

#### رضی الله عنهه و رضواعنه (الفرآن) الله أن سےراضی بوااوروہ اللہ سےراضی بوے

انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات ا

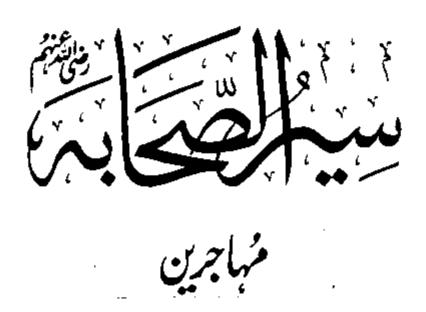

تحریره ترتیب الحاج مولا ناشاه عین الدین احمد ندوی مرحوم سابق رفقی درامستغین

دَاوُ الْمُلْتُعَاعَت الْدُوْبَانِ رَائِمِ لِمُنْ يَعِنْكُ رُودُ كَالْ إِلْمُلْتُعَاعَت كَافِيْ بِالِمِيّانِ 2213768

وہرست مضامین مہاجرین(ھنداڈل)

|            | بن بن رصد وی                            |             |                                        |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--|--|--|
| صنح        | مضمون                                   | صفحہ        | مضمون                                  |  |  |  |
| ra         | خاند کعبد کی مرمت                       | 1+          | ر باچ                                  |  |  |  |
| ri         | قریش کی سیاس خور مختار ی                | u           | مقدمه                                  |  |  |  |
| 12         | قصى كاظهورا درقريش كااجتماع             | IJ          | اسلام ہے پہلے مہاجرینؓ کے خانوادے      |  |  |  |
| ۲۷         | قريش كاتدن                              | (17         | روراول (۵_۵)                           |  |  |  |
| PA.        | نظام عسكرى                              | I۳          | ووړووم (۵_۵۱)                          |  |  |  |
| M          | عدالتي نظام                             | 10          | قیائل عدنان                            |  |  |  |
| ľΛ         | نظام ندببى                              | 14          | عدنان کی حکومتیں                       |  |  |  |
| 19         | ****                                    | IA          | عدنان کی تجارت                         |  |  |  |
| rq.        | مشور ہ                                  | IA          | آل عديان كاندېب                        |  |  |  |
| <b>14</b>  | إحلف فضول                               | 14          | ايام عدمان                             |  |  |  |
| r.         | قریش کاند ہب                            |             | آل عدمان کی لڑائیاں ووسری نسل والوں کے |  |  |  |
| ٣٣         | <b>نوازم</b> تمدن                       | <b>F</b> •  | ساتھ                                   |  |  |  |
| ۳۳         | تجارت                                   | <b>ř</b> •  | مدنانیوں کی خانہ جنگیاں                |  |  |  |
| <b>177</b> | علوم وننون                              | <b>f</b> *• | ايام بكروتغلب                          |  |  |  |
| 7"4        | رفاهِ عام کے کام                        | r•          | ايام عبس و: بيال                       |  |  |  |
| <b>r</b> ∠ | اسلام كاظهور                            | r•          | ا یام ربیعه دمعنر                      |  |  |  |
|            | میلی بجرت یامها جرین کی مپلی جماعت      | rı İ        | ايام بنوعامر                           |  |  |  |
| ۱۳         | ma_mi                                   | rı          | د میرایا مشبور                         |  |  |  |
| ľ          | حبشه کی مبلی بجرت                       | M           | ב בנו מצי                              |  |  |  |
| ۲۳         | صبیہ ہے مسلمانوں کے اخراج کی کوشش       | rı          | قری <u>ش</u>                           |  |  |  |
| ۲۳         | نجاش کا جواب                            | rr          | قبائل قریش اوران کے مشاہیر             |  |  |  |
| 77         | حفرت جعفزی تقریر                        | rr          | ایام قریش                              |  |  |  |
|            | نجاتی کا آیات قرآنی متاثر ہونا اوراسلام | 77"         | يوم مجار أوّل                          |  |  |  |
| ۳۳         | کی حقانیت کااعترا <b>ن</b>              | ۲۴.         | يوم مجار تاتي                          |  |  |  |
| 444        | وفد مشركين كي ايك حال اوراس من ما كاي   | 71"         | أواقعة فيل                             |  |  |  |
| ~~~        | مهاجرین حبش کی واپسی                    | 10          | ایک جنگ                                |  |  |  |
| 444        | دومری بجرت                              | 70          | يوم ذات نكيف                           |  |  |  |

|          | <del></del>                             |               | راصحابه جلددهم                                     |
|----------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| سفحه     | مضمون                                   | صفحه          | مضمون                                              |
| ۱۵۱      | ل مدينه كاقبول اسلام                    | ון הרי        | عبشه کی دوسری جمرت                                 |
| 21       | نصارکی پیلی بیعت<br>نصارکی پیلی بیعت    | ווי ווי       | 1                                                  |
| ar       | تصار ف دو مرف بیت                       |               | قریش کی ایذارسانی                                  |
|          | بحرت كاسلسله فتح مكه تك قائم رمااوراس ك | 1 1/2         | تبليغ اسلام اورطائف كاسفر مكه كى داليسى اور        |
| ar       | ا <i>سباب</i>                           | 1             | مطعم بن عدى كي امان                                |
| 00       | بهابر ین میشاد از در ماند.              | J             | مطعم بن عدى كأ گھراور تبليغ اسلام                  |
| ۵۵       | اللا ماللداور بها روي                   |               | تبليغ كااثر قبائل پر                               |
| 4.       |                                         |               | قبیلهٔ روس کی خوابش                                |
|          | ين(حصداول)                              |               |                                                    |
| <u> </u> | رتاب)                                   |               | )                                                  |
| صفحہ     | ا مائے گرای                             | فسفحه         | ا یائے گرامی                                       |
| 1/20     | حفرت مصعب بن عميرٌ                      | 74            | حضرت زبير بن العوامٌ                               |
| 122      | حضرت عثّان بن مظعو بنٌ                  | ٨٣            | حضرت طلحةً<br>حضرت طلحةً                           |
| M        | حضرت ارقم بن الي الارقمُّ               | 91~           | حضرت عبدالرحمٰن بنعون ٌ<br>حضرت عبدالرحمٰن بنعون ٌ |
| ra o     | حضرت مقداد بن عمرةً                     | 100           | حضرت سعد بن ابی و قاصلٌ                            |
| 79+      | حضرت عبدالرحمن بن اني بكرصديق           | IFN           | حضرت ابوعبيده بن الجراتُ                           |
| ۲۹۳      | حضرت حاطب بن الي بتعة                   | 11-4          | حضرت معيد بن زيدٌ                                  |
| 791      | حضرت عبدالله بن سبيل الم                | اس            | سيدالشهد اءحضرت حمزه بن عبدالمطلب                  |
| P**      | حضرت عتبه بن غز وانَّ                   | w∠            | مسرت عباس بن عبدالسطلب                             |
| ام.م     | حضرت عامر بن فبيرة                      | 13/4          | حضرت بال بن رباخ                                   |
| r.4      |                                         | 14.           | حضرت جعفر طيارً                                    |
| 711      | / /                                     | Gri           | حضرت زيد بن حارثة                                  |
| וייוייין | /                                       | ۱۳۲           | حضرت عبدالقد بن عباتً                              |
| MIA      | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ror           | حضرت عبدالقد بن مسعورٌ                             |
| 19       |                                         | 772           | حضرت ابوموی اشعریٔ                                 |
| ~rr      | . • • •                                 | *(** <b>4</b> | حضرت ممارین باسرٌ                                  |
| ****     | ۲ حضرت شاس بن عثانً                     |               | حضرت عبدالقد بن عمرو بن العاصٌ                     |
| 774      | ۲ حضرت شجاع بن دهب                      | 14            | حضرت صهیب بن سنانٌ                                 |

| مسنحه        | ا یا یے گرای                                                                                                                                       | منحہ        | اسليقراي                                                         |  |  |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| rrı          | حضرت عميرين الي وقاصٌ                                                                                                                              | MA          | حضرت محرز بن هسلهٔ                                               |  |  |  |  |
| rrr          | حضرت عامر بن ربيعة                                                                                                                                 | ۳۳۰         | حضرت فتقر ان صالح."                                              |  |  |  |  |
|              | اسائے مہاجرین (حصہ اوّل)                                                                                                                           |             |                                                                  |  |  |  |  |
|              | روف حجی)                                                                                                                                           | زتيب        | (پ                                                               |  |  |  |  |
| صغى          | اسائراي                                                                                                                                            | منج         | اسائے گرامی                                                      |  |  |  |  |
|              | ص .                                                                                                                                                |             | الف                                                              |  |  |  |  |
| 777          | مفرت صهيب بن سنانٌ                                                                                                                                 | FIR         | حضرت الوحديف                                                     |  |  |  |  |
|              | Ь                                                                                                                                                  | r•∠         | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد                                         |  |  |  |  |
| ۸۳           | حضرت طلحة                                                                                                                                          | M           | حضرت ارقم بن اني الارقمُّ                                        |  |  |  |  |
|              | E                                                                                                                                                  | IFF         | حضرت ابوعبيده بن الجراغ                                          |  |  |  |  |
| rrr          | حضرت عامر بن ربعية "                                                                                                                               | r# <u>/</u> | حصرت ابوموی اشعریؒ                                               |  |  |  |  |
| 7-14         | حضرت عامر بن فبير ة                                                                                                                                |             | ب                                                                |  |  |  |  |
| Irz          | حضرت عباس بن عبدالمطلب <u>"</u><br>المسالمة المسالمة الم |             | حضرت بلال بن ربات ً                                              |  |  |  |  |
| rq.          | حضرت عبدالرحمن بن الي بكر الصديق"                                                                                                                  |             | ري .<br>در د                                                     |  |  |  |  |
| 4~           | حضرت عبدالرحمن بنعوف<br>حيفه به                                                                                                                    | 144         | <i>حفرت جعفرط</i> یَارٌ                                          |  |  |  |  |
| 1710         | حضرت عبدالله بن جحش "<br>سيداريا                                                                                                                   |             | 7                                                                |  |  |  |  |
| ran          |                                                                                                                                                    |             | حضرت حاطب بن ابي بلتعهٌ                                          |  |  |  |  |
| الالا        | حضرت عبدالله بن عباسٌ                                                                                                                              | ואו         | حفرت حمزه بن عبدالمطلب *                                         |  |  |  |  |
| # <b>Y</b> • | حصرت عبدالله بن عمرو بن العاص ***                                                                                                                  |             | <i>)</i>                                                         |  |  |  |  |
| 707          | حضرت عبدالله بن مسعودٌ<br>حدد برانسية                                                                                                              | 142         | حضرت زبير بن العوام أ                                            |  |  |  |  |
| PFF          | حضرت مبيده بن الحارثُ<br>د من سند من الحارثُ                                                                                                       | 170         | حضرت زید بن حارثهٔ<br>س                                          |  |  |  |  |
| <b>1700</b>  | حضرت متب بن غز وانْ<br>دن ميش به مظوم "                                                                                                            |             |                                                                  |  |  |  |  |
| 124<br>1100  | حضرت میثان بن مظعون<br>حضرت عکاشه بن محصن                                                                                                          | 1+3         | ا حضرت سالم مولی افی حذیفهٔ<br>احد مصرف سروایی تامیر             |  |  |  |  |
| י יי<br>דרים | عشرت عاربن ماسر<br>حضرت عاربن ماسر                                                                                                                 | יין         | ا خفرت سعد بن انی و قاصل<br>دور سید و بر در در ان                |  |  |  |  |
| rri          | مشرعه ماربن یا شر<br>حضر ت عمییر بن انی و قاص                                                                                                      | '' ',       | معضرت معيد بن زيد <del>"</del><br>ش                              |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                    | PP4         | ں<br>حضرت شجاع بن وہب                                            |  |  |  |  |
| FrA          | ا<br>احضرت محرز بن نصلهٔ                                                                                                                           |             | حفرت ثقر ان صالح <sup>م</sup> .<br>حفرت ثقر ان صالح <sup>م</sup> |  |  |  |  |
| 1/20         | رے رہیں ہیں۔<br>احضرت مصعب بن ممیز                                                                                                                 | سهمي        | حضرت شاس بن عثمانٌ<br>حضرت شاس بن عثمانٌ                         |  |  |  |  |
| MA           | حضرت مقداد بن عمر ؤ                                                                                                                                |             |                                                                  |  |  |  |  |
|              | _ <del></del>                                                                                                                                      |             |                                                                  |  |  |  |  |

|             | <del></del>                              |            | יי טיג איננין                |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------|------------|------------------------------|--|--|--|
|             | اسل نے مہاجرین (حصد دوم)                 |            |                              |  |  |  |
| <u> </u>    | (بەزتىب كتاب)                            |            |                              |  |  |  |
| مسفحد       | اسائے گرامی                              | صفحہ       | اسائے گرامی                  |  |  |  |
| orr         | حضرت عبدالله بن مهيل                     | rr_        | حضرت عبدالله بن عمر          |  |  |  |
| ora         | حضرت معيقيبٌ بن الب فاطمه                | 141        | حضرت ابو ہر میر ہ دوی        |  |  |  |
| اعتدا       | حضرت عبداللذ بن حذاف                     | MAT        | حضرت ابوذ رغفاري             |  |  |  |
| 300         | حضرت حجات من علاط                        |            | حضرت سلمان فارئ              |  |  |  |
| 300         | حفنرت ابو برزة أتملمي                    | וויי       | حضرت اسامه : ن زین           |  |  |  |
| امدوا       | حضرت بشامٌ بن عاص                        | 144        | حضرت عمرو بن العاصّ          |  |  |  |
| 364         | حضرت للدامية بن مظعون                    | MMV        | حضرت خالع بن وليد            |  |  |  |
| 300         | حضرت ابواحمهٔ بن جحش                     | ለተካ        | حفنرت مغيرة بن شعبه          |  |  |  |
| 33+         | حضرت عمرةً بن معيد بن العاص              |            | حضرت غالد بن معيد بن العاصُّ |  |  |  |
| SST         | حضرت مسطحة بمناثاث                       | /2A        | حضرت شرحبل بناحث             |  |  |  |
| امدد        | مفرت مرثدٌ بن الي ( مرثد )غنوی           | MAI        | حضرت خباب بن ارت             |  |  |  |
| 227         | حضرت ابور جممٌ غفاري                     | ادم        | حضرت سلمة بن اكوع            |  |  |  |
| ಎಎ∧         | حضرت عمرةً بن امي                        | MA         | حضرت ابن ام مکتومتر          |  |  |  |
| 244         | المحضرت آبان بن سعيد بن العناص           | ~9~        | مضرت بريده أن حصيب           |  |  |  |
| 245         | المحضرت تعيم بن مسعود                    | 792        | مضرت طفيل بن ممرودوی         |  |  |  |
| اددد        | حصرت واقدبن عبدالله                      | ا•د        | حضرت عقبة بن عامرجهني        |  |  |  |
| 246         | ، حضرت عمایش بن انبار بیعه               | 3.0        | حضرت عميز بن وہب             |  |  |  |
| 244         | ، حضرت الوقليب                           | ا ۱۰۷      | حضرت زيدٌ بن خطاب            |  |  |  |
| 34+         | حصرت مبدالله بن محرمه                    | اداد       | م حضرت ابورانع .             |  |  |  |
| <b>3</b> ∠† | . [ حضر ت تعيمُ الني م                   | عاد        | حضرت معیدٌ بن عام            |  |  |  |
| 32r         | معنزت معمز بن عبدالله                    | داد        | حضرت عقبل بن اني طالب        |  |  |  |
| 24          | ، حضرت ممرو بن عوفٌ                      | NIC.       | حضرًت نوفل بن حارث           |  |  |  |
| 323         | حصرت عثمان بن طلحه                       | 381        | منزت فضل بن عماس             |  |  |  |
| 7K 7        | د حضرت سبل بن بينيا .                    | rr         | حضرًت طلبيبٌ : ناتميم        |  |  |  |
| 22          | "· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 270        | م حضر توبانَ                 |  |  |  |
| 41          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | 12         | حضرت ممروٌ بن عبسه           |  |  |  |
| S∠ 9        | د معرت ابوكيث                            | 74         | حضرت وليذنن وليد             |  |  |  |
| ٠٨٠         | الد عشرت سليطُ بن ممرو                   | <b>r</b> r | حفرت سلمهٔ بن بشام           |  |  |  |
|             |                                          |            |                              |  |  |  |

| باجرين( حصه دوم) | فهرست م                               | 4                   |                | مير الصحاب جلددوم                              |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|
| مغی ا            | ا تائے گرامی                          | صفحه                |                | اسائےگرامی                                     |
| 097              | يوسنانؑ بن محصن                       | ا۵۸ حضرت            | T              | حضرت ابومرثد ٌ غنوی                            |
| اعود ا           | رات بن نضر                            | ۵۸۲ مفترت ف         | 1              | حضرت ذوالشمالين أ                              |
| ۵۹۸              | عاطبٌ بن حارث                         |                     |                | حضرت ابوسبرة بن ابي رجم                        |
| ۵۹۸              |                                       | ۵۸۵ حفرت            |                | حفزت حتيسٌ بن حذافه                            |
| 299              |                                       | ۵۸۵ حضرت اب         |                | حفزت عتبه بربن مسعود                           |
| 299              | 63/2                                  | ۵۸ حضرت اب          | 4              | حضرت صفوانٌ بن بيضاء                           |
| 099              | ارثٌ بن خالد                          | ۵۸ حضرت حا          | ۱۲             | حضرت سنانٌ بن ابی سنان                         |
| 700              | اطن من زبی <sub>یر</sub>              | ۵۸۰ حضرت عیا        | _   ۵          | حضرت آنسهٔ<br>طف                               |
| 7+1              | أبُّمو لي عتبهاً بن غز وان            | ۵۸۰ حضرت منا        | 4              | حفرت طفيلٌ بن حارث                             |
| 4+1              | عودٌ بن ر <sub>ا</sub> يع             | ۵۸ حفزت مس          | ^              | حضرت سائبٌ بن عثان                             |
| 4+4              |                                       | ۵۸ حضرت ربه         |                | حفرت عامرٌ بن ابی و قاص<br>دند                 |
| 4+4              | رٌ بن رباب                            | ۵۹ حضرت عمیهٔ       | 9-             | حضرت وہب من سعد                                |
| 4+4              |                                       | ۵۱ حضرت عمرهٔ       | 9+             | حضرت عبدالله بن حارث                           |
| 100              | ابٌ بن حارث                           |                     | 91             | حضرت عمرةً بن سراقه                            |
| Y+m              | ل بن ابی بگیر                         | ۵  حضرت عاقل        | ı              | حضرت عبدالله بن سراقهٔ<br>حضرت اسودٌ بّن نوفل  |
| 4.0              | لتُدُّالاصغر                          | ٥ ] عفرت عبدا       |                | مسترت مسود بن وس<br>حضرت ثمامهٌ بن عدی         |
| 1+0              | أبن عبدالله                           | ۵ حضرت قيسُ         | 97             | مصرت مامه بن عدی<br>حضرت سعد ٔ بن خوله         |
| 1+0              |                                       | ۵ حضرت ما لکه       |                | مشرت معمرٌ بن انی سرح<br>حضرت معمرٌ بن انی سرح |
| 4+4              | , - •                                 | ۵ حضرت حاط          |                | مشرت کرن ای شرب<br>حضرت محمیهٔ بن جزء          |
| 4+4              | ·                                     | ۵ حطرت اربدٌ        |                | مسرت ميه بن برء<br>حضرت عديٌّ بن مصله          |
| 4.4              | _                                     | ۵ حضرت جمم بر       |                | مسرت معرب باید من معد<br>حضرت برید من زمعه     |
| 1+4              | بن الى حذيف                           | والمحضرت بالثم إ    |                | حفرت سکرانؑ بن عمر و                           |
| 1 1              |                                       |                     | ۱۲۹۵           |                                                |
|                  | م) —                                  | رُ بِنَ (حِصه دو    | زمهاج          | <u>-                                     </u>  |
| 1                |                                       | جروف حبی )<br>      | بر تی <u>ب</u> |                                                |
| صغي              | ا ائے گرامی                           |                     | صفحه           | اسمائے گرامی                                   |
| ۳۸۹              | مكتومٌ                                | حضرت ابن ام         |                | الف                                            |
| ara              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | حضرت ابواحر         | ۵۸۷            | حفرت آنية الم                                  |
| 099              |                                       | ا<br>حضرت ابو بردهٔ | ٥٩٠            | حضرت آبانٌ بن سعيدا بن العاص                   |

| (1)     | برح به بری و                       | <u>^</u> | يراتصحاب جلدووم              |
|---------|------------------------------------|----------|------------------------------|
| منح     | اسمائے گرای                        | منح      | اسائے گرامی                  |
| ""      | حضرت خالدٌ بن وليد                 | orr      | حصرت ابو برز ه اسلمیّ        |
| MAI     | حضرت خبابٌ بن ارت                  | PAY      | حضرت ابوذ ، غفاريٌ           |
| 4+1     | حضرت خباب مولی عتبه بن غزوان       | ۵۱۰      | حضرت ابورا فع "              |
| 705     | حضرت خطاب بن حارث                  | 399      | حضرت ابور بهم اشعري          |
| ۵۸۴     | حضرت خنیسٌ بن حذافه                | ۲۵۵      | حضرت ابورجم مخفاري           |
|         | <b>;</b>                           | عمد      | حضرت ابوسر وبن الي رجم       |
| DAF     | حضرت ذ والشمالين ً                 | 294      | حصرت ابوسنان بن محصن         |
| 1 1     | , ,                                | 249      | حضرت! بولكيمية               |
| 100     | احضرت ربعية بن المثم               | 344      | حضرت ابوقیسؑ بن حارث         |
|         | ;                                  | 349      | حضرت أيوكبث                  |
| 0.4     | حضرت زيذبن خطاب                    | 3/1      | حضرت ابومر ثدئه غنوى         |
| 1 1     | J                                  | 1721     | حضرت ابو برمية دوي           |
| 0//     | حضرت سائبٌ بن عثمان                | 707      | حفنرت اربذبن حمير            |
| Oar     | حضرت سعدٌ بن خوله                  | 111      | حضرت اسامهٌ بن زيم           |
| ا ۱۵۱۳  | / <del>-</del> - /                 | 395      | حضرت اسوؤين نوقل             |
| 297     | حضرت سکران بن عمرو                 |          | ب                            |
| ٠,٠٠    | حضرت سلمان فاری                    | ~9m      | حضرت بريدهٔ بن حصيب          |
| MA      | حضرت سنمذبن اكوع                   |          | ا ث                          |
| 25      | حضرت سلمة بن مشام                  | 395      | حضرت ثمامه بن عدل            |
| 24.     | حضرت سليط بن عمرو                  | ara [    | حضرت ثوبانً                  |
| FAG     | حفرت سنانٌ بن افي سنان             | - 1      | ا ع                          |
| 327     | المفترت مهلنّ بمن بينيا و<br>مسوري | Y•Z      | حطرت جبم بن قبيس             |
| ٥٧٧     | حضرت منتمل بن بيضاء<br>ش           |          | ر ت                          |
| <b></b> |                                    | ١٩٩٥     | حضرت حارث بن حالد            |
| ~4A     | ، [حضرت شرطعیلٔ بن هسنه<br>م       | 394      | حضرت حاطب بن حارث            |
| 244     |                                    | 7+7      | حضرت حاطب بن عمرو            |
| ۲۸۵     | حضرت معفوانؑ بن بيضاء<br>ر         | 24.      | مضرت تحات بن علاط            |
|         | ا باطفاد ب                         |          | 2                            |
| 344     | م منزت طفیل بن حارث                | 2.5      | حضرت غالدٌ بن عبيدا بن العاص |

|       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      | يرا قابه جلاده                                              |
|-------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٢١   | حفرت ففنلٌ بن عباس                    | m92  | حضرت طفيلٌ بن عمر دوى                                       |
|       | ؾ                                     | arm  | حضرت طليب بن عمير                                           |
| ۲۳۵   | حضرت لعدامة بن مظعون                  |      | ٤                                                           |
| 1-0   | حضرت قيسٌ بن عبدالله                  | 700  | حضرت عاقلٌ بن الي بكير                                      |
|       |                                       | 204  | حضرت عامر ٌبن اني وقاص                                      |
| 1.0   | حضرت ما لک بن زمعه                    |      | حطرت عبدالتذالاصغر                                          |
| ٦٩٩   | حضرت محمية بن جزء                     | 29+  | . حضرت مبدالند بن حارث                                      |
| 000   | حفنرت مرحدٌ بن الي مرحد غنوي          |      | حفرت عبدالله بن حذاف                                        |
| اممد  | حضرت مطفح" بن ا ثاثه (عوف)            | ا9 ۵ | حضرت عبداللة بن سراقه                                       |
| 4+1   | حضرت مسعوداً بن رأيع                  | 1 1  | حضرت عبدالله يمنه ببيل                                      |
| مود ا | حضرت معمرٌ بن الي سرت                 | rr2  | حضرت عبدالندين عمر                                          |
| ۵۹۸   | حضرت معمرٌ بن حارث                    |      | حضرت عبدالله بن مخرمه                                       |
| 027   | حضرت معمرة بن عبدالله                 | ۵۸۵  | حضرت عنتبة بن مسعود                                         |
| oro   | حضرت معيقيبٌ بن اني فأطمه             | ۵۷۵  | حضرت عثمانٌ بن طلحه                                         |
| [~YA] | حضرت مغيرة بن شعبه                    | ಎ೪ಎ  | حضرت عديٌ بن هيله                                           |
|       | U                                     | ۱۰۵  | حضرت عقبه ثبن عامرجهني                                      |
| 212   | حصرت بغيم بن مسعود                    |      | حضرت عقيل بن ابي طالب                                       |
| 061   | حفرت فيم النحام                       | ۸۵۵  | حضرت عمرؤ بن اميه                                           |
| ٥١٨   | حضرت نوفلٌ بن حارث                    | 291  | حفرت عمرة بن سراقبه                                         |
|       | <b>9</b>                              | ۵۵۰  | حضرت عمرة بن معيدا بن العاص                                 |
| ara   | حضرت واقترنبن عبدالله                 | rr.  | حضرت عمرؤ بن العاص                                          |
| 279   | حضرت وليد بن وليد                     | 31/2 | حفنرت عمرةُ بن عبسه                                         |
| ۵۹۰   | حضرت ومب بن سعد                       | 705  | حضرت عمرةٌ بن عثان                                          |
|       |                                       | مدد  | حضرت عمرةُ بن عوف                                           |
| Y•2   | حفرت بالشم بن الي حديف                | 4+4  | حضرت عمييز بن رباب                                          |
| ۵۳۳   | عفرت بشائم بن عاص<br>م                | ۵٠۴  | حضرت عميرٌ بن و بب                                          |
|       | ا ، ا                                 | 274  | المحضرت عياش بن الي رسيد                                    |
| ۵۹۵   | ا حضرت بن یڈ بن زمعہ<br>استان         | 400  | معنرت عياضً بن زبير                                         |
|       | ጎ ጎ ጎ                                 |      | ا                                                           |
|       |                                       | 294  | ا حفرت فراسٌ بن نضر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       |                                       |      |                                                             |

### المالح الم

میں جلدان حضرات صحابہ فاق کے حالات میں ہے، جوفتے مکہ سے پہلے اسلام لائے چونکہ اسلام میں ان بزرگوں کی حیثیت بہت بڑی ہے اس لئے ان کوسب سے اوّل جگہ دی گئی اور ان میں بھی جاروں خلفائے راشدین فاقہ کے بعد جن کے حالات میں ایک مستقل جلد حجیب چکی ہے، عشرہ میں سے خلفائے راشدین فاقہ کے بعد جن کے حالات میں ایک مستقل جلد حجیب چکی ہے، عشرہ میں ہے باقی جھ بزرگواراس جلد میں فدکور ہیں اور ان کوتمام مہاجرین میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

بی جلد بھی ہمارے رفیق عزیز مولوی حاجی معین الدین صاحب ندوی کی تالیف ہے،مقد مداور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابومویؑ ؓ اشعری کے ضل و کمال واخلاق کا حصدان کے ہم نام اور ہم مدرسہ مولوی شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی رفیقِ دارامصنفین نے لکھا ہے،آئندہ حصد تمام و کمال ان ہی کا ہوگا۔

کتاب میں دوفہرستیں لگائی گئی ہیں،ایک میں کتاب کی تر تیب سےمطابق ناموں کی فہرست ہے اور دوسری میں حرد ف جنجی کے اعتبار سے نام لکھے گئے ہیں، تا کہ تلاش ومراجعت میں لوگوں کوآسانی ہو۔

> سیدسلیمان ندوی ناظم دارانصنفین ۲۳ راکتو بر ۱۳۸۸

# بليم الخيالم

### مقدمه

### اسلام سے پہلے مہاجرین کے خانوادے

مؤرخین اسلام اورعلائے انساب نے عرب کی تین تشمیس قرار دی ہیں ، یا کدہ ، عاربہ اور مستعربہ بعض صرف دویرا کتفاءکرتے ہیں ، عاربہ اورمستعربہ۔

عرب با کدو عرب کے وہ قبائل ہیں جن کا زمانہ اس قدر قدیم ہے کہ تاریخوں میں ان کے تفصیلی حالات نہیں ملئے ،البتہ عرب کے اشعار میں جا بجاان کا ذکر آجا تا ہے یا الہامی کما بول میں کہیں کہیں کہیں حالات نہیں حالتے ہیں ،یہ قبائل عاد ،ثمود ، حسم ، جدیس وغیرہ ہیں ،عرب عاربوہ میں کہیں کہیں ہیں جو یمن اور اس کے قرب و جوار میں آباد ہوئے ، ان میں سے حمیر ، کہلان ، بنی عمرو وغیرہ مشہور ہیں ،ان کے حالات کثرت سے ملتے ہیں اور ان کی عظیم الشان یا دگاریں ابھی تک سرز مین عرب میں موجود ہیں ۔

تیسراطبقہ عرب مستعربہ کا ہاور یہی ہماراموضوع بحث ہے کہ ای سلسلہ اساعیلی کی ابتدا ہوئی، جس میں مہاجرین کے اکثر خاندان داخل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپ یے اساعیل اور اپنی یوی ہاجرہ کو" وادی غیب ذی ذرع" میں بسایا تو دہاں اس وقت جرہمی قبائل آباد تھے، ان میں حضرت اساعیل نے شادی کی اور ان سے جونسل جلی، وہ" عرب مستعربہ کے نام ہے موسوم ہوئی حضرت اساعیل کے گیارہ اولا دیں ہوئیں، جن میں ایک کانام قیدارتھا، قیدار کی نسل میں سب سے مشہور عدنان گذرا ہے، قریش کے تمام قبائل اور مہاجرین کے اکثر قبیلوں کا سلسلہ تاریخ کے تمن دوروں کا سلسلہ تاریخ کے تمن دوروں پر منقسم ہوجاتا ہے، ایک حضرت اساعیل سے عدنان تک، دوسراعدنان سے فہرتک اور مضروری نہیں ہے اور دوسر سے دوروں کا تذکرہ کرنا شہرا فہرسے آخر تک مہاجرین کے حالات میں اگر چہ پہلے اور دوسر سے دوروں کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے اور صرف قریش کے حالات کا لکھ دینا کائی ہے، مگر اس خیال سے کہ اس سلسلہ ضروری نہیں ہے اور صرف قریش کے حالات کا لکھ دینا کائی ہے، مگر اس خیال سے کہ اس سلسلہ ضروری نہیں ہے اور صرف قریش کے حالات کا لکھ دینا کائی ہے، مگر اس خیال سے کہ اس سلسلہ حاروں کا سلسلہ سے دوروں کا تذکرہ کرنا

سےرالصحابہ جلد دوم کی بتمام کڑیاں سامنے آجائیں، پہلے دور کا اجمالی اور دوسرے دور کاکسی قدر تفصیلی اور تیسرے

### دوراوّل

حضرت اساعیل کی گیارہ اولا دوں میں نابت اور قیدار نے نہایت جاہ وجلال اور دنیاوی اعزاز حاصل کیا ہمورخین اس بار و میں مختلف الرائے ہیں کہ عدیّان آل نابت ہے تھا ، یا آل قیدار ہے بعض عدنان کو نابت کی اولا دبتاتے ہیں اور بعض قیدار کی ،گر اکثریت ای طرف ہے کہ عدیان کاسلسلہ نسب قیدار سے ملتاہے، چنانچے مورخ ابوالفد اءنے اس اختلاف کولکھ کرای قول کو ترجیح دی ہے، اقیدارا بے تمام بھائیوں میں زیادہ متاز اور نام آ ورتھا، ادرای کی نسل مے مشہور قبائل اور اشخاص بیدا ہوئے ، جتی کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان لیعنی آنخضرت علیاای کی تسل میں پیدا ہوئے ،الہامی صحا كف میں قیدار كانام ایک صاحب سطوت مخص اوراس كى اولا د كا تذكره ايك جرى وبهادر قوم كى حيثيت سے آيا ہے، چنانچه يسعياه نبى فرماتے بيل كه قيداركى ساری چشمت جاتی رہے گی اور تیرانداز ول کے جو باتی رہے، قیدار کے بہادرلوگ گھٹ جا کیں مے کہ خداونداسرائیل کے خدانے یول فرمایا۔ (یسعیاہ باب ۲۱ آیہ ۱۱،۱۱)

اس عظمت وشجاعت کے علاوہ تعداد کی کثرت کے اعتبار ہے بھی ان کی بستیاں کی بستیاں آباد تھیں، چنانچہ یسعیاہ نبی فرماتے ہیں۔''قیدار کی آباد بستیاں اپنی آواز بلند کریں گی۔'' (یسعیاہ بابِ٣٣ آبداا) اِس ہے بیابھی معلوم ہوا کہ عام بدو یوں کی طرح ان کے قبائل منتشر نہ تھے، بلکہ ان کی بستیاں منظم اور ان کی معاشرت اجماع کھی ،اجماعی زندگی کے لئے ایک نظام اور ناظم کی سخت ضرورت ہے'، جولوگوں کونتظم اور منضبط رکھ ی*سکے ، ور*نہ اجتماعی زندگی نہیں پیدا ہوشکتی <sub>،</sub> چنا نچیہ آل اساعیل میں بھی اگر چہ با قاعدہ حکومت نہ بھی ، تاہم وہ ایک سردار کے ماتحت زندگی بسر کرتے تھے اور بنوا ساعیل کے علاوہ ان کے پر وی قبائل بھی اس سر دار کی اطاعت ضروری سجھتے ہے، چنانچہ بنوجر ہم ہمیشہ آل ا عاعمل کے اطاعت گزارر ہے ہو آل تیدار کی زندگی اگر چہ بدویانہ ، تھی اوران کا تدن سادہ تھا، تاہم بالکل بدوی نہ ہتے، بلکہ تدن کے کھے آثار بھی ان میں یائے جاتے تھے اور تنہا بھیڑ بکریوں کی کھال اور دودھ پران کی زندگی کا دار دیدار نہ تھا،اس ہے ترقی کرے وہ تجارت بھی کرتے تھے، چنانچہ حزقیال نبی فرماتے ہیں عرب اور قیدار کے سب امیر تجارت کی راہ میں تیرے علاقہ مند تھے، وہ بزے اور مینڈھے اور بکری لے کے تیرے ساتھ

تجارت کرتے تھے (حزقیال باب ۲۷ آیۃ ۲۱) اسامیلی قبائل نے تجارت کواس قدرفروغ دیا کہ وہ تجارت کو اس قدرفروغ دیا کہ وہ تجارتی اشیاء لے کرملکوں ملکوں پھرتے تھے، چنا نچہ وہ شہور قافلہ جس نے حضرت یوسف کو کنوئیں سے نکالا تھا، اسامیلی تھا اور بغرض تجارت مصر جارہا تھا۔ چنا نچہ تو راۃ میں ہے کہ 'جب حضرت یوسف نے آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسامیلیوں کا ایک قافلہ جلعاد سے گرم مصالحہ اور روغن بلساں اور مراونٹوں پر لا دے ہوئے کہ انہیں مصرکو لے جائے۔ (پیدائش باب ۲۷ آیۃ بلساں اور مراونٹوں پر لا دے ہوئے کہ انہیں مصرکو لے جائے۔ (پیدائش باب ۲۷ آیۃ باب ۲۵)۔

اس تجارتی ترقی کا نتیجہ تمول اور تمول کا نتیجہ تمدن تھا، چنانچہ ان کی عورتیں سونے کے زیورات استعال کرتی تھیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمول کے ساتھ ان میں تمدن بھی آ چلا تھا، توراق میں ایک موقع پران زیورات کا ذکر آیا ہے۔'' جدعون نے آئیس کہا کہ میں تم ہے ایک حوال کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم میں ہے ہرایک محص اپنے لوٹ کے کرن پھول مجھے دے کہ ان کے کرن پھول سونے کے تھے اس لئے کہ وہ اسامیلی تھے۔ (قضاہ باب ۱۸ آیہ ۲۲)

ان ندکورہ بالاشہادتوں ہے معلوم ہوا کہ اساعیلی قبائل بداوت کے ابتدائی دور میں نہ تھے، بلکہ اس سے نکل کر تدن شاہراہ اختیار کرلی تھی ، لینی ان میں دنیاوی شان وشوکت کے ساتھ ساتھ تجارت بھی پھیلی ہوئی تھی ، معاشرت بھی اجتماعی اور ختظم تھی ،ان کی عورتیں سونے کے زیورات استعال کرتی تھیں۔

بیتو بی امرائیل کے صحفول کی شہادتیں ہیں، ہماری تاریخوں ہیں بھی کشرت سے ان کے حالات ملتے ہیں اور ان ہے بھی ان کی عزت واحتر ام کا پیتہ چاتا ہے، بنوا ساعیل کی ابتدائی تاریخ فاند کعبہ سے وابستہ ہے، اس لئے ہم بھی خاند کعبہ کی روشی ہیں ان کے حالات تلاش کرتے ہیں، خاند کعبہ کی تولیت آل اساعیل میں بڑی عزت کی چیزتھی، کعبہ کا متولی ایک ذہبی پیشوا کی دیثیت رکھتا تھا، تمام قبائل اس کا احتر ام کرتے تھے، دوسر لفظوں میں کعبہ کی تولیت عرب کی بادشاہی کے مرادف تھی، حضرت اساعیل کے بعد اس تولیت کا شرف قیدار کو حاصل ہوا، مگر حضرت اساعیل کی بعد اس تولیت کا شرف قیدار کو حاصل ہوا، مگر حضرت اساعیل کی سال سے بیسلسلہ دو بی پشتوں کے بعد منقطع ہوگیا، کونکہ جب حضرت اساعیل کی اولا و میں نفوس کی کشرت ہوئی اور ارض حرم میں اتی تعیان باتی ندر بی ، کہ وہ ان سب کو اپ وامن میں سمیٹ سکے، تو وہ لوگ حرم سے نکل کر اس کے اطراف و جوانب میں پھیل گئے اور دامن میں سمیٹ سکے، تو وہ لوگ حرم سے نکل کر اس کے اطراف و جوانب میں پھیل گئے اور صرف چندا شخاص حرم کی پاسبانی کے لئے رہ گئے، مگر بیسب صغیر المن تھے اور اس صغیر تی کی وجہ خشرت اساعیل کے سرالی قبیلہ جربم میں بیعمدہ سے تولیت کعبہ کے زائش اوانبیں کر سکتے تھے، حضرت اساعیل کے سرالی قبیلہ جربم میں بیعمدہ خشل ہوگیا اور مضماض جربی اس پر فائز ہوا، چنا نچے حارث جربی کہتا ہے یا

#### و كسساولاه البيست من بعد نسابست نسطوف بسذاك البيست والامدظساهسر

بوجرہم میں اس اعزاز کود کھے کرسمید ع بن ہو بر ممالتی کورشک ہوااور مضماض جرہمی ہے آبادہ جنگ ہوگیا، مگر شکست کھائی اور جرہم میں کئی پہنوں تک بید منصب قائم رہا، مگر انھوں نے اپنی حکومت کے زعم میں ظلم وستم اور فسق و فجور کا ایک ہنگامہ بر پاکردیا اور سب سے زیادہ نفرت انگیز اور قابل ندر کھا اور تجاج پر زیادتیاں کرنے انگیز اور قابل ندر کھا اور تجاج پر زیادتیاں کرنے لئے، حرم کا چڑھاوا کھا جاتے ، لوگوں کو طرح طرح ساتے ، غرضیکہ ہر طرح خلق اللہ کو پریشان کر تا شروع کر دیا ، آل اساعیل ان کی تارواح کوں کود کھتے تھے ، مگر اول تو عزیز داری کے پریشان کر تا شروع کر دیا ، آل اساعیل ان کی تارواح کوں کو تا پہند کرتے تھے کہ ان کے اخراج میں خور بزی کا ہوتا بھتی تھا ، آخر کار حرم کی تو جین اور خلق اللہ کے مصا ب کود کھے کر بنو بکر اور عیشاں کے خور بزی کا ہوتا بھتی تھا ، آخر کار حرم کی تو جین اور خلق اللہ کے مصا ب کود کھے کر بنو بکر اور عیشاں کو بین کی طرف بھا کر حرم کو جمیشہ کے لئے ان کی نجاستوں سے پاک کر دیا ۔ بیشکست خور دہ تو تھے بھی ہا تھو جا ہوتا ہوگا کر اس کو جم اسود کو اکھا ڈکر اس کو جم کے دیگر تیر کات کے ساتھ چا ہون میں میں گھینگ کر کنویں کو بیا ۔ بیشکست خور دہ تو کھینگ کر کنویں کو بیا دیا ہے ۔ بیشکست خور دہ تو کھیں کہ تھیں کہ تھیں کی خوا سے دیا ہوتا ہو گو ان کے اس کی خوا سے کی کر دیا ۔ بیشکست خور دہ تو کھیں کی کر دیا ۔ بیشکست خور دہ تو کھینگ کر کنویں کو بیا ۔

اس تاریخ سے حرم کی آولیت اور مکہ کی سیادت پھر آل اساعیل میں لوٹ آئی اور چند پشتوں کے بعد عد نان تک بینچی ، ابھی عدنان کا دور تھا کہ بخت نصر کا ملک عرب پر زبر دست حملہ ہوا ، جس سے عربوں کی قو تیں ٹوٹ گئیں ، سمارا عرب و میان ہوگیا اور تمام ملک میں خاک اڑنے گئی۔ عدنان اس حملہ میں مارا گیا۔ تمراس کے لڑے معد کوار میا بنی نے بچالیا ، جس سے آئندہ نسل پھیلی ہے۔

### دويإدوم

پہلے دور میں حضرت اساعیل سے لے کرعد نان تک کے مقطر طالات لکھے گئے ہیں،
دوسرے دور میں عدنان سے فہر تک کی قدر تفصیل ہوگی، کیونکہ مہاجرین کا سلسلہ نسب اس تک منتبی ہوتا ہے، عدنان کا سلسلہ نسب با تفاق نسا بین حضرت اساعیل تک پہنچتا ہے۔ لیکن درمیانی پشتوں کی تعداداوران کے ناموں میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہتو ہیہ، کہ وہ عبری سے عربی میں مورث بین اور جب ایک زبان کے نام دوسری زبان میں جاتے ہیں تو لا محالہ کچھ لب ولہجہ کے اختلاف اور بچے حروف کے تغیرات سے ان کی اصل صورت باتی نہیں رہتی، اس لئے یہ اختلاف قابل توجہ نیس، البتہ درمیانی کڑیوں کی تعداد کا اختلاف ضرور قابل لحاظ ہے، بعض لئے یہ اختلاف قابل توجہ نیس، البتہ درمیانی کڑیوں کی تعداد کا اختلاف ضرور قابل لحاظ ہے، بعض

عدنان سے حضرت اساعیل تک صرف آٹھ دس پشتیں بتاتے ہیں اور بعضوں کے زور کی ان کی تعداد جالیس تک پہنچ جاتی ہے اور بہی آخری قول تھی ہے، کیونکہ اگر صرف نو دس پشتیں مانی جا میں، تو عدنان اور حضرت اساعیل کے درمیان زمانہ بہت کم رہ جاتا ہے، جوتاریخی مسلمات کے بالکل منافی ہے، چنانچہ علامہ بیلی روضة الانف میں لکھتے ہیں کہ ''عادہ'' محال ہے کہ عدنان اور حضرت اساعیل کے درمیان چاریا سات پشتیں یا دس یا ہیں پشتیں ہوں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اس سے بہت زیادہ زمانہ ہے۔ یا'

یہ قیاس عقل ہے، اس کے علاوہ بہت سے علاء عرب میں ایسے تھے، جن کو چالیہوں پشتیں برباں یاد تھیں۔ چنانچہ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ'' مجھ سے بعض عرب نسابوں نے کہا کہ وہ بہت سے ایسے علائے عرب کو جانتے ہیں جن کو معد بن عدنان سے حضرت اساعیل تک پشتی نام بنام حفظ تھیں اور دہ اس پراشعار عرب سے استدلال کرتے تھے اور ان نسابوں نے علاء کے محفوظ ناموں کا اہل کتاب کے بتائے ہوئے ناموں سے مقابلہ کیا تو تعداد بالکل تھے نکی ، البتہ لہجہ و زبان کے تعرب ناموں میں اختلاف ہوگیا تھائی''

اس اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ عربوں کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اساعیل کی اولاد سے ہونا یقینی تفار اس لئے انھوں نے صرف مشہور لوگوں کے نام یادر کھے اور پورا سلسلہ محفوظ نہیں رکھا، لیکن بہر حال تاریخی شہادت اور عقلی قیاس کا فیصلہ یہی ہے کہ عدنان اور حضرت اساعیل کے درمیان جالیس پشتی تھیں۔

قبائل عدنان ..... عدنان کی اولاداس کثرت ہے پھیلی کداس کا استقصاء اس دیاجہ میں مشکل ہے اور جارے موضوع بخن کے لئے زیادہ کارآ یہ بھی نہیں ہے، اس لئے ہم ان کے مشہور قبائل اور ان میں ہے بھی خاص کران ہی کا تذکرہ کریں ہے، جس سے ہماری کتاب کو پہوتعلق ہوگا، اس سے قبائل عدنان کا اجمالی خاکہ ذہن میں آ جائے گا اور آئندہ جہاں قبائل یا اشخاص کے نام آئیں مے وہاں اس کے بچھنے میں وقت نہ ہوگی سے نام آئیں میں وقت نہ ہوگی سے

عدنان کے دولڑکے تھے، عک اور معد، گرآئند وسل صرف معد کےلڑ کے زارہے پھیلی، اس سے پانچ مشہور قبیلے نکلے، جن کوتاری عرب میں بہت اہمیت حاصل ہوئی، انمار، ایاد، ربیعہ قضاعہ اور معنران میں سے انمار اور ایاد بہت کم مچیلے، البتہ ربیعہ، قضاعہ اور معنر نے کثر ت تعداو دنیاوی اعز از اور تاریخی اہمیت وغیرہ کے لحاظ سے بہت شہرت حاصل کی۔

ر بیعد بن نزار کے متعدداولا دیں جن سے بڑے بڑے بڑکے قبائل نکلے اور نہایت و نیاوی اعزاز حاصل کیا اور حکومتنیں قائم کیس ،ان کے مشہور قبائل وبطون سے ہیں۔

اروض الانف صفحه ۸ جلد اصطبوعه معر تل طبري سفحه ۱۱۱۸ سع قبائل كي تفعيل ائن خلد ون جلد ٢ سے ماخوذ ہے بنوجد بلہ نہب بن افصے ( غاندان حضرت صهیب ؓ ) بنو وائل ، بکر بن وائل ، بنوعجل ، بنوعید

قیس، بنوتغلب وغیرہ پھران ہے بھی بہت سے بطون شاخ درشاخ ہوکر نکلے ہیں۔ قضاعہ کو عام مؤرخین اگر چہ قحطانی النسل خیال کرتے ہیں مگر از روئے تحقیق وہ عدنانی ہیں، بنوقضاعہ نے بھی دنیاوی حکومت اور قبائل کی کثرت کے اعتبار سے بہت شان وشوکت حاصل کی ،حانی بن قضاعہ کے تین لڑ کے تھے ،عمر و ،عمران اوراسلم ان ہی تینوں ہے تمام بطون و

بنوغمرو کے مشہور بطون عبدان ، بلی ، (حضرت کعب بن عجر ہ ، خدیج بن سلامہ سہل بن رافع ابو برمه رضوان التُعليهم كا خاندان بهرا (حضرت مقداد بن اسود كا خاندان)

بنواسكم كےمشہوربطون مذيم ،جبينداورنبد ہيں۔

بنوعمران کے مشہور تبائل بنوسلیم ، بنو جرم ، بنواسد ، بنوتمر ، بنوکلب وغیرہ ہیں۔ پھران میں بھی شاخ درشاخ ہو کرسینکٹر وں بطون <u>نکلے۔</u>

مصربن نزار بطون وقبائل كى وسعت اور تاريخي ابميت بين قضاعه اور ربيعه سے زيا دومتاز ہے مصرکے دولڑ کے تھے، الیاس اور قیس عیلان ان ہی دونوں کی سل ہے تمام مصری قبائل کا سلسله پھیلا۔

بطون خندف بن الیاس بن مصر ..... الیاس کے تین اڑے تھے، مدرکہ، طانحہ تمعہ، بیہ تنول قبیلہ قضاعہ کی ایک عورت خندف قضاعیہ کے بطن سے تھے،اس لئے بیای کی طرف منسوب ہوئے اوران کے تمام بطون خندف کہلائے۔

تمعہ کے مشہور قبائل بنوخز اعداور بنوافعے ہیں ، بنوخز اعدے بنومصطلق بنو کعب (حضرت عمران بن حصين كا خاندان ) بنوعدي (ام المونين حضرت جويرية كا خاندان ) بنوجهينه وغيره نكليه ہیں بنوافیصے سے بنو مالک اور بنواسلم (حَشَر ت سلمہ بن اکوع کا خاندان ہیدا ہوئے ، یہ قبائل مرظیران اوراس کے قرب وجوار میں آباد ہوئے۔

طانحه کے مشہور بطون وقبائل ضبیته، رباب جمیم اور مزنیه (بحیر و کعب مداح رسول اکرم و معقل ابن بیار کا خاندان ) ہیں چھوٹے بطون میں صوفہ اور محارب وغیرہ کا شار ہے، پھرتمیم کی شاخیں، بنو حارثه، بنو اسید (حضرت مند بن زراره صحابی اور حظله بن رہین کا تب نبوی کا خاندان) بنو ما لك اور بنوسعد وغيره بين، بيسب عراق اورنجد بين آباد يتھـ

مدركه كے مشہور قبائل بنريل قاره، اسداور كنانه بين، پھر بنواسد سے بنوعنم (ام المونيين حضرت نينبُّ ادرعكاشه بن مُصَن كاخاندان ) بنونغلبه وغيره نكلي، بيهمي اصلاع نجد مين آباد ينهي، کنانہ سے بنوعبد، مناۃ بنو مالک اور بنونصر تھے، بنوعبد مناۃ سے بنو بکر، بنومرہ، بنو حارث اور

بنوعام نے، بنوبکرے بنولیٹ (ابو واقد اورقیس بن شداخ کا خاندان) بنوسعد (عبدہ بن سعد کا خاندان بنوجزع وغیرہ پیدا ہوئے۔

لطون قبیس عیلان ..... بنوخندف کی طرح بنوقیس سے بھی بطون وشعوب کا وسیع سلسلہ پھیلا قیس عیلان کے بین لڑکے تھے ،عمر و ، کعب اور هفت ان تینوں ہے الگ سلسلے چلے۔
بنوعمر و کے بطون بنونیم ، بنوعد وان وغیرہ ہیں ان دونوں کی اولا دبن طائف اور نجد میں بستی تھیں۔
بنوسعد کے مشہور قبائل غنی ، باہلہ ،عطفان ،مرہ ، پھر غطفان کے بنوعیس ، بنو ذبیان بنوا تجح ،
( خاندان حضرت معقل بن سنان ) پھر بنوعیس سے بنو حارث ( خاندان حضرت حذیفہ بن کیان ؓ) اور ذبیان ہے بنو تعلیم ، بنومرہ ( خاندان حضرت سمرہ بن جندب ً)

بنو حفصہ بن قیس کے دو ہڑ ہے بطن بنوسلیم اور بنو ہوازن مستقل صدیا بطون کا منبع تھے، بنو ہاز ن (خاندان عتبہ بن غزوان بھی بنو خفصہ کا ایک بطن تھا، مگراس کی مستقل ہستی نہتی بلکہ سلیم اور ہواز ن کے تحت میں تھا۔

بنوسلیم کے بطون بنو ذکوان ، بنوغیس ( خاندان حضرت عباس بن مردائ ) بنونغلبہ ، بنو بھر ( خاندان حضرت حجاج بن علاظ ) بنوزغبہ ، بنوعوف ، بنوسلیم ان میں سے پچھنجد کے بالا کی حصہ میں آباد تھے ، کچھ خیبر کے اطراف میں اس کے علاوہ افریقہ میں ان کی بڑی تعداد تھی۔

بنو ہوازن کے مشہور قبائل ہنو معاویہ، بنو مدید، بنوسعد (آتخصرت کا رضاعی تعلق اس خاندان سے تھا۔) پھر بنو مدید سے بنو تقیف، بنوجم، بنوسعد وغیرہ ہیں، بیسب کے سب طائف میں آباد تھے اور بنو معاویہ سے بنونضر، بنوجم، بنوسلول، بنومرہ، بنوعامروغیرہ تھے، ان میں بھی شاخ درشاخ ہوکرصد ہابطون نکلے۔

قبائل کی تقتیم میں لبعض خانوادوں کی کسی قدر تفصیل کردی گئی ہے اور بعض میں صرف مورث اعلیٰ کی طرف تمام شاخوں کومنسوب کردیا گیا ہے اور شاخ کی تفصیل نہیں کی گئی ہے اور نددرمیانی واسطوں کاذکر کیا گیا ہے۔

عدنان کی حکومتیں ..... بی عدنان نجد، جاز اور تہامہ میں آباد ہے اور ابتدا سب بدویانہ زندگی بسر کرتے ہے، جہاں شاداب مرغز ار اور پانی کے چشے طبع، وہیں خیمہ زن ہوجات اون اور بر کورے اور کی اور اور پانی کے چشے طبع، وہیں خیمہ زن ہوجات اون اور بر یوں کے گلے ان کا ذریعہ معاش ہے، ایک عرصہ تک ای حالت میں رہے، مگر عدنان کی چوتی پشت کے بعداس کی اولا و میں اس قدر کشرت ہوئی کہ قدیم اقامت کا ہیں ان کے لئے کافی نہ ہو کیں، چنا نچہ عدنان کی پانچوں شاخیں اپنے اپنے مشقر سے نکل کر متعدد بردی ہوں تک کور شان وشوکت متعدد بردی بردی حکومتیں اور چھوٹی جھوٹی ریاستیں قائم کیں، جومد یوں تک بردی شان وشوکت متعدد بردی بردی حکومتیں اور چھوٹی جھوٹی ریاستیں قائم کیں، جومد یوں تک بردی شان وشوکت

ے چاتی رہیں، چنانچہ بوقفاعہ کی حکومتیں گجاذ ہے لے کرشام اور عراق تک پیملی ہوئی تھیں آاور

ان کے حکمران قبائل میں توخ ،اور سلیم نے بڑا جاہ وجلال حاصل کیا اور دونوں کے بعد دیگر ہے
شام کے تخت حکومت پر جیھے ہے شام کی سلطنت کے علادہ جبوک اور دومہ الجند ل میں بھی ان کی
سام کے تخت حکومت پر جیھے ہے شام کی سلطنت کے علادہ جبوک اور دومہ الجند ل میں بھی ان کی سیادت
ریاستیں تھیں ہے بوقضاعہ کی طرح اگر چہ ربعہ کی کوئی با قاعدہ سلطنت نہ تھی ، تاہم ان کی سیادت
اور ان کا افتد ارتمام قبائل میں مسلم تھا، چنانچہ بیا ظہار سیادت اور تفوق کے لئے اپنا ایک شعار
مخصوص کر لیتے تھے، جوتمام قبائل کے لئے واجب التسلیم ہوتا تھا اور کوئی قبیلہ اس کی خالفت کی مطال نہ بنگ تصور کی جاتی تھی ہے آل معز
جرات نہیں کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کی اونی خالفت ہی ،اعلان جنگ تصور کی جاتی تھی ہے آل معز
میں کندہ نے بردی شا ندار حکومت قائم کی اگر چیعلائے انساب کندہ کو تحمیر کی شاخ تا ہے ہیں ،اگر
میں کندہ نے بردی شا ندار حکومت قائم کی اگر چیعلائے انساب کندہ کو تحمیر کی شاخ تا ہے ہیں ،اگر
قیاسات و قرائن کی رو ہے نسبا وہ عدنانی ہیں ،اس کی بردی دلیل سے ہے کہ مشہور شاعرام اء القیس
کندہ کا آخری شنرادہ قصیح عدنانی زبان شاعری کرتا تھا اور اس کے کلام میں جمیری زبان کی جھلک
کندہ کا آخری شنرادہ فی عدنانی زبان شاعری کرتا تھا اور اس کے کلام میں جمیری زبان کی جھلک
تک نہ تھی ، اس نسانی استدلال کے علاوہ وہ خود عدنانی ہونے کا بدئی تھا، چنانچہ اپنے باپ کے
مرشیہ ہیں کہتا ہے۔ آ

حسميسار مسعسة حسبسنا و نسبائيلا وجسار هسم قسد عسلسما و شسمسائيلا

دوسرے موقعہ پراپی مدح میں کہتاہے۔

وانسا البذى عسرفست مبعبد فيضلب

اس کے برخلاف تمیر کا بھی متعددا شعار میں ذکر کیا ہے، گرکہیں ہم نہیں کا دعویٰ نہیں کیا۔
عد نان کی تنجارت .....اگر چہ قریش کے علاوہ تمام عدنانی بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے،
تاہم عام عربوں کی طرح ان کامخصوص پیشہ تنجارت تھا،مقامی خرید و فروخت کے علاوہ ملکوں ملکوں
پھر کر بھی ہویار ( تنجارت ) کرتے تھے، چنانچہ بخت نصر کے مشہور حملہ کے وقت جس میں عدنان
کام آیا، عدنانی کاروان تنجارت اس کے حدود سلطنت میں موجود تھے اور بخت نصر نے پہلے ان
نی کو گرفتار کرایا تھا۔ کے

آل عدنان کا ند بہب ..... دنیا کے سب سے بڑے موحد خلیل بت شکن نے دنیا کے سامنے ایک ایسادین حنیف پیش کیا تھا، جوشرک و بدعات کی آمیزش سے یکسر پاک تھا اور خانہ کعبہ کی بنیا دنو حمید خالص پر رکھی تھی ، تا کہ آستانوں پر جھکنے والی گردنیں صرف ایک خدائے قد وس

۳۸ این اثیرجلد اسفی ۳۸ ۲ ۱۲۸ کیابین خلد و ن جلد ۲۳ سفی ع ابينا سيايينا يارض القران جلد اصفي ١٠٨ لابن خلد ون جلد ۳ صفی ۴۴۹ ۱۵ بن خلد ون جلد ۲ صفی ۴۰۰۰ ،

کی عتبہ 'توحید برناصیہ سائی کریں ،

واذہوانا لا ہراهیم مکان البیت ان لا تشرک ہی شینا وطهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، واذن فی الناس بالحج یا توک رجالا وعلی کل ضامریاتین من کل فج عمیق. (حج ۲۲،۲۲۲) اور جب آئے فانہ کعیہ کے مقام میں ابرائیم کو تھکا نادیا، تو کہا کہ برا شریک نہ تھمرانا اور میر اس کمر کو طواف کرنے والوں، تماز میں کھڑے ہوئے والوں، تماز میں کھڑے ہوئے والوں، رکوع کرنے والوں اور بجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کرنا اور لوگوں میں جج کا اعلان کردے، وہ تیرے پاس بیادہ اور سفر سے ماف کرنا ورلوگوں میں جج کا اعلان کردے، وہ تیرے پاس بیادہ اور سفر سے دیلی ہوجانے والی سوار یوں پر دورور از راستہ سے آئیں گے۔

گر چندی پشتوں کے بعد وین اہرائیم کے شفاف آئینہ جن شرک و بدعات کا زنگ لگ گیا، اور اس سل جن عروبی کی ایک فیض پیدا ہوا، جس نے مکہ جن بت پری رائح کی اور خانہ کعبہ جن مشعد و بت لا کرنصب کئے ۔ اِچونکہ خانہ کعبہ تمام عرب کا غیبی مرکز تھا اور تمام اکناف عرب کے لوگ یہاں موسم جج جن جمع ہوتے شے اور عمر و بن کی نے بت بھی ای قلب تو حید جن نصب کئے شعہ، اس لئے بہت جلد آل عدنان نے بت پری قبول کر لی اور چندی دنوں جن یہ فیسب کئے تھے، اس لئے بہت جلد آل عدنان نے بت پری قبول کر لی اور چندی دنوں جن یہ وباء تمام عرب جن چیل گئی، اس کی تفصیل آئندہ قریش کے حالات جن آئے گی، بت پری کے علاوہ عدنانیوں جن یہودیت، نصرانیت اور جوسیت کا اثر بھی جا بجا موجود تھا، چنانی قضاعہ اور رسیعہ جن نصرانیت کا اثر ایک موجود تھے، تمیم جن بہودیت کے اثر ات موجود تھے، تمیم جن جوسیت کی جھلک بائی جاتی تھی تھے۔ ان بی کے مطابق قرآن جن کے کھوسیت کی جھلوگ ستارہ پری کی طرف مائل تھے۔ یہ کھلوگ علی بلند پروازی کی آخری حدالحاد تک پرواز کر بھے تھے۔ ان بی کے متعلق قرآن جن کے ایا ہے۔

وَقَالُهُوا مَا هِيَ إِلَّاحَيَـالُنَا اللُّلُيَّا نَمُوْتُ وَيَنْحَيَا وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ .

"اور بيلوگ كيتے بيل كه جو كچھ ہے، بس يمي حارى د نياوى زندگى ہے اور جم مرتے بيں ادر جيتے بيں اور جم كوصرف ز مانہ بى مارتا ہے "۔

اگرچه تمام ندکوره نداهب کا اثر آل عدمان میں پایا جا تا تھا، مگر غال خال ورندان کا عام ند هب مجرُ اموادین ابرا میسی تھا۔

ایام عدنان ..... آل عدنان میں صد ماخوز برجنگیں ہوئیں اوراونی اونی می باتوں پر صد نوں کئی کا سلسلہ جاری رہا، اگر اسلام نے آکر ان میں اخوت اور مساوات کی بنیاد ندر کھی

ہوتی ،تو عجب نہیں کہ بیقو م صفحہ ستی ہے تا بود ہوتی ، بیلز ائیاں ایام عرب کے نام ہے مشہور ہیں اور دونتم کی ہیں ،ایک وہ لڑا ئیں ہیں ، جوآل عد تان اور دوسری نسل ہے ہوئیں اور دوسری خود عدنان کی خانہ جنگیاں ہیں۔

مُهاجر ين حصداة ل

مدان کی از انہاں دوسری نسل والوں کے ساتھ ......عدنانوں میں خانہ جنگوں کے علاوہ دوسری متعدد جنگیں بھی ہوئیں، جن میں یوم بیضاء یوم خزار، یوم صفقہ، یایوم جنگیوں کے علاوہ دوسری متعدد جنگیں بھی ہوئیں، جن میں یوم بیضاء بوند جج یمنی اور بومعد عدنانی کے مشتر، یوم کلاب ٹانی، یوم ذی قار، زیادہ مشہور ہیں، یوم بیضاء بنوند جج یمنی اور بومعد عدنانی کے درمیان ہوئی بھی عدنانی غالب رہے، جنگ صفقہ یا مشتر فارس عدنانی اور یمنوں کے درمیان ہوئی، اس میں بھی عدنانی غالب رہے، جنگ صفقہ یا مشتر فارس اور تمیم عدنانی میں ہوئی۔ اس میں اہل فارس نے تمیم کے بہت آ دی دھو کے سے قبل کر ڈالے، جنگ کلاب ٹانی بنوند تج اور تمیم کے درمیان ہوئی، اس میں تمیم غالب رہے، یوم ذی قارع ب اور جنگ کلاب ٹانی بوئد تج اور تمیم کے درمیان ہوئی، اس میں تمیم غالب رہے، یوم ذی قارع ب اور جنگ کلاب ٹانی بوئد تھی ، اس میں تجمیوں نے بہت بری طرح فلست کھائی، اسی جنگ کے متعلق عربوں میں یہ شل مشہور ہے کہ ہذا اول یہ وہ انعصر ت العرب علی العجم یعنی متعلق عربوں میں یہ شل مشہور ہے کہ ہذا اول یہ وہ انعصر ت العرب علی العجم یعنی بہلا دن تھا جس میں عرب تجمیر عالب ہوئے۔ یا

عد نان کی خانہ جنگیاں ..... عدمانی قبائل میں بے شارخانہ جنگیاں ہو کیں ، جن کا استقصا

كرتے بيں۔

ایام بکر و تغلب ..... ایام عرب میں بکر و تغلب کی لڑائیاں بہت شہرت رکھتی ہیں، اس کی اہتداء ایک معمولی واقعہ ہے ہوئی اور چالیس سال تک اس کا سلسلہ برابر قائم رہا، یہ لڑائیاں حرب بوس کے نام ہے بھی مشہور ہیں، اس میں پانچ لڑائیاں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں اور ہوم عنیزہ، بوم واردات، بوم حنو، بوم قصیبات، اور بوم قصہ پہلی میں طرفین برابررہ، ووسری میں تغلب پر بنو بحر غالب رہے، تیسری میں بکر تغلب پر فتح یاب ہوئے، چوتھی میں بکر نے بردی زبروست ہزیمت اٹھائی، اس کے علاوہ جنگ قصیب جنگ فصیل متعدد چھوٹی جھوٹی لڑائیاں ہوئیں۔ ہے مشہور ہیں، اور عیاں کی لڑائیاں احس وغیر اء کے نام ہے مشہور ہیں، اور عیل ، جن میں بوم عراع ، بوم بہاہ، بوم بوار، بوم جراج ، بوم غرق، وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ہوئیں، جن میں بوم عراع ، بوم بہاہ، بوم بوار، بوم جراج ، بوم غیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ہوئیں، جن میں بوم عراح ، بوم عدود، بوم آباد، بوم غیط ، بوم شیقہ ، ان ایام رہیعیہ ومصر

لرائبول میں بنو بکر بنو تھی پر غالب رہے، یوم فلج، یوم وقیط ، یوم زویرین ، یوم نعف ، یوم مبائض ،
یوم شیطین ،ان میں بنو بکر نے فکست کھائی اور بنو تھیم فرخ یاب ہوئے ،ان لڑائیوں کے علاوہ متعدد
چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ، یوم ذی قار ، یوم ساہوق ، یوم اہباد ، یوم لقیعہ وغیرہ ہوئیں یا
ایام ہنو عام ..... بنو عامر قیس عملاں کی شاخ ہوازن کا بہت مشہور قبیلہ تھا اور قبائل عرب
میں ممتاز درجہ رکھتا تھا ،مفری قبائل سے اس کی متعدد لڑائیاں ہوئیں ، ۔ جن میں مشہور لڑائیوں
کے نام یہ ہیں ، یوم شعب جبلہ ، یوم ذی نجب یوم نسار ، یوم جفار ، یوم مروت یوم رقم ، یوم شعب
جبلہ اور ذی نجب ، بنو عامر اور بنو تھیم میں ہوئی ، پہلی میں عامر غالب رہے ، دوسری میں تھیم یوم نسار اور جفار کامعر کہ بھی ان ہی دونوں میں ہوئی ، پہلی میں بنو عامر اگر چہ ثابت قدم رہے تا ہم ان
کا بہت نقصان ہوا۔ سویوم مروت معمولی چھڑ ہے تھی ، جنگ رقم بنو عامر اور غطفان میں ہوئی اور
غطفان غالب رہے ہی

دیگر ایام مشہورہ ..... یوم اباغ منذر بن ماءالسماء تغلبی اور حارث غسانی کے درمیان ہوئی، ۔ بوم کلاب اول ایام عرب میں بہت مشہور ہے، یہ باہم حارث کندی کی اولا دہیں ہوئی، جس میں معد کے بھی متعدد قبائل شریک تھے، لایوم رحرحان، اس جنگ میں بنوتمیم ، بنو عامر ، بنو عبس اور بنوہوازن وغیرہ سب شریک تھے۔ یے یوم ادارۃ الاول بنومنذرین امرءالقیس اور بنوبکر بن وائل میں ہوئی۔ می

### دورِسوم

### قريش

مہاجرین کی اصل تاریخ فہروقریش ہے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ان کی بڑی تعدادای کی اسل سے تھی ،اس خاندان کا بانی فہرین مالک بن نضر بن کنانہ ہے۔ '' قریش' فہر کے مورث اعلیٰ نضر کا خطاب تھا۔ گر چونکہ اس کی سل میں صرف فہر ہی سے سلسلہ پھیلا ،اس لئے یہ خطاب بھی فہر کی طرف منتقل ہوگیا۔ اور بنوفہر سب کے سب قریش کہلانے گئے، بنونضر تجارت پیشہ تھے اور'' تقرِش' تجارت کے معنوں میں آتا ہے،اس لئے بنونضر کا نام قریش پڑگیا۔اس کے علاوہ

تانیناصفه ۱۳ میایناصفه ۲۸۸ کایناصفه ۲۰۰ کایناصفه ۲۰۸ سیاین انیرج ۴۳۵، ایناصغه ۳۰۱، الام عرب ابن اثير جلدا ها بن اثير جلداص في ۳۹۸ قریش آیک بڑی قسم کی مجھل ہے۔ جوتمام دریائی جانوروں کو کھا جاتی ہے، لہذا توت وغلبہ کے اظہار کے لئے اپنے کوقریش کہنے لگے۔!

قبائل قریش اورا نئے مشاہیریں ..... قریش کے عام حالات معلوم کرنے کے بل ان کے قبائل کی تقسیم سمجھ لینی چاہئے قریش ایک خاندان کا نام نہیں ہے، بلکہ چھوٹے جھوٹے وی خانوادوں پر مشتل ہے، جوسب کے سب فہر کی نسل سے نظے، فہر کے تین لڑکے تھے، محارب، حارث غالب، محارث اور حارث کی نسل زیادہ نہ پھیلی، تاہم بعض اکا برصحابہ اور تاموران اسلام اس سے تعلق رکھتے تھے چنانچے خاک بن قیس، ضرار بن خطاب کرز بن جا بروغیرہ بنو محارب تھے۔ اس سے تعلق رکھتے تھے چنانچے خاک ان جیس مضرار بن خطاب کرز بن جا بروغیرہ بنو محارب تھے۔ اور عبرہ بنو حارث سے تھے۔ اور عبرہ بنو حارث میں وغیرہ بنو حارث سے تھے۔

البتہ غالب کی اولا دبہت پھلی بھولی ، قریش کے دسوں خانوادیاں کی نسل سے تھے، بنو ہاشم ، بنوامیہ ، بنونوفل ، بنوعبد دار ، بنواسد ، بنوتیم ، بنومخز وم بنوعدی ، بنومجے ، بنوسلیم ۔ مشاہیر قریش ..... بنوامیہ خاندان سلاطین بنوامیہ دمشق واندلس ، ابوسفیان ، امیر معاویہ ، م

حفرت عنالٌ ،ام المونين ام حبيبة -

بنوعدی: ٔ خاندان حفرت عمر بن خطاب سعید بن زید ، جوعشر ه مبشره میں سے ایک تھے۔ بنوتیم: خاندان حضرت ابو بکرصدیق ، حضرت طلحہ ٔ عمر بن عبداللہ بن جدعان وغیر ہم ، نبی عبد دار: حضرت عثان بن طلحہ ، مصعب بن عمیر ؓ

نبی اسد: زبیر بن عوامٌ ،ورقه بن نوفل ،ام المومنین حضرت خدیجٌ وغیره ـ بنومخروم: خالد بن ولیدٌ ،عیاش بن ربیعه ،ابوجهل ،ابوسلمه ،ام المومنین ام سلمهٌ بنومج : صفوان بن امیه ،ابومخد وره ،موذن نبی هی عثان بن مظعونٌ ،

بنوسهم: عمرو بن العاصٌ فاتتح مصر بنوسهم: عمرو بن العاصٌ فاتتح مصر

بنو ہاشلم: خاندان رسالت،عبائ مجز ہُ،مطلب،حضرت علی وغیرہ۔ قریش کےان چندمشہور خانو ادوں کےعلاوہ کچھاور چھوٹے گھر انے تھے،جن کوان ہی کی

شاخ مجھنا جاہئے۔

بنوز نهره: خاندان حضرت اميه، وعبدالرحمٰن بن عوف ٌوسعد بن وقاصٌ، بنوعبدالعزى: خاندان ابوالعاص داما درسول اكرم ﷺ بنوجب: خاندان عبدالله بن عامر دالى عراق \_

اِبِن خلدون جلد ۲ سفی ۳۲۳ ، روش الانف جلداسفی ۲۰، ع قبائل قریش کی تقسیم این خلدون جلد ۲ ، از صفی ۳۲۴ تا ۳۳۰ سے ماخوذ ہے

سےرالصحابہ بیلددوم بنوامیہ اصغر..... قریش کے ندکورہ خانوادے طرز زندگی کے اعتبار سے دوشم کے تھے، بنوامیہ اصغر..... قریش کے ندکورہ خانوادے طرز زندگی کے اعتبار سے دوشم کے تھے، قریش الغلو اہراور قریش البطائح ،قریش طواہر،قریش کے وہ قبائل کہلاتے تھے،جوعام بدویوں کی طرح خانہ بدوش زندگی بسرکرتے تھے۔

قریش ابطائے وہ کہلاتے تھے جو مکہ میں آباد تھے اور متمدن زندگی بسر کرتے تھے تفصیل ہے:

| ظوار           | بطائح            |
|----------------|------------------|
| بنوقصی بن کلاب | بنومحارب         |
| بنوكعب بن لوي  | بنوتميم الاورم   |
|                | بنوخز یمه بن لوی |
|                | بنوسعد           |
|                | بنوحارث          |

## ايّا م قريش

عام عربوں کی طرح قریش بھی سخت جنگجو تھے، بات بات پرتلوار بن نکلی آتی تھیں۔ادنی ادنیٰ باتوں برقل وغارت کا ہنگامہ ہریا ہوجا تا تھا ،ان کی مشہورلڑا ئیوں میں سے بعض یہ ہیں۔ بوم فجار اول . . . . . بیلزائی قریش کنانه اور قیس عملان کے درمیان ہوئی ،اس کی ابتدااس طرح ہوئی کہایک کنانی ہونفر (قیس عملان) کے قبیلہ کے ایک مخص کا قرض دارتھا، مگر تنگدی کی وجہ ہے اس کوا دانہ کرسکتا تھا۔نضری قرضخو اہ ایک بندر کو باز ارع کا ظریس لے کر آیا ،اور کنانی کو ذکیل کرنے کے خیال ہے کہا کہ اس بندر کو کنانی قرض دار کی رقم کے مساوی قیمت برکون خرید تا ے؟ اتفاق سے ایک کنانی ادھرے گذرر ہاتھا،اس نے س لیا اور غصہ میں بندر پرائی تکوار لگائی کہ وہیں شندا ہو کررہ گیا ،نضری شخص نے بنوقیس سے فریاد کی اور کنائی نے اپنے قبیلہ سے مدد مانگی ،طرفین کے آ دمی جمع ہوئے مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی اور آپس میں صلح ہوگئی ، بیدوا قعہ متعدد صورتوں ہے بیان کیا جاتا ہے ہمرنتیج سب کاصلح ہے۔ ا

ا میم فجار ثانی ..... خرب فجار عرب کی سب سے بری اورمشہور جنگ ہے، جو عام فیل کے بین سال بعد ہوئی ،اس کا واقعہ یہ ہے کہ براض قبیلہ کنانہ کا ایک شخص تھا ،اس نے قبیلہ والوں نے اس کو نکال دیا یہ اپنے قبیلہ سے نکل کر نعمان بن منذر کے یہاں آیا ،نعمان بن منذر تجارت پیشه تقاار ر ہرسال کچھ نہ کچھ مال بازار عکا ظ وغیرہ میں بغرض فروخت بھیجا کرتا تھا،ع کا ظ کے میلیہ

کاز مانہ آیا،تو براض نعمان کے یہاں موجودتھا،ا تفاق سے عروہ درحال بھی وہیں موجودتھا، پیخص سلاطین اورامراء کے در باروں میں بہت آیا جایا کرتا تھا،نعمان نے کہامیں پچھسامان عکا ظُبھیجتا جا ہتا ہوں ہتم میں ہے کون محض ذ مہ داری لیتا ہے؟ عروہ اور پراض دونوں نے اس خدمت کے کئے اپنے کو چیش کیااوراس مسابقت میں بخت کلامی کی نوبت آگئی گر چونکہ عروہ زیادہ تجربہ کارتھا، اس لئے نعمان نے بیہ خدمت ای کے سیر د کی ، جب عروہ مال لے کر نکلا ، تو براض بھی بڈلہ لینے کے لئے اس کے پیچھے ہولیااور موقعہ پاکراس کولل کر کے سامان پر قبضہ کرلیا، جب عروہ کے لل کی خبرمشہور ہوئی، تو قبیلہ قیس کے پچھالوگ براض سے بدلہ لینے کو نکلے، گر براض نے ان کو بھی دھوکے ہے تا کردیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور امیہ بن حرب سے کہلا دیا کہ میں نے عروہ کو قَلَ كيا ہے، بنوقيس اس كابدله ضرورليس كے۔اس لئے يہلے سے تيار رہنا جا ہے ،اميكويہ بيام عکاظ میں ملاءاس نے تمام روسائے قریش کوخبر کردی اور پھر باہمی مشورہ سے عامر بن مالک سردار بنوقیس کے پاس ایک وفدمصالحت بھیجا، ابھی طرفین میں صلح کی گفت وشنید ہو ہی رہی تھی کہ قرش کے بچھالوگوں کو یہ غلط خبر ملی کہ قریش اور بنوقیس میں جنگ ہوا جا ہتی ہے ، قریش میہ ن کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے ،عامر بن مالک کو جب قریش کی روائگی کی خبر ہوئی توسمجھا کہ قریش نے دھوکادیا، اس لئے ایک جمعیت لے کر قریش کا تعاقب کیا، مکہ کے قریب مقابلہ ہوا، قریش کے پاؤں اکھڑنے ہی کو تھے کہ بڑھ کرحرم میں داخل ہو گئے اور بنوقیس واپس ہو محتے، مگرید کہتے ہوئے گئے کہ آئندہ سال عکاظ میں ہماراتمہارا مقابلہ ہوگا، چنانجہ سال بھر میں دونوں نے پھر تیاری کی اور حسب وعدہ عکاظ میں سخت مقابلہ ہوا ، ابتدأ قریش پسیا ہور ہے تھے ،کیکن ان کے عزم وثبات نے جنگ کارخ بدل دیا اور بنوقیس نے سخت ہزیمت اٹھائی آخر میں اس شرط پر صلح ہوگئی کہ لمرفین کے مقتولین شار کئے جائیں ،جن کے زیادہ ہوں ،بقدر زیادتی دوسرااس کی دیت اداكر ،اس جنگ مين آنخضرت الميمى شريك تصاور آب كان مبارك مين سال كاتهال واقعہ فیل ..... اصحاب فیل کا واقعہ آنخضرت ﷺ کی پیدائش کے حالیس سال قبل ہوا،اس موقعہ بربھی بوی ہولناک جنگ ہوتے ہوتے روگئی،اس کا واقعہ بدہے کہ یمن کے عیسا ألى حبثى بادشاه ابر ہداشرم نے بمن میں ایک عظیم الشان کنیسہ تیار کرایا اور نجاشی اور قیصرروم کولکھا کہ میں نے ایک بے مثل کنیں تقمیر کرایا ہے اور میں جاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے حجاج کو اس طرف پھیرلوں ،عربوں نے ساتو بہت برافر وختہ ہوئے اورای حالت غضب میں ایک کنانی نے کنیسہ میں نجاست ڈال دی ،ابر ہہ کواس ترکت کی خبر ہوئی ،تواس کے بدلہ میں خانہ کعبہ کومنہدم کرنے کے لئے چلا ، مکہ کے یاس پہنچ کرلوٹ مارشر وع کر دی ، قریش اور کنانہ کومعلوم ہواتو مقابلہ کاارادہ کیا بی گر پھرمشورہ سے طے ہوا کہ چند قریش ابر ہد کی ٹڈی دل فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے ،اس

لئے خاموش ہور ہے، کمہ کے سرداراس وقت عبدالمطلب تھے،اس لئے ابر ہدینے ان کے پاس كہلا بھيجا كہ بم صرف خاند كعبد كو دُ هانے كارادہ سے آئے ہيں، اگرتم اس بيس كى تتم كا تعرض نه کرو، تو خواہ تخواہ ہم کوتم سے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عبد المطلب خود مجئے اور جا کر کہا کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ کر عمیں ، خدا خود اپنے کمر کا محافظ ہے ، اگر اس کو اپنی حرمت کا باس ہوگا، تو خود بی بیالے گا، چنانچہ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب واپس آئے اور قریش کو محفوظ میقامات میں جمیج دیا اور خود مع چند قریش کے خانہ کعبہ کی زنچیر پکڑ کرنہایت رفت انكيز دعائيں مانكيں اور چلے محتے جب ابر جدنے حملہ كيا، تو خدانے اپنے كمركواس كے شرب بحالیا۔ اوراس کی فوج برآفت آئی، سیامیوں میں جیک کی بیاری پھیلی اور اللہ تعالیٰ نے ان بر يرندون كاحصنته بعيجار

.. قریش ، کناند، خزاعد اور قضاعه می تولیت حرم کے بایر میں دولز ابکال ہو گیں، تفصیل یہ ہے کہ قصی جب مکہ میں آیا، تو حرم کے متولی بنوصوفہ منے بقصی چند کنانی اور قفاعی اشخاص کے ساتھ عقبہ میا اور بنوصوفہ ہے کہا کہ تولیت حرم کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، عمرانھوں نے انکارکر دیا ،جس پرطرفین میں جنگ ہوئی اور بنوصوفہ نے فکست کھائی ، بنوخر آعہ نے جب بدو یکھا ،توان کو یقین ہوگیا کہ قصی عقریب صوفہ کی طرح ان کے اختیارات بھی سلب كركان كوحم الك كرد عكار ال لئ بوبركوك كتصى علىحده موتم اور عاما كرار کرقصی کوالگ کردیں، قریش کے معاون قضاعہ اور کنانہ تھے،غرضیکہ وونوں میں سختہ جنگ ہوئی، فریقین کے ہزاروں آ دمی کام آئے، جب دونوں خوب لا کرتھک مکے، تومعمر بن عوف كناني كوظم بناياس نے فيصله كيا كه متولی قصى كوتتنكيم كيا جائے اوراينے مقتولين كامعاوضه نه لے اور بنو بکروخرِ اعدے مقتولین کی دیت ادا کرے، اس برطر فین راضی ہو مجئے یے

یوم ذات نکیف ..... چونکہ تصی بنو بکر کو خانہ کعبہ کی تولیت سے بے دخل کریے خودمتولی ہو کیا تھا،اس کئے قبیلہ بنو بمر میں قریش کے خلاف ہمیشہ رشک ورقابت کی آمک سلکتی رہی ،ممر كوئى موقعه ندملاآ خركار عبدالمطلب كے زمانہ میں دفعتا بيآ گ بحر ك كنى، چنانچه انھوں نے ارادہ کرلیا کہ کسی نہ کسی طرح الزمیم کر قریش کوخرم سے نکال دیں اور جیک کی تیاریاں شروع کردیں ، ادهرقریش بھی مقابلہ کے لئے آمادہ ہو مئے ،عبدالمطلب نے بنوہوں ، بنومارث ،اور بنومصطلق کو جمع كرليا اور ذات نكيف ميں دونوں كا مقابله ہوا، بنو بكر برى طرح مغلوب ہوئے اور ان كے-

بہت ہے آ دی مارے مگئے۔ سے

خانہ کعبہ کی مرمت ..... خانہ کعبہ کی مرمت کے موقعہ بربھی ایک خونریز جنگ ہوتے

ہوتے رہ گئی، اس کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی ممارت امتداد زبانہ سے بہت کر ورہوئی تھی، ویوار میں پست تھیں، جھت کرکئی تھی، اس لئے قریش نے اس کومنہدم کر کے از سرتو تھیں کرنے کا ادادہ کیا اوراس قدرانہ تمام کیا تھا کہ نا جا کڑا اس لئے قریش نے اس کومنہدم کر کے از سرتو تھیں کرنے کا بلندہ ہو گئیں کہ جمراسود نصب کیا جائے تو قبائل قریش میں بخت اختلاف ہوا کہ اس کا شرف کس کو حاصل ہو، یا ختلاف اس حد تک بڑھ گیا کہ ہوع بددار اور بنوعدی نے موت کا حلف لے لیا، چار دن ای کھٹ میں گذر گئے، آخر میں یہ طعے پایا کہ مجمع سویرے جو خص سب سے پہلے مجد میں داخل ہو، وہ تھم ما تا جائے، ۔ حسن اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے آنخصرت ہوگا واخل موت کہ وہ تھے، آپ کو داخل ہو، وہ تھم ما تا جائے، ۔ حسن اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے آخضرت ہوگا واخل موت کی بی بوت ہوئی ہو آپ کو شرکی بہتر بن صورت یہ تکالی کہ ایک جو رہ بھیلا کر جمر اسود کو اس میں رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک تحق جا در کا ایک ایک کونہ پکڑ کر اٹھا ہے، غرضیکہ اس ما قلان نہ تد ہرسے یہ نہ تنظیم رک جمیا ہے۔

# قریش کی سیاسی خود مختاری

مکہ چونکہ تجاز میں تھا، اس لئے وہ عرب کے دوسر ہے صوبوں کی بہ نبست زیادہ سیاسی اہمیت رکھتا تھا اور اہمیت کی وجہ سے قدرۃ آس پاس کے تعمرانوں کی نظریں اس طرف اٹھتی تھیں، چنا نچہ مجمی سلطنتوں میں روم اور ایران نے اور عربوں میں تمیری اور جبٹی تکومتوں نے بار ہا تجاز کو لیمنا چاہا، محر ہمیشہ ناکام رہیں، یہاں تک کہ بعض محققین نے مکہ کی وجہ تسمید یہ بتائی ہے کہ مکہ تبسی کے سے بہتن ہے ، جس کے معنی میں نخوت اور غرور تو ڑنا اور سرکشوں کی گردن جھکانا چونکہ مکہ کی تغیر مستق ہے، جس کے معنی میں نخوت اور غرور تو ڑنا اور سرکشوں کی گردن جھکانا چونکہ مکہ کی تغیر مال مکہ اخیار کی دوست برد سے ہمیشہ بچتار ہا جی کہ وہاں خود عربوں کی حکومت بھی نہ قائم ہوگی، اس آزادی کا پہنچہ تھا، کہ مکہ ہے آس پاس بنے والے قبائل میں کوئی ہا قاعدہ نظام حکومت قائم نہ تھا، بلکہ عام کی برکرتے تھے، خاص مکہ میں جہاں بہت کی برم کرتے تھے، خاص مکہ میں جہاں بہت کی ترم کر خانہ کعبہ تھا، جس کے گرد ترک ہو کی تھا، البتہ ان کا ایک مشتر کہ مرکز خانہ کعبہ تھا، جس کے گرد ترک ہو تھا، جس کے گرد ترک ہو تھے، خاتی ہو تھا، جس کے گرد ترک ہو تھا، جس کے تراد پہند طبائع آگر چرک کے تابع فر مان ہونا عار سی تھے، جاتم متولی کو برائ کو تران ہونا عار سی تھے، جاتم متولی کو برائ کا ایک مشتر کہ مرکز خانہ کعبہ تھا، جس کے گرد تران ہونا عار سی تھے، تاہم متولی کو برائ کو برائی گاہوں میں بحشیت نہ بی بیشوا کے ضرور تھا۔

میں کو در دار اس خانہ کعبہ پر تھا، قبائل کے آزاد پہند طبائع آگر چرک کے تابع فر مان ہونا عار سیمتے تھے، تاہم متولی کعبہ کو اور ان کی نگاہوں میں بحشیت نہ بی بیشوا کے ضرور تھا۔

ا برة ابن بشام، معجم البلدان جلد ۸ م ۱۳۳

قصی کاظہور اور قرلیش کا اجتماع ..... وحشت اور تیرن کی بہی طبعی عمر ہوتی ہے جس کوختم کر کے تیرن تباہ ہوتا ہےاوروحشت تیرن کی شکل اختیار کرتی ہے، چنانچے قریش کی بداوت کا دور ختم ہوا اور تدن کی بنیاد بڑی ، اگر چہشبر مکہ کے قریش ضرور کچھ متدن تھے، لیکن عام طور پران میں بدویت ہی کادورتھا، لیکن فہر کی یانچویں پیٹت میں کلاب بن مرہ کی پیٹت میں قصی تامی ایک مدبر بیدا ہواجس نے قریش کی کایا بلٹ دی قصی ابھی بچہ بی تھا، کہ باپ کا سابیسرے اٹھ گیا، ماں نے قبیلہ بن عذرہ میں شادی کر لی قصی کی بھی نشو ونما و ہیں ہوئی ، جوان ہوا، تو غیور طبیعت نے اجنبیوں میں رہنا گوارانہ کیا ، مال کی زبانی اپنی خاندانی و جاہت وعظمت کا حال معلوم کر کے فوراً مكه كارخ كيا، داد ہيال والوں نے ہاتھوں ہاتھ ليا،اس وقت حرم كى ولا يت حليل بن حبشه خزاع کے ہاتھ میں تھی قصی نے حلیل کی لڑ کی ہے شادی کرلی، جب حلیل مرحمیا، توقصی کو خیال ہوا کہ قریش کے ہوتے ہوئے بوخز اعد کو ولایت حریم کا کیاحق ہے، چنانچہ اس نے قریش و کنانہ کوآ مادہ کر کے بنوخر اعد کولڑ کرحرم سے نکال دیا، چونکہ قصی سے زیادہ خدمت حرم کا اہل و سخت کوئی دوسرانہ تھا،اس لئے بیمعززعہدہ اس کے سپر دہوا،اس سے فراغت کے بعد قصی نے دیکھا کے قریش کے تمام قبائل منتشر ہیں ، کوئی پہاڑوں پر بسا ہے ، کوئی خانہ بدوش ہے ، ندان میں کوئی نظام ہاورنداصول جس سے ان کی قوت بالکل ٹوئی ہوئی ہے، چنانچہ اس نے سب کو بہاڑوں اورصحراؤں سے اکٹھا کر کے ،ایک جگہ آباد کیا ،اس لئے اس کو مجمع بھی مہتے ہیں ،اب اس اجماعی زندگی کے لئے ایک ایس طاقت کی ضرورت تھی ، جواس کونت قلم صورت میں قائم رکھ سکے ،ای لئے قصی نے ایک جیکوٹی سی جمہوری حکومت قائم کی ، جو باہمی مشورہ سے چکتی تھی ، اس دن سے قرلیش کی تاریخ کا نیا دورشروع ہوا اور یہ پہلا دن تھا، جب کہ قرلیش کو مجاز میں سیاس اہمیت حاصل ہوئی ،تمام موزخین کا اتفاق ہے کہ قصی پہلافخص ہے، جس کی اطاعت تمام قبائل قریش نے تبول کی اور وہ خوداس سرز مین کابادشاہ ہوا۔

### قريش كاتمدن

حکومت کی بنیاد ڈالنے کے بعدسب سے پہلا اوراہم کام بیتھا کہ فوجی اور عدالتی نظام کو علیحہ وعلیحہ و علیحہ و علی میں ہر کئے گئے اور جمہوریت کے اصول کو ہر شعبہ حکومت میں ملحوظ رکھا گیا، چنا نچے تمام شعبوں میں ہر قبیلہ کے اشخاص لئے میں ان میں بعض عہدے بہت قدیم سے ایکن قصی نے تمام صیغوں قبیلہ کے اشخاص لئے میں مسب ذیل کے میں مسب ذیل کے میں میں اضافہ کئے ،ان میں خوں اور عہدوں کی تقسیم حسب ذیل کے میں۔

# سیرانصحابهٔجلددوم نظام عسکری:-

### قریش نے جارفوجی عہدے قائم کے تصے عقاب، تب، اعند، سفارہ،

| نام قبیله | توضيح                                   | تام عبده |
|-----------|-----------------------------------------|----------|
| بنواميه   | نشان قومی کی علمداری                    | عقاب     |
| بنومخزوم  | فو جی کیمپ کا انتظام اوراس کی دیکھ بھال | قه       |
| بنونخزوم  | فوج کی سپه سالاری                       | اعتبه    |
| بنوعدي    | قبائل اورحکومت کے درمیان مراسلت کرنا    | سفارت    |

## عدالتي نظام:-

#### اس کے دوشعے تھے ،حکومت واشناق

| نامقبيله | توضيح                                  | تامعبده |
|----------|----------------------------------------|---------|
| بنوتهم   | مقدمات كي ساعت اوران كافيصله           | حكومت   |
| بنوتيم   | جر مانه خونبهااور مالی تاواں کی تکرانی | اشناق   |

نظام مرجبی ..... قریش جونکه خانه کعبه کے متولی سے، جہاں جج کے موقعہ یر ہزاروں لا کھوں آ دمیوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ اس پر بڑی بڑی جائیدادیں وقف تھیں۔ لاکھوں رویبہ نقتہ اور جس کی صورت میں جمع ہوتا تھا۔ اس بنا براس کے لئے نہایت وسیع انظام کی ضرورت تھی، چنانچے قریش نے اس کا انتظام بہت وسیع پیانہ پر کیا تھا اوراس سے زیادہ کممل ان کا کوئی انتظام نہ تھا، اس کئے چھ عہدے تھے، مقابیہ، عمارہ، رفادہ ،سدانہ، ایبار، موال، تجر ہ ،سقابیا وررفادہ حجاج كے متعلق متھ اور باتی خاص خانہ كعبہ كے متعلق ـ

سقابیہ: بعنی جے مےموم میں لاکھوں انسانوں کو یانی پلاتا ،بیا ہم ذمدداری بنوہاشم کے سپر دھی۔ رفاوہ العنی جاج کے خوردونوش کا انظام، تادار جاج کی مالی امدادادران کے کھانے یے کی خبر گیری ،اس کار خبر کی بنیاد قصی نے ڈوالی تھی ،ایک دن اس نے تمام قریش کو جمع کر کے تقریر کی کہ برادران قریش حجاج بیت اللہ معلوم نہیں کتنی مقیبتیں اٹھا کر بڑی برڈی مسافتیں طے کر کے تحض زیارت بیت اللہ کے خاطر آتے ہیں اور خدا کے مہمان ہوتے ہیں اورتم اپنے آپ کو ''جیراللہ خدا کے یزوی کہتے ہو'' ، کمیاتمہارااس قدر بھی فرض ہیں کہتم ان کی خاطر و مدارات کرو، مغلسوں کو کھانا کھلاؤ ، نا داروں کی مالی امداد کرواور ہرطرح ان کی آ سائش کا سامان بہم پہنچاؤ ل اس تقریکا قریش پر بہت اثر ہوااور ہر مخص نے ایک سالانہ رقم مقرر کردی جو حجاج برصرف ہوتی تھی ۔اِیس کا انتظام بنونوفل کے سپر دتھا۔

عمارہ ۔ چونکہ قریش کی ساری عظمت خانہ کعبہ سے تھی ،اس لئے ان کواس کی تکرانی اور د کھیے بھال میں خاص اہتمام تھا اور اس کے لئے علیحدہ علیحدہ ممارہ قائم کیا تھا،جس کے نتظم ہو ہاشم تھے۔

ن سداند: خانه کعبه کی کلید برداری یا در بانی ، چونکه خانه کعبه ایک تجرے کی شکل کا تھا اوراس میں بیش قیمت سامان بھی رہتا تھا۔اس لئے عموماً بندر ہا کرتا تھا ،صرف ضرورت کے اوقات میں کھولا جاتا تھا ،اس در بانی کاشرف بنوعذارکو حاصل تھا۔

ایسار: خانہ کعبہ میں کچھ تیرر کھے ہوئے تھے، جن سے ضرورت کے وقت استخارہ کیا جاتا تھا، اِس استخارہ کی خدمت ہوئے کے سپر دکھی۔

اموال تجر ہ..... جاج وزائرین کعبہ بنوں پر بڑے بڑھاوے جڑھایا کرتے اور جائیدادیں وقف کرتے تھے، اس لئے اوقاف ومحاصل کے انتظام کے لئے مخصوص ایک عہدہ قائم تھا جس کواموال تجر و کہتے تھے اس کی گرانی بنوسہم کے متعلق تھی۔

ندوہ ..... دارالندوہ ایک عمارت تھی ،جس کوقصی نے خانہ کعبہ کے بالقائل تعمیر کیا تھا ،اس میں اہم کاموں کے دفت قریش جمع ہو کرمشورہ وغیرہ کرتے تھے، بلکہ بہت می تقریبات بھی یہیں انجام پذیر ہوتی تھیں۔

مشورہ ۔ ۔ ۔ ۔ اگر چہ قریش کے تمام کام پبک کے مشورہ سے انجام پاتے سے، تاہم بنواسد کا فبیلہ مشورہ کے انجام پاتا تھا۔
حلف فضول ۔ ۔ ۔ ۔ عام نظام عدالت کے علاوہ قریش نے انسداد مظالم کے لئے ایک خاص انجمن قائم کررگئی تھی جس کا محرک ایک واقعہ تھا، وہ یہ کہ بنوز بید کا ایک خض مکہ میں بچھ مال بغرض انجمن قائم کررگئی تھی جس کا محرک ایک واقعہ تھا، وہ یہ کہ بنوز بید کا ایک خض مکہ میں بچھ مال بغرض فروخت لایا، جس کو عاص ابن وائل نے خرید لیا۔ گراس کی قیمت نہیں اوائی، وہ بے چارہ قبائل قرید وہ نہیں میں فریاد کے کر گیا، گر عاص ابن وائل کی وجا بہت سے اس کی فریاد رسی کی کسی کو جمت نہ بوتی تھی، ایک شخص کو جب قریش خانہ کعب کے کر دجمع تھے، تو اس تا جرنے چند ورد تاک اشعار پڑھ کر اپنی سے کہ کی طاہر کی زبیر بن عبد المطلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس نے بنو ہا تم ، بنوز ہرہ، بنو ہم میں بنوز ہرہ، بنو ہم میں جم کی اور سموں نے حلف لے کرعہد کیا کہ جب تک منظوم کی اعازت کرتا اپنا فرض سمجھیں گے، جب تک کہ ظالم سے مظلوم کی اعازت کرتا اپنا فرض سمجھیں گے، جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لے لیں۔ ہم سب مظلوم کی اعازت کرتا اپنا فرض سمجھیں گے، جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ نہ لے لیں۔

اس طف كى بنياداي پاكيزه مقاصد كے لئے ركھي كُيْ تھى كدآ تخضرت على النائر ماياكد شھدت في الاسلام شھدت في الاسلام

لاجيب

'' بینی عبدالله بن جدعان کے گھر میں، میں ایسے حلف میں شریک ہوا کہ اگراس کی شرکت کی دعوت مجھ کوز مانداسلام میں بھی دی جائے تو قبولِ کرلول''۔

قركيش كاغريب.... قريش كاندب أكرچه ندبب ابراميمي تعاليكن اصنام برسى ان مي اس قدر چھا گئی تھی کہ دین صنیف کے تمام خط و خال بالکل دھند لے ہوکررہ گئے تھے اور ان کا پیچاننامشکل تھا، مکہ کی یاک اورمقدس سرز مین میں بت بری کا سب سے بہلا بانی عمرو بن کی ہے بیا کی مرتبہ کسی ضرورت ہے شام گیا، وہاں ایک شہر میں لوگوں کو بت ہوجتے دیکھا، تو ہو چھا کہ ان کو کیوں بوجتے ہو؟ انھوں نے کہا کہ بہ ہمارے معبود میں ہم ان کی پرسٹش کرتے ہیں ،اس کے صلہ میں بیدیانی برساتے ہیں اور ہرتشم کی امداد کرتے ہیں ،عمر و بن کی نے کہا، لاؤ ہم کو بھی دو ہم اپنے بہاں لے جاکران کی پرسٹش کریں گے،لوگوں نے ہمل نامی بت اس کودے دیا،جس کو لاکراس نے مکہ میں نصب کیا، اور لوگوں کواس کی پرستش کی ترغیب دینا شروع کر دی ہاں بڑے بت کے علاوہ عمرو بن کی نے چند چھوٹے چھوٹے بت بھی خانہ کعبہ کے گر دنصب کر دیئے اورمناة كومكهاورمد يندك درميان مقام قديد برلب ساحل نصب كيا تفايع غرضيكه بيوباعمروبن کی نے عام عرب میں پھیلائی، چنانچہ آنخضرت ﷺ نے اس کے متعلق فر مایا ہے۔ بہتو فصیہ فی المناد يسايعني اس كي آستيس آگ ميس تصيفي جاتي بين قريش بھي اس ہے مشتیٰ ندیتھے اوران کا بھي عام مذہب یہی بت برسی تھا، وہ متعدد بنوں کی یوجا کرتے تھے، جن میں بعض تو قریش کے مخصوص بت تنصے اور بعض قریش اور دیگر قبائل میں مشترک تنصے، چنانچہ اساف و تا مکہ جا و زمزم کے پاس نصب تصاور قریش کے مخصوص بت شے اور وہ ان کے پاس قربانی کیا کرتے تھے ،ان دونوں بنوں کے متعلق قریش کا بیاعتقاد تھا کہ بیقبیلہ بنو جرہم کے مرد دعورت تھے،کیکن بعض گناہوں کے یاعث پقر کے ہو گئے ہیں

لات بنوثقیف کابت تھا، گرقریش اور کنانہ بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہے اس کی تام کا تاریخ یہ ہے کہ لات ملّہ میں ایک پھرتھا، جس پر تجاج کے لئے ستو کوندھا جاتا تھا، اور اس نام کا ایک شخص بھی بنی ثقیف میں تھا، وہ مرگیا، تولوگوں نے کہا کہ وہ مرانہیں، بلکہ اپنے ہم نام پھر میں کھس گیا ہے، اس وہم سے اس کی پرسٹش بھی شروع ہوگئی۔

ع مجم البدان جلد ۸ص ۱۶۷ سم بیر قابن بشام جلداص ۴ سمطبوعه مصر

امیرة ابن بشام جلداص ۲۲ مطبوعه معر سارونش الانف جلداص ۲۱ مطبوعه مصر ۵ بخم البلدن ص ۲۲۲۲۲۲ عزى ..... بنوغطفان كابت تقام كرقريش بحى اس كى پستش كرتے تصاور تبركاس كے نام برنام رکھتے تھے، چنانچ عبدالعزی قریش کامشہور نام ہے، یہ بت بی عطفان کے باغ میں نصب تعابقريش برابروبال تحائف لے جاتے تھے اور قربانیاں کرتے تھے۔

منا ق..... بنوخز اعداور مذیل کا بت تھا، مگر قریش لات ادرعزی کی طرح اس کی مجھی پرستش كرتے تنے چنانچ طواف كرتے وقت كها كرتے تنے ۔ والات والع ذى ومنداة النالله الاعرى ف انه ن الغوانيق العلى و ان شفاعتهن لتوجى \_ال تينول بتول *كوتر ليش خد*ا كى يثي<u>ال كهتير تتم</u> اوران کا اعتقادتھا کہ قیامت کے دن بیان کی سفارش کریں گے۔ اس اعتقاد کی تر دید قرآن یاک میں ان الفاظ میں آئی ہے۔

افريتم اللُّت والعزى، ومنواة الثالثة الاخرى الكم الذكر وله الانثي، تلك اذا قسمة ضيرى، ان هي الآاسماء سميتمو ها انتم و آباء كم ما انزل الله بهامن سلطن .

کیاتم نے لات اور عزی اور تیسرے بت منا ۃ پر نظر کی کیا تمہارے لئے بیے اور خدا کے لئے بٹیاں ہیں، اگر ایسا ہے تو بڑی غیر منصفان تقلیم ہے، یہ تو نام بى نام بى، جن كوتم نے اور تہارے باب داداؤں نے ركوليا ب، خدانے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند میں اتاری۔

مبل. .... قریش کاریہ بت خانہ کعیہ کے عین وسط میں نصب تھا اور قریش کے تمام بتوں میں سب بے زیادہ معزز مانا جاتا تھا، یہ سب سٹ سرخ کا انسانی مجسمہ تھا،اس پر انسانی قربانیاں بھی ج مائی جاتی تعیس، چنانچ عبدالمطلب في منت ماني تحي كدوه جس وقت اے دس بيوں كوجوان ديكسين كرو ايك كوسين جمل برنذرج مائيس معيس الزائون من ممل كى ب يكارت يقد، جنگ احد کے موقعہ پر جب مسلّمانوں کو پسیائی ہوئی اور دشمنوں نے مشہور کردیا کہ خدانخواستہ آنخضرت والشاشهيد ہو محكے ،تو ابوسفيان نے خوشی ومسرت من اس کی ہے كانعرو لگايا ہيں خانہ کعبہ کے بیوں کی تعداد تین سوساٹھ تھی ،جن میں حضرت اساعیل اور حضرت ابراہیم کی مورتیں مجمی شامل تھیں ۔ ہے ہل کے سامنے سات تیرر کھے ہوئے تھے جن سے شادی اور نمی وغیرہ کے موقعہ برقریش استخارہ کیا کرتے تھے،اگرراست آتا تو وہ کام کرتے ورندنہ کرتے ۔ لِنے بدعات حج .....اگرچہ قریش زہب ابرا میں کے بیرو تھے بھرا متدادز مانہ ہے اس میں اس قد رتغیر و نبدیل ہوگیا تھا کہ ندہب کی اصل صورت مسنح ہوکررہ گئے تھی چونکہ حضرت ابراہیم ہیت الله كے بانی تھے،اس لئے جج ان كى تعليمات ميں راس العبادات تھا،قريش بلكه يوراعرباس

سيبيرة ابن هشام جلدا بيسيرة وبن بشام جلدام ٨٣ يوجع البلدان جلدا مس١٦٦

بجم البلدان جلدام • اس س بخاری جلد ۴ کتاب المغازی باب غروه احد 👚 🙆 بخاری جلداس ۴۱۸

فریضہ کوادا کرتا تھا، گراس کے ارکان اور طریقہ ادا ہی طرح طرح کی بدعات رائے کردی تھیں،
اشہر حرام بعنی رجب ، ذیقعدہ ، ذی الحجہ اور محرم کو ضرورت کے وقت بدل دیتے تھے ، بعنی محرم کا نام بدل کرصفر رکھ دیتے اور اس میں تمام وہ باتنی جائز ہیں ،
نام بدل کرصفر رکھ دیتے اور اس میں تمام وہ باتنی جائز ہجھتے ، جوغیر اشہر حرام میں جائز ہیں ،
ج کے مہینے میں عمرہ کرنا گناہ بجھتے تھے۔ اے خاموش حج کرتے ، بعنی دور ان حج میں منہ سے نہ بولتے ، ایک محض دور ان حج میں منہ سے نہ بولتے ، ایک محض دور ہے تھے کو عام حجاج بولتے ، ایک محض دور ہے تھے کو عام حجاج سے متازر کھنے کے لئے بجائے عرفات کے مزدلفہ میں تھہرتے ۔ سالتی پر آیت تازل ہوئی ۔
سے متازر کھنے کے لئے بجائے عرفات کے مزدلفہ میں تھہرتے ۔ سالتی پر آیت تازل ہوئی ۔
شم افیضو امن حیث افاض الناس . (سورہ بقرہ)

آ فاب نگلنے کے بعد افاضہ کرتے تھے۔ ہم، حجاج بغیر متولی کی اجازت اور اس کی ابتدا کے رقی جمار نہیں کر سکتے تھے رقی جمار کے بعد بغیر متولی کے واپس ہوئے لوٹ نہیں سکتے تھے۔ ہے طواف کے وقت والسلات والمعزی و مناة المثالثة الا بحری فائهن الغوائيق العلی وان شف استهن لئو جسی ۔ پڑھتے تھے۔ لے تلبیہ می خدا کے نام کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی داخل کر لیتے تھے۔ کے، قرآن مجید کی اس آیت میں ای کی طرف اشارہ ہے مایو من اکثر ہم باللّه الاوھ منسر کون۔ ان کے اکثر لوگ خدا پر ایمان بھی لاتے ہیں ، تواس میں دوسروں کو بھی شرک کر لیتے ہیں۔ تواس میں دوسروں کو بھی شرک کر لیتے ہیں۔

قریش میں تنہا اصنام برتی یا بدعات تج ہی نہیں رائے تھیں، بلکہ تمام وہ اخلاق ذمیمہ جن میں ساراعرب جتلا تھا، مثلاً شراب خواری، تمار بازی، دختر کشی اعیاشی، او ہام برتی وغیرہ وغیرہ ان سے قریش بھی مستفی نہ تھے، بلکہ علی الاعلان نہایت فخر و مباہات سے بید کام کرتے تھے۔ سوتیلی ماں لڑکے کوبطور ورافت ملی تھی غرض کہ اس قبیل کی صد ہالغویتیں ان میں رائے تھیں، تاہم ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ان میں بہت می خوبیاں تھیں، مظلوموں کی وادری ان کا خاص شعار ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ان میں بہت می خوبیاں تھیں، مظلوموں کی وادری ان کا خاص شعار ہوا ان برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کر او برآ چکا ہے، جس سے قریش کے اس شریفانہ جذبہ کا بخو بی انداز و ہوا علی انداز و ہوا علی میں ان کو ان کی ضرب المشل تھی، موسم جج میں ہزاروں تجاج کی ضیافت کرتے تھے، عاداروں کے ساتھ نفتدی سلوک بھی کرتے تھے اور اس سعادت میں قریش کا ہر فرد برابر کا حصہ لیتا عاداروں کے باس کیڑانہ ہوتا ، تو دیتے ہے، یہ خاطر تو اضع بچھ بچاج کے ساتھ مخصوص نہیں، ملک عام مہمانوں کے لئے بھی قریش کا دستر خوان اس طرح و سیتے تھا، ایغائے عہد میں خواہ کتنا ہی شد یہ جانی و مالی نقصان کیوں نہ ہو، گرع ہدسے نہ پھرتے تھے۔

م يخارى جلدا كتاب المناسك م

ا بخارى جلداباب بنيان الكعبه باب ايام جالميت من ١٩٥١

فيرة ابن بشام جلدام ١٤

سيخارى جلداص ٣٢٦ سياليناس ٢٢٨

. كيرة ابن هشام جلدام ٢٧ مروض الائف

الم عجم البلدان جلد ۲ م ۱۹۲ ۱۹ میزوی میار ام ۲۰۰۰ مورخ یعقو بی نے قریش کی اجمالی حالت کا بینتشہ تھینجا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی كرتے تھے، اشہر ترام كى عظمت كرتے تھے، خواہش، مظالم اور قطع رحم كو برا سمجھتے تھے، جرائم كا تدارک کرتے تھے ،حرم کے احترام کااس سے اندازہ ہوگا کہ قصی جو قریش کاسب سے برامحسٰ تھا اور قریش پراس کا اثر بھی کافی تھا، جب اس نے صفائی کے خیال ہے حرم کے درختوں کو کا ٹنا حاما ہوتمام قریش نے انکار کرویا۔

كفروشرك كي اس عام تيركي من كهين مدايري كانور بهي پرتوفکن تھا، چنانچے قريش ميں خدا پرستوں کی خاصی تعدادموجودتھی ،مثلاً: زید بنعمرو بن نفیل زِ مانہ جاہلیت میں موحد تھے، دین حنیف کی بیاس میں موسوی اور عیسوی چشموں کی طرف لیکے ،تمرکہیں پیاس نہجھی ،آخر میں خانه کعبہ میں گھڑے ہوکر خدا کوشاہر بنایا ، کہ خدایا میں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں ، وہ اس نعمت تو حید کو تنہا اپنی ذات تک محدود ندر کھنا جاہتے تھے، بلکہ قریش میں اپنے عقا کد کی اشاعت بھی کرتے تھے، بت کی قربانیوں پر قریش کو ملامت کرتے تھے، دختر کشی کی ممانعت كرتے حتى كەلزكيوں كولے كرخود يرورش كرتے تھے لے اس كے علاوہ قريش كے اور متعدد اشخاص بھی بت بری ہے نفرت کرتے تھے، چنانچہ درقہ بن نوفل، عبداللہ بن جش ،عنان بن حویرث، زید کے ساتھ ایک مرتبہ بت غانہ میں گئے ، تو اِن کو خیال ہوا کہ یہ بھی کیا حماقت ہے کہ ہم پھرکو بوجتے ہیں، جونہ بن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بے خود صحابه كرام مين متعدد مثالين اليي ملتي بين، جوز مانه جامليت مين فطرت سليمه ركهت تهيه، مثلا حضرت ابو بمرصد بق \_

لوازم تمرن

شجار**ت .....** قریش کا پیشه تجارت تھا، زراعت کووہ عار سمجھتے تھے حتی کہ ابوجہل مرتے وقت مجی زراعت پیشہلوگوں کے ہاتھ ہے آل کے عار کو نہ برداشت کرسکا۔ سے قریش کی تجارت کا سلسلہ بہت وسیع تھا، ان کے تجارتی قافلے ملکوں ملکوں پھر کر بیویار کرتے تھے،عموما ان کے کاروان تجارت سال میں دومر تبہ جاتے تھے بھورہُ قریش میں ای کی طرف اشارہ ہے۔ لايلف قريسش الفهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوارب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و امنهم من خوف. (سورة القريش)

"تعجب ہے کہ قریش کواپنے جاڑے اور گرمی کے سنر ( تنجارت ) ہے کس قدر الفت ہے،

ان کو جائے کہاں گھر کے رب کو پوجیس جس نے ان کو بھوک سے بچانے کے لئے کھانا کھلایا، اور خوف ہے اس بخشا''۔

قریش کی تجارت کوتسی نے بہت بااصول اور منظم کردیا تھا، نجاشی شاہبش اور قیصر شاہ روم ے اجازت نامے حاصل کئے ، تا کہ قریش آسانی اور امن سے ان کے حدود حکومت میں اپنا تجارتی کاروبار پھیلاسیں ،اس زمانہ میں اگر چہرائے پرامن نہ تھے،رہزنی اورلوٹ مارعام تھی ، تا ہم قرایش کے کاروان تجارت ہے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا اور وہ بے خوف وخطر گھوم پھر کر اپنا بویارکرتے تھے،اس کی وجہ ریھی کہ قریش حرم کے متولی ہونے کی وجہ ہے" جیراللہ" خداکے پڑوی کہلاتے تھے اور خانہ کعبہ کی عظمت تمام عرب کرتے تھے،اس نسبت سے وہ لوگ قریش کا بھی بہت احتر ام کرتے تھے اور ان ہے کسی قٹم کا تعرض نہیں کرتے تھے،قریش میں اس درجہ تجارت کا جرحاتھا کہاس میں مردوعورت، بوڑھے جوان بچے سب اپناسر مایہ لگاتے تھے، چنانچہ حضرت خدیجیڈیوگی کے زمانہ میں بڑے ہیانہ پر تجارت کرتی تھیں ، بروایت ابن سعد تنہا حضرت خدیجہ کا مال تجارت کل قریش کے سامان تجارت کے برابر ہوتا تھا،خود آنخضرت ﷺ حضرت خد يجهُ كا مال لے كر بھرے تشريف لے گئے ہيں لے آنخضرت ﷺ بنفس نفيس بھی تجارت فر ماتے تھے اور آپ کی تجارت کے واقعات کتب احادیث میں مذکور ہیں، چنا نجے سائب نامی ا یک شخص کی اور آپ کی تجارت مشترک تھی اور بعد اسلام انھوں نے آپ کی خوش معاملگی کی شہادت بھی دی ہے آپ یمن کے بازار جرش میں دو بارتشریف لے گئے، بحرین میں بھی آپ کا جانا ثابت ہے، ابوطالب بھی تا جریتھے، ا کابر قریش میں ابو ہمل اور ابوسفیان وغیرہ تجارت کر تے تھے۔ سے حضرت اِبوبکر کا بھی شغل تجارت تھا۔ یہ یہ میں مقام سلنج پر آپ کا ایک پر چہ بافی کا کارخانہ تھا ہے بھی خود مال لے کر ہا ہرتشریف لے جاتے تھے چنانچہ اسلام کے بعد بھری مال تجارت لے کرجاتے تھے۔ ہے

حضرت عمر بھی تا جرتھ آیا ان کی تجارت کا سلسلہ ایران تک بھیلا ہوا تھا ہے اور بذات خود تجارت کے سلسلہ میں بہت آیا جایا کرتے تھے، چنا نچہ خود کہتے ہیں کہ بہت ہے ارشادات نبوتی میں تجارت کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے نہ من سکا۔ ۸ حضرت عثان عرب کے بہت بڑے تاجر تھے، ای بنا پر ان کوغنی کہا جاتا ہے، بنوقینقاع کے بازاروں میں آپ کا تھجوروں کا کاروبار تھا۔ ہے زمانہ جاہلیت میں رہید بن حارث کی شرکت میں تجارت کرتے تھے۔ والے حضرت علی تھا۔ ہے زمانہ جاہلیت میں رہید بن حارث کی شرکت میں تجارت کرتے تھے۔ والے حضرت علی تھا۔ ہے

إ سيرة ابن مشام جلداص ١٠٠ <u>م</u> ابوداؤ دجلد عاص ٢١٧

٣ ارض القرآن ص ١٩٣٨ جلدا ٣ ابن سعد جلد سوص ١٣٠٠

هے این ماجہ باب المزاج کے سندائن منبل جلداص ۱۲

ے ایصاً جلد ۳۳ س ۲۳۷ من فاری جلداص ۲۷۷ و منداحد بن طبل ۱۹ اصابہ جلد ۲ ص

نے بھی اذخر کی تجارت کی ہے۔ ابان بن سعید قرشی بھی تا جر تھے،اور شام وغیرہ جا کر تجارت کرتے تھے۔ آ آنخضرت بھی نے شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، تو ان میں ایک خط قیصر روم کے نام بھی تھا، جب قاصد خط لے کر پہنچا، تو اس وقت قریش کے تاجر وہاں موجود تھے، چنا نچے قیصر نے ان سے آنخضرت بھی کے متعلق سوالات کئے سی غرضیکہ تمام قریش تجارت پیش تجارت کے الفاظ یہ ہیں، کانت فریش فو ما نجاد اسیم چنا نچے قریش نے دیس ملمانوں کو جج سے روکا تو انھوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم تمہاری شام کی تجارت روک نے جب مسلمانوں کو جج سے روکا تو انھوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم تمہاری شام کی تجارت روک دیں گے، عرب عموما ان چیزوں کی تجارت کرتے تھے۔ (۱) کھانے کا مسالہ اور خوشبو دار جڑیں۔ (۲) سونا، لوہا اور جو اہرات۔ (۳) خام کھالیس، بنا ہوا چڑا، زین پوش اور بھیڑ بکری وغیرہ۔

توراۃ میں جابجان چیزوں کا ذکر آیا ہے، قریش بھی غالبًا ان کی تجارت کرتے ہوں گے، بعض تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیڑا اور جاندی کی تجارت زیادہ کرتے تھے، قریش کے مہاجرین کے خلاف جو دفدنجاش کے پاس تخفہ لے کر بھیجا، وہ تخفہ بھی یہی چیڑا تھا۔ ہے طبری نے کھاہے کہ

ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم. ل

عرب کی دس تجارتی منڈیاں تھیں، ان میں قریش زیادہ تر بازار ذوالمجاز اور عکاظ میں شریک ہوتے تھے۔ بے؛ زمانداسلام میں لوگوں نے اس غرض ہے جج کی شرکت کو براجانا، جس پر بیآیت نازل ہوئی۔ ۸ے

لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (البقرہ ۱۹۸:۳) ''تمہارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ( کرز ماند قج میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرو''۔

ن مانداسلام میں تجارت اور زیادہ چکی، چنانچہ مہاجرین کا زیادہ وقت باز اروں میں کاروبار تجارت میں گزرتا تھا، اور زمانہ جہالت کی منڈیوں میں بھی وہی چہل باتی رہی، اور زمانہ اسلام میں تقریبا سواسو برس تک بیہ بازارگرم رہے، سب سے پہلے <u>179ھے میں بازار عکاظ خارجیوں کی</u> لوٹ مارے خوف سے بند ہوا۔ ق

ا بخاری جلداص ۱۸۰۰ ع اسدالغا بجلداص ۳۹ ع بخاری جلداص ۲۸ ع بخاری جلداص ۲۸ ع بخاری جلداص ۲۸ ع بخاری جلداص ۲۸ ع برة ابن بشام بص ۱۰۰ ه مندخلل مندائل بیت، الل طبری ص ۱۳۵ کے ایفقو فی جلداص ۲۵ اللہ تعالمی فاذاقضیت المصلوة فی قول اللّٰه تعالمی فاذاقضیت المصلوة فانتشر وافی الارض و بخاری جلداص ۲۵ ۲۵

علوم و آنون ..... بول تو شاعری اور زبان آوری کا نداق تمام عرب میں تھا، تاہم بعض مخصوص قائل ایسے ہے، جن کی زبان معتبراور قابل اساد بھی جائی تھی، از آنجملہ قبیلہ مصر کی زبان رادہ معتبرتھی ، ان میں بھی قریش زیادہ فصیح اللمان مانے جاتے تھے، ان کی فصاحت کی سنداس سے بڑھ کر اور کیا ہوئتی ہے کہ قرآن کریم جو فصاحت و بلاغت کا سرچشہ ہے، قریش کی زبان میں اترا۔ اِ خود آنخضرت میں از کریم جو فصاحت و بلاغت کا سرچشہ ہے، قریش کی زبان میں اترا۔ اِ خود آنخضرت میں از کے کہ میں قریش کے فائدان سے بول اور میری زبان بی سعد کی سب میں فصیح تر ہوں ، اس کئے کہ میں قریش کے فائدان سے بول اور میری زبان بی سعد کی نبان زبان ہے۔ یہ نبا کہ فاص بنو ہاشم میں متعدد ضمار بھی نقل کے میں شاعری کا ذوق تھا، چنانچے این رشیق نے کماب العمد و میں ان زبان ہے۔ اُسلام کی دوقت پڑھے کی جو نہ کچھ نہ کھی اسلام کے دفت پڑھے کی انہ میں ان مواج کے دفت پڑھے کی ایس اللہ میں مواج کے دفت پڑھے کی مواج کی کھی ہے۔ انہ میں مواج کے دفت پڑھے کھے اشخاص کی خاصی مواج کے دفت پڑھے کی مواج کے دفت پڑھے کہ میں ابی سفیان ، ابو میں مواج کے دفت پڑھے کی مواج کی میں ان اسلام کے دفت پڑھے کی مواج کے دفت ہی مواج کے دفت ہوں میں ام المونین حضرت عثان ، ابو میں مواج کے میں اور معد ، ابا سفیان بین حرب ، امیر معاویہ فی میں ام المونین حضرت دفصہ کی کھتا پڑھیا جاتی تھیں اور معد ، ابا سفیل میں کہ کھروں میں ام المونین حضرت دفصہ کی کھتا پڑھنا جاتی تھیں اور معرض امسلم کھروں پڑھی تھیں۔

لکھنہیں سکتی تھیں ،ان کےعلاوہ قرایش کی غیرمعروف عورتیں مثلاً ام کلثوم بنت عقبہ، کریمہہ بنت مقدادلکھنا جانتی تھیں ، عا کشہ بنت سعد نے تعلیم حاصل کی تھی ہیں

رفاہ عام کے کام ..... قریش کی ذہبی سیادت کے علاوہ ان کے دوسرے اعمال بھی عام جازیوں سے ان کوممتاز کرتے تھے، جس سے ان کے معاصر قبائل میں ان کی قدر ومنزلت زیادہ ہوتی تھی، چنانچہ اہل مکہ اور اس کے قرب وجوار کے قبائل کی آسائش کے خیال سے قریش کے خاندان نے متعدد کنو کئیں مختلف مقامات پر کھدوائے تھے ہے، اہل مکہ کی سب سے بڑی خدمت پہی تھی کہ اس ہے آب و گیاہ زمین میں ان کے لئے آب شیریں مہیا کیا جائے ، ان کے کنوؤں اور ان کے مالکوں کے نام کی تفصیل ہے ہے۔ لئے

ع طبقات ابن معد جلد اص ایم سم فتوح البلدان بلاذ ری ص ۴۷،۴۷۸ میر ۱۶ بن بشام جلداص ۸۹ لے بخاری جلدام سے ۳۹ سے کتاب العمدہ ص ۱۲،۱۳ ھے بخاری جلدہم ص ۹۰۹

## شېرمکه کےاندرونی کنوئی<u>ں</u>

| جگه                    | نام کنووں  | نا مجخص             |
|------------------------|------------|---------------------|
| مکّہ کے بالا کی حصہ بر |            | عبدش                |
| الوطالب كا كما ثي ير   | بدر        | باشم بن عبد مناف    |
| ,                      | سجله       | للطعم بن عدى        |
|                        | سقي        | بنواسدا بن عبدالعزى |
|                        | ام احراد   | بنوعبدوار<br>نیخ    |
|                        | ہبلہ ا     | بنورخ<br>س          |
|                        | <i>f f</i> | بنوتهم              |

#### مکہ کے بیرونی کنوئیں

| <br>- <del> </del> |                          |
|--------------------|--------------------------|
| اترم<br>خفر        | مروبن کعب<br>غیکان سروره |
| l (f               | ي كلاب بن مره            |

اسلام کاظہور ..... قریش بلکہ پورے عرب پر جہالت کی گھٹا کیں چھائی ہوئی تھیں کہ دفعتہ افق مکہ پر برق بخلی جیکی ،نور حق کا اجالاتمام عرب میں پھیل گیا، ابھی آفاب رسالت کی کر نیں پھوٹی ہی تھیں کہ خیرہ چشموں کی آئلسیں تاب نظارہ نہ لاسکیں اور ہر چہار جانب ہے ظلم و تعدی کے باول امنڈ نے گئے کہ نور حق کی روشنی کو تاریکی میں چھپادی ، بینی آنحضرت بھائے نے دعوت اسلام کی ابتدائی کی تھی کہ ہر طرف سے نالفت کے طوفان اٹھنے گئے ، مرسیل صدافت برابر پھیلاگا ۔ اسلام کی ابتدائی کی تھی کہ ہر طرف سے نالفت کے طوفان اٹھنے گئے ، مرسیل صدافت برابر پھیلاگا ۔ اسلام کی ابتدائی کی تھی کے ہر طرف سے نالفت کے طوفان اٹھنے گئے ، مرسیل صدافت برابر پھیلاگا ۔ اسلام کی ابتدائی کی تھی کہ ہر طرف سے نالفت کے طوفان اٹھنے گئے ، مرسیل صدافت برابر پھیلاگا ۔ اسلام کی ابتدائی کی تھی کہ ہر طرف سے نالفت کے طوفان اٹھنے گئے ، مرسیل صدافت برابر پھیلاگا ۔ اسلام کی ابتدائی کی تھی کہ ہر طرف سے نالفت کے طوفان اٹھنے گئے ، مرسیل صدافت برابر پھیلاگا ۔

آنخضرت الخطاع الم جب دعوت اسلام شروع کی تو ابتدا و شرکین نے آپ کی تعلیم کوزیادہ ایمیت نددی ، مگر رفتہ رفتہ جب دعوت کا حلقہ وسیج ہونے لگا ، اور لوگ برابر دائر و اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے ، تو ان کو بخت تشویش بیدا ہوئی ، اور اس کے استیصال کی تمام امکائی کوششیں شروع کر دیں ، وہ اشاعت اسلام سے زیادہ بی وتاب اپ ند بہ اور اپ معبودوں کی ندمت برکھاتے ہے ، پہلے تو آنخضرت الملائح وسمجھاتے بھاتے رہم کر جب آب براس پرکوئی اثر نہ ہوا اور آپ کی تبلیقی سرگری برابر جاری رہی ، تو مجبور اان لوگوں کو ابوطالب کی طرف رجوع کرنا پڑا کہ وہ آپ کیا ، اور اپ ارادہ سے آگاہ کہ وہ آپ کیا ، اور اپ ارادہ سے آگاہ کیا کہ تاب کیا ہور اس کے باس کیا ، اور اپ ارادہ سے آگاہ کیا کہ تاب کیا تو تم کرتا ہے ، ہمارے ند ہمب کی ندمت کرتا ہے ، ہمارے بچھدار اشخاص کو بے شعور کہتا ہے اور ہمارے آباء واجداد کو کمراہ بتاتا ہے ، اس لئے یا تو تم ہمارے بھدار اشخاص کو بے شعور کہتا ہے اور ہمارے آباء واجداد کو کمراہ بتاتا ہے ، اس لئے یا تو تم ہمارے بھور اراشخاص کو بے شعور کہتا ہے اور ہمارے آباء واجداد کو کمراہ بتاتا ہے ، اس لئے یا تو تم ہمارے بھور اراشخاص کو بے شعور کہتا ہے اور ہمارے آباء واجداد کو کمراہ بتاتا ہے ، اس لئے یا تو تم

اس کورِ وکو ورنہ بیمارے حوالہ کر دو، اس وقت ابو طالب نے خوش اسلوبی سے معاملہ کورقع دفع کردیا، گر پھرمشرکین نے دیکھا کہاں شکایت کا بھی کوئی اثر آنخضرت ﷺ پرند پڑا، اورآپ کے سابق طرزعمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابوطالب کے پاس آئے ،اس مرتبہ ابو طالب نے آنخصرت ﷺ کو بہت مجھایا کہ بیٹا چھاپر نا قابل برداشت ہو جھ نہ ڈالو،اورا پی قوم کی مخالفت چھوڑ دو، بین کرآنخضرت ﷺ کوخیال پیدا ہوا کہ اب جیا ہماری طرف سے مدافعت نہیں کر سکتے ،اوران کی شفقت بھی ہماراساتھ حجھوڑ دیے گی ،اس ہے آپ بہت متاثر ہوئے ،مگراس برسی کے عالم میں بھی آبدیدہ ہوکر جواب دیا کہ چیا! خدا کی سم اگر کفار میرے داہنے ہاتھ بر آ فآب اور بائیں پر ماہتاب رکھ دیں کہ میں اس فریضہ کو چھوڑ دوں ،تو بھی نہیں چھوڑ سکتا ، تا آ نکہ اس میں میں ہلاک ہوجاؤں ، یا کامیاب ہوں ،اس جواب سے ابوطالب بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ بیٹا! جاؤجو جی میں آئے کرو، میں تم کوئسی حالت میں نہیں چھوڑ وں گائے جب قریش کوابو طالب کے اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی ،تو تنیسری مرتبہ پھرآئے ،مگر اس مرتبہ انہوں نے صاف جواب دے دیا، جب وہ لوگ اس طرف ہے بالکل مایوں ہوگئے ،تو آنخضرت ﷺ کو جاہ و ثروت کالالج دلانا شروع کیا کہ شایداس ہے وہ باز آ جائیں، چنانچہ ابوالولید نے رؤسائے قریش کےمشورہ سے متعدد دنیاوی دلفریبیاں آپ کے سامنے پیش کیں، کہا گرتم اپنے ندہب کی اشاعت سے مال جمع کرنا جاہتے ہو، تو ہم تمہارے لئے اس قدر مال جمع کردیں ، کہتم ہم سب ہے زیاوہ دولت مند بن جاؤ ، اور اگر سرداری کی خواہش ہے، تو تم کو اپنا سردار بنالیس اور اگر بادشاہی کی تمنا ہے، تو بادشاہ بنانے پر بھی تیار ہیں۔

جب تمام ٹر غیبات ابوالولید وے چکا ،تو آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اب میری بھی پچھ سنو! بیکہہ کرآپ نے سور ۂم تجدہ کی چندآ بیتی تلاوت فر ما کمیں ،عتبہ نہایت خاموثی اور تاثر ہے سنتار ہا، جب بن چکاتو آٹ نے فر مایا کہ بیمیرا جواب ہے۔

نتہ جنب یہاں ہے اپ ساتھیوں میں گیا تو وہ لوگ اس کا بدلہ ہوارنگ دیکھ کرسر گوشیاں کرنے گئے کہ بیتو وہ عتبہیں معلوم ہوتے ، جو یہاں ہے بھیج گئے تھے ، سھول نے ماجرابو چھا، انہوں نے کہا، میں نے مجیب وغریب کلام سنا ہے ، خدا کی سم اس ہے ، ہمبر کلام آئ تک میرے کا نوں نے نہیں سنا، واللہ نہ وہ جادو ہے نہ وہ شعر ہے اور نہ وہ کہا نت ہے ، میر کی رائے ہے کہ تم اس کی حالت پر چھوڑ دو ، عجب نہیں کہ اس کا کلام غیبی آ واز ہو ، بالفرض اگروہ کا میاب مھی ہوگیا تو اس کی حالت تر چھوڑ دو ، عجب نہیں کہ اس کا کلام غیبی آ واز ہو ، بالفرض اگروہ کا میاب مھی ہوگیا تو اس کی بادشاہت ہے ، اور اس کی عز تہ تمہاری عزت ہے ، اور اگر کو وہ ناکام رہا، تو عربوں کی کامیا ہی جمہاری بادشاہت ہے ، اور اس کی عز تہ تمہاری کامیا ہی ہے ، عتبہ کے یہ خیالات من کرلوگوں نے کہا کہ تم اس کی زبان ہے محور ہو گئے ہو ، عشبہ نے جواب دیا کہ جو پھر بھی ہو، مگر یہ میری رائے ہے ، تندہ تم لوگ جو چاہو کرویے

غرض جب ترغیب و ترہیب کوئی چیز کارگر نہ ہوئی اور آنخضرت ﷺ کسی طرح اپنے فریضہ سے دست کش نہ ہوئے بلکہ انہاک اور سرگری پہلے ہے بھی زیادہ بردھتی گئی اور قبائل قريش مين مسلمانون كاز ورافزون اضافه جوتا گيا، اكابر قريش مين حضرت عمرٌ، اور حضرت حمزةٌ مشرف باسلام ہو بیجے، تو مشرکین کا جنون اور تیز ہوگیا ، اور شان نبوت میں طرح طرح کی گنتا خیاں شروع کر دیں ، کوئی آپ پر خاک ڈالٹا ، کوئی آپ کے درواز ہ پر غلاظت ڈال جاتا ، کوئی آپ کے برتنوں میں گندی چیزیں ڈال دیتا ،امیہ بن خلف آپ کے چہرۂ مبارک پر غلاظت کھینک دیتا، ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آپ کی گر دن پر سوار ہوگیا، اور اس زور ہے دبایا کہ آئکھیں نکل پڑیں، بعض مرتبہ بیسنگ دل اس طرح سے گلا گھو نٹتے کہ دم گھٹے گھٹے رہ جاتا،ایک مرتبہ قُرِیْن کچھمشور ہ کررے تھے،اتفا قاُ آنخضرت اللها ال طرف سے گزر ہے، سھول نے دوڑ کر کھیرلیا، اور بوچھا کہ کیاتم ہی ہمارے معبودول کو برا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! میں ہی ہوں،اس پرایک تحص نے بچت سے نکل کر آپ کی چا در ہے آپ کا گلا بڑی زور ہے گھوٹما شروع کیا، حضرت ابوبکر مموجود تھے، بیدر د ناک منظر نه و کھے سکے اور روکر فرمانے گئے کہ کیاتم ایسے آ دمی کی جان صرف اس بات پر کینے کو آماده بموكه وه خداكوا يك كهتاب ل

آتخضرت ﷺ کا خاندان قریش میں بہت معزز تھا،اس لئے ان مخالفتوں کے باوجود آپ کے بہت سے حامی موجود تھے، آنخضرت ﷺ کے علاوہ دوسرے اکابر قریش جومشرف باسلام ہو چکے تھے،ان کوبھی خاندانی عظمت اور وجاہت ہے زیادہ نہ ستا سکتے تھے،اس لئے سارا عصہ ان غزیب مسلمانوں برٹو ٹنا تھا، جن کا کوئی بار دید دگار نہ تھاا در کفار بھوک پیاس ، مارپیٹ ہرطرح ہے اِن غریبِ وخستہ حال مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے۔ان کی درندگی کی وآستان صرف ماریبیٹ

یرختم نہیں ہوتی ، بلکہ مارپیٹ کےعلاوہ نئے نئے اندازستم ایجاد کرتے تھے۔

امیہ بن خلف حضرت بلال کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب کیے مکہ کی زمین توے کی طرح تپتی ہوئی گرم ریت پرلٹا تا اورسینہ پر بھاری پقرر کھ دیتا، کے تنبش نہ کرسکیں ،اور کہتا کہ محمد ہے تو بہ کر کے لات وعزی کی پرستش کا اقرار کر د ، ورنہ یوں ہی سسک سسک کر مرجا وُ گے گھراس وقت بھی اس شیدائے رسالت کی زبان سے احداحد کی صدابلند ہوتی ہے

حضرت عمار بن یاسر " بھی بے یارو مددگار تھے ،اس لئے قریش کا دست ستم ان بربھی دراز ہوتا اور ان کو دو پہر کے وقت انگاروں پرلٹاتے، پانی میں غوطہ دیتے، مگر زبان کلمہ حق سے نہ

ل سیرة این بشام جلد اص ۱۵۳، بخاری باب بنیان الکعبه باب مبعث النبی میں یہی واقع بھوڑ ہے تغیر کے ساتھ

ع سيرة ابن مشام جلداص و يحاواسدالغار به جلداص ٢٠٦

پھرتی ، ایک مرتبہ مشرکین ان کو انگاروں پر لٹارے تھے، کہ آتخضرت بھڑاس طرف سے گزرے،اورا پ کے سر پر ہاتھ پھیر کر فر مایا۔ یانا رکونی ہو دا و سلا ما علی عمار کیما کنت علمہ او اہمے التھے ہونے کے بعد بھی ان کی پیٹھ سرزخم کے نشانات ماتی تھے۔ا

علی ابر اهیم. اینچے ہوئے کے بعد بھی ان کی پیٹے پرزخم کے نشانات باتی ہے۔ ا حضرت خباب بن ارت بھی مشرکین کے ظلم وسٹم کے شکار تھے وہ خود حضرت عمر ہوائی مظلوی کی داستان سناتے تھے کہ مشرکین انگارے دھکاتے اور مجھ کو پیٹے کے بل لٹاتے ،اور ایک مخص چھاتی پر پھرر کھ کر جنبش نہ کرنے دیتا ،اور اس عذاب میں اس وقت تک جنلار ہتا جب تک

كەخودمىر ئے زخمول كى رطوبت آگ كوند بجمادىتى يى

حفرت صبیب جمی ان بی بے کس لوگوں میں تھے جن کوستا کرمٹر کین دل تھنڈا کرتے ہے۔ انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو مٹر کین نے کہا کہ تو ہمارے یہاں افلاس وفقر کی صالت میں آیا تھا، یہاں رہ کر دولت مند ہوا، اب چاہتا ہے کہ جان مال لے کرنگل جائے، ایسا ہر گزنبیں ہوسکتا، انہوں نے فر مایا، اگر میں سب مال ومتاع تم کودے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! انہوں نے سارا مال حوالہ کردیا، آنحضرت و کھنے نے اس قربائی کی خبر سی تو فر مایا۔" دبع صہیب دبعے صہیب نفع مندر ہے، صہیب نفع مندر ہے۔ سے فرمایا۔" دبع صہیب دبعے صہیب۔ "صہیب نفع مندر ہے، صہیب نفع مندر ہے۔ سے میں مثالیں تھیں، ان اشقیا کے دست ستم ہے عور تمیں بھی نہ جی سکیں۔

حفرتُ سميةٌ حضرت عمار بن ياسر چي والده سابقات اسلام مين تھيں ان کو ابوجہل بہت ستا تا تھا جي کہ نيز ہے ہے زخمي کر کے شہيد کر ڈالا ہي

حضرت زنیرہؓ دائر ہاسلام میں ابتدائی میں داخل ہو کئیں ، ابوجہل ان کو بہت اذیبیں دیتا تھا حضرت عمرؓ بھی قبل از اسلام ان کو بہت مارا کرتے تھے۔ ہے ان بی میں ایک خاتون لبینہؓ تھیں ، نجملہ دیگرضعفائے اسلام کے حضرت ابو بکڑنے ان کو بھی خرید کرآ زاد کر دیا تھا۔ ل

سیم ام مہاجرین ضعفائے اسلام میں تھے، جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، اس لئے ان پر جو
سیم ڈھاتے کم تھے جب کہ ان کی زد ہے ذی و جاہت اور صاحب حیثیت لوگ نہ نی سیم حضرت
ابو بکر ' زمانہ جاہلیت میں خاصی عمر کے تھے، اور اپنے قبیلہ میں معزز تھے، تا ہم کسی مشرک نے
آنحضرت چھٹی کی حمایت پر ان کی ڈاڑھی نوجی لی بے حضرت عثمان جب مشرف باسلام ہوئے، تو
ان کے بچیا تھم بن ابوالعاص رتی ہے با ندھتے اور کہتے کہ اب بھی اس نے دین کو نہ چھوڑ و گے۔
حضرت عمر نے تیل از اسلام اپنی بہن فاطمہ اور بہنو کی سعید بن زید کو اسلام پر اس قدر مارا
کہ ان کے چیرے سے خون کے تو ار سے چھوٹے گے۔ می یہ ذکور ہالا چند واقعات مثال کے
طور پر لکھ دیئے گئے، ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے۔ ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے۔ ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے۔ ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے۔ ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے۔ ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے ، ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے ، ورندان کی فہرست اس سے ہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے۔ ورندان کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے ، ورندان کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے ، ورندان کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے ، ورندان کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طور پر لکھ دیئے گئے ، ورندان کی فہرست اس سے کھیں نیادہ کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کے کہر سے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہر سے کھیں کی کھیں کے کہر کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہر کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کہر کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھی

# مہلی ہجرت یا مہاجرین کی پہلی جماعت

حبشہ کی پہلی ہجرت ..... مظلوم مسلمان کفار کی تختیاں سہتے سہتے عاجز آگئے تھے، نہ کفار کے خوف ہے کہیں چل پھر سکتے تھے اور نہ عباوت کر سکتے تھے، اس لئے ان کوالی جائے بناہ کی تلاش تھی، جہاں وہ بچھاطمینان وسکون حاصل کر سکیں ،اس لئے آنخضرت وہ ان نے مشورہ دیا کہتم لوگ فی الحال حبشہ کو ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ رحم دل اور منصف مزاج ہے، وہ تم کو آرام ہے رکھے گا، اس مسمیرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ رحم پاتے ہی بڑی تعداد ہجرت کے لئے آبادہ ہوئی اور مسلمانوں کا بیہ پہلا مصیبت زوہ قافلہ راہ خدا میں غریب الوطن ہوا، بیہ جماعت ذیل کے اشخاص پر مشمل تھی، حضرت عثمان بن مظعون ٹرکیس قافلہ تھے۔

| عورتش                       | "                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| حفرت رقيه                   | حعزت عثمانٌ                                             |
| حفرت سهله بنت سهبل          | حضرت الوحذيفة                                           |
|                             | حضرت زبير بن عوامٌ                                      |
|                             | حضرت مصعب بن عمیر «<br>ده: په مهارم سرو : «             |
| جھ _ امسا ھ<br>حمد _ امسا ھ | حضرت عبدالرحمن بن عوف مع<br>حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد مع |
| حفزت ام سلمة "              | حضرت عثمان بن مظعون ً                                   |
| مفرت ليلي بنت الي همة       | حضرت عامر بن ربيعة                                      |
|                             | حضرت ابوسره بن الي رجم م                                |
|                             | حضرت سہيل بن بينا ۽                                     |
|                             | حضرت حاطب بن عمرة                                       |

اس قافلہ کی روانگی کے بعدلوگ برابر ہجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ حبثہ میں مسلمانوں کی کافی تعداد ہوگئی ،اور بہت آ رام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے لگے ،گرقریش مسلمانوں کا آ رام وآ سائش کب گوارا کر سکتے تھے۔

وہ من سب وارہ رہے ہے۔

حیشہ ہے مسلمانوں کے اخراج کی کوشش .....اس لئے نجاثی کے پاس ایک وفد ہدایا و سیشہ ہے مسلمانوں کو ہاں ہے نکال دے،اس وفد تخا نف کے ساتھ بھیجا کہ وہ کسی نہ کی طرح پناہ گزین مسلمانوں کو ہاں ہے نکال دے،اس وفد کے ارکان میں عبداللہ بن ربید اور عمر و بن العاص تھے، یہ دونوں جش پہنچے، اور نجاشی کے در بار میں صاضری سے بل ور رافر دافر دافر دافر دافر دامرایک کوتخد دے کر کہا کہ ہماری تو م کے چند سادہ لوح کو نیڈ ول نے اپنا آبائی فد ہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرلیا ہے، جو حکومت میں بناہ گزین ہوئے ہیں، ہم ان کو پکڑنے آئے ہیں،اس لئے آپ لوگوں کی خدمت عمل ہماری درخواست ہے کہ جس وقت ہم باوشاہ سلامت کے حضور میں عرض گزار ہوں تو برائے میں ہماری درخواست ہے کہ جس وقت ہم باوشاہ سلامت کے حضور میں عرض گزار ہوں تو برائے میں ہماری درخواست ہے کہ جس وقت ہم بادشاہ سلامت کے حضور میں عرض گزار ہوں تو برائے ہماری کے اور عرض کیا کہ ہمارے دوالہ کردیئے جا کیں،اس کے بعد نجاشی کی خدمت میں باریاب ہوکر ہدایا پیش کے اور عرض کیا کہ ہمارے جو ہمارے دوالہ کردیئے ہم عرض گزار ہیں کہ ان کو ہمارے حوالہ دور آپ کہ خوص کر ہدایا پیش کہ ان کو ہمارے حوالہ کردیئے کا تھم صادر فر مایا جائے بطار قہ کو پہلے ہی ہموار کرلیا تھا، اس لئے انہوں نے پرزور طریقہ ہے تا کیدی کہ بے شک ہوار کرلیا تھا، اس لئے انہوں نے پرزور طریقہ ہے تا کیدی کہ بے شک ہوالہ کو کہ نہ بست زیادہ تج بہکار اور ان کے واقف کار جیں،اس لئے ان کا حوالہ کردیئا تی مناسب ہے۔

نجاتی کا جواب ..... نجاتی به درخواست من کر بہت برہم ہوا، اور کہا کہ جب تک میں ان لوگوں کو بلا کرخود تحقیقات نہ کرلوں گا، اس وفت تک میں اپنے مہمان اور پناہ گزینوں کو ہر گز حوالہ نہیں کر سکتا ، البتہ اگر وہ تمہارے بیان کے مطابق ہیں ، تو مجھے حوالہ کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا، اور اگر ایسانہیں ہے ، تو تم لوگ کسی طرح ان کوئیں لے جاسکتے ، اور وہ جب تک ہماری پناہ میں رہیں گے ، آزادی سے رہ عمیل گے۔

نجاشی کامسلمانوں کو تحقیق حال کے لئے طلب کرنا...... چنانچ نجاثی نے مسلمانوں کو بلایا چونکہ یہ واقعہ ان لوگوں کے لئے بالکل نیا تھا،اس لئے بہت گھبرائے اور سوچنے لگے کہ کیا جواب و بنا جا ہے گر آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ جو بچھ واقعہ ہے تھے تھے جی جو بیان کردیں مے ،خواہ نتیجہ بچھ بھی ہو۔

جب بدلوگ حاضر ہوئے ، تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا کون سادین ہے جس کے باعث تم نے آبائی ند ہب کوچھوڑ دیا ، اور وہ تمہارا جدید ند ہب ہم سب لوگوں کے ند ہب سے زالا ہے؟ اس کا جواب حضرت جعفر ؓ نے ایک مختصر تقریر میں دیا۔ حضرت جعفر کی تقریر .......ایهاالملک، ہم جائل قوم تھے بتوں کو پوجے تھے ہم دار خوار تھے ہوات میں بتا تھے قطع رحم کرتے تھے ، پڑ وسیوں کے ساتھ برابرتاؤر کھتے تھے ، ہمارا درست زیردست کو کھاجا تا تھا ، ہماری پہ حالت تھی کہ ہم میں خدانے ایک ایسا پیغیر مبعوث کیا۔ جس کے صدق ، عفاف ، ایانت اورنس کو ہم جانے ہیں ،اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا کہ ہم صرف اس کی پرسٹش جھوڑ دیں ،اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا کہ ہم صرف اس کی پرسٹش کریں ،اس نے ہم کو بچ بولئے ، بانات اداکر نے ،صلد رحی کرنے ، پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے ، جرام باتوں امانت اداکر نے ،صلد رحی کرنے ، پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے ، جرام باتوں اورخوز بزی ہے محتر زر ہے کا حکم دیا ،اورخوا می واحد کی تنہا عبادت کا حکم دیا کہ اس میں کی کو فقیفہ عورتوں پر تہمت لگانے ہے ،منع کیا ،اورخدائے واحد کی تنہا عبادت کا حکم دیا کہ اس میں کی کو خدائی میں کہ نے اس کو باتا ادراس پر ایمان لائے ،اب شریک نہ کریں اورصوم وصلو قاور زکو قاکا تھم دیا ،ہم نے اس کو باتا ادراس پر ایمان لائے ،اب جب کہ ہم نے شرک چھوڑ کرخدا برتی اختیار کی اور طلال کو طالی اور حرام کو حرام جاتا ،اس پر ہماری جب کہ ہم خدا پرتی کو چھوڑ کر اصنام بھی تشر دع کردیں ۔ اور ہم کو طرح کی تکلیفس پہنچانے گئی ،کہ ہم خدا پرتی کو چھوڑ کر اصنام برتی شروع کردیں ۔ ا

نجاشی کا آیات قرآنی متاثر ہے ہونا اور اسلام کی حقانیت کا اعتر اف..... نجاشی کے آیات قرآنی متاثر ہے ہونا اور اسلام کی حقانیت کا اعتر اف ..... نجاشی نے کہا، خدا کا کلام تم کو پچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں! نجاشی نے سننے کی خواہش کی، حضرت جعفر نے تھے بعص کا تھوڑ اسما ابتدائی حصہ سنایا، جس کوئن کرنجانتی اور اس کے درباری اسقف اس قدر متاثر ہوئے کہ دوتے روتے ڈاڑھیاں تر ہوگئیں، نجاشی نے کہا کہ بیاور عیسیٰ کا

لایا ہوا نہ ہب ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں۔

وفدمشرکین کی آیک چال ..... اور عمرو بن العاص اور عبدالله بن الی ربیعہ ہے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ ، یہ لوگ کسی طرح تمہارے حوالہ نہیں کئے جاسکتے ، جب یہ دونوں اس طرح ناکام ہوئے ، تو ایک دوسری مذبیر سوچی وہ یہ کہ نجاشی کے سامنے مسلمانوں سے حضرت عیسی کے متعلق ان کا عقیدہ دریافت کیا جائے ، عیسائی ان کو ابن اللہ کہتے ہیں اور مسلمان عبدالله بتا ئیں گے ، ان کے اس عقیدہ کا اثر نجاشی سر برا پڑے گا ، غرض دوسرے دن عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسی اروا میں ناروا سنعال کرتے ہیں ، اور ان کی شان میں ناروا الفاظ استعال کرتے ہیں ، ہمارے اس قول کی تقید ہیں آ بان کو بلا کر کر سکتے ہیں ، یہ آز مائش کہا ہے بھی زیادہ تو بھی حضرت عیسی الفاظ استعال کرتے ہیں ، ہمارے اس قول کی تقید ہیں گور ہے جو کھے حضرت عیسی کی متعلق نہ کور ہے ، وہی نجاشی کے سامنے بیان کریں گے ، خواہ اس کا نتیجہ خراب ہی کیوں نہ کے متعلق نہ کور ہے ، وہی نجاشی کے سامنے بیان کریں گے ، خواہ اس کا نتیجہ خراب ہی کیوں نہ نکا

مسلمانوں کی دوبارہ طبی اور وقد کی ناکامی ...... غرض کہ یہ لوگ دربار میں بلائے گئے ، بنجاثی نے سوال کیا کہ عیسی کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے جواب دیا کہ ہماری کتاب کے رو سے دہ خدا کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح تھے، بجاثی نے زمین پر ہاتھ مار کرایک ترکا اٹھایا اور کہا کہ جوتم کہتے ہو، حضرت عیسی اس تنکے ہے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں تھے، اس پر بطارقہ بہت زیادہ چین جمیں ہوئے اور قریش کی سفارت ناکام رہی یا مہاجر بن جس کی سفارت ناکام رہی یا اس مہاجر بن جس کی مال جس کی واپسی ..... ابھی مہاجر بن جش میں پکھنی دن رہے تھے کہ ان کو الل مکہ کے اسلام کی غلو خبر طی ، اس خبر سے فطرة ان کو وطن لوٹے کاشوق بیدا ہوا کہ اب ہی اس وال اس کی معلوم ہوا کی معلوم ہوا کہ یہ خبر غلاقی ، اب بدلوگ بڑی محملام ہوا گئے کے معلوم ہوا کہ یہ خبر غلاقی ، اب بدلوگ بڑی محملام ہوا گئے ، شر مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلاقی ، اب بدلوگ بڑی محملام ہوا گئے۔ سب کمی نہ کسی کی امان میں داخل ہو گئے ، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود آئیک دن تغم کر واپس سب کسی نہ کسی کی امان میں داخل ہو گئے ، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود آئیک دن تغم کر واپس سب کسی نہ کسی کی امان میں داخل ہو گئے ، البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود آئیک دن تغم کر کہ واپس

### دوسری ہجرت

حبشہ کی دوسری ہجرت ..... مہاجرین مکہ میں قیام پذیرتو ہو گئے ،گرمٹر کین مکہ ان کو کب چین لینے دیتے ، بالخصوص اس وجہ ہے اور جلے ہوئے تھے کہ قریش کی سفارت مہاجرین کے مقابلہ میں در بارجش ہے تا کام واپس ہوئی تھی ، اور مہاجرین وہاں آ رام واطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے ،اس لئے پھر پہلے کی طرح بلکہ اس ہے بھی زیاد وایڈ ارسانی شروع کردی ،اس لئے آخضرت ہو تھے ،اس لئے پھر پہلے کی طرح بلکہ اس ہے بھی زیاد وایڈ ارسانی شروع کردی ،اس لئے آسانی ہے قافلہ چلا جانا دشوارتھا ، کفار نے خت مواحمت کی ،طرح طرح کی رکاوٹیس ڈ الناشروع کیس ،تا ہم ۱۳ مرداور ۲۰ تورتوں کا قافلہ کی نہ کی طرح جش روانہ ہوگیا ہیں۔

اکٹر کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

| نام                  | نمبرثا     | ٢t                  | نمبرثار  |
|----------------------|------------|---------------------|----------|
| حضرت شجاع بن وبهب "  | <b>ا</b> م | حفزت عثمان بن عفانٌ | ı        |
| حضرت عتبه بن غز وانٌ | ۵          | حضرت ابوحذ يفية     | r        |
| حفرت طلیب بن عمیر "  | ١          | حضرت عبدالله بن جحش | <u> </u> |

ل بيده اقعات سيرة ابن بشام جلدا منداحمه بن صبل جلدام ٢٠٠، ٢٠٠ من مفصل مذكور بير ٢٠١٠منه ع جليقات ابن سعد جز داول فهم اول ص ١٣٨

| ٣٠٠٠ جا برين عيادن       |             |                            | براتسحابه ج |
|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| <u>(t</u>                | تمبرثار     | تام ا                      | تمبرثثار    |
| حضرت خراس بن نضر "       | ۳۵          | حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ   | 4           |
| حضرت جمم بن فيس          | ۳٩          | حضرت عبدالله بن مسعودٌ     | ٨           |
| حضرت البوقكيبه "         | r2          | حضرت مقداد بن عمرة         | 9           |
| حضرت مطلب بن از ہڑ       | <b>P7</b> A | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد   | 10          |
| حفرت عتبه بن مسعودٌ      | 179         | حضرت معتب بنعوف            | 11          |
| حفرت ترحبیل بن حسنهٔ     | ۴۰,         | حضرت عامر بن ربيعة "       | ır          |
| حضرت حارث بن خالدٌ       | ا۳          | حضرت حنيس بن مذافهٔ        | 1800        |
| حضرت عمروبن عثمان أ      | m           | حضرت عثان بن مظعو ن        | Im.         |
| حفرت عباس بن افي رسية "  | سويم        | حضرت عبدالله بن مظعو ن م   | ۱۵          |
| حضرت ہاشم بن ابوحذ یفہ ؓ | ماما        | حضرت قدامه بن مظعون ً      | 17          |
| حضرت مبار بن سفیان ٔ     | గాద         | حضرت سائب بن عثان ْ        | 14          |
| حصرت عبدالله بن سفيانٌ   | r'Y         | حضرت ابوسره بن ابی رہم ہ   | ΙΛ          |
| حضرت معمر بن عبدالله     | ^∠          | حضرت عبدالله بن مخرّ مهٌ   | 19          |
| حضرت عبدالله بن حذافه    | ተለ          | حضرت عاطب بن عمرةٌ         | ۲۰          |
| حضرت فيس بن حذافهٌ       | ٣٩          | حضرت عبدالله بن مهل ا      | 11          |
| حضرت ہشیام بن عاص ؓ      | ۵۰          | حضرت سعد بن خولةٌ          | rr          |
| حضرت ابوقیس بن عارث ؓ    | ۱۵          | حضرت ابوعبيده بن جراح      | ۲۳          |
| حضرت سائب بن حادث        | ۵۲          | حضرت سبيل بن بيضاءٌ        | 71          |
| حضرت بحباح بن حارث       | ۵۳          | حضرت معمر فن ابي سرح       | ro          |
| حضرت تميم بن حارث        | ۵۳          | حضرت عیاض بن زهیر "        | 77          |
| حضرت سعيد بن حارثٌ       | ۵۵          | حضرت جعفر بن ابي طالب ْ    | 12          |
| حضرت سعيد بن عمرة        | ۲۵          | حضرت خالد بن سعيدٌ         | ľΛ          |
| حفرت محميه بن جزءٌ       | ۵۷          | حضرت معيقيب بن الي فاطمه * | 19          |
| حضرت حاطب بن حارثٌ       | ۵۸          | حضرت خالد بن حزِ امْ       | ۳•          |
| حرت خطاب بن حارث         | ٩۵          | حصرت اسود بن نوفل آ        | 1"1         |
| حفرت سفیان بن معمرٌ      | 4+          | حفزت عمرو بن امية          | m           |
| حفزت خالد بن سفيان ً     | 71          | حضرت يزيد بن زمعةٌ         | **          |
| حفرت جنادو بن سفيان ۗ    | <u> </u>    | حضرت ابوالروم بن عميرٌ     | ٣٣          |

| ران                     | نمبرشار | ۲t                   | نمبرثثار |
|-------------------------|---------|----------------------|----------|
| حضرت ما لك بن زمعةٌ     | YY      | حضرت نبيهيه بن عثانٌ | 44       |
| حفزت عمرو بن حارثٌ      | 44      | حفرت سِليط بن عمرةٌ  |          |
| حضرت عثمان بن عبد عنم ً | ۸۲      | حضرت سكران بن عمرةً  | 40       |

| ۲t                           | نمبرثثار | را                         | نمبرشار |
|------------------------------|----------|----------------------------|---------|
| حضرت ام کلثوم اساء بنت عمیسً | 11       | حضرت سوده بنت زمعه ٌ       | 1       |
| حضرت فاطمه بنت عميس ً        | ۱۲       | حضرت فاطمه بن علقمةٌ       | ۲       |
| حضرت امینه بنت خلف ً         | 1100     | حضرت عمير وبن سعديٌ        | ٣       |
| حفرت فزيمه بنت جمم           | ll.      | حضرت حسندام شرحبيل أ       | ~       |
| حفرت ام حرملةً               | ۵۱       | حضرت حبيبه بنت ابوسفيان    | ۵       |
| حضرت فاطمه بنت مجلل ً        | 14       | حضرت ام سلمه بنت الي سلمةٌ | 4       |
| حفرت فكيهه بنت بيارٌ         | 14       | حفرت ربطه بنت عارثٌ        | 4       |
| حفرت بر که بنت پیار ٌ        | ΙA       | حضرت رمله بنت اليعوف       | ۸       |
| حضرت اساء بنت عميسٌ          | 19       | حضرت کیلی بنت انی همه ٌ    | 9       |
|                              |          | حفرت سهله بنت شهيل ً       | 1•      |

غریب مسلمانوں کو خانمان برباد کرنے کے بعد بھی قریش کی آتش غضب نہ ٹھنڈی ہوئی، چنانچہ آخضرت بھی کو ادرآپ کی حمایت کے جرم میں بنو ہاشم کا مقاطعہ کردنیا، اورایک معاہدہ مرتب کیا، جس کی رو ہے بنو ہاشم کے ساتھ ہرتسم کے تعلقات جرم قرار دیئے گئے، اس خالمانہ معاہدہ کے بعد بنو ہاشم شعب ابی طالب میں پناہ گزین ہوگئے، اور تین سال تک قیدو بند میں گزار ہے، بالآخر قریش کے ایک نرم دل آدمی ہشام بن محر وکو بنو ہاشم کی ہے کسی پر رحم آیا، اور انہوں نے چند معززین کی تائید سے اس معاہدہ کو منسوخ کر کے جاک کر ڈالا، اور ہافسم وں کو قید تنہائی ہے نجات کی ہیا حضر رہ اور حضر ت خدیج گا انتقال یہ سام معاہدہ کی منسخ کو تھوڑ ہے، ی دن ہوئے تھے، کہ آنخضر ت فیلئے کے حامی اور جہتے بچیا ابوطالب کا انتقال ہوگیا، اس سانحہ کے تقریبا سوام بدید بعدام المونین حضر ہ خدیج نے بھی داغ مفارقت دیا، اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخضر ت دیا، اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخضر ت دیا، اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخضر ت دیا، اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخضر ت دیا۔ اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخضر ت دیا۔ اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخضر ت دیا۔ اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخضر ت دیا۔ اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخو مفارقت دیا، اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخو سے بنو کیا میں داغ مفارقت دیا، اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندر آنخو مفارقت دیا۔ اور دواڑ ھائی مہینہ کے دونوں محافظ اندی کو مونوں محافظ اندی کے دونوں محافظ اندی کو مونوں محافظ اندی کو مونوں محافظ اندی کو مونوں محافظ اندی کے دونوں محافظ اندی کو مونوں محافظ اندی کے دونوں محافظ اندی کو مونوں محافظ کو مونوں محافظ کو مونوں محافظ کو مونوں محافظ کو مو

قرکیش کی ایند ارسانی .....اب قریش کے لئے کوئی رکاوٹ باتی نہ رہی ، ابوطالب کی حمایت اور حضرت خدیج هماخمول اور ان کی و جاہت سب ختم ہو چکے تھے ،اس لئے ان کو دل کھول کر بھڑاس نگالنے کا موقعہ ملا،اورانہوں نے سیممکن ایڈارسانی سے دریغ نہ کیا،ان میں ا کثر واقعات او پرگز رہے جیں ایک مرتبہ ایک گتاخ نے مٹی لا کرفرق مبارک پر جھونک دی، آب ای حالت میں گھر تشریف لائے ،ایک صاحبر ادی نے اس حالت میں دیکھا تو زارو قطار رونے لکیس ہمرے مٹی دھوتی جاتی تھیں اورآ نسو بہتے جاتے تھے ہمرور عالم ﷺ فی دیتے تھے کہ جان پدرمت رؤ ،خداتمہارے باپ کو کفار کی دراز دستیوں ہے رو کئے والا ہے ،اس موقع برآپ یے بیٹھی ارشاد فرمایا کہ ابوطالب کی زندگی تک قریش میرے ساتھ کوئی نار واسلوک نہ کریتے ہے۔ مبلیغ اسلام اور طا نف کا سفر..... ابوطالب اور حفرت خدیجهٔ کے انتقال کے بعد مشرکیین مكد كے جوروئتم نے سرز مين حرم آنخضرت على كے تنك كردى ،اس لئے آپ نے زيد بن حارثه كى معيت من طائف كارخ كياء كه شايد و بال كچه بندگان خدا توحيد كى صدار لبيك كهيں، چنانچہ طائف پہنچ کر سرداران تقیف کے سامنے اسلام چیش کیا، کیکن جواب کیا مایا ہے؟ کیا خدا نے تم کو بھیجا ہے؟ کیا خدا کوتمہار ہے علاوہ دوسرا پیغیبرتبیں ملا؟ خدا کی منتم! ہمتم سے بات تہیں کرسکتے ، کیونکہ اگرتم پینمبر ہوجیسا کہ تمہارا خیال ہے ،تو تم ہے گفتگو کرنے میں بڑا خطرہ ہے اور ا گرجھوٹے ہو، تو قابل التفات نہیں ہے آپ ہے جواب س کرایک گونہ مایوں ہو گئے ، تا ہم دس دن تھہر کر قبیلہ ثقیف کے ایک ایک سربر آوردہ مخص سے ملے، کیکن سب نے جواب دیا کہ محمر ہمارے بہاں سے نکل جاؤ ،اور جہال تمہاری آواز سننے والے ہوں وہاں جاؤ ،صرف اس جواب براکتفانہیں کیا، بلکہ بچھاو باشوں کو پیچھے لگادیا، جنہوں نے ذات اقدیں پر سنگ ہاری شروع کر دی ،اوراس قدر پھر برسائے کہ آپ کے دونوں یاؤں زخموں سے چور ہو گئے ،زید بن حارثہ ؓ آپ کو بچاتے تھے،اس مرافعت میں و وجھی زئی ہوئے سے

مکہ کی واپسی اور مطعم بن عدی کی امان ..... غرض اس طرح آپ وہاں ہے مغموم وناکام واپس ہوئے ، راستہ ہیں زید ابن حارثہ نے گزارش کی کہ مکہ ہیں ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، جب کہ قریش ہمارے نکا لئے پر تلے ہوئے ہیں، آپ نے قرمایا کہ خداا ہے نہ ہب کا حافظ وناصر ہے، وہ خود ہماری حفاظت کا سامان کرےگا، چٹا نچہ خدانے آپ کی حفاظت کا سامان کیا، اور مطعم بن عدی نے اپنی بناہ میں لے کرعام اعلان کردیا کہ میں نے محمد ہمائے وہادی ، اس لئے کوئی آپ کے ستانے کا ارادہ ونہ کرے اور آپ اطمینان سے ان کے محمد میں رہنے گئے ہیں مطعم بن عدی کا گھر اور بلنج اسلام .....اسلام اور بانی اسلام (مائی کے خلاف غیظ و مطعم بن عدی کا گھر اور بلنج اسلام .....اسلام اور بانی اسلام (مائی کے کا اف غیظ و

ع ایعناص ۳۳۹ دزید بن حارثهٔ کانام طبقات میں ہے۔ مع ابن سعد حصد میر قاص ۱۳۲

ل سیر ذابن بشام جلداص ۲۴۷ ۳ باین سعد حصه سیر قاص ۱۳۲

خضب کا جوطوفان اٹھاتھا، وہ طائف ہے واپسی کے بعد پہلے ہے بھی زیادہ تندہوگیا، کین آتحضرت خضب کا جوطوفان اٹھاتھا، وہ طائف ہے واپسی کے بعد پہلے ہے بھی زیادہ تندہوگیا، کین آتحضرت کو جہلتہ ہے مطلق خوف زوہ اور ماہیں نہ ہوئے، بلکہ مطعم بن عدی کے گھر میں بیٹے کر اور قبال کا دورہ کر کے بدستورا شاعت اسلام فرماتے رہے، اوراجتماع کا کوئی موقع ایسانہ بھوڑا جس میں خدا کا پیغام نہ بھی ، فرض جہال کہیں خدا کے بازاروں میں بڑوش جہال کہیں خدا کے بحصر بندے بچا ہوتے ، وہاں آپ ان کے کا نوں تک اس کا پیغام بہنچا میں بخوش جہال کہیں خدا کے بازاروں کے بازاروں جسے، بورے دس برال تک آپ اس فرض نبوت کو نہایہ ان کی انہرست حسب ذیل ہے یا بوت کی بہنچایا، ان کی انہرست حسب ذیل ہے یا بوت کی بہنچایا، ان کی انہرست حسب ذیل ہے یا بوعامر، بنو کارب، بنو فزارہ، غسان، مرہ، صنیف، بنیم بیس ، بنو نفر ، بکا کہ تدہ کعب، حارث بن کعب، غدرہ، حضارمہ کیکن اس دعوت کا مشترک جواب یہ ماتا کہ آ دی کا قبیلہ اس آ دی کے حالات نیادہ جاتا ہے ، غدرہ، حضارمہ کیکن اس دعوت کا مشترک جواب یہ ماتا کہ آ دی کا قبیلہ اس آ دی کے حالات نیادہ جاتا ہے ، نیوں جب قریش نے تمہاری دعوت کو مشترک جواب یہ ماتا کہ آ دی کا قبیلہ اس آ دی کے حالات بہنے کا اثر قبائل پر ۔۔۔۔۔ اگر چرب کے تمام قبائل بیں اسلام کے خلاف کیاں فضا کہم انفرادی طور پر ان میں ایے نفوس صالے موجود تھے ، جن کی فطرت سلیہ دعوت جن سنے مشی ، تا ہم انفرادی طور پر ان میں او حید کی آ واز بالکل ہے اثر نہ رہی ، بلکہ بہتیر ے قبائل میں اسلام کا خاصا میں نا میں تو حید کی آ واز بالکل ہے اثر نہ رہی ، بلکہ بہتیر ے قبائل میں اسلام کا خاصا صالے موجود تھے ، جن بین بلکہ بہتیر ے قبائل میں اسلام کا خاصا صالے موجود تھے ، جن بین بلکہ بہتیر ے قبائل میں اسلام کا خاصا صالے موجود تھے ، جن کی فیصر سیان میں اسلام کا خاصا صالے موجود تھے ، جن کی فیصر سیان میں اسلام کا خاصا صالے موجود تھے ، بین بلکہ بہتیر حقائل میں اسلام کا خاصا صالے موجود تھے ، بین بلکہ بہتیر حقائل میں اسلام کا خاصا صالے موجود تھے ، بین بلکہ بہتیر حقائل میں اسلام کی خاصل صالے موجود کیا ہو کہا کی میں اسلام کی خاصل میں اسلام کی خاصل سیان کیا کی کو بلکہ کی تو بلکہ کی موجود کیا ہو کی کو بلکہ کی کو بلکہ کی کو بلکہ کی کو بلکہ کی کو بلک کی کو بلک کی کو بلکہ کی کو بلکہ کی کو بلکہ کی کو بلکہ کی کو بلک کی کو

| اسائے گرامی                                     | نام قبيله يابطن |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| حضرت حمز وبن عبدالمطلب "                        | بنوباشم         |
| حضرت جعفر بن ابوطالب ؓ<br>حضرت علی بن ابوطالب ؓ |                 |
| مسرت آنیهٔ مولی آنخضرت عظی                      | موال ہاشم       |
| حفرت ابوكبشه موليٌ آنخضرت عليه                  | , , ,           |
| حفرت زید بن حارثهٔ مولی آنخضرت عظیم             |                 |
| حضرت عبیدہ بن حارث ؓ<br>حضرت طفیل بن حارث ؓ     | بنومطلب         |
| حضرت ابوم جد غنویٌ<br>حضرت ابوم جد غنویٌ        | بنومطلب کے حلیف |
| حضرت مرجد بن الي مرجد "                         |                 |

برتو پڑا،ان قبائل اوران کےان مقدی نفوس کا اجمالی خاکر ذیل میں درج کیا جاتا ہے،اس سے

اندازہ ہوگا کہ بجرت کے بل مکہ کی زندگی میں اسلام نے کن کن قبائل کومتا ترکیا۔

| سنبها برین خصه اون |                                                         | ير عبيدود                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                    | ایائے گرای                                              | نام قبيله يابطن          |
|                    | حضرت عثان بن عفانٌ                                      | بنوعبدهش                 |
|                    | حضرت خالد بن سعيد الشير                                 | <b>4</b> .               |
|                    | حضرت عبدالله بن جحش                                     | بنوشش کے حلیف            |
|                    | حضرت ابواحمه بن بحش                                     |                          |
| •                  | حضرت عكاشه بن محصن إ                                    |                          |
|                    | حصرت شجاع بن وہب                                        |                          |
|                    | حضرت عقبه بن وبهب                                       | بنوشمس کے حلیف<br>زوں سے |
|                    | حضرت عتبه بن غزوان ً                                    | بنونوفل کے حلیف          |
| •                  | حضرت زبير بنعوام                                        | بنواسد بن عبدالعزی<br>س  |
|                    | حضرت حاطب بن الي بلتعةً                                 | بنواسد کے حلیف           |
|                    | حفزت مصعب بن عميرٌ                                      | بنوعبددار<br>قد          |
|                    | حضرت طليب بن عميرٌ                                      | بنوعبد بن قصی<br>·       |
|                    | حفزت عبدالرحمن بنعوف المستدين                           | ین زهره بن کلاب          |
|                    | حضرت سعد بن ابی و قاص ؓ                                 |                          |
|                    | حضرت طلیب بن از ہڑ                                      | ,                        |
|                    | حضرت عبدالله صقرع                                       |                          |
|                    | ٔ حضرت عبدالله بنشهابٌ<br>چه به ایس ایس ایس             |                          |
|                    | حضرت عامر بن انی و قاص ؓ<br>حد مطالب میں دیا            |                          |
|                    | حضرت مطلب بن از ہڑ<br>دین مصرف یہ مسوط                  | .1 /                     |
|                    | ا حضرت عبدالله بن مسعودٌ<br>حد به به به ع <sup>«</sup>  | ئى زہرہ كے حليف          |
|                    | حضرت مقداد بن عمرٌ<br>حضرت مقداد بن عمرٌ                |                          |
|                    | حفرت خباب بن ارت<br>دهزی مسوریس بیوه                    |                          |
|                    | حضرت مسعود بن ربیع «<br>حضرت عتبه بن مسعودٌ             |                          |
|                    | مسرت مرجبیل بن حسنهٔ<br>حضرت مرحبیل بن حسنهٔ            |                          |
|                    | مسرت مرین بن مست<br>حضرت ابو بکر صدیق                   | بنوتیم بن مره            |
|                    | حضرت طلحه بن عبيد الله<br>حضرت طلحه بن عبيد الله        | "/ 6.1 -3.               |
|                    | رت حدبن جبیرانند<br>حضرت عامر بن فهیر ه خادم صدیق اکبرٌ |                          |
| •                  | حضرت حارث بن خالدٌ<br>مسرت حارث بن خالدٌ                | ,                        |
|                    | - <del> /</del>                                         |                          |

حفرت مجج بن صالح غلام عمر بن خطاب

بنوعدي

بنوعدي

بؤسهم

حفرت تنيس بن حذافه \* حفرت عبدالله بن حذافه ه حعنرت هثيام بن عاصٌّ حضرت ابوقيس بن حارث ا حضرت عبداللدين حارث حضرت سائب بن حارث في حفرت حجاج بن حارث حضرت تميم بن حادث حضرت سعيدبن حارك حضرت سعيد بن عمرة حضرت عثان بن مظعول ا حضرت عبدالله بن مظعون حضرت قدامه بن مظعون أ حضرت سائب بن عثمانٌ حضرت معمر بن حارث حضرت خطاب بن حارث حضرت سفيان بن معمره حضرت خالدين سفيان حضرت جناده بن سفيان ۗ حضرت عيبيه بن عثالثا حضرت ابوببره بن اني رہم ه حضرت عبدالله بن مخرمه ه حفرت حاطب بن عمرة حضرت عبداللدين سهبل حفزت عميربن عوف حضرت وہب بن سعد ؓ حضرت سليط بن عمرة حفرت سكران بن ممر حضرت ما لك بن زمعةٌ

بی حج بن عرو

بوعامر بن لوئى

حضرت ابوعبيده بن جراح حضرت سهبل بن بيضاءٌ حضرت معمر بن ابي سرح حصرت عياض بن زہير ه حضرت عمروبن حارث حضرت عثان بن عبد عنمٌ حضرت سعيد بن عبد فيسُّ حضرت خالد بن حزامٌ حضرت اسود بن نوقل ً حضرت عمروبن امية حضرت يزيدبن زمعة حضرت ابوالروم بن عمير" حضرت فراس بن نضر" حضرت جهم بن فيسٌ حصرت ابوفكيبه حضرت محميه بن جزاء " حضرت معيقب بن اني فاطمه دوي الله حضرت طفيل بن عمرودوي رئيس فتبيلة بنوفهر بن ما لک

بنواسد بن عبدالعزى

بنوعبدا ربن قصى

ہوعبد بن تصی کے حلیف بنی سعد کے حلیف قبیلہ دوس

قبیلہ دوس کی خواہش ..... جب کہ ملہ میں جاروں طرف مشرکین کی بورش اور دشمنان اسلام کا نرغہ تھا، اس وقت بھی اطراف مکہ کے وہ قبائل جن پر اسلام کا پر تو پڑچکا تھا، ذات نہوی کی حمایت اور امداد بر آمادہ تھے، چنانچے قبیلہ دوس جو متحکم قلعہ کا مالک تھا، اس کے سر دار طفیل بن عمر ڈنے خواہش کی آنخصرت میں بہاں ہجرت کرآئیں، کیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایسی طریقہ سے ایک ہمدانی نے آپ کی حفاظت برآمادگی ظاہر کی بے لیکن بغیر آپ تھم الہی کے مجبور تھے۔

مدینه کا خواب .....بالآخرجس چیز کاانظارتها، آنخضرت ﷺ کوعالم رویا میں اس کامشاہدہ کرادیا گیا،اورآپ نے خواب دیکھا کہ مکہ سے مجوروں والی زمین میں ہجرت کررہے ہیں،اس

ا مسلم جلدا باب الدليل على ان قاتل نفسه لايكفور ع مشذرك حاكم جلد المسلام

ے آپ بمامہ یا ہجر سمجھے ہمیکن در حقیقت بہیڑ ب کی بابر کت زمین تھی ۔ آ الل مدینہ کا قبول اسلام ..... او پر گزر چکا ہے کہ آنخضرت والٹی تج کے موسم میں تجاج میں تبلیغ اسلام فرماتے تھے، اس سلسلہ میں آپ کو چند خزر جی اشخاص ملے، آپ نے ان کے سامنے اسلام چیش کیا ، ان کا آئینہ قلب اس کے پہلے ہی عکس میں تو حید کے پر تو سے چک اٹھا ، البتہ ان کی تعداد اور اولیت میں اختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ کتنے لوگ مشرف باسلام ہوئے اور وہ کون کون کی تعداد اور اولیت میں اختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ کتنے لوگ مشرف باسلام ہوئے اور وہ کون کون انگر میں تبدید کے در ایس اسلام ہوئے وہ اور اور ایس اسلام کی تعداد اور اولیت میں اختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ کتنے لوگ مشرف باسلام ہوئے اور وہ کون کون ان سے میں جگر میں اسلام کی تعداد 
کی تعداداوراولیت میں اختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ لئے لوگ مشرف باسلام ہوئے اور وہ لون لون لوگ بنے ،اوراس لوگ بنے ،اوراس کی تعداد باختلاف روایت ۲۰۲، اور ۸ ہے، لیکن ۲ کی روایت مرج ہے، اوراس صورت میں واقعہ کی صورت بیہ کہ تخضرت والی کوموسم جج میں بنونجار کے پھھ آ دمی طے، آپ نے دریافت میں واقعہ کی میود کے حلیف ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا، آپ نے اسلام بیش کیا،اور قر آن کی چند آبیت تلاوت فر ما کیں،اور وہ لوگ مشرف باسلام ہو گئے۔

یا بدور را من چرو مین مناوف را مین بدورده و ت حرف و منا ابدو ان کے اسائے گرامی حسب ذیل میں بی

حفرت عوف بن حارث حفرت قطبه بن عامرٌ حفرت جابر بن عبداللهٌ حفرت اسعد بن ذرارة حضرت رافع بن ما لک حضرت عقبه بن عامر ٌ پي رز آ

انصاری پہلی بیعت ......دوسرے سال موسم جج میں خزرج کے بارہ آدمی آئے، اور آخضارت پہلی بیعت میں خزرج کے بارہ آدمی آئے، اور آخضرت پھلا کے دست مہارک پر بیعت کی ، یہ بیعت جہاد ندھی ، بلکہ چندا خلاتی باتوں کا عہد تھا یعنی شرک، چوری ، زنا قبل اولا د، اور بہتان ہے احتر از ، اور امر بالمعروف میں اطاعت ۔ یہ لوگ جب بیعت کر کے واپس جانے لگے تو آنحضرت پھلانے مصعب بن عمیر توتعلیم قرآن کے لئے ساتھ کردیا۔ یہ وہاں امامت بھی کرتے تھے۔ سی

انصاری دوسری بیعت .... تیسری مرتبه خزرجی مسلمان بهتراشخاص این ساتھ لائے ،
اور ان سموں نے بیعت کی ،گرید بیعت آسان نہی ،اس میں جان کی بازی تھی کہ وہ ہزاروں دشمنان اسلام کے درمیان آنخضرت بھی کی تفاظت اپنالی دعیال کی طرح کریں گے ہیں عام ہجرت .... انصاری بیعت اور اذن ہجرت کے بعد سم رسیدہ مسلمانوں کے لئے بیت الامن مدین کی شاہراہ کھل گئی ، اور آنخضرت فیلیانے عام مسلمانوں کو مرثر دہ سنادیا ، اور ہجرت کا سلمہ شروع ہوگیا ،سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد اور عامر بن ربیعہ نے ابتد کی ہے سلمہ شروع ہوگیا ،سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد اور عامر بن ربیعہ نے ابتد کی ہے اس کے بعد مسلمان ہر طرف سے جوق در جوق اس جائے بناہ میں آنے گئے ، ان کی فہرست بہت طویل ہے ،اکثر وں کے اسائے گرامی یہ ہیں ۔ آئ

مع بن معد حصه ميرة حن ١٩٧٧

ابخاری جلداص ۵۵۱\_

س الیناص ۲۴۴ ۔ ایناموں کی تغصیل سیرة ابن ہشام جلداص ۲۵۳ تا۲۹۳ سے لی گئی

سے سیرۃ ابن ہشام جلداص ۳۳۷۔ ھے سیرۃ ابن ہشام جلدام ۲۵۰

| مُهاجرين حصداة ل                                     | <u>.</u> ۵۳                                                    | سيرالصحا بإهجلددوم                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| زيد بن حارثة                                         | محمر بن عبدالله بن جش ٌ                                        | عبدالله بن جش عبدالله                                           |
| كثانبه بن حصين الأ                                   | عمر بن خطاب "                                                  | ابواحمه بن جحشً                                                 |
| آنة                                                  | عياش بن اني ربيعة                                              | عكاشه بن مصن ً                                                  |
| ابوكبعة                                              | زيد بن خطاب ا                                                  | شجاع بن دہب ا                                                   |
| عبيده بن حارث                                        | عمروبن مراقة                                                   | عقبه بن ومب                                                     |
| طفیل بن عارث <sup>ط</sup>                            | عبدالله بن سراقة                                               | ار بدبن حميرة                                                   |
| حصین بن حارث                                         | حتیس بن مذافهٔ                                                 | منقذ بن بناحةً                                                  |
| منطح بن ا فاقتر                                      | سعيد بن زيدٌ                                                   | يزيد بن رقيشٌ                                                   |
| سوئيط بن سعد                                         | عمرو بن نفيل "                                                 | سعيد بن رقيشٌ                                                   |
| طليب بن عمير"                                        | واقد بن عبدالله                                                | محرز بن نصله "                                                  |
| جناب مولیٰ عتبہ بن                                   | خولی بن ابی خواتی                                              | قیس بن جابرٌ                                                    |
| غزوان                                                | ما لک بن انبی خو کی ا                                          | عمرو بن محصن أ                                                  |
| زبير بن عوام                                         | ایاس بن بکیر ٔ                                                 | ما لك بن عمرةً                                                  |
| ابوبرة                                               | عامر بن بكيرٌ                                                  | صفوان بن عمرةً                                                  |
| مصعب بن عميره                                        | عاقل بن بكيرٌ                                                  | ثقيف بن عمرةً                                                   |
| ابوحذ يفة                                            | ِ خالد بن بکیر <sup>*</sup>                                    | ربيعد بن المممم ا                                               |
| سالممولی ابوحدیفه *                                  | طلحه بن عبيدالله                                               | ز بير بن عبيدةً                                                 |
| عتبه بن غز وان ً                                     | صهيب بن سنان ً                                                 | تمام بن عبيدةً                                                  |
| عثان بن عفانً                                        | حمزه بن مطلب ٌ                                                 | سنجره بن عبيدًا                                                 |
|                                                      |                                                                | مستورات:                                                        |
| سنجره بنت تميم                                       | جذامه بنت جندل ال                                              | زیب بنت جمش "                                                   |
| منه بنت جملاً                                        | ام قیس بنت تھن ؓ                                               | ام صبیب بنت جش                                                  |
| آمنه بنت رقيق                                        | ام سلمة                                                        | ام صبيب بنت ثمامةً                                              |
| السائقي .                                            | <del></del>                                                    |                                                                 |
| کیا اسماب ہےمدینہ<br>تقی ماہم جو یہ عظمیٰ کر اور     | ۔ کیوں قائم رہا اور اس کے<br>کی بڑی جد تک محفوظ ومطمئن ہوگئا   | ه مبرت قاسستدر مدرد.<br>سرزی میان کرده                          |
| ا ن ۱۱۰۰م برت ن سے بعد<br>تب مرباس کرمتان روجورو     | ی بوی حدثک سوط و مسکن ہوں<br>اور پکھینہ پکھلوگ برابر ہجرتِ کر۔ | ائے نے بعد سمانوں <i>ن ر</i> ند<br>مرسر سال المنقطع نہیں کا گان |
| ہے رہے، ان سے مستور دیوہ د<br>کرینہ ظلم ملن اس تھی د | اور چاکاند چاکالاب برابر «مرت بر -<br>ستم رسی مسلم ادرمشر کنین | ال السلسلة العن بين نيا نيا»<br>مناسبة الماك كالمجار            |
| ے پور میں برتے بب                                    | ت سے تتم رسیدہ مسلمان مشر کین ۔                                | اسباب هيم، اول پير لداين بهر                                    |

جب ان کی گلوخاصی ہوتی گئی، مدینہ آئے گئے، دوسرے یہ کہ ان مسلمانوں کے لئے جو کمیہ سے دور دراز مقامات پررہتے تھے، اتنا وقت در کارتھا کہ بمجرت کے لئے ضروری انظامات کرسکیں، تیسرااورسب سے اہم سبب بیقا کہ ہجرت کے بعد بھی اسلام میں اتی قوت پیدا نہ ہوئی تھی کہوہ اپنے ان پرستاروں کے جان و مال کی پوری تفاظت کر سکے، جومدینہ کے علاوہ دوسر سے مقامات پر بیخے تھے، اور بیاس وقت تک ناممکن تھا، جب تک کہ شرکیین کی قوت نہ ٹوٹ جائے ، اور ان کا سب سے بڑا قافلہ اور مرکز کہ مرکمہ مسلمانوں کے قصنہ میں نہ آ جائے ، اس لئے ہجرت کا سلسلہ اس وقت تک قائم رہا جب تک خانہ کعبہ پر تو حید کا علم نصب نہ ہوگئی ، اور ہجرت عظمی کے بعد سے مواء قائل ذکر اشخاص میں سعید بن عامر شن خوج ہجائے بن علا طاور عوف بن مالک انجھی آئے ، ہواء قائل ذکر اشخاص میں سعید بن عامر شن خوج ہجائے بن علا طاور عوف بن مالک انجھی آئے ، پورائی کا فی تعداد آئی ، جن میں ذیل کے اشخاص جو سے جی موج ہو بی خود ن سملے مسلمانوں کی کافی تعداد آئی ، جن میں ذیل کے اشخاص جا بھے جیں ، پھر فتح کمہ کے کچھ دن سملمانوں کی کافی تعداد آئی ، جن میں ذیل کے اشخاص جا بھے جیں ، حضرت عمرو بن عاص می خالد بن ولید "مغیرہ بن شعبہ "سلمہ بن اکو ع "، ابو ہر بر ہی ، قائل ذکر جیں ، حضرت عمرو بن عاص می خالد بن ولید "مغیرہ بن شعبہ "سلمہ بن اکو ع "، ابو ہر بر ہی ، وری " عبداللہ بن الی اور گھے کہ کے دن آئے خال کی الی اللہ فتح کمہ کے دن آخضرت موقف نے اعلان فر مادیا کہ :

لاهبجرۃ بعد الفتح الاجهاد و نیۃ اِ ''فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں،اب صرف جہاداور نیت کا تُواب ہے''۔ کیونکہ اب اسلام کوکل عرب میں امن وامان حاصل ہو گیا تھا،اورمسلمانوں کی حفاظت کے لئے کسی خاص دارالا مان کی ضرورت نہیں تھی۔

# مہاجرینؓ کےفضائل ومناقب

کلام اللہ اور مہاجرین .....انسان کے لئے تھوڑے عرصہ تک مصائب برداشت کر لینا زیادہ دشوار نہیں ہے، پچھ دنوں کے لئے وہ مالی نقصان بھی اٹھاسکتا ہے، جسمانی اذبیتی بھی برداشت کرسکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کرایک مرتبہ جان بھی دے سکتا ہے، مگر جیتے تی بمیشہ کے لئے خولیش وا قارب، اہل وعیال، اور مال و دولت سب چھوڑ کر جلاوطنی کی مصیبت نہیں سہ سکتا، مہاجرین رضوان اللہ علیم اجمعین کا سب سے بڑا ایثار، سب سے بڑی قربانی اور سب بڑا مرف بہی ہے، کہ وہ صرف خدا اور رسول کی خوشنو دی کے لئے اپنے وطن، اپنے اہل وعیال اور اپنے مال و جائد ادر سب کو چھوڑ کر بے خانماں ہوئے، یہ وہ جذبہ فدویت ہے، جس کی مثال اپنے مال و جائد ادر سب کو چھوڑ کر بے خانماں ہوئے، یہ وہ جذبہ فدویت ہے، جس کی مثال مذاہب عالم کے تاریخی شخوں میں نہیں مل سکتی، جب وہ گھر سے بے گھر ہوئے، تو ان کے جیب و مذاہ من مال و دولت کے زخارف سے خالی تھے، کھانے پینے تک کا سہارانہ تھا، نہ کیڑ اتھا، غرض وہ دامن مال و دولت کے زخارف سے خالی تھے، کھانے پینے تک کا سہارانہ تھا، نہ کیڑ اتھا، غرض وہ دامن مال و دولت کے زخارف سے خالی تھے، کھانے پینے تک کا سہارانہ تھا، نہ کیڑ اتھا، غرض وہ دامن مال و دولت کے زخارف سے خالی تھے، کھانے پینے تک کا سہارانہ تھا، نہ کیڑ اتھا، غرض وہ دامن مال و دولت کے زخارف سے خالی تھے، کھانے پینے تک کا سہارانہ تھا، نہ کیڑ اتھا، غرض وہ دامن مال و دولت کے زخار ف

ل بخاری کماب الجهاد، باب وجوب النفسير وما يجيب من الجهاد .

ہر قسم کی مادی دولت ہے تبی دامن تھے، کیکن ان کے دل ایمان ، خدااور رسول کی محبت اور ولولہ نم بہب کی دولت ہے معمور تھے اور اس نے ان کوتمام مزخر فات د نیوی ہے بے نیاز کر دیا تھا۔ مدانے ان کے بیتمام صفات قرآن پاک میں خود بیان فر مائے ہیں ، چنانچے سور ہ حشر میں مہاجرین کی بیڈ صوصیات شار کرائی گئی ہیں۔

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلامن الله و رضواناوينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون. (الحشرع ٨:٥٩)

"(مال غنیمت میں) ان مجاج بن کا بھی حق ہوتا ہے جوابے وطن سے نکا سلے میں ، اور اپنی جائیدا داور دولت سے محروم کر دیئے گئے ، اور خدا کے قصل اور اس کی رضا مندی کے متلاثی ہیں ، اور اس کے رسول کی مدو کرتے ہیں ، یہ ہیں ، اور اس میازلوگ'۔

ان کے اقوال وافعال پیہ تھے۔

ان قربانیوں کےصلیمیں دنیااور آخرت کی سب ہے گراں بہانعت ان کوحاصل تھی ، یعنی رضائے البی ادراس کی رحمت درجات اور مراتب کے اعتبار ہے بھی وہ خدا کے نز دیک سب ہے بلند ترتھے۔ المذين امنوا وها جروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عندالله واولئك هم الفالزون، يبشر هم ربهم برحمة منه ورضوان و جنت لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها ابدا.

(توبه ع ۹:۲۰-۲۲)

"جولوگ ایمان لائے، اور بھرت کی اور جان و مال سے اللہ کے راستہ میں جہاد کیا، یہ لوگ کامیاب میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے نزد کی بہت بلند مرتبہ ہیں اور بھی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ان کارب ان کواپٹی خوشنود کی اور رحمت اور ایسے باغوں کی خوشخری و بتا ہے، جن میں ان کو دائی آسائش ہے، اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔"

اس آیت ہے بی بھی معلوم ہوا کہ ہجرت کے علاوہ ان کی شان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جان اور اینا مال خدا کی راہ میں لٹاتے ہیں۔

. ایک دوسری آیت میں ندصرف مہاجرین کے لئے بلکہ مہاجرین کے نقش قدم پر چلنے دانوں کے لئے ہمی اس خوشنودی کامڑ دوسایا گیا ہے۔

والسابقون الاولون من المهجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم و رضواعنه و اعدلهم جنت تجرى تحتها الانهار خالدين فيها ابدا + ذالك الفوزا لعظيم.

(تویدع ۹:۰۰۱)

"اورمہاج مین وانصار میں ہے جن لوگوں نے اسلام میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے فاصل میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے فلوص قلب ہے ان کا اتباع کیا، خداان سے راضی ہے اور وہ لوگ خدا سے راضی ہیں، اور ان کے لئے ایسے باغ تیار کرائے گئے ہیں جن کے نیج نہریں رواں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بزی کامیا بی ہے۔ ۔

ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ رحمتِ اللی سے ناامید نہیں ہوتے ،اس لئے مہاجرین ہمیشہ اس کی رحمت کے امید وارر ہتے تھے۔

واللذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفوررحيم. (بقرع ٢١٨:٢)

''جولوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا ہی لوگ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے''۔ خداان کی اس امیدر حت کواس طرح پورا کرے گا کہان کے تمام گناہوں ہے درگزر کرےگا،اوران کی خطا کیس ان کے نامہ اعمال ہے مٹادےگا۔

فاللذين هاجروا واخرجوامن ديارهم واوذوافي سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سياتهم ولادخلنهم جنت تجرى من تحتها الانهار. (آل عمران ع ١٩٥:٣)

پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میرے راستے میں آگلیفیں پہنچائے گئے ،اور لڑے اور مارے گئے ،ہم ان کی برائیوں کو مناویں گے اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے بنیجے نہریں روال ہوں گی۔

خدا ان کی اس خانہ بر ہادی کےصلہ میں ان کو دنیا میں بھی بلند مرتبہ کرے گا ،اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے گا۔

والمدنين هاجووا في الله من بعد ماظلموا لنبؤ نهم في الدنيا حسنة ولاجر الأخرة اكبر لو كانوا يعلمون. (نحل ع ١ : ١ ٣) اور جن مسلمانول نے اپنی مظلومیت كی وجہ سے بجرت كی ان كوہم دنیا شمن خرورا چھی جگہ بٹھا كیں كے اور آخرت كا اجراس سے بہت بڑا ہے كاش وہ لوگ جائے۔

مہاجرین نے راہ خدا میں تمام شدا کہ اٹھائے ، جلاوطن ہوئے ، ہر طرح کی جسمانی اور روحانی تکلیفیں برداشت کیں مگر ابر و پرشکن تک ندآئی ،اور ندمبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ،خدانے ان کواس استقامت اور مبر کاصلہ دیا۔

> ثم ان ربك للذين هاجر وامن بعد مافتنواثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعد ها لغفور رحيم. (نحل ع ١١٠١١)

'' پھرخداان لوگوں کے لئے جنہوں نے مصیبت میں جنٹا ہونے کے بعد گھر بار چپوڑا، اور جہاد کیا، اور (ان کی تکلیفوں پر) صبر کیا، بے شک تمہارا خدا (ان امتحانوں کے بعد) بختیے والامہر بان ہے''۔

سورہ جج میں ایک موقع پراپنے انعام واگرام کا ذکران الفاظ میں کیا ہے۔

والـذيـن هاجروافی سبيل الله ثم قتلوا اوما توا ليرزقنهم الله رزقا حسناطوان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضوند. (جُج:۸۴) "جن لوگول نے قداکی راہ ش بجرت کی ، پھرشہیدہو سے یام کے ،ال کوخداضرورا چمارزق دےگا، بے شک خدائی روزی دیے والوں ہی بہتر روزی دینے والا ہے، اوران کوائی جگہ داخل کرے گاجس سے وہ لوگ خوش موجا کیں گئے'۔۔

تنگدی وعشرت کے وقت جب کہ تمام رشتہ داریاں منقطع ہو جاتی ہیں اور احباب کنار ہ کش ہو جاتے ہیں،مہاجرین نے آنخضرت ﷺ کا ساتھ دیا،خدانے اس کے عوض ہیں ان پراپنا پیضل کیا۔

لقد تاب الله على النبي والمهجرين والانصار اللين البعوه في ساعة العسرة. (توبه ع ١٤:٩)

الله تعالى في اوران مهاجرين وانسار پر....ا پنافضل وكرم كياء جنهول في مرب كي مرب كياء جنهول في مرب كي كاساته ديا۔

ضدانے صرف اپنے ضل و کرم پراکتفانہ کیا، بلکہ صاحب مقدور مسلمانوں کوان کے ساتھ مسلوک اور اس کی ماتھ مسلوک اور ان حسنِ سلوک اور ان کی خطاوس سے درگز رکرنے کی ہدا ہت فرمائی، اور اس کوموجب مغفرت قرار دیا۔

و لا ياتسل اولوا الفضل منكم و السعة ان يوتوا اولى القربي و السمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا طالاتحبون ان يغفر الله لكم طوالله غفور رحيم. (نورع ٢٢:٢٣)

تہارے ماحب فضل اور ماحب مقدور لوگ قرابت والوں اور محاجوں اور مہاجرین فی سبکل اللہ کی (مالی) مدونہ کرنے کو شم نہ کھالیں، بلکہ چاہئے کہ ان کی خطائیں معاف کردیں، اور ان سے درگز رکریں، کیاتم نہیں چاہتے کہ خداتم ہاری مغفرت کرے، اور اللہ بخشے والامہریان ہے۔

ججرت اخلاص فی الاسلام کی علامت اورایمان کی کسوٹی ہے،اس سے مونین اور منافقین میں اتمیاز ہوتا ہے، بغیر ہجرت ان پراعتاد کی اجازت نہیں۔

فلانتخذوامنهم اولیاء حتی یها جروا فی سبیل الله. (النساء ع ۱۹:۳۸) '' جب تک بیلوگ (منافقین) خدا کی راه میں ہجرت شکر جا کیں اس وقت تک ان میں ہے کی کودوست نہ بناؤ''۔

مسلمانوں میں صرف وہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، جنہوں نے راہ خدا میں گھر چھوڑ ہےاوراس کے راستہ میں جاتی اور مالی جہاد کیا، یا جنہوں نے مہاجرین کی الداد کی۔ ان البذیبین امنوا و ہا جروا و جاہدوا باموالهم و انفسهم فی مبیل الله واللذين او و او نصروا او لننك بعضهم اولياء بعض. (انفال ع ٢٠٠٨)

" جولوگ ايمان لائ اورانهول نے اجرت كى اور راہ خدايس الى جان
و مال سے جہاد كيا اور جن لوگول نے ان مهاجرين كو جگد دى اور ان كى مددكى،
سبى لوگ ايك دوسرے كے دوست بين "۔

وراثت کے لئے تنہا ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ وارث مورث کی ورافت نہیں یا سکتا۔

واللذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شئ حتى يهاجروا (انفال ع ٢:٨)

" ''اوروہ لوگ جوابمان لائے مرجرت نہیں کی ، تو ہم کوان کی وراشت سے کو کی تعلق نہیں ، تو ہم کوان کی وراشت سے کو کی تعلق نہیں ، جب تک وہ جرت نہ کر جائیں''۔ ایمان کی چھٹلی کا دارو مدار جمرت اور جہاد فی سبیل اللہ پر ہے۔

والسلیس امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله واللین او وا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقالهم معفرة و رزق کریم. (انفال ع ۲۰۳۸)

"اور جولوگ ایمان لائے، اور انہوں نے اجرت کی، اور خدا کے راستہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کوچکہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ کے ایمان والے جس ، اور ان کے لئے مغفرت اور عوت تکی روزی ہے۔

ا حادیث نبوی بھی است اورمہاجرین کے علاوہ احادیث میں بھی ہجرت کی اہمیت اورمہاجرین کے فضائل کا کافی ذخیرہ موجود ہے، چنانچہ آنخضرت بھی ایک موقعہ پرمہاجرین کی فضیلت اس پیرایہ میں ظاہر کرتے ہیں یا

لولا الهجرة لكنت امراء من الانصار. ع

''اگر ہجرت ندہوتی ہتو ہیں بھی انصار کا ایک فر دہوتا''۔

ہجرت حفاظت وین کی خاطر کی جاتی تھی۔

فقالت لا هجرة اليوم كان المومنون يفراحدهم بدينه الى الله و رسوله . س

'' حضرت عائشہ ؓ نے فر مایا کہ اب ہجرت کا تھم منسوخ ہوگیا، بیہ مونین کے لئے اس وقت تھی، جب وہ اپنے دین کو بچانے کے لئے خدااوراس کے رسول کی طرف فتنہ کے خوف سے بھاگ کر پناوگزین ہوتے تھے'۔ ہجرت کامعاملہ نہایت بخت ہے اور وہی لوگ اس کو کرسکتے ہیں جواپنے ایمان واعتقاد میں نہایت بخت ہوں۔

جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شانها شديد.

"ایک اعرائی نے آنخفرت کے پاس آگر ہجرت کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فر مایا کہ تھے پرافسوں ہے، ہجرت بہت ہی سخت ہے'۔ ہجرت کا ثمرہ نیت ہر ہے۔

عن عسر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنية فسمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة يتز و جها فهجرته الى ماها جراليه ومن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله. ل

حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت الکا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ایک اعلام الکا دارہ مدارنیت پر ہے، پس جس کی نیت بجرت دنیا کے لئے یا کی عورت سے شادی کی نیت بجرت دنیا کے لئے ہوگی، ادر جو ہجرت سے ہوگی، تو بیان تی چیز دن کے لئے ہوگی، ادر جو ہجرت اللہ درسول کی خوشنود کی شن ارسوگا۔ اللہ درسول کی خوشنود کی شن ارسوگا۔ اورصحابہ کرام کی ہجرت جاہ و دولت کے لئے نہمی، بلکہ جس چیز کے لئے تھی، اس کوخود حضرت خیا نہاں کرتے ہیں۔

كساها جرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نيعني وجه الله فوجب اجرنا على الله. ٤

" ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ ا ہجرت کی تھی واس لئے ہم اجر کے مستحق ہو گئے"۔

چونکہ مہاجرین آپ وطن کو خالعتا لوجہ اللہ چھوڑتے تنے، اس لئے دوبارہ اس زمین ہیں رہنا اور مرنا تک کوارانہ کرتے تنے، چنا نچہ حضرت سعی جمرت کے بعد کی ضرورت سے مکہ آئے اور دہاں آکر بیار پڑ گئے، حالت نازک ہوئی، تو محض اس خیال سے زیادہ پر بیٹان تنے کہ مکہ می میں انتقال نہ ہوجائے، آئخضرت میں میں انتقال نہ ہوجائے، آئخضرت میں میں اس کونا پہند فرماتے تنے، چنانچہ آپ خود بیان کرتے ہیں۔

ا بخاری جلدا، باب جرة النی صلی الله علیه وسم واصابه الی المدینه بر ابینا

عن سعد بن ابي وقاص قال جاء ني النبي صلى الله عليه وصلم يعودني وانابمكة وهويكره ان يموت بالارض التي ها جرمنها إ '' حضرت سعد بن وقام هخر ماتے ہیں کہ آنحضرت 🖓 امیری عیادت کو كمة تشريف لائے ، اور آب اس مقام يرموت كونا پندفر ماتے تھے، جہاں ہے ہجرت کی گئی ہو''۔

ای حدیث میں اس موقع برایک روایت میں ہے کہ خود حضرت سعد نے آنخضرت علیہ ے دعائے صحت کی درخواست کی تا کدان کی ججرت نا کام ندرہ جائے۔

> قبال مسرخست فبعادني النبي صلى الله عليه ومسلم فقلت يارسول اللَّهُ 1 ادع اللَّهُ ان لايردني على عقبي . 2

'' حضرت سعد قر ماتے ہیں کہ میں بیار ہوا، آنخصرت کا میری عیادت کو تشریف لائے میں نے درخواست کی کہ حضور میرے لئے دعا فرمائیں کہ خدا محمد كوالنه ياؤل ندلوثائ '۔

اس درخواست برآپ نے بید دعا فر مائی۔

اللهم امض اصحابي هجرتهم ولايردهم على اعقابهم لل " خدایا! میرے محاب کی جحرت بوری کردے اوران کوالئے یاؤں نہوٹا"۔ ا کابرامحاب جبرت کوایئے لئے سر مایڈ خرجمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عمال فخریہ فرماتے تھے كه "هاجرت الهجرتين اوالتين" سي

مهاجرین قیامت کے دن عام مسلمانوں سے متاز اور آفاب کی طرح تاباں ہوں مے۔ عن ابن عمر" قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حيسن طبلحت الشسمس فيقال سياتي ناس من امتى يوم القيامة نورهم كنضوء الشمس قلنا من اولئك يارسول الله؟ فقال فقراء المهاجرين تتقيي بهم المكاره يموت احدهم وحاجته في صدره يحشرون من اقطار الارض. ۵

> 'حضرت ابن عرفر ماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ طلوع آفاب کے وقت آخضرت اللے کے ہاس تھے،آپ نے فرمایا کوعفریب قیامت کےون میری امت کے پچھاوگ ایسے آئیس سے کہ جن کا نورضائے منس کے مماثل

> > مر بخاری جلداول من ۳۸۳<sub>۰</sub> مهالينا

ایخاری جلداول ص ۲۸۳ س بغارىباب جرة الحسبف ہوگا، ہم لوگوں نے کہا یارسول اللہ اوہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ فقراء مہاجرین جن کے ذریعہ سے مصیبتول کا تحفظ کیا جاتا ہے اورا پی حسر تیں اور تمنا کی سینوں میں لئے ہوئے دنیا سے اٹھتے ہیں، بیلوگ مختلف اقطاع عالم سے اٹھائے جا کیں گئے'۔

مهاجرین کے لئے عام مسلمانوں سے مرتوں پہلے جنت کے درواز سے کھل جا کیں ہے۔
قال رصول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم اتعلم اول زمرة تدخل الجنة
من امتى فقراء السمه اجریس یسائسون یوم الفیامة الى بساب الجنة
ومستفت حون فتقول لهم خزنه اوقد حو مبتم قالو اباى شى نحاسب
وانسما كانت اسيافنا على عوالقنا فى سبيل الله حتى متنا على ذالك
فيفت حلهم في قيلون فيها اربعين عاما قبل ان يد خلها الناس ل

" حفرت عبدالله بن عمر سے مردی ہے کہ آنخضرت اللہ نے فر مایا کہ کیا ہم میری امت کے اس زمرہ کے لوگوں کو جانے ہوجوب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، وہ نقراء مہاجرین ہوں گے، قیامت کے دوز دہ جنت کے دروازہ پر آکر باب جنت کھلوا تا جاجی گے در بان سوال کریں گے کہ کیا تمہارا حساب ختم ہوچکا؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہمارا کس چڑکا حساب ہوگا، فدا کے داستہ میں ہماری تلواری ہمارے ذیب دوش رجیں، اور اس آن کے ساتھ جان دی اس کے احد جنت کے دروازے کھول دیئے جاتی گئی گے، اور عام لوگوں کے داخلہ سے جالیس سال قبل وہ لوگ اس میں آرام کریں گئی۔

مهاجرین کی حالت اور کی وقت میں مجی اسلام کی خدمت ہے پہلوتھی ندکرتے تھے فاقہ پر فاقہ ہوتے ، مگر ان کی جانفروشیوں میں فرق ندآتا، غزو و خندق کے موقعہ پر علی الصباح کڑکڑاتے جاڑوں میں خالی پیٹ خندق کھودتے تھے، چنانچہ اس موقعہ پر ایک دن مج سورے آنخضرت ﷺ نکلے، تو یہ منظرد مکھا۔

قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذالك فلما راى مابهم من النصب والجوع.
"رسول الله المناقذة في طرف كة و آب ن ويكما كرمهاجرين اور

انصارسردی کی مجمع میں خندق کھودرہے ہیں ،اوران کے پاس کوئی نوکر چاکز نہیں کہاس کام کوکرد ہےاوران کی محکن اور بھوک کود کمیکر''۔ بیدعا فرمائی۔

اللهم ان العيش عيش الأخرة فاغفر الانصار والمهاجر " خدايا اصل عيش آخرت كاعيش ہے،مهاجرين اورانسار كي مغفرت قرما" '۔

ان فضائل کے علاوہ مہاجرین کی ایک نمایاں فضیلت بیتی کہ ان کا دامن نفاق کے داغ سے پاک وصاف تھا، اس لئے منافق وہ لوگ تھے جو در پر دہ تو اسلام کے دخمن تھے گرخوف سے اس کا اظہار نہ کر سکتے تھے، یا وہ تھے جو مال و دولت کی طبع میں مسلمان ہوئے تھے، یا وہ تھے جو مال و دولت کی طبع میں مسلمان ہوئے تھے، یا وہ تھے جو فوف سے اسلام الائے تھے، اور مہاجرین رضوان الله علیہم اجمعین کا اسلام ان تینوں چیزوں کی آمیزش سے پاک تھا، اس لئے کہ جب بیاوگ مشرف باسلام ہوئے، اس وقت اسلام بالکل ابتدائی حالت میں تھا، نہ اس کے پاس مال و زرتھا، نہ قوت و حکومت تھی، بلکہ اس زمانہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی جان اور ان کا مال خود خطرہ میں پڑگیا تھا، اس لئے ان کا اسلام خاصہ لئد تھا، ایک سبب یہ بھی تھا کہ مکہ کی میز دہ (تیرہ) سالہ زندگی میں مسلمان تعداد اور توت دونوں کئد تھا، ایک سبب یہ بھی تھا کہ مکہ کی میز دہ (تیرہ) سالہ زندگی میں مسلمان تعداد اور توت و خل پر حیثیتوں سے کفار کے مقابلہ میں ضعیف تھے، اس لئے وہ مسلمانوں کا مقابلہ اپنی توت کے بل پر حیثیتوں سے کفار کے مقابلہ میں ضعیف تھے، اس لئے وہ مسلمانوں کا مقابلہ اپنی توت کے بل پر حیثیتوں سے کفار کے مقابلہ میں مورثی اور دشمنی دونوں کھی ہوئی تھیں۔

اس کے برعکس مدینہ میں انصار کے علاوہ پھرلوگ تو خوف سے اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئ اور پھرلوگوں نے ال وزری طبع میں اسلام قبول کیا ،اس کے علاوہ جن لوگوں کے اقتدار کو اسلام نے صدمہ پنچایا تھاوہ در پر دہ تو این کے خالف تھے، مرعلی الا علان اس کا ظہار نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں میں کافی طاقت آ چکی تھی، خوداند اران کے پشت پناہ تھے چنا نچے عبداللہ بن ابی وغیرہ ای شم کے لوگوں میں تھے،اس لئے می سورتوں میں مہیں نفاق ومنافقت کا مذکرہ نہیں ہے، اور فتح مدنی سورتوں میں اس کا بحثرت ذکر آتا ہے، نساہ، تو بہ، انفال، احراب، حدید اور فتح مدنی سورتی میں اوران سب میں خدمت کے ساتھ نفاق کا ذکرہ بہوں کو ریان کی بدہ دری میں نازل ہوئی ہے، سورہ تو بہ میں بھی نہایت تعمیل کے ساتھ ان کی نفاق آ میز دوتی کا راز فاش کیا گیا ہے۔

الاعراب أشد كفرا ونفاقا واجلو الايعلموا حلود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الاعراب من يتخذ ماينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم . (توبه ع ٩٤:٩٨٠٩٥) ''د یہاتی بدو کفراور نفاق میں بہت بخت ہیں، اور بیاسی لائق ہیں کہ خدا نے اپنے رسول پر جواتارا ہے، اس کے احکام کو نہ جانیں اور اللہ جانے والا محکمت والا ہے، دیہا تیوں میں کچھا ہے بھی ہیں کہ جو پچھ خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں اس کو تاوان سجھتے ہیں اور تم مسلمانوں پر گردش زبانہ کے ختظر ہیں سوان بی پر بری گردش ہوگی اور خدا سفنے والا اور جانے والا ہے'۔

خداوندتعالی نے دوسرے موقع پرمدیند کی بھی صراحت کر دی ہے۔

وممن حولكم من الاعراب منفقون دومن اهل المدينة مردواعلى المنفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذ بهم مرتين ثم يردون الى عذاب اليم. (توبه ع 9: ١٠١)

''اورمسلمانو! تمہاری آس پاس کے دیہانیوں میں منافق میں اورخود مدینہ والوں میں جو نفاق پر اڑ ہے ہوئے میں ، ان کوتم نہیں جانے ، ہم ان کو جانے میں عنقریب ہم ان کو دہرا عذاب دیں مے پھر بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں مے''۔

علامه ابن تیمیه نے منہاج السنہ میں مہاجرین کی اس فضیلت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ:

"احمد بن طبل اور دوسر ے علماء کہتے ہیں کہ مہاجرین میں کوئی منافق نہ تھا، بلکہ نفاق انصار کے قبیلوں میں ظاہر ہوا، حب مدینہ میں اسلام کا غلبہ ہوا،
اوراس میں اوس وخزرج کے قبیلے داخل ہوئے اور مسلمانوں کو ایک ایسامحفوظ کھر مل گیا جس کے ذریعہ سے دوائی حفاظت کرنے اور لڑنے پر قادر ہو گئے تو مدینہ کے باشند ہے اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کے قرب و جوار کے مراب خوف اور جان بچانے کے لئے اسلام لائے، یہ لوگ منافق تھے، جیسا کہ خدا و ند تعالی فرماتا ہے:

و مسمن حوليكم من الاعبراب منفقون ومن اهل السمدينة مردو اعلى النفاق لاتعلمهم نحن تعلمهم سنعذ بهم مرتين ''۔

ای لئے نفاق کا ذکر مدنی سورتوں میں ہے، کی سورتوں میں نہیں ہے، کی سورتوں میں نہیں ہے، کی سورتوں میں نہیں ہے، کی کونکہ جولوگ جرت ہے تال مکہ میں اسلام لائے تھے، ان میں کوئی منافق ندتھا

اور جن لوگوں نے بہرت کی ان میں بھی کوئی منافق نہ تھا بلکہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اللہ عظم اور اس کے رسول پر ایمان اللہ عظم اور اس کے رسول سے مجبت رکھنے والے تھے ، اور اللہ اور اس کا رسول ان کو ان کے الل وعیال اور ان کے مال و دولت سے زیادہ محبوب تھا۔

شاه معین الدین احمد ندوی ۱۰ جولائی ۱۲۸ء دارامصنفین ،اعظم گڑھ

# حضرت زبير بن العوام ً

نام ،نسب ، خاندان ..... زبیرنام ،ابوعبدالله کنیت ،حواری رسول الله گفت ، والد کانام عوام او والده کانام صفیه تھا، بوراسلسله نسب بیہ ہے، زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب ابن مره بن کعب بن لوگی القرشی الاسدی ،حضرت زبیر کاسلسله نصب تعی بن کلاب پر آنخضرت بیل ہے اور چونکه ان کی والده حضرت صفیه سر ورکا کنات کی کلاب پر آنخضرت بیل ہے ،اور چونکه ان کی والده حضرت صفیه سر ورکا کنات کی پھوپھی تھے ،اور حضرت صفیه سے دامادہ و نے دامادہ و نے دوجہ محتر مدام المونین حضرت خدیج ہے کہی حقیقی بھتیج تھے ،اور حضرت صدیق کے دامادہ و نے کے سبب سے وہ آنخضرت بھی کے ساڑھو بھی تھے ،اور اس طرح ذات نبوی کے ساتھ ان کومتعد و نسبتیں حاصل تھیں ۔

حضرت زبیر شہرت نبوی کے اٹھائیس سال قبل بیدا ہوئے ، بچپن کے حالات بہت کم معلوم ہیں، لیکن اس قدر بینی ہے کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ نے ابتدا ہی ہے ان کی ایسی معلوم ہیں، لیکن اس قدر بینی ہو کرایک عالی حوصلہ ، بہادر ، اولوالعزم مرد ثابت ہوں، چنانچہ وہ بچپن میں عموم آنہیں مارا بینا کرتیں اور بخت سے بخت محنت ومشقت کے کام کا عادی بنائی تھیں ، ایک دفعہ نوفل بن خویلد جواہے بھائی عوام کے مرنے کے بعدان کے ولی تھے ، حضرت صفیہ برنہایت خفا ہوئے کہ کیا تم اس بچ کواس طرح مارتے مارتے مارڈ الوگی ، اور بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ صفیہ کو مہماتے کیوں نہیں ، حضرت صفیہ نے حسب ذیل رجز میں اس نفگی کا جواب دیا۔ ا

من قسال انسى اسغسنسه فقد كذب

انسمسا اصسر بسله لسکسی بسلسب جس نے بیہ کہا کہ میں اس سے بغض رکھتی ہوں ،اس نے جھوٹ کہا، میں اس کواس لئے مارتی ہوں کہ عقل مند ہو۔

> ویھے م السجیسش ویساتسی ساسلب ، النح اور فوج کوشکست و ہے اور مال ننیمت حاصل کرے۔

اس تربیت کابداثر تھا، کہ وہ بچین ہی ہیں بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرنے گئے تھے، ایک دفعہ مکہ میں ایک جوان آ دمی سے مقابلہ پیش آیا ،انہوں نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا،لوگ اے لا دکر شکایة حضرت صفیہ کے پاس لائے، تو انہوں نے معذرت وعفوخواہی کے بچائے سب سب سے پہلے یہ یو چھا کہ تم نے زبیر کوکیسایایا، بہادریابردل ا

اسلام ...... حَفَرت زَبِيرٌ صرفَ سوله برس کے نتھے کہ نورا یمان نے ان کے خانہ دل کومنور کر دیا یا بعض روا تیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پانچویں یا چھٹے مسلمان تھے ،کیکن میسی معلوم ہوتا ، تا ہم سابقین اسلام میں وہ متاز اور نمایاں تقدم کا شرف رکھتے ہیں۔

حضرت زبیر اگر چه کمسن تھے، کیکن استقامت اور جان ناری میں کسی ہے پیچھے نہ تھے قبول اسلام کے بعدا یک دفعہ کسی نے مشہور کردیا، کہ شرکین نے آنخضرت کی گوگر فقار کرلیا ہے، میں کر جذبہ جانثاری ہے اس قدر بے خود ہوئے کہ اس وقت نگی موار تھینچ کر مجمع کو چیرتے ہوئے آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے ، رسول پھٹانے ویکھا تو پوچھا زبیر ابید کیا ہے؟ عرض کی مجھے معلوم ہوا تھا کہ (خدانخواستہ) حضور گرفتار کر لئے گئے ہیں۔

سرور کا بنات نہایت خوش ہوئے ،اور ان کے لئے دعائے خیر فر مائی ،اہل سیر کا بیان ہے۔ بہما تا بھے جہ دینے میں میں میں میں میں بہت

کہ یہ پہلی کموار تھی جوراہ فدویت و جان نثاری میں ایک بچے کے ہاتھ ہے برہنہ ہوئی۔ سے جہرت دسید مام بالاکشان اسلام کی طرح حضرت زبیر مشترکین مکہ کے بنج ظلم وستم ہے حفوظ نہ تھے، ان کے بچانے ہر ممکن طریقہ ہے ان کواسلام ہے برگشتہ کرتا چاہا، لیکن تو حید کا نشہ ایسانہ تھا، جواتر جاتا، بالآخراس نے برہم ہوکراور بھی تخی شروع کی، یبال تک کہ چٹائی میں لیسٹ کر باندھ دیتا، اور اس قدر دھونی دیتا، کہ دم گھنے لگتا، لیکن وہ ہمیشہ بھی کے جائے '' پچھ کرو ابیٹ کر باندھ دیتا، اور اس قدر دھونی دیتا، کہ دم گھنے لگتا، لیکن وہ ہمیشہ بھی کے جائے '' پچھ کرو ابیٹ کی داہ بیس کا فرنہیں ہوسکتا ہے خرض مظالم وشدا کہ ہے اس قدر تھا آئے کہ وطن چھوڑ کرجش کی راہ لی ، پھر پچھ دنوں کے بعد و ہاں ہے واپس آئے ، تو خود سرور کا نئات نے مدینہ تھا تھا کہ اس لئے انہوں نے بھی پیٹر ہی مبارک سرز مین کو طن بنایا۔

مواخات ..... آنخضرت ﷺ نے مکہ میں حضرت طلحہ کو حضرت زبیر کا اسلام بھائی قرار دیا تھا، کیکن جب مدینہ بینچنے کے بعدانصار ومہاجرین میں تعلقات پیدا کرنے کے لئے ایک دوسری مواخات منعقد ہوئی ، تو اس دفعہ حضرت سلمہ بن سلامہ انصاری سے رشتہ اخوت قائم کیا گیا، جو مدینہ مکا یک معزز بزرگ اور بیعت عقبہ میں شریک تھے۔

غز وات ..... غز دات میں متازحیثیت ہے شریک رہے، سب سے پہلے غز وَ وہدر پیش آیا، حضرت زبیر "نے اس معرکہ میں نہایت جا نبازی و دلیری کے ساتھ حصہ لیا، جس طرف نکل جاتے تھے غنیم کی شفیں تہ و بالا کر دیتے تھے، ایک مشرک نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر مبارزت جابی، حضرت زبیر "بڑھ کراس سے لیٹ گئے اور دونوں قلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے آئے،

ا اصابه جلدا تذکره زبیر ترمن عوام می ترمن عوا

آتخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں میں جوسب سے پہلے زمین پر رکے گا، وہ مقتول ہوگا، چنانچ ایسانی ہوا کہ وہ مشرک پہلے زمین برگر کر حضرت زبیر کے ہاتھ سے واصل جہم ہوا۔اای طرح عبیدہ بن سعید ہے مقابلہ چیش آیا، جوسرے یاؤں تک زرہ سنے ہوئے تھا،صرف دونوں آئکھیں کھلی ہوئی تھیں ،حضرت زبیر "نے تاک کراس زورے آئکھ میں نیزہ مارا کہاس یارنکل گیا ،اس کی لاش پر بینه کربمشکل نیز و کو نکالا ، کھل ٹیڑ ھا ہو گیا تھا ، آنخضرت ﷺ نے بطور یا دگار حضرت زبیر ؓ ہے اس نیز ہ کو لے لیا، اس کے بعد پھر خلفاء میں تبر کا منتقل ہوتا رہا، یہاں تک خلیفہ ٹالٹ کے بعد حضرت زبیر کے وارث حضرت عبداللہ کے پاس پہنچا، اوران کی شہادت تک ان کے پاس موجودتھا۔

وہ جس بے جگری کے ساتھ بدر میں اڑے اس کا انداز وصرف اس سے ہوسکتا ہے کہ ان کی تکوار میں دندانے پڑھئے تھے،تمام جسم زخموں ہے چھلنی ہو گیا تھا،خصوصاً ایک زخم اس قد رکاری تھا کہ دہاں پر ہمیشہ کے لئے گڑھا پڑ عمیا تھا،حضرت عروہُ بن زبیرٌ کا بیان ہے کہ ہم ان میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے ہے

معرکہ بدر میں حضرت زبیر ورد عمامہ باندھے ہوئے تھے، رسول اللہ عظانے فرمایا کہ آج ملائکہ بھی اس وضع میں آئے ہیں۔ سے غرض مسلمانوں کی شجاعت وٹابت قدمی نے میدان مارلیا، حق غالب ر ہااور باطل کوشکست ہوئی۔

غِزوهُ احد .... ستع مِن معركه احد كاوا تعد موا، اثنائے جنگ میں رسول بھانے اپن تكوار سیخ كرفرمايا، كون اس كاحق اواكرے كا؟ تمام جان شاروں نے بے تابی كے ساتھ آئے ہاتھ پھیلائے ،حضرت زبیرؓ نے تین دفعہ اپنے آپ کو پیش کیا الیکن رفیخر حضرت ابود جانہ انصاری کے کئے مقدر ہو چکا تھا۔ ہم

جنگ احد میں جب تیراندازوں کی بے احتیاطی سے فتح شکست سے مبدل ہوگئی،اور مشرکین کے اچا تک حملے سے غازیان دین کے یاؤں متزلزل ہو گئے ، یہاں تک کہ ثمع نبوت کے گر دصرف چود ہ صحابہ " بروانہ وار ثابت قدم رہ گئے تھے، تو اس وفت بھی یہ جان نثار

حواری جان نثاری کا فرض ادا کرر ماتھا۔ ھے

امنڈ آیا،سرور کا کنات نے مدینہ کے قریب خندق کھود کراس طوفان کا مقابلہ کیا،حضرت زبیراس حصه يرم ممورتھے جہال عورتين تھيں۔ لي

> ع بخاری باب غزوهٔ بدر سيزرقاني جلداص ٣٢ ۲ مندجلداص ۱۶۴\_

إكنزالعمال جلد ٢ص١٦م م بي كنز العمال جلد 1 ص ١٦٦\_

بنوقر يظه اورمسلمانوں ميں باہم معاہدِهِ قفا اليكن عام سيلا ب ميں وہ بھى اينے عہدير قائم نه رے، رسول اللہ ﷺ نے دریافت کے لئے کسی کو بھیجنا جا ہااور تین بار فر مایا کون اس قوم کی خبر لائے گا؟ حضرت زبیر ؓ نے ہرمرتبہ بڑھ کرعرض کی کہ 'میں'' آنخضرت ﷺ نے خوش ہو کرفر مایا '' ہرنبی کے لئے حواری ہوتے ہیں ،میراحواری زبیر ؓ ہے۔!،اس نازک وقت میں حضرت زبیر ؓ کی اس طرح بےخطرتنہا آمدور فت ہے آنخضرت عظان کی اس جانبازی ہے اس قدر متاثر تھے کہ فرمایا فداک اہی و امی تعنی میرے ماں باپتم پرفداہوں ہے

کفار بہت دنوں تک خندق کا محاصرہ کئے رہے۔ کیکن پھر پچھوتو ارضی وساوی مصائب اور

سیجے مسلمانوں کے غیر معمولی ثبات واستقلال سے پریشان ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے۔ غز وُ ہ خیبر . . . . غز وُ ہ خندق کے بعد غز وہُ ہوقر بظہ ادر بیعت رضوان میں شریک ہوئے ، پھر ،خیبر کیمهم میں غیرمعمو لی شجاعت دکھائی ،مزحب یہودی خیبر کارئیس تھاوہ مقتول ہوا تو اس کا بھائی

یا سرغضب ناک ہوکر "هل من مبادر" کا نعرہ بلند کرتے ہوئے میدان میں آیا،حضرت زبیر نے بڑھ کراس کا مقابلہ کیا، وہ اس قدر تنومند اور قوی بیکل تھا کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ " كهايارسول الله! مير الخت جكرآج شهيد ہوگا ،آنخضرت ﷺ نے فرمايانہيں! زبيرُاس كو مار \_ے گا ،

چنانچے درحقیقت تھوڑی دیرر دوبدل کے بعدوہ واصل جہنم ہوا ہے

غرض خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد فتح مکہ کی تیار پاں شروع ہوئیں ،مشہور صحابی حضرت حاطب بن ابی ہلتعہ ؓ نے تمام کیفیت لکھ کرا یک عورت کے ہاتھ قریش مکہ کے باس روانہ کی 'لیکن آنخضرت الماكونبر بروكي اورايك جماعت اس عورت كى كرفتاري ير مامور بوئي ،حفزت زبير بهي اس میں شریک تھے، وہ گرفتار ہوکر آئی اور خط پڑھا گیا،تو ابن ابی بلنعہ کا سرندامیت سے جھک گیا، رحمت للعالمین نے ان کی عفوخواہی پر جرم معاف فرمادیا، اور بیآیت نازل ہوئی۔

ينا ايهاالذين امنوا لا تتخذواعدوي وعدو كم اولياء تلقون اليهم

بالمودة. الاية ٣ (ممتحنة ع ٢٠: ١)

فتح مكه..... رمضان ٨١ هي من وس بزار مجابدين كرساته رسول الله الله على في عدكيا اور شاہا نہ جاہ وجلال کے ساتھ اس سرز مین میں داخل ہوئے جہاں ہے آٹھ سال قبل طرح طرح کے مصائب وشدا کد برداشت کرنے کے بعد بے بسی کی حالت میں نکلنے پرمجبور ہوئے تھے ،اس تحظیم الشان نوج کے متعدد دستے بنائے گئے تھے،سب سے چھوٹا اور آخری دستہ وہ تھا جس میں خودآ تخضرت ﷺ موجود تھے،حضرت زبیراس کے علمبر دار تھے ۔ ۵۔

ا بخاری کتاب المغازی بابغزوهٔ خندق \_ ع مندجلداص ۱۳۶ بخاری کتاب المناقب زبیر ّ ـ سيخاري كتاب المغازي باب غرّوه ة الفَّحّ

٣ بيرت ابن شام جلد ٢ص١٨١ هي بخارى باب غز وة الفتح آتخضرت ﷺ جب مکہ میں داخل ہوئے اور ہر طرف سکون واطمینان ہوگیا، تو حضرت زیر آور حضرت مقداد بن اسود اپنے گھوڑوں پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ، آتخضرت کی نے کوڑے کے دو نے کھڑے کے دو کھڑے ہوگیا اور فر مایا میں نے گھوڑے کے لئے دو حصے اور سوار کے لئے ایک حصہ مقرر کیا ہے، جو ان حصول میں کمی کرے گا خدا اس کو نقصان بہنجائے گا۔!

مختلف غر وات ...... فتح مكہ كے بعد والهى كے وقت غر و وَحنين پيش آيا، كفار كمين گاہوں ملى حجے ہوئے سلمانوں كي فل وحركت ديكھ رہے تھے، حضرت زبيرًاس گھائى كے قريب بہنچ تو ايک خص نے اپنے ساتھيوں سے بكار كركہا، لات وعزى كي قسم ايه طويل القامت سوار يقينا زبيرٌ ہے، تيار ہوجاؤ، اس كا حملہ نہايت خطرناك ہوتا ہے۔ يہ جملہ ختم ہى ہوا تھا كہ ايك زبر دست جمعيت نے اچا تک حملہ كرديا۔ حضرت زبيرٌ نے نہايت پھرتى اور تيز وى كے ساتھ اس آفت ناگہانى كوروكا اور اس قدر شجاعت و جانبازى ہے لاے كہ يہ گھائى كفار سے بالكل صاف ہوگئى۔ اس كے بعد جنگ طائف اور تبوك كي فوج كشى ميں شريك ہوئے ، پھر ہے جي رسول اللہ اس كے بعد جنگ طائف اور تبوك كي فوج كشى ميں شريك ہوئے ، پھر ہے جي رسول اللہ اس كے بعد جنگ طائف اور تبوك كي فوج كشى ميں شريك ہوئے ، پھر ہے جي الوداع كا قصد كيا، حضرت زبيرًاس سفر ميں ہمركاب تھے۔

جے سے واپس آنے کے بعد سرور کا کُنات کے وفات پاُکی ،اور حفرت ابو بکر صدیق مسند آرائے خلافت ہوئے ،بعض روایات کے مطابق حضرت زبیر گوبھی خلیفہ اول کی بیعت میں پس و پیش تھا، تا ہم وہ زیاد و دِنوں تک اس پر قائم نہیں رہے۔

جنگ برموک کا جرت انگیز کارنامہ ...... سوادو برس کی خلافت کے بعد خلیفہ اول رہ جنگ برموک کا جرت انگیز کارنامہ ..... سوادو برس کی خلافت کے بعد میں گزین عالم جاودانی ہوئے ،اور فاروق اعظم نے مند حکومت پر قدم رکھا، خلیفہ اول کے عہد میں فو حات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، تاہم ایک مرد وسیح کردیا، حضرت زبیر گا کا ول گورسول اللہ بھٹا کی وفات سے افسر دہ ہو چکا تھا، تاہم ایک مرد میدان و جانباز بہاور کے لئے اس جوش و ولولہ کے وقت عز لت نشین رہنا تحت نگ تھا، خلیفہ وقت سے اجازت لے کرشا می زرم گاہ میں شریک ہوئے اس وقت برموک کے میدان میں ملک وقت سے اجازت لے کرشا می زرم گاہ میں شریک ہوئے اس وقت برموک کے میدان میں ملک شام کی قسمت کا آخری فیصلہ ہور ہا تھا، اثنائے جنگ میں لوگوں نے کہا اگر آپ تملہ کر کے فیم کے قلب میں تھی آ ب کا ساتھ دیں ، حضرت زبیر ٹنے کہا آگر آپ تملہ کر اساتھ ہیں محملہ و بیات ہوئے اور کوئی رفاقت نہ کر سکا ، بھروالی لوٹے تو رومیوں نے گھوڑ ہے دے بولے تنہا اس بار سے اس پارنکل گئے اور کوئی رفاقت نہ کر سکا ، بھروالی لوٹے تو رومیوں نے گھوڑ ہے کی باگر کی ،اور زنے کر کے خت زخی کیا ،گرون پر دوزخم اس قدرکاری سے کہ اچھے ہوئے کی باگر کی باقی رہ می باتی رہ کے خود برازخم کا گلاھا بعد بھی ہوئے اس میں میں میں میں میں میں تربیر کا بیا ہے کہ بدر کے زخم کے بعد بیدو مرازخم کا گلاھا بعد بین سے میں تربیر کا بیات میں میں میں میں میں تربیر کا بیات بیں سعد تم اول جر ، خالف میں ا

تھاجس میں بچین میں ہم انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے لے

غرض ان ہی حیرت انگیز جانباز ہوں کا نتیجہ تھا کہ رومیوں کی نڈی دل فوج بھاگ کھڑی ہوئی ،اور فرز ندان تو حید تمام ملک شام کے دارث بن گئے۔

فسطاط کی تئے۔ ... فغ شام کے بعد حضرت عمرو بن عاص کی سرکردگی میں مصر پر تملہ ہوا،
انہوں نے چھونے چھونے مقامات کو فئح کرتے ہوئے فسطاط کا محاصرہ کرلیااور قلعہ کی مضبوطی،
نیز فوج کی قلت دیکے کر در بار خلافت سے اعانت طلب کی، امیر الموسنین حضرت عمرؓ نے دی ہزار
فوج اور چارافسر بھیجے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ایک ایک ہزار ہزار سوار کے برابر ہے،
افسروں میں حضرت زبیر بھی تھے، ان کا جو رتبہ تھا اس کے لحاظ ہے عمرہؓ نے ان کو افسر بنایا اور
محاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دیئے، انہوں نے گھوڑ ہے پرسوار ہوکر خندت کے
عاروں طرف چکر لگایا اور جہال جہال مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور بیاد ہے
مشعین کئے ، اس کے ساتھ خنیقوں سے پھر برسانے شروع کرد سے، اس پر پور سات مہینے
مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں، یہ کہر کرنگی کلوار ہاتھ میں کی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑ ہے گئے،
مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں، یہ کہر کرنگی کلوار ہاتھ میں کی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑ ہے گئے،
مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں، یہ کہر کرنگی کلوار ہاتھ میں کی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑ ہے گئے،
مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں، یہ کہر کرنگی کلوار ہاتھ میں کی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑ ہے گئے،
مسلمانوں بر فدا ہوتا ہوں، یہ کہر کرنگی کلوار ہاتھ میں کی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل بر چڑ ہے گئے،
مسلمانوں بر فدا ہوتا ہوں، یہ کہر کرنگی کلوار ہاتھ میں کی درخواست کی اور واز و کھول دیا
اور تمام فوج آندر کھس آئی ،مقوض حاکم مصر نے بید کھر کی درخواست کی اور ای وقت سب کو
امان دے دی گئی ہے۔

ايك بى حمله من شهر فتح بوكيا ..

مفتوحه نما لک کی تقسیم کا مطالبہ ..... مصر کامل طور پر مخر ہو گیا تو حضرت زبیر شنے عمر و بن العاص سید سالا رفوج سے اراضی مفتوحه کی تقسیم کا مطالبہ کیا اور قرمایا کہ جس طرح رسول الله عظیم نے نمیر کو مجاہدین برتقسیم فرمادیا تھا ،اسی طرح تمام مما لک مفتوحه کوتقسیم کردینا چاہئے ،عمر دبن العاص نے نمیر کی جاند کی تعلیم کے بغیر بچھ نہیں کرسکتا ، حضرت عمر کو العاص نے کہا خدا کی قسم! میں امیر المومنین کی اجازت کے بغیر بچھ نہیں کرسکتا ، حضرت عمر کو لکھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ اس کو اس طرح رہے دینا جا ہے تا کہ آئندہ نسلیں بھی اس سے لکھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ اس کو اس طرح رہے دینا جا ہے تا کہ آئندہ نسلیں بھی اس سے

مستفید ہوتی رہیں ، حضرت زہیر کے ذہن میں بھی اس کی مسلحت آگی اور خاموش ہور ہے۔ اِ سام پیس خلیفہ وقت حضرت عمر ٹے ایک مجوس کے ہاتھ ناگہانی طور پر زخمی ہوکر سفر
آخرت کی تیاری کی تو عہد و خلافت کے لئے چھآ دمیوں کے نام چیش کئے اور فر مایا کہ حضرت
سرور کا سُنات ہے آ خروقت تک ان سے راضی رہے تھے، ان چھ بزرگوں میں ایک حضرت زہیر ٹر مجمی تھے، لیکن تمین دن کی مسلسل گفت وشنید اور بحث ومباحثہ کے بعد مجلس شور کی نے حضرت
عثمان ذوالنورین گواس مسئدگرامی پر بٹھا دیا۔ حضرت زبیر ٹنے بھی بے چون و چرااس انتخاب کو مسلم کر کے بیعت کرلی ہے۔

ظیفہ ٹالٹ کے عہد میں حضرت زبیر ؓ نے نہایت سکون دخاموشی کی زندگی بسر کی اور کسی تشم کے ملکی مہم میں شریک نہیں ہوئے ، در حقیقت عمر بھی اس صدے متجاوز ہو چکی تھی ،کیلن ۳۵ ہے میں مصری مفسدوں نے بارگاہ خلافت کا محاصرہ کیا ،تو انہوں نے اپنے بڑے صاحبز ادہ عبداللہ بن زبیر ؓ کوامیر المونین کی مساعدت وحفاظت پر مامور کردیا۔

غرض اٹھار ہویں ذی الحجہ جمعہ کے روز حضرت عثان مفسدین کے ہاتھ سے شہید ہوئے، حضرت زبیر ؓ نے حسب وصیت پوشیدہ طریقہ بررات کے وفتت نماز جنازہ ادا کی اور مضافات مدینہ میں حش کو کب نامی ایک مقام پر سپر د خاک کیا۔

خلیفہ وقت کے تل سے تمام کدینہ میں مفسدین کا رعب طاری ہوگیا، ہوخض دم بخو د تھا، مطرت عثمان کے طرفدار اور تمام بنوا میہ مکہ اور دوسرے مقامات کی طرف بھاگ گئے، چونکہ مصری حضرت علی کے طرف وار تھے اس لئے انہوں نے اس کوخلافت کا بارگرال اٹھانے پر مجبور کیا، اور مسجد نبوی میں لوگوں کو بیعت کے لئے جمع کیا، حضرت طلحہ وزبیر تھو برابر کے دعویدار تھے، تاہم مصریوں کے خوبے سے ذبان نہ ہلا سکے اور کسی طرح بیعت کرلی ہیں

حضرت علی کی مسند شینی کے بعد تبھی مدینہ میں امن وامان قائم نہ ہوسکا، سبائی فرقہ جواس انقلاب کا بانی تھا، اور فقنہ وفساد کے نئے نئے کر شے دکھا تا رہتا تھا، جائل بدوی جو ہمیشہ ایسے لوٹ مار کے موقعوں پر شریک ہوجاتے ، سبائیوں کے ساتھ ہو گئے ، حضرت علی نے کوشش کی کہ پہلوگ اپنے اپنے وطن کی طرف لوٹ جا کیں اور بدویوں کو بھی شہر سے نکال دیا جائے لیکن سبائیوں کے ضداورا نکارے کا میابی نہ ہوئی ہیں

حضرت زبیر جواساطین امت میں تھے، کب تک خاموثی کے ساتھ اس شورش و ہنگامہ آرائی کا تماشاد کیمنے ،اصلاح حال اور رفع فساد کا انتظار کرتے کرتے کامل چار ماہ گزر ممے ،لیکن امن وسکون کی کوئی صورت بیدانہ ہوئی ،آخر تھک کر حضرت طلحہ یے ساتھ حضرت علی کے پاس

> ع بخاری کتاب الهنا قب باب قصة البیعة \_ مع بتاریخ طبری ص ۳۰۸۱

لِ مسنداین منبل جلداص ۱۲۲ سے تاریخ طبری ص ۷۷-۳آئے ،اوراصلاح وا قامت حدود کامطالبہ کیا ،انہوں نے جواب دیا ، بھائی! میں اس سے غافل نہیں ،لیکن ایک ایسی قوم کے ساتھ کیا کرسکتا ہوں جس پرمیرا نجھ اختیار نہیں ، بلکہ وہ خود مجھے پر حکمران ہے ہے! غرض جب اس طرف سے بھی مایوی ہوئی تو یہ دونوں خودعملا اس شورش کور فع کرنے کے لئے کمہ کی طرف دوانہ ہوگئے۔

ام المومنین حضرت عائشہ جے کے خیال سے مکہ آئی تھیں ،اوراب تک مدینہ کی شورشوں کا حال من کر بہیں مقیم تھیں۔حضرت ملی فار بیر شب سے پہلے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران لفظوں میں مدینہ کی بدامنی کا نقشہ کھینجا۔

انا تـحملنا بقتينا هر ابامن المدينة من غبوغا اعراب وفارقنا قوما حياري لايعرفون حقا ولا يتكرون باطلا ولا يمنعون انفسهم.

ہم اعراب کے شور وشر کے خوف ہے مدینہ ہے بھاگ آئے ہیں اور ہم نے وہاں ایسی جیران قوم کوچھوڑ اے جونہ حق کو پہچاتی ہے اور نہ باطل ہے احتراز کرتی ہے ، اور نہانی جانوں کی حفاظت کرتی ہے۔

ام المومنين في نے فرمایا ' تو پھرکوئی دائے قائم کر کے اس شورش کوفر وکرتا جائے ' غرض تھوڑی در کی بحث ومباحث کے بعد علم اصلاح بلند کرنے پرسب کا اتفاق ہوا، بنوامہ بھی جو بدید سے بھاگ کر یہاں مجتمع ہوگئے تھے، جوش انقام ہیں ساتھ ہوگئے اور اس طرح داعیان اصلاح کی ایک ہزار جماعت بھرہ کی طرف روانہ ہوئی تا کہ دہاں ہے اپنی قوت مضبوط کر کے مدینہ کا رخ کرے، داہ ہیں امویوں نے خلافت وامامت کی بحث چھیڑ کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر گو کو انا چاہا، کین ام المومنین کی مداخلت ہے معاملہ رفت و گذشت ہوگیا، بھرہ کے قرب پہنچ تو مثان بی مداخلت ہے معاملہ رفت و گذشت ہوگیا، بھرہ کے قرب پہنچ تو مثان بی مداخلت ہے معاملہ رفت و گذشت ہوگیا، بھرہ کے قرب پہنچ تو جماعت ہی موجود تھی، والی بھرہ نے مزاحمت کی ، کین وہاں داعیان اصلاح کے حامیوں کی ایک بڑی جماعت ہی موجود تھی، وہن وہنو وہنان کے ساتھیوں ہے دست وگر ببان ہوگئی، یبال تک تک شت جماعت کی نوب بیعت کر چکے تو پھر انہیں علم مخالفت بلند کرنے کا کیا استحقاق ہے؟ ان دونوں کا یہ جواب تھا کہ ہم کی نوب ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا یہ جواب تھا کہ ہم کی نوب ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا یہ جواب تھا کہ ہم کی نوب ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کی کوئی ہیں ہوں ہوں کا یہ جواب تھا کہ ہم کی نوب ہوں ہوں ہوں ہوں کا یہ جواب تھا کہ ہم کی نوب ہوں ہوں کا یہ جواب تھا کہ ہم کی نوب ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کا ہوں ہوں کے جو تھے تو کس کی خواب ہوں ہوں ہوں کو اس جا جو کہ تھے تو کہ خواب ہوں ہوں ہوں کواس جا عت سے کنارہ کش ہوتا عت سے کنارہ کش ہوتا ہوں گیا، چنانچ کوب اس تحقیقات ہے باز آئیں گیں وہنوں کواس جا عت سے کنارہ کش ہوتا ہوں گیا، چنانچ کوب "اس تحقیقات ہے باز آئیں گیں وہنوں کواس جا عت سے کنارہ کش ہوتا ہوں گیا، چنانچ کوب "اس تحقیقات ہے باز آئیں گیں گیا ہوں گیا، ہونانچ کوب آخر کیا ہوں گیا ہوں کوب کوب کوب کوب کوب کی کی دونوں کواس جا عت سے کنارہ کش ہوتا ہوں گیا، ہونا کی کوب کوب کی دونوں کواس جا عت سے کنارہ کس دونوں گیا، ہونا کی دونوں گیا، ہونا کی ہونا کی دونوں گیا ہوں کی دونوں گیا ہوں گیا

<u>ہوکر حاضرین سے بہا تگ بلندسوال کیا۔</u>

يااهل المدينة انبي رسول اهل البصرة اليكم اكره هؤلا القوم هذين الرجلين على بيعة على ام اتباها طالعين.

اے الل مدینہ! میں الل بھرہ کا قاصد بن کرآیا ہوں، کیا واقعی اس قوم نے ان دونوں کوعلیٰ کی بیعت پر مجبور کیا تھایاوہ خوشی ہے اس پر تیار ہوئے تھے؟

مجمع میں تھوڑی دیر تک سناٹار ہالیکن حضرت اسامہ بن زیر سے ندر ہاگیا، بول الشیخ نخداکی قسم اِن دونوں نے بخت ناپسندیدگی کے ساتھ بیعت کی تھی' اس سے ایک ہلجل پڑگی ہمام اور سہل بن صنیف حضرت اسامہ سے الجھ پڑے ،صہیب بن سنان ،ابوابوب اور محد بن مسلمہ وغیرہ کیارتی اسامہ کو ہارڈ الیس گے توسب نے ایک زبان ہوکر کہا'' ہاں خداکی قسم اسامہ نے بچ کہا، غرض ای طرح اسامہ کی جان بچ گئی اور کعب بھرہ واپس آئے ، دوسری طرف حضرت علی گوان واقعات کی اطلاع مل بچک تھی ،انہوں نے عثان بن صنیف کو کھا کہ اولا تو ہی کہی جہی جہی کے اور اگر مان بھی لوتو قوم و ملک کی بہتری کے لئے ابیا ہونا ضروری ہی اور اگر وہ مجھے معزول کرنا جا ہے ہیں تو ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں اور اگر بچھاور مقصد ہے تو اس پغور ہوسکتا ہے، اس خط کے بعد عثان نے اپنی رائے بدل دی ،اور کعب کی تحقیقات کے باوجود داعیان اصلاح کی مزاحت پراڑ ہے۔

حضرت طلحة وزبیر "نے ویکھا کہ اب ہولت کے ساتھ بیہ معاملہ طے نہ ہوگا تو ایک روزعشاء کے وقت اپنے ساتھوں کے ساتھ مجد بہنچ اور عبدالرحمان بن عمّاب گونماز پڑھانے کے لئے کھڑا کردیا، حضرت عثمان بن حنیف نے اس کو اپنے حق میں مداخلت تصور کر کے ایرانی "زط" اور سبابچہ پاہیوں کو حملہ کا تھم دے دیا، لیکن حضرت طلحة وزبیر "نے پامردی کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو ہوگا دیا، دوسری طرف چند آ دمی دارالا مارت میں گھس کے اور حضرت عثمان ابن حنیف کو پکڑ کر سامنے لائے ، ان لوگوں نے اس بے رحمی کے ساتھ ان کو مارا کہ تھا اور ڈاڑھیاں نو جی تھیں کہ چبرہ پرایک بال بھی باتی نہ تھا، حضرت طلحة وزبیر تو بیتے متعلق پرایک بال بھی باتی نہ تھا، حضرت طلحة وزبیر تو بیتے ہوئے دو برای جائے ، غرض اس طرح بھرہ پر ایک بال بھی باتی نہ تھا، حضر دیا کہ عثمان کو چھوڑ دو، جہاں جی چاہے ، غرض اس طرح بھرہ پر تیار ہوئی۔

جنگ جمل اور حفرت زبیر گی حق پسندی ...... حضرت طلح وزبیر نے اہل کوفہ کو بھی خطوط لکھ کر شرکت کی ترغیب دی لیکن وہاں حضرت امام حسین نے پہنچ کر پہلے ہی ان کو اپنا طرفدار بنالیا اور تقریباً نو ہزار کی عظیم الشان جمعیت مقام ذی قار میں حضرت علی کی فوج سے ل کر بھر ہ کی طرف بڑھی ،حضرت طلح وزبیر معملوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنی فوج کومرتب ومنظم کرے آگے بڑھایا، وسویں جمادی الآخر اس چمعرات کے دن دونوں فوجوں میں فہ بھیر ہوئی، کیسا عبرت آنگیز نظارہ تھا، چند دن پیشتر جولوگ بھائی بھائی بھے، آئی باہم ایک دوسر کے خون کے بیا ہے ہوکر نگاہ غیظ وغضب سے اپنے مقابل کو گھور رہے ہیں کیکن ذاتی مخاصت و عداوت سے نہیں بلکہ حق وصدافت کے جوش میں، یہی وجہ ہے کہ آیک ہی تقبیلہ کے بچھ آ دمی اس طرف ہیں تو بچھاس طرف ہیں تو بچھاس طرف ہیں تو بھاروں کواصلاح مدنظر تھی ،اس لئے بہلے مصالحت کی سلسلہ جنبائی شروع ہوئی، حضرت علی تنہا گھوڑا آگے بڑھا کر زیج میدان میں آئے اور حضرت زیر گوبلا کر کہا'' ابوعبداللہ اِنتہیں وہ دن یاد ہے جب کہ ہم اور تم دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے دسالت ماب وہ اُن کہا کہ میں ایک میں ایک اور سول اللہ ہوگئے نے تم سے بو چھا تھا کہ کہا تم اس کودوست رکھتے ہو؟ تم نے عرض کی تھی ، ہاں! یارسول اللہ ایک کرواس وقت تم سے حضور انور ہوگئے نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑو گے الے حضرت زیر ٹنے جواب دیا ہیں! اس جھے بھی یا و آیا۔

حضرت علی اُو صرف ایک بات یا دلا کر پھرا ٹی جگہ پر چلے گئے، کین حضرت زیر "کے قلب حق پرست میں ایک خاص شخت تلاهم ہر پا ہو گیا، تمام عزائم اور اراد ہے تنج ہو گئے، ام الموسین کے پاس آکر کہنے گئے، میں ہر مر غلط تھا ، علی نے جھے رسول اللہ ہو آئے کا مقولہ یا دالا دیا، حضرت عائش نے پوچھا پھراب کیا ارادہ ہے؟ بولے ''اب میں اس جھڑ ہے۔ کنارہ کش ہوتا ہول۔'' حضرت زبیر" کے صاحبز ادہ حضرت عبداللہ "نے کہا آپ ہم لوگوں کو دو گروہوں کے درمیان پھنسا کر خود علی " خوف ہے بھا گنا چاہت ہیں، حضرت زبیر" نے کہا میں تم کھا تا ہوں کہ درمیان پھنسا کر خود علی " عبداللہ " نے کہا تس ہی اگارہ کمکن ہے، اور اپنے غلام کمول کو بلاکر آزاد کردیا، کیکن حواری رسول کا دل اچاہ ہو جکا تھا، کہنے گئے، جان پدرعلی نے ایک بات یا دولائی کہ تم ام جو ش فرو ہو گیا، بے شک ہم خی پرسیں ہیں آؤتم بھی میرا ساتھ دو، حضرت عبداللہ نے کہا میں، احف بن قبل کو بلاکر آزاد کی طرف نکل جا نمیں، احف بن قبل کو باک جو کے تا کہ وہاں ہے اپنا سباب وسامان کے کر تجاز کی طرف نکل جا نمیں، احف بن قبل کو بال کر جوز واپس جا تا ہوں اور ہتھیار ہوا کر گھوڑا واپس جا سے بی اور اسباب وسامان کے کر گھوڑا واپس جا رہوں کو اسباب وسامان کے دوڑا تے ہوئے حضرت زبیر " کے باس پہنچاوہ اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب وسامان کے ساتھ روا تی کو عشرت زبیر " کے باس پہنچاوہ اس وقت اپنے غلاموں کو اسباب وسامان کے ساتھ روا تی کا کہا تھا کہ دوڑ نے تھے، این جرموز نے قریب پہنچ کر دوڑا تے ہوئے دائی کا تھا کہ دے کر بھرہ کی آبادی سے دور نگل آئے تھے، این جرموز نے قریب پہنچ کر دوڑا ہو تھو

ابن جرموز \_ابوعبداللہ! آپ نے تو م کوکس حال میں چھوڑا؟ حضرت زیر ؓ۔سب باہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے تھے۔

ابن جرموز\_آپ کہاں جارے ہیں؟

حضرت زبیر"۔ بنیں اپی تنظمی برمتنبہ ہوگیا ، اس لئے اس جھگڑے سے کنارہ کش ہوکر کسی طرف نکل جانے کا قصد ہے۔

ابن جرموز نے کہا چکئے مجھے بھی اس طرف کچھ دورتک جانا ہے، غرض دونوں ساتھ چلے، ظہر کی نماز کا دفت آیا تو زبیر خماز پڑھنے کے لئے تھہرے، ابن جرموز نے کہا میں بھی شریک ہوں گا، حضرت زبیر نے کہا میں تہمیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھو گے؟ اس نے کہا ہاں! اس عہد و پیان کے بعد دونوں اپنے گھوڑے سے اترے اور معبود تھی کے سامنے سرنیاز جھکانے کو کھڑے۔

شہادت ...... حضرت زبیر شبیعے ہی مجدہ میں گئے کہ عمر و بن جرموز نے غداری کر کے تلوار کا وارکیا اور حواری اسول کا سرتن سے جدا ہو کر خاک وخون میں تڑ ہے لگا ،افسوس! جس نے اعلاء کلمۃ اللہ کی راہ میں بھی اپنی جان کی پروانہ کی اور جس نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے بار ہا مصائب وشدا کد کے بہاڑ ہٹائے تھے وہ آج خودا کی کلمہ خواں اور پیرورسول (ﷺ) کی شقاوت اور بے رحی کا شکار ہو گیا۔ انا للہ و انا البه راجعون .

ابن جرموز حضرت زبیر کی تلوار اور زرہ وغیرہ لے کربارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوا، اور فخر کے ساتھ ابنا کارنامہ بیان کیا، جناب مرتضی نے تلوار پرایک حسرت کی نظر ڈال کر فرمایا''اس نے بار ہارسول اللہ (ﷺ) کے سامنے ہے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں، اے ابن صفیہ کے قاتل! تجھے بشارت ہو کہ جہنم تیری منتظرہے لیے قاتل! تجھے بشارت ہو کہ جہنم تیری منتظرہے لیے

حضرت زبیر "نے چونسٹھ برس کی عمر پائی اور اسم میں شہید ہوکر وادی السباع میں سپر د خاک ہوئے۔فنور الله موقدہ و حسن مثواہ۔

اخلاق و عادات..... حضرت زبیر کا دامن اخلاقی زر و جواهر سے مالا مال تھا، تقوی، پارسائی، حق بسندی بے نیازی، سخاوت اور ایثار آپ کا خاص شیوه تھا، رفت قلب اور عبرت پذیری کا پیمالم تھا کہ معمولی ہے معمولی واقعہ پردل کا نپ اٹھتا تھا۔

خشیت آلهی ..... جب بیآیت نازل ہوئی۔انک میت وانھم میتون ٹم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون الایة. تو سرور کا کات الله الله ایر چھا" یارسول الله! کیا قیامت کے دوز ہمارے جھڑ ہے ہمرد ہرائے جا کیں گے؟"ارشاد ہوا ہاں! ایک ایک ذرہ کا حساب ہو کرحقدار کو اس کاحق دلایا جائے گا، یہ من کران کا دل کانپ اٹھا کہنے گئے" الله اکبر! کیما سخت موقع ہوگائے ۔ اس کاحق دلایا جائے گا، یہ من کران کا دل کانپ اٹھا کہنے گئے" الله اکبر! کیما سخت موقع ہوگائے ۔ تقوی کی دیر ہوگاری حضرت زبیر گی کتاب اخلاق کاسب سے دوشن باب ہے، وہ خودا س کا خیال رکھتے تھے،اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتے تھے،ایک دفعہ وہ اپنے غلام ابراہیم کی دادی

ام عطاء کے پاس گئے، دیکھا کہ یہاں ایا متشریق کے بعد بھی قربانی کا گوشت موجود ہے، کہنے گئے ''ام عطاء! رسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ کے سلمانوں کوئین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، انہوں نے عرض کی کہ'' میں کیا کروں لوگوں نے اس قدر ہدیئے بھیج دیے کہ ختم ہی نہیں ہوتے ہے۔

حضرت زبیر "نے جب دعوت اصلاح کاعلم بلند کیا تو ایک شخص نے آ کر کہا" اگر تھم دیجئے تو علی کی گردن اڑا دوں ؟" بولے تم تنہا اس قدر عظیم الشان فوج کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا میں علی کی فوج میں جا کرمل جاؤں گا،اور کسی دقت موقع پاکر دھو کے سے تل کرڈ الوں گا، 'فرمایا کرنبیں! رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے" ایمان قبل کی زنجیر ہے، اس لئے کوئی مومن کسی کواچا تک نہ مارے۔ "مع

قلت روایت کا سبب.... حضرت زبیراً گرچه رسول الله الله کے حواری اور ہروقت کے حاضر رہے والوں میں سے تھے، کین کمال اتقاء کے باعث بہت کم حدیثیں روایت کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے صاحبر اوہ حضرت عبداللہ فی کہا، پدر بزرگوار کیا سبب ہے کہ آپ حضور کی ایک دفعہ آپ کے صاحبر اوہ حضرت عبداللہ فی اور لوگ بیان کرتے ہیں، فر مایا جان پدر! حضور کی رفافت اور ای با تیں بیان ہیں کرتے ہیں، فر مایا جان پدر! حضور کی رفافت اور معیت میں دوسروں سے میرا حصہ کم نہیں ہے، میں جب سے اسلام لایا، رسول الله واللہ سے جدا نہیں ہوا، کین حضور کی صرف اس تنبیہ نے مجھے تناظ بناویا ہے۔

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار.

"لعنى جس نے قصداميري طرف غلط بات منسوب كى ،اسے چاہتے كہم

من اینا تھکا تا بنائے 'یس

مساوات پیندی ..... مساوات اسلای کااس قدر خیال تھا کہ دومسلمان لاشوں میں بھی کسی تفریق پی امتیاز کو جائز نہیں بیجھتے تھے، جنگ احد میں آپ کے ماموں حضرت حمز ہ شہید ہوئے تو حضرت صفیہ نے بھائی کی تجہیز و تکفین کے لئے دو کیڑے لاکر دیے ،لیکن ماموں کے بہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی ہے گور وکفن پڑی تھی ، دل نے گوارانہ کیا کہ ایک کے لئے دودو کیڑے ہوں اور دوسرا ہے کفن رہے ،غرض تقسیم کرنے کے لئے دونوں مکڑوں کو نا پا ،اتفاق سے جھوٹا بڑا انکا قرعہ ڈال کرنقسیم کیا کہ اس میں بھی کسی طرح کی ترجیح نہ پائی جائے ہیں۔
استقلال .... حضرت زبیر شخطرات کی مطلق بردانہ کرتے اور موت کا خوف بھی ان کے استقلال .... حضرت زبیر شخطرات کی مطلق بردانہ کرتے اور موت کا خوف بھی ان کے استقلال .... حضرت زبیر شخطرات کی مطلق بردانہ کرتے اور موت کا خوف بھی ان کے

ا مندجلداص۱۹۹\_ ع مندجلداص۱۹۹\_

س ابودادَ دكتاب العلم باب في التشديد في الكذب على رسول الله الله وصند جلداص ١٦٥ وصحح بخاري جلداول ص ٢١ سع مند جلداص ١٦٥

عزم وارادہ میں حاکل نہ ہوتا ، اسکندریہ کے محاصرہ نے طول تھینچا تو چاہا کہ سٹرھی نگا کر قلعہ پر چڑھ جائیں ، لوگوں نے کہا قلعہ میں بخت طاعون ہے ، فر مایا ' 'ہم طعن وطاعون ہی کے لئے آئے ہیں۔'' یعنی موت سے ڈرنا کیا ہے ، غرض سٹرھیاں لگائی گئیں اور جان بازی کے ساتھ چڑھ مجئے۔

ا ما نت ..... حواری رسول کی امانت ، دیانت اورا نظامی قابلیت کا عام شمرہ تھا، یہاں تک کہ لوگ عمو ما آئی و فات کے وقت ان کواپے آل واولا داور مال و متاع کے محافظ بنانے کی تمنا ظاہر کرتے تھے ، مطبع بن الاسود نے ان کووسی بنانا چاہا، انہوں نے انکار کیا تو کجا جت کے ساتھ کہنے گئے ''میں آپ کو خدا، رسول اور قر ابت داری کا واسطہ دلاتا ہوں ، میں نے فاروق اعظم کو کہتے سنا ہے کہ زبیر ڈین کے ایک رکن ہیں۔'' حضرت عثان ؓ ، مقداد ؓ، عبداللہ بن مسعود ؓ اور عبدالرحمٰن بن عوف فیرہ نے بھی ان کو اپناوسی بنایا تھا، چنانچہ یہ دیا نتذاری کے ساتھ ان کے مال و متاع کی حفاظت کر کے ان کے اہل و عیال برصرف کرتے تھے۔ اِ

فیا نی ..... فیاضی، سخاوت اور خداکی راه می خرج کرنے میں بھی پیش پیش رہتے ہے،
حضرت زبیر کے پاس ایک ہزار غلام سے، روزاندا جرت پر کام کر کے ایک بیش قرار رقم لاتے
سے، کیکن انہوں نے اس میں سے ایک حبہ بھی بھی اپنی ذات یا اپنے اہل وعیال برصرف کرنا پند
نہ کیا بلکہ جو کچھ آیا اس وقت صدقہ کر دیا ہے غرض ایک پیغمبر کے حواری میں جوخو بیاں ہوسکتی ہیں،
حضرت زبیر کی ذات والاصفات میں ایک ایک کر کے وہ سب موجود تھیں۔

ذ ر تعدمعاش اورتمول ..... معاش کااصلی ذر بعی تجارت تھا،اور تجیب بات ہے کہ انہوں نے جس کام میں ہاتھ لگایا و وکمبی گھٹانہیں سع

تجارت کے علاوہ مال غنیمت ہے بھی گراں قدر رقم حاصل کی ، حضرت زبیر ہے تمول کا صرف اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ ان کے تمام مال کا تخیینہ پانچ کروڑ دولا کھ درہم (یادینار) کیا گیا تھا ، کیا تھا ، کیکن ریسب نقد نہیں بلکہ جائیداد غیر منقولہ کی صورت میں تھا ، اطراف مدینہ میں ایک جھاڑی تھی ، اس کے علاوہ مختلف مقامات میں مکانات تھے ، چنانچہ خاص مدینہ میں گیارہ ، بھرہ میں دوادر مصرہ کوفہ میں ایک ایک مکان تھا ہیں۔

قرض اور اس کی ادا یکی ..... حضرت زبیر اس قدر تمول کے باوجود بائیس لا کھ کے مقروض تھے،اس کی وجہ یکن بیا صلاط کے مقروض تھے،اس کی وجہ یکن بیا صلاط کے خیال سے سب سے کہہ دیتے تھے کہ امانت نہیں بلکہ قرض کی حیثیت سے لیتا ہوں، ہوتے

ع إيناً جلد ٢ ص ٦

ا اصابہ جلد ساص ۲

مع استيعاب جلداص ٢٠٨

سم بخاري كماب الجهادباب بركة الغازى في ماله

ہوتے ای طرح بائیس لا کھ کے مقروض ہو گئے لے

حضرت زبیر جب جنگ جمل کے لئے تیار ہوئے تو انہوں نے اپ صاحبزادہ عبداللہ اسے کہا'' جان پدر! مجھے سب سے زیادہ خیال اپ قرض کا ہے،اس لئے میرا مال ومتاع نیج کر سب سے پہلے قرض ادا کرنا اور جو کچھ نیج رہے اس میں سے ایک ثلث خاص تمہارے بچوں کے لئے وصیت کرتا ہوں، ہاں! اگر مال کفایت نہ کرے تو میرے مولی کی طرف رجوع کرنا۔'' حضرت عبداللہ نے یو چھا'' آپ کا مولی کون ہے؟ فرمایا'' میرامولی خدا ہے جس نے ہر مصیبت کے وقت میری دیکھیری کی ہے۔''

کے وقت میری دیکیری کی ہے۔'' حضر معبداللہ بن زبیر "نے حسب وصیت مختلف آ دمیوں کے ہاتھ جھاڑی جے کر قرض اوا کرنے کا سامان کیا،اور جار برس تک موسم حج میں اعلان کرتے رہے کہ زبیر پر جس کا قرض ہو آکر لے لے،غرض اس طرح سے قرض اوا کرنے کے بعد بھی اس قدر رقم نیچ رہی کہ صرف حضرت زبیر گی جار ہو یوں میں سے ہرا یک کو بارہ بارہ لاکھ حصہ ملا، موسی لہ اور دوسرے ورشہ

کے علاوہ تھے ہیں

جا گیروز راعت ..... فتح خیبر کے بعد رسول بھٹا نے اس کی زیمن کو جاہدین پرتقسیم فرمادیا تھا، چنا نچے حضرت زیبر گوبھی اس میں سے ایک وسیح اور سر برز قطعہ طاقھا، اس کے علاوہ مدینہ کے اطراف میں بھی ان کے کھیت تھے، جن کو وہ خود آباد کرتے تھے، بھی بھی آب باش دغیرہ کہ متعلق دوسرے شرکاء ہے جھٹاڑا بھی ہوجا تا تھا، ایک دفعہ ایک انصاری ہے جن کا کھیت حضرت زیبر "کے کھیت ہے طاہوا نیچے کی طرف تھا، آب باتی کے متعلق جھٹاڑا ہوا انصار "نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی تو آنحضرت بھٹاڑا ہوا انصار "نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی تو آنحضرت بھٹاڑا نہوا انشد! آپ میں شکایت کی تو آنحضرت بھٹاڑا ہوا انشد! آپ نے بھوبھی زادہ کی پاسداری فرمائی ۔ چونکہ انصاری کو اس آب پاتی ہے تم تم تع ہونے کا کوئی حق نہ تھا اور رسول اللہ بھٹاڑا نے جم ہورخ سے نے بادگاہ اس لئے چم ہ سرخ حق نہ تھا اور دسول اللہ بھٹاڑا نے تھوں ان کی رعایت سے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا، اس لئے چم ہ سرخ ہوگیا، اور حضرت زبیر "کو تھی دیا کہ تم اپنی کر کے ہوگیا، اور حضرت زبیر "کو تھی دیا کہ تم اپنی کر کے ہوگیا، اور حضرت زبیر "کو تھی دیا کہ تالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے ۔ سے یائی کوروک رکھو یہاں تک کہ نالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے ۔ سے یائی کوروک رکھو یہاں تک کہ نالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے ۔ سے یائی کوروک رکھو یہاں تک کہ نالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے ۔ سے یائی کوروک رکھو یہاں تک کہ نالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے ۔ سے

کھیت کی تگرانی اور قصل کی حفاظت کا فرض بسا او قات خود ہی انجام دیتے تھے، ایک دفعہ عہد فارو تی میں حضرت عبداللہ بن عمر و اور حضرت مقداد بن الاسود کے ساتھا پی جا گیر کی دیکھ بھال کے لئے خیبر تشریف لے گئے اور رات کے وقت تک تینوں علیحدہ اپنی اپنی جا گیر جا گیر ہے تھے اور رات کے وقت تک تینوں علیحدہ اپنی اپنی جا گیر کے قریب سوئے ، رات کی تاریخی میں کسی یہودی نے شرارت سے حضرت عبداللہ بن جا گیر کے قریب سوئے ، رات کی تاریخی میں کسی یہودی نے شرارت سے حضرت عبداللہ بن

ا بخاری ترکت الغازی کماب الجهاد باب برکت الغازی فی ماله سی بخاری کماب الساقاة

عمر کی کلائی اس زور ہے موڑ دی کہ ہے اختیار ہوکر چلا اٹھے، حضرت زبیر وغیرہ مدد کے لئے دوڑ ہے اور یہود بول دوڑ ہے اور یہود بول دوڑ ہے اور یہود بول کی شرارت کا حال بیان کیا، چنانچے حضرت عمر نے ای واقعہ کے بعد یہود بول کو خیبر سے جلاولمن کردیا۔!

تعفرت ابوبکر ٹنے بھی مقام جرف میں انہیں ایک جا گیر مرحت فر مائی تھی، اسی طرح حضرت عمر نے مقام تقیق کی زمین انہیں دے دی تھی ہے جو مدینہ کے اطراف میں ایک خوش فضا

سیران ہے۔

آل واولا و سے محبت ...... حضرت زبیر کو بیوی بچوں سے نہایت محبت تھی ،خصوصاً حضرت عبداللہ اوران کے بچول کو بہت مانتے تھے، چنا نچا ہے مال میں سے ایک تکث کی خاص ان کے بچول کے بیت کو بھی خاص طور پر طحوظ رکھتے تھے، جنگ ان کے بچول کے لئے وصیت کی تھی ،لڑکول کی تربیت کو بھی خاص طور پر طحوظ رکھتے تھے ، جنگ بیموک میں شریک ہوئے تو اپنے صاحبز اورہ عبداللہ بن زبیر طوبھی ساتھ لے گئے ،اس وقت ان کی عمرصرف دس سال کی تھی ،لیکن حضرت زبیر شنے ان کو کھوڑ ہے پر سوار کر کے ایک آ دمی کے سپر دکر دیا کہ جنگ کے ہولناک مناظر دکھا کر جرات و بہا دری کا سبق دے۔

غذا ولهاس....دولت وثروت كے باوجود طرز معاشرت نهایت سادہ تھا، غذا بھی پرتکلف نخوالهاس مونا معمولی اور سادہ زیب بدن فرماتے ،البتہ جنگ میں ریشی کپڑے استعمال کرتے سخے ، کیونکہ رسول اللہ بھٹانے خاص طور پر ان کوا جازت دی تھی ،آلات حرب کا نہایت شوق تھا اور اس میں تکلف جائز بھے تھے، چنا نجیان کی تلواد کا قبضہ نفر کی تھا۔

حلیہ.....بدن جھر ریا، قد بلند و بالا ،خصوصاً پاؤں اس قدر لیے کہ محوڑے پرچ ہے تو پاؤں زمین سے جھوجا تا، رنگ گندم کوں اور سر پر کندھوں تک بالوں کی کٹیں۔

اولا دواز داخ سی .... خفرت زبیر نیختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں ادر کثرت کے ساتھ اولا دپیدا ہوئی ، بعض بچے تو ان کی حیات ہی میں قضا کر گئے تا ہم پھر بھی بہت ہی اولا د بادگار روگئی ،

ان کی تغصیل حسب ذمل ہے۔

(۱).....حضرت اساء بنت المي بكڑ ـ ان كے بطن سے چھ نبچے ہوئے ـ نام يہ ہيں (۱) عبداللہ (۲) عروق (۳) منذر (۴) خد يجة الكبرىٰ (۵) ام الحسن (۲) عائشہ

ا بن بشام جلد اص ۱۰۱ میل از است کا بن سعد میم اول جلد است می این سعد میم اول جلد است می این سعد می اول جلد است میل اولا دادراز واج کی تنصیل افتح الباری جلد الامس الااست ماخوذ ہے۔

(٢) ..... حضرت ام خالد بنت خالد بن سعيد ، انهول نے

(٤) خالد، (٨) عمر (٩) حبيب، (١٠) سوده (١١) مند يادگار چيوزي ـ

(٣)..... حفرت رباب بنت انف ان سے

(۱۲) مصعب، (۱۳) جزو (۱۲) رطه پداهوكيل-

(٣) ..... حفرت زينب بنت بشر ان كے بطن سے

(١٥) عبيده، (١٦) جعفر (١٤) خصد پيداهوكيل-

(۵) معترت ام كلوم بنت عقبدان مصرف أيكاركي (۱۸) زينب پيدا بوئي ـ

### حضرت طلحة

نام ونسب، خاندان ...... طلحه نام، ابومحمد کنیت، فیاض اور خیر لقب، والد کا نام عبیدالله اور خیر لقب، والد کا نام عبیدالله اور والده کا نام صعبه هخوا، پوراسلسله نسب بیه به طلحه بن عبدالله بن عمان بن محروبن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لوی ابن غالب القرشی انتهی ، چونکه مره بن کعب آنخضرت الله کی این تیم بن مره بن کعب آنخضرت الله کی این تیم بن مرد کا کنات اجداد میں سے بین اس کئے معفرت طلحہ کا نسب چھٹی ساتویں پشت میں حضرت سرور کا کنات الحقالے سال جا تا ہے۔

حضرت طلق کے والدعبیداللہ نے آنخصرت والگاکی بعثت سے پہلے یا کم سے کم حضرت طلق کے اسلام قبول کرنے سے قبل وفات پائی، البتدان کی والدہ حضرت صعبہ نے نہا بت طویل زندگی پائی، مسلمان ہوئیں، اور حضرت عثمان کے محصور ہونے کے وقت تک زندہ حس ، چنانچہ امام بخاری کی تاریخ اصغیر میں ایک روایت ہے کہ جب صعبہ توامیر المونین کے محصور ہونے کی خبر ملی تو وہ کھر سے نکل کر آئیں اوراپ صاحبز اوہ حضرت طلح ہے خواہش کی کہوہ اپناڑ سے مفسد بن کو دور کر دیں، اس وقت خود حضرت طلح ہی عمر ساٹھ برس سے زیادہ تھی ، اس لئے آگر تاریخ الصغیر کی روایت سے جو حضرت صعبہ نے اس بیرس سے زیادہ عمریائی۔ تاریخ الصغیر کی روایت سے جو حضرت صعبہ نے اس بیرس سے زیادہ عمریائی۔

حضرت طلح جمرت نبوئی ہے چومیں پہیں برس قبل پیدا ہوئے ، ابتدائی حالات نامعلوم میں کیکن اس قدریقین ہے کہ ان کو بچین ہی ہے تجارتی مشاغل میں مصروف ہوتا پڑا ، اور عنفوان

شاب ہی میں دور درازمما لک کے سفر کا اتفاق ہوا۔

اسملام ......ایک دفعہ جب کہ غالباستر ہیا اٹھارہ برس کی عرضی ، تجارتی اغراض ہے بھری تخریف لے گئے ، وہاں ایک راہب نے حضرت سرور کا نئات ہوگئا کے مبعوث ہونے کی بشارت دی الیکن یوم ولا دت ہے اس وقت تک جس تم کی آب وہوا بھی پرورش پائی تھی اور گردہ پیشر جس تم کے نہی جرہے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پیشین کوئی ہے زائل نہیں ہوسکا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم ولمقین کی ضرورت تھی ، مکہ واپس آئے تو حضرت ابو بحرصد بن آگری صحبت اور ان کے خلصانہ وعظ و پند نے تمام شکوک رفع کردیئے، چنانچہ ایک روزصد بن آگری وساطت ہے در بار رسالت بھی حاضر ہوئے اور ضلعت ایمان ہے مشرف ہوکر واپس آئے، اس طرح حضرت طلح ان آئے آدمیوں بھی سے ہیں جو ابتدائے اسلام بھی مجم صداقت کی پر توضیاء سے ہدایت یاب ہوئے اور آخر کارخود بھی آسان اسلام کے روشن ستارے بن کر چکے لے رقضیاء سے ہدایت یاب ہوئے اور آخر کارخود بھی آسان اسلام کے روشن ستارے بن کر چکے لے اسلام لانے کے بعد حضرت طلح بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم وستم سے محفوظ نہ اسلام لانے کے بعد حضرت طلح بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم وستم سے محفوظ نہ

رہے، عثان بن عبیداللہ نے جونہایت تخت مزاج اور حضرت طلحہ کا حقیق بھائی تھا، ان کو اور حضرت ابو بکرصد بین کو ایک ہی ری میں باندھ کر مارا کہ اس تشدد سے اپنے نئے نہ ہب کوتر ک کردیں، کیکن تو حید کا نشہ ایسانہ تھا جو چڑھ کر اتر جاتا۔ ل

موا فات ..... کمدین آنخضرت الله کا نے حضرت زبیر ابن عوام سے ان کا بھائی جارہ کرادیا۔

# غزوات اور ديگر حالات

ہجرت مدینہ کے دوسرے سال سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور کفرواسلام کی پہلی
آ دیزش جنگ بدری صورت میں ظاہر ہوئی، لیکن حضرت طلح کسی خاص مہم پر مامور ہوکر ملک
شام تشریف لے گئے تنے، اس لئے اس میں شریک نہ ہوسکے، وہاں سے واپس آئے تو دربار
رسالت میں حاضر ہوکر غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے اپنے جھے کی ورخواست کی ، سرور
کا کنات وہا نے مال غنیمت میں حصہ دیا اور فرمایا کہتم جہاد کے تو اب سے بھی محروم نہیں رہو

سے۔
ایکن میری الل میر کابیان ہے کہ حضرت طلحہ اپنے تجارتی اغراض ہے تھے، لیکن میری میں میں میں میں میں میں میں حصہ طلب کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، نیز ایک دوسری روایت یہ ہے کہ آنخضرت وہ کی نے ان کواور سعید بن زید گوشام کی طرف قریش کے قافلہ کی تحقیق حال کی خدمت پر مامور کر کے بعیجا تھا، اس روایت ہے بھی ہمارے خیال کی تائید ہوتی کی تحقیق حال کی خدمت پر مامور کر کے بعیجا تھا، اس روایت ہے بھی ہمارے خیال کی تائید ہوتی

لِ اسدالغابه جلد اص ۵۹ مع طبقات ابن سعد هم اول جزو تالث ص ۱۵۴

ے، بہر حال اگر چہ حضرت طلح تخر وہ بدر میں شریک نہ تضا ہم وہ اپنی اہم کارگز اربوں کے باعث اس کے اجروثو اب ہے محروم نہیں رہے۔ا

غز وهُ احد.... سيره مِي غز وهُ احد پيش آيا،اس جنگ مِيں پہلےمسلمانوں کي فتح ہوئي اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے ،لیکن مسلمان جیسے ہی اپنی اپنی جگہ ہے ہٹ کرلوث تھسوٹ میں مصروف ہوئے ، کفار نے پھر بلیٹ کر تملہ کردیا ،اس نام ہاتی حملہ نے مسلمانوں کوابیا بدحواس کیا كدان كوسرور كائنات كي حفاظت كالبحي خيال ندر بااور جوجس طرف تفااي طرف بعاكب کمڑا ہوا میدان جنگ میں صرف دیں بارہ آ دمی ثابت قدم رہ گئے تھے،کیکن وہ سب بھی شمع مدایت سے دور تھے، اور اس وقت صرف حضرت طلحہ پر وانہ وار فدویت و جان نیاری کے حیرت انگیز مناظر دکھار ہے تھے، کفار کا ہرطرف ہے نرغہ تھا، تیروں کی بارش ہور ہی تھی ،خون آشام تكوارين جك چك كرآ تكمول كوخيره كررى تعيس اورصد باكفار صرف ايك مقدس بستى كوفنا كردية كے لئے ہرطرف سے يورش كرد ہے تھے،اس نازك دفت ميں جمال نبوت كاريشيدائي ہالہ بن كرخورشدنبوت كوآ كے بيجھے دائے باكين برطرف سے بيار ہاتھا، تيروں كى بو جھاڑكو تھيلى پر دوکتا، مکواراور نیز و کے سامنے اپنے سینہ کوسپر بناتا، پھرای حال میں کفار کا نرغه زیاد و ہوجا تا تو شیر کی طرح تڑپ کرحملہ کرتا اور دخمن کو میتھیے ہٹا دیتا ، ایک دفعہ کی تابکار نے ذاہت قدی پر تکوار کا واركيا، خادم جان ناريعنى طلحة جانباز نے اپنے ہاتھ پرروك ليا، اورا لكليال شہيد ہوئيں تو آ و كے بجائے زبان ہے لکلا، حسس 'ولینی خوب ہوا، سرور کا نکات اللے نے فرمایا کہ اگرتم اس لفظ کے بجائے بسم اللہ كہتے تو ملائكہ آساني تمهيں انجمي اٹھائے جاتے ،غرض حضرت طلحہ دير تك جرت انگیز جانبازی اور بہادری کے ساتھ مدافعت کرنے رہے، یہاں تک کہ دوسرے محابہ بھی مدد کے لئے آپنے مشرکین کاہلہ کی قدر کم ہواتو سرور کا نتات الفاکوائی پشت پرسوار کر کے پہاڑی پر لے آئے ، اور مزبد حملوں سے محفوظ کر دیا ہے

حضرت طلحہ فی غزوہ احدیمی فدویت ، جان ناری اور شجاعت کے جو بے مثل جو ہردکھائے یقینا تمام اقوام عالم کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، تمام بدن زخموں سے چھلنی ہوگیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے جسم پرستر سے زیادہ زخم شار کئے تھے۔ سے دربار رسالت ( پانگا ) سے اس جان بازی کے صلہ میں '' خیر'' کا لقب مرحمت ہوا، صحابہ کو واقعہ احد میں ان کی اس غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کا دل سے اعتر اف تھا، حضرت ابو بکر صدیق خروہ '' اصد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا، حضرت عمر ان کو صاحب احد فرمایا

اِ اسعد الغابير جلد ٣ ص ١٥٩ ٢ إطبقات ابن سعد قتم اول جرّ و ثالث ص ١٥٥ ٣ فق البارى جلد ٢ ص ٢٦\_

کرتے تھے،خودحفرت طلحہ وظار کھی اس پر فخر کارنامہ پر بڑا نازتھا اور بمیشہ لطف وانبساط کے ساتھ اس کی داستان سنایا کرتے تھے لے

متفرق غزوات ..... غزدہ احد کے بعد فتح مکہ تک جس تدرغز وات ہوئے ،حفرت طلحہ اسب میں نمایاں طور پرشریک رہے ، بیعت رضوان کے وقت بھی موجود تھے، اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔

فتح مکہ کے بعد غز دو کنین پیش آیا،اس معرکہ میں بھی غز دو احدی طرح پہلے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ مسے ،کین چند بہادراور ثابت قدم مجاہدین کے استقلال وثبات نے پھراس کوسنبال لیا،اوراس طرح جم کرلڑ کے کفتیم کی فتح فکست سے بدل گئی اور بے شارسامان اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑ اہوا، حضرت طلح اس جنگ میں بھے۔ چھوڑ کر بھاگ کھڑ اہوا، حضرت طلح اس جنگ میں بھی ثابت قدم اصحاب کی صف میں تھے۔

عیمی آنخضرت کی کوخبر ملی کہ قیصر روم بڑے ساز وسامان کے ساتھ عرب پر حملہ آور ہونا عابہ تا ہے اس لئے آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا تھم دیا اور جنگی اسباب وسامان کے لئے مال و زرصد قبہ کرنے کی ترغیب دی، حضرت طلحہ نے اِس موقع پر ایک بیش قرار رقم پیش کی اور بارگاہ رسالت سے فیاض کالقب حاصل کیا ہے

سرورکا نئات بھٹا کیے طرفہ تھلہ قیصر کے مدافعاندا ہتمام میں مصروف تھے۔دوسری طرف منافقین جو ہمیشہ در پئے تخریب رہتے تھے، اس موقع پر بھی اپی شرارتوں سے بازندآئے اور مدینہ ہے تھے اس موقع پر بھی اپی شرارتوں سے بازندآئے اور مدینہ ہے تھے اس مرفیان میں مجتمع ہوکران تدابیر برغور کرتے تھے جن سے مسلمانوں میں بدد لی بیدا ہواوراس مہم میں شرکت سے انحواف کریں، آنحضرت بھٹانے حضرت طلحہ کواس فانہ برانداز جماعت کی تنبیہ پر مامور فر مایا، انہوں نے چندآ دمیوں کوساتھ لے کر نہایت مستعدی کے ساتھ سویلم بہودی کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور اس میں آگ لگادی بنجاک بن ظیفہ نے مکان کے پشت سے کود کر حملہ کیا اور اس حالت میں اس کی ٹا مگ ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھی اس کومسلمانوں کے پنجافتہ ارسے بچاکر لے بھا تے۔ سع

ا بخاری کتاب المغازی غز وُ واحد ۴ سدالغابه جلد مهص ۵۹

س بیرت این بشام جلد اص ۱۳۱۵

سیادت و خلافت کا فیصلہ ہور ہاتھا ہاں وقت ہے گی گوشہ نبائی میں معروف گریہ تھے۔
عہد صد لفی ..... سقیفہ بنی ساعدہ کی مجلس نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اتفاق کیا ،
حضرت طلحہ نے بھی پچھے دنوں کے بعد بیعت کی اور مہمات امور میں رائے اور مشورہ کے لحاظ سے جانشین رسول کے ہمیشہ دست و بازو ثابت ہوئے ،سوادہ برس کی خلافت کے بعد جب خلیفہ
اول مرض الموت کے بستر پر تھے اور انہوں نے منصب کے لئے فاروق اعظم کو نا مزد کیا تو حضرت طلحہ نے ناروق اعظم کو نامزد کیا تو حضرت طلحہ نے نہایت آزادی کے ساتھ حضرت ابو بکر اسے جاکر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے ہوئے عشر گا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟ اب وہ خود خلیفہ ہوں گے تو خدا جانے کیا کر پس گے؟ آپ اب خدا کے ہاں جاتے ہیں ، یسوج لیجئے کہ خدا کو کیا جواب د بیجئے گا؟ حضرت ابو بکر شرک خدا میں خدا ہوں گے مضرت ابو بکر اس خدا ہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس مخص کو امیر کیا جوان میں سب سے نے کہا میں خدا ہے۔

عبد فاروقی ..... حضرت عرق کے متعلق حضرت طلح کی جورائے تھی دہ کی بغض وعداوت سے ملوث نہیں بلکدا کشر صحابہ کی بیرائے تھی کہ ان کا تشد دنا قابل تحل ہوگا کین جب حضرت عرق نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اس منصب عظیم کے لئے سب سے موزوں ہیں تو دفعتا حضرت طلح تکا خیال بھی بدل گیا اور مجلس شور کی کے ایک رکن کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ حضرت فاروق اعظم کی اعانت کی ، اختلافی مسائل میں ساتھ دیا، اور اہم امور میں نہایت مخلصانہ مشور ک دئے ، ایک دفعہ عبد فاروق اعظم کی اعانت کی ، اختلافی مسائل میں براوا کہما لک مفتوحہ جابدین میں مخلصانہ مشور سے دئے ، ایک دفعہ عبد فاروق اعظم کردیئے جاتیں اور ایک بوئی جماعت اس کی مؤید ہوگئی، صرف حضرت عرق اور چند ورسر برے حابہ گواس سے اختلاف تھا، تین دن تک بحث ہوتی رہی ، حضرت طلح نے نہایت بلند آئی کے ساتھ اس مسئلہ میں حضرت عرق کی تائید کی ، یہاں تک کہ ان بی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا ، ای طرح معرکہ نہاوند کے موقع پر ایر انی ٹذکی دل نے فاروق اعظم کو مشوش کر دیا اور انہوں نے میں ، البتہ ہم لوگ تیل مقررہ و چاہا، تو حضرت طلح نے نے اس کے متعلق مشورہ و چاہا، تو حضرت طلح نے نے کھڑے ہوکر کہا آپ ہم سے زیادہ بہتر جانے ہیں ، البتہ ہم لوگ تیل میں میں ۔ لئے تیار ہیں ۔

عہد عثمانی ..... حضرت عثمان نے بارہ برس تک خلافت کی لیکن آخری چیوسالہ عہد خلافت میں تمام ملک عام طور پر شورش و بے چینی کا آماجگاہ ہو گیا تھااور ہرطرف ریشہ دوانی وفتنہ پر دازی کابازارگرم تھا، حضرت طلح نے در بارخلافت کومشورہ دیا کہ اسیاب شورش کی تغییق و حقیق کے لئے تمام ملک میں وفو دروانہ کئے جا میں، چنا نچہ بدرائے بسندگی کی اور ۱۳ ہے میں محمہ بن سلمہ ، اسامہ بن زید ، ممار بن یا سرا ورع بداللہ بن عرفخلف حصص ملک میں روانہ کئے گئے ، ان لوگوں نے والیس آکرا پی تحقیقات کا جو بتیجہ پیش کیا اس برعمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مفسد بن نے بارگاہ خلافت کا محاصرہ کرلیا، کو حضرت طلح نے اس موقع پر حضرت عثان کی کوئی خاص اعانت نہیں کی ، خلافت کا محاصرہ کرلیا، کو حضرت طلح نے اس موقع پر حضرت عثان کی کوئی خاص بن کی بنا ہم وہ اکثر خود ایک غیر جانب وار حض کی حیثیت سے دریافت حال کے لئے محاصرین کی بھاعت میں تشریف لے محملے چنا نچہ وہ ایک دفعہ وہاں موجود سے کہ حضرت عثان نے اپنا بالا جماعت میں تشریف لے محملے بنا ہم بھی خانہ پر کھڑ ہے ہوا ب دیا ' ہاں! میں حاضرہ وال' حضرت عثان نے آپ احسانات اور فضائل و آیا ، انہوں نے مفسد بن کے سامنے نہایت بلند آ ہم کی مناقب بیان کر کے ان سے تقمد این جابی ، تو انہوں نے مفسد بن کے سامنے نہایت بلند آ ہم کی مناقب ہی کے ساتھ اس کی تقمد این کی ایک کا ان میں تو انہوں نے مفسد بن کے سامنے نہایت بلند آ ہم کی کے ساتھ اس کی تقمد این کی ایک کے ا

آخر میں جب محاصرہ زیادہ خطرناک ہوگیا تو حضرت علی اور حضرت زبیر الی طرح حضرت طلحہ نے بھی اپنے صاحبزادہ محمد کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لئے متعین کردیا، چنانچہ جب مفسدین نے پورش کی تو محمہ بن طلحہ نے نہایت تندہی اور جانفشانی سے ان کا مقابلہ کیا ہے جب مفسدین نے پورش کی تو محمہ بن طلحہ نے نہایت تندہی اور جانفشانی سے ان کا مقابلہ کیا ہے ہے اندر محمس آئے اور صبر وحلم کے آفاب کو ہمیشہ کے لئے خونیں شغق کے بردہ ہیں نہاں کردیا، حضرت طلحہ کو معلوم ہوا تو افسوس کے ساتھ فر بایا ' خدا عثمان پر رحم کرے' لوگوں نے کہا مفسدین اب اپنے فعل برنادم ہیں، فر مایا خدا نہیں ہلاک کرے، اس کے بعد یہ آیے یہ برمی

فلايستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. (يس ٣٦: ٥٠)

حضرت علی کے ہاتھ پر بادل نخو استہ بیعت کی ..... حضرت عنان کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت عنان کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علی کو عنان خلافت سنبالنے پر مجبور کیا ،اور مجد نبوی میں لوگوں کو بیعت عام کے لئے جمع کیا، حضرت طلحہ محمو برابر کے دعویدار تھے تا ہم اس شورش و ہنگامہ کے وقت زبان نہ ہلا سکے اور بادل نخواستہ بیعت کرلی ہیں

خلیفہ وقت کے مقابلہ میں خروج اور اس کی وجہ.... ظیفہ وقت کا قال کوئی معمولی حادث نہ قا اس سے تمام علاقہ میں شورش اور بدظمی تھیل گئی، اور مفسدین کی مطلق العنانی نے خود مدینہ کو برفتن بنادیا، حضرت طلحہ کا مل چار ماہ تک خاموثی کے ساتھ اس فندوفسا د کا تماشا و کیعتے رہے، لیکن جب در بارخلافت کی طرف ہے اس کے انسداد کی کوئی امید نہ رہی تو خود علم اصلاح

بلند كرنے كے لئے حضرت زبير كو ساتھ لے كريدينہ ہے كمہ جلے آئے ، حضرت عائشہ جے كے خیال سے مکہ آئی تھیں اور مدیند کی شورشوں کا حال بن کراس وقت تک بہیں مقیم تھیں ،اس لئے ان دونوں نےسب سے پہلے ام المونین کی خدمت میں حاضر ہوکر مدیند کی کیفیت بیان کی اور علم اصلاح بلند کرنے برآ مادہ کیا بھوڑی در کی بحث ومباحثہ کے بعد حضرت عائشہ رامنی ہو کئیں اور حصرت طلح کی رائے کے مطابق بعرہ جانے کی تیاری ہوئی ، کیونکہ وہاں ان کے طرفداروں کی ایک بڑی جماعت موجودتنی ،اورنہا بت آسانی کے ساتھ اس مہم کی شرکت برآ مادہ ہوسکتی تھی۔ بھرہ پر قبضہ.....غرض داعیان اصلاح کی ایک ہزار جماعت کمے ہے بھرہ کی طرف روانہ ہوئی، بنوامیہ بھی جومدیندے بھاگ کرمکہ میں پناہ گزین تنے جوش انقام میں ساتھ ہو گئے، بھرہ کے قریب بہنچ تو عثمان بن جنیف والی بھرہ نے مزاحمت کی، پہلے عجمے دنوں تک ان سے مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوتی ری لیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو بز درشہر پر قابض ہو گئے اور حضرت طلحہ کے حامیوں نے جوش دخروش کے ساتھ اہل دعوت کو لبیک کہا۔

حضرت علیٰ کی قوج سے مقابلہ کے گئے بڑھنا..... حضرت علیٰ کو مرعیان اصلاح کے خروج کا حال معلوم ہو چکا تھا،اس لئے مدینہ سے روانہ ہو کر ذی قار پہنچے اور یہاں سے تقریباً كوفه كے نو ہزار جنگ آزمانو جوان ساتھ لے كربھرہ كى طرف برھے،حضرت طلحة وزبير نے اس فوج کا حال سنا تو انہوں نے بھی اپی فوج کومنظم و مرتب کرے آگے بردھایا، وسویں جمادی

الآخر السيرين دونول فوجول مِن يُدنجعيرُ هو كيا\_

شہادت .... جنگ شروع ہونے ہے سلے ملح کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی،اور حضرت علی ا فَيْ حَصْرِتٍ زَبِيرٌ كُورسول خُداصِلَى الله عليه وسلم كى أيك بيشين كوئى بإد دلا كى كهاى وقت ان كإدل اس خانہ جنگی ہے بھر گمیا، حضرت طلحہ نے اپنے زور باز وکو برداشتہ خاطر ویکھا تو ان کا ارادہ بھی متزارل ہوا، اور جنگ سے کنار وکش ہونے کی رائے قائم کرلی ،مروان نے جوحفرت عثال کی شہادت کےمعالمہ میں ان سے بدطن تھا،اس موقع کوغنیمت جان کرایک تیر مارا جواگر چہ یاؤں میں لگالیکن ان کے لئے تیر قضا تا بت ہوا لے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو فر مایا چھوڑ دو، یہ

تيربيس بلكه بام خدادندى بـ

تجمير وتكفين ..... اختلاف روايات حضرت طلحة نے باسٹھ يا چونسٹھ برس كى عمر ميں شہادیت حاصَلُ کی ،اور غالبًا ای میدان جنگ کے سمی کوشہ میں مدفون ہوئے کیکن بیز مین نشیب میں تھی اس لئے اکثر غرق آب رہتی تھی ،ایک محض نے مسلسل تمن دفعہ حضرت طلح کوخواب میں ا و یکھا کہ وہ اپنی لاش کواس قبرے خطل کرنے کی ہدایت فرمارے ہیں،حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب کا حال سنا تو حضرت ابو بکرہ صحابی کا مکان دس بزار درہم میں خرید کران کی لاش کواس

میں منتقل کر دیا ، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اسنے دنوں کے بعد بھی یہ جسم خاکی ای طرح مصوّن و محفوظ تھا ، یہاں تک کہ آتھوں میں جو کا فوراگایا گیا تھا وہ بھی بعینہ موجود تھا۔ اللہ اللہ و عادات .... حضرت طلحہ کا اخلاقی پایہ نہایت ارفع واعلیٰ تھا ،خشیت الٰہی اور رسول اللہ و اللہ کی محبت سے ان کا پیانہ لبریز تھا ،معرکہ احداور دوسر نفر وات میں جس جوش و فدا کاری کے ساتھ ہاں کی قربانی سے کے ساتھ ہاں کی قربانی سے کہ ساتھ ہال کی قربانی سے بھی دریغ نہ تھا۔

چنانچدانہوں نے نذر مانی تھی کہ غزوات کے مصارف کے لئے اپنا مال راہ خدا میں دیا کریں گے،اس نذرکوانہوں نے اس پابندی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کی کہ خاص قرآن پاک میں ان کی مدح میں بیآیت نازل ہوئی۔

رجال صدقوا ما عا هد وا الله عليه فمنهم من قضي نحبه . الاية .

(احزاب ۳۳:۳۳)

''لینی کھا وی ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے جو کھے عہد کیا اس کوسچا کر دکھایا، چنانچ بعض ان میں سے دہ ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کی''۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت طلحہ ابرگاہ نبوت میں حاضر ہوئے توارشاد ہوا،

"طلحة تم بهى ان لوكوں من موجنبول في ابن نذر بورى كي-"م

حفرت طلحہ اللم سخاوت کے بادشاہ نتھے، فقراء و مساکین کے لئے ان کا دروازہ کھلار ہتا تھا، حضرت قیس ابن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں نے طلحہ سے زیادہ کسی کو بے طلب کی بخشش میں پیش چیش ندد یکھا۔ ہیں

غزوہ ذی القردیش آنخضرت و اللہ بن کے ساتھ پانی کے ایک چشمہ پرگذر ہے جس کا نام بلیان مالح تھا، حضرت طلحہ نے اس کوخرید کروقف کردیا ہے اس طرح غزوہ ذی العسر ہیں تمام مجاہدین کی دعوت کی ،غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہ عموماً تمام مسلمان افلاس و تا داری کی مصیبت اور فلا کت میں متلا تھے، انہول نے مصارف جنگ کے لئے ایک گرانفقدر تم پیش کی اور دربار رسالت سے فیاض کا خطاب حاصل کیا۔ ہے

ایک دفعہ حضرت عثمان کے ہاتھ اپنی جائی آدسات لا کھ درہم میں فروخت کی اورسب راہ خدامیں صرف کردیا، آپ کی بیوی سعدی بنت وف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں ممکنین دیکھا، یو چھا'' آپ اس قدرا داس کیوں ہیں مجھ سے کوئی خطا تو سرز دنہیں ہوئی ؟ بولے''نہیں!

ع کتے الباری جلد ۸مس ۳۹ مع اصابہ جلد مص ۲۹۱

ا اسدالغابه جلدسه ۱۲۱ سع ابینا جلدی ۲۲ ۱۰ اسدالغابه جلدسه ۲۰ تم نہایت اچھی بیوی ہو،تمہاری کوئی بات نہیں ہے،اصل قصہ بیہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی رقم جمع ہوگئی ہے، اس وقت اس کی فکر میں تھا کہ کیا کروں؟ میں نے کہا''اس کو تقسیم کراد پیجئے'' بیرین کر انہوں نے اس وقت لونڈی کو بلایا اور چار لاکھ کی رقم اپنی قوم میں تقسیم کرادی۔ا

حضرت طلحہ بنوتمیم کے تمام محتاج و تنگدست خاندانوں کی کفالت کرتے ہتے ،اڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کردیتے ہتے ، جولوگ مقروض تنصان کا قرض ادا کردیتے ہتے چنانچے صبیح تمیمی پر تمیں ہزار درہم قرض تھا، وہ سب انہوں نے اپنے پاس سے ادا کر دیاام المونین حضرت عاکشہ سے بھی خاص عقیدت تھی اور ہرسال دس ہزار درہم پیش خدمت کرتے ہتے ہے۔

مہمان نوازی حفرت طلح طاح اص شیوہ تھا، ایک دفعہ نی عذرہ کے تین آدی مدید آکر مشرف باسلام ہوئے ،آنخضرت واللہ نے فرمایا کون ان کی کفالت کا ذمہ لیتا ہے؟ حفرت طلح فی مشرف باسلام ہوئے ،آنخضرت واللہ ناور وہ تینوں نومسلم مہمانوں کو خوثی خوثی گھر لے آئے ، ان جس سے دونے کیے بعد دیگر مے تحقف غروات جس شہادت حاصل کی اور تیسر نے بھی ایک مدت کے بعد حضرت طلح کے مکان میں وفات پائی ان کوائے مہمانوں سے جوانس پیدا ہوگیا تھا اس کا اثر بیتھا کہ ہرونت ان کی یا دتازہ رہتی تھی اور رات کے وقت خواب میں بھی ان بی کا جلوہ نظر آتا تھا، ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے تینوں مہمانوں کے ساتھ جنت کے دروازہ پر کھڑے ہیں، لیکن جوسب سے پیچھے مرا تھاوہ سب سے آگے ہے، اور جوسب سے کے دروازہ پر کھڑے تیب ہوا، صبح کے کے دروازہ پر کھڑے ہیں، لیکن جوسب سے پیچھے مرا تھاوہ سب سے آگے ہے، اور جوسب سے پیلے شہید ہوا تھا وہ سب سے چیچے ہے، حضرت طلح کی کواس نقدم و تا خر پر خت تجب ہوا، صبح کے کواس نقدم و تا خر پر خت تجب ہوا، صبح کے دروازہ اس میں تجب کی کیا بات ہو، جو کہا کہ وہ دونوں تک زندہ رہا اس کوعبادت و تیکوکاری کا زیادہ وہوقع ملا ، اس لئے وہ جنت کے دا ضلہ میں تھیوں سے پیش تھا۔ س

احباب کی سرت اوشاد مانی ان کے لئے بھی سامان انبساط بن جاتی تھی ، حضرت کعب
بن مالک غز وَہ تبوک بیس شریک نہ ہونے کے باعث معتوب بارگاہ تھے، ایک مدت کے بعد
رسول اللہ ﷺ نے ان کی خطا معاف کردی اور وہ خوش خوش در بار رسالت میں حاضر ہوئے تو
حضرت طلحہ نے دوڑ کر ان سے مصافحہ کیا اور مبار کہاودی ، حضرت کعب فرمایا کرتے تھے کہ میں
طلحہ کے اس اخلاق کو بھی نہ بھولوں گا ، کیونکہ مباجرین میں سے کسی نے الی کر جوشی کا اظہار نہیں
کیا تھا۔

اطبقات ابن سعد قتم اول جزء الشعم ۱۵۷ میلیدها ص ۱۵۸ اسند ابر بر طبل جلد اص ۱۹۲۰ حضرت طلحہ ووستوں کی خدمت گزاری ہے بھی در گغینہ تھا، آیک دفعہ آیک اعرابی مہمان ہوا، اوراس نے درخواست کی کہ بازار میں میرااونٹ فروخت کراد ہے ، حضرت طلحہ نے فرمایا" کورسول اللہ وہ نے نے فرمایا ہے کہ کوئی شہری، دیباتی کا معاملہ نہ چکائے تاہم میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اوراس کے ساتھ جا کر مناسب قیمت پراس کا اونٹ فروخت کرادیا، اعرابی نے اس کے بعد خواہش فلا ہرکی کہ در بار رسالت سے زکوۃ کی وصولی کا ایک مفصل ہوایت تامہ دلواد ہے تاکہ محال کواس کے مطابق دیا کروں حضرت طلحہ نے اسپے مخصوص تقرب کے باعث اس کی بہنواہش بھی یوری کر دی ہے اس کی بہنواہش میں یوری کر دی ہے۔

حسن معاشرت..... حضرت طلحة البيخة حسن معاشرت كے باعث بيوى بچوں بين نهايت محبوب تنے، وه اپنے كنبه ميں جس لطف ومجت كے ساتھ زندگى بسر كرتے تئے اس كا انداز ه صرف اس سے ہوسكتا ہے كہ عتب بن ربیعه كی لڑكى ام ابان سے اگر چه بہت ہے معزز اشخاص نے شادى كى درخواست كى اليكن انہوں نے حضرت طلحة وسب پرتر بنج دى، لوگوں نے وجہ پوچى تو كہا "ميں ان كے اوصاف حميده ہے واقف ہوں وہ گھر آتے ہیں تو ہنتے ہوئے باہر جاتے ہیں تو مسكراتے ہوئے کچھ ما تكوتو بخل نہيں كرتے اور خاموش رہوتو ما تكنے كا انظار نہيں كرتے ، اگر كوئى كام كرد وشكر گڑ ارہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو معاف كرد ہے ہیں۔ سے"

ذر لعید معاش ..... حضرت طلحہ کے معاش کا اصلی ذریعہ تجارت تھا، چنانچہ نیر اسلام کے طلوع ہونے کی بشارت بھی اس تجارتی سفر میں ملی تھی ، جب مدینہ پہنچے تو زراعت کا شغل بھی شروع کیا،ادررفتہ رفتہ اس کونہایت وسیع پیانہ پر پھیلادیا، خیبر کی جا گیر کے علاوہ عراق عرب میں متعدد علاقے عاصل کے ،ان میں سے قناۃ اور سراۃ نہایت مشہور ہیں ،ان دونوں مقامات میں کا شعدد علاقے عاصل کے ،ان میں سے قناۃ اور سراۃ نہایت مشہور ہیں ،ان دونوں مقامات میں کا شقاری کا نہایت وسیح اجتمام تھا، مرف قناۃ کے تھے، ان علاقوں کی پیداوار کا صرف اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرت طلح کی روزاند آمدنی کا اوسط ایک ہزار دینار تھا۔ ا

تنمول.....غرض تجارت وزراعت نے ان کوغیر معمولی دولت وثروت کا مالک ہناویا تھا، چنانچہ لاکھوں وینار و درہم راہ خدا میں لٹادیئے کے بعد بھی اہل وعیال کے لئے ایک علیم الثان دولت چھوڑ گئے، ایک و فعدا میر معاویہ نے موئی بن طلح سے پوچھا کہ تبہارے والد نے کس قدر دولت چھوڑ گئے، ایک و فعدا میر معاویہ نہا کے درہم اور دولا کھدینارہ اس کے علاوہ نہایت کشیر مقدار میں سونا اور چاندی' بیلفڈی کی تفصیل تھی، جائیداد غیر منقولہ اس کے علاوہ تھی جس کی کشیر مقدار میں سونا اور چاندی کی تفصیل تھی، جائیداد غیر منقولہ اس کے علاوہ تھی جس کی کئی قبیت کا اندازہ تین کروڑ درہم تھائی

غذا و آباس.... طرز معاش نہایت ساد و تعا، کپڑے اکثر رَکین پہنتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمر نے حالت احرام میں رَکمین لباس زیب جسم دیکھا ہوئے'' طلحہ یہ کیا ہے؟'' عرض کی'' امیر المومنین یہ گیر وارنگ ہے'' فرمایا، آپ لوگ ائمہ دین ہیں، عوام آپ کا اتباع کرتے ہیں، کوئی جامل دیکھ لے گا تو وہ بھی رَکمین کپڑے استعمال کرے گا اور دلیل چیش کرے گا کہ ہیں نے طلحہ تو

حالت احرام میں پہنے ہوئے دیکھاتھا۔ سے

حضرت طلحہ بنے ہاتھ میں آیک سونے کی انگوشی تھی جس میں نفیس سرخ یا قوت کا مگ جڑا ہوا تھا، کین بعد کو یا قوت نکال کرمعمولی پھر سے مرضع کرایا تھا۔ یہ دسترخوان بھی وسیع تھا، کیکن پر حکلف نہ تھا۔

حلیہ ..... طیہ بیتھا، قدمیانہ بلکہ ایک حد تک پست، چہرہ کارنگ سرخ وسفید، بدن خوب گھا
ہوا، سینہ چوڑا، پاؤل نہایت پر کوشت اور ہاتھ کی انگلیال غزودا احد میں شل ہوگی تھیں۔
اولا دواز واج .... حضرت طلح نے مختلف اوقات میں متحدد شادیاں کی تھیں۔ بیویوں کے
نام یہ ہیں، جنہ بنت جحش ، ام کلثوم بنت ابو بکر العمد بی ، سعدی بنت وف، ام ابان بنت عتب بن
ر بید ، خولہ بنت المتعقاع ، ان میں سے ہرایک کیفن سے متعدد اولا دمونی تھی ،لڑکوں کے نام
یہ ہیں۔

یہ یہ ہے۔ محمہ عمران بھیٹی، بچیٰ،اساعیل،اسّحاق،زکر یا، بعقوب،موی، بوسف ان کےعلاوہ چار صاحبز ادیاں بھی تھیں،ان کے نام یہ ہیں،ام اسحاق،عائشہ صعبہ ،مریم

لِ طَبِقات ابن سعد منم اول جزوجات من ۱۵۸ ع طبقات ابن سعد منم اول جزوجات من ۱۵۸ سع اینها من ۱۵۷ سع اینها من ۱۵۷

# حضرت عبدالرحمن بنعوف

نام ،نسب خاندان .... عبدالرحمٰن نام ،ابومحد کنیت والد کا نام عوف اور والده کا نام شفاء تھا، بید ونوں زہری خاندان ہے تعلق رکھتے تنے ،سلسلہ نسب بیہ ہے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبد جوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ القرشی الزہری۔

معرت عبدالرحمٰن كا اصلى نام عبد عمره تها، ايمان لائة تو رسول الله الله على عبد الركر

عبدالرحن دكعاييا

اسلام.....عام روایت کے مطابق حضرت عبدالرحمٰن واقعہ فیل کے دسویں سال پیدا ہوئے سے ،اس لحاظ ہے جس وقت رسول اللہ ﷺ نے دعوت تو حید کی صدا بلندگی ،اس وقت ان کا سن تھی ،اس لحاظ ہے جس وقت رسول اللہ ﷺ نے دعوت تو حید کی صدا بلندگی ،اس وقت ان کا سن تمیں سال سے متجاوز ہو چکا تھا، فطری عفت وسلامت روی کے باعث شراب سے پہلے ہی تائیب ہو چکے تھے،صدین اکبر کی راہنمائی سے صراط متنقیم کی شاہراہ بھی نظر آگئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکرر ہروان حق کے قافلہ میں شامل ہو گئے ،اس وقت تک صرف چندروشن خمیر بررگوں کواس کی تو نیق ہوئی تھی اور قافلہ سالار لیعنی سرور دوعالم ﷺ ارتم بن ابی ارقم کے مکان میں بناہ گرین بین ہوئے تھے ہیں۔

ہجرت ..... فلعت ایمان ہے مشرف ہونے کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گو

ہجی عام بلاکشان اسلام کی طرح جلاوطن ہونا پڑا، پہلے ہجرت کر کے عبشہ تشریف لے گئے ، پھر

ہمی عام بلاکشان اسلام کی طرح جلاوطن ہونا پڑا، پہلے ہجرت کر کے عبشہ تشریف لے گئے ، پھر

ہما فاحات .... مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ بھٹ نے حضرت سعد بن الربیج انصاری ہے

بعائی چارہ کرا دیا،اوروہ انصار میں ہے سب سے زیادہ مالدار اور فیاض طبع تھے، کہنے لگے'' میں

اپنانصف مال ومنال جمہیں بانٹ دیتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں،ان کودیکھوجو پہند آئے اس

کا نام بتاؤ میں طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔'' لیکن حضرت

عبدالرحمٰن کی غیرت نے گوارا نہ کیا، جواب دیا'' ضداتہ ہارے مال ومنال اور اہل وعیال ہیں

برکت دے، جمیے صرف بازار دکھادو۔''لوگوں نے نی قدیقاع کے بازار میں پہنچادیا، وہاں ہے

داپس آئے تو ہجھے تھی اور پنیروغیرہ نفع میں بچالائے، دوسرے دوزیا قاعدہ تجارت شروع کردی

اِمتدرک ما کم جلد ۱۳۵۳ ۲۷ ۲ طبقات این سعدتنم اول جز وثالث سابخاری باب بنیان الکجه باب کیف اخی النی صلی الله علیه وسلم بین الصحابه

یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے توجیم پر مراسم شادی کی علامتیں موجود تھیں ،استفسار ہوا'' یہ کیاہے''عرض کی'' ایک انصاریہ سے شادی کرلی ہے۔''سوال ہوام ہر کس قدرادا کیا؟عرض کی'' ایک مجور کی تضلی کے برابرسونا۔'' تھم ہوا'' تو پھرولیمہ کردا کر چہا لیک کری بی سی۔''ٹے

غردات ..... عبد عن دات کا سلسله شروع جوا، حضرت عبدالرحل اکثر معرکول بیل پامردی و شجاعت کے ساتھ شریک رہے ، غزوؤ بدر بیل دونو جوان انصاری پہلو میں کھڑے تھے، انہوں نے آجت ہے ساتھ شریک رہے ، غزوؤ بدر بیل دونو جوان انصاری پہلو میں کھڑے تھے، انہوں نے آجت ہے ہوسر در کا نئات و ان کی شان بیل بدزبانی کرتا ہے؟ "ای اثناء بیل ابوجہل سامنے آجیا، حضرت عبدالرحل نے کہا" وہ دیکھو! جس کوتم بوجھتے تھے سامنے موجود ہے۔ "ان دونوں نے جھیٹ کرایک ساتھ وارکیا اور اس تا پاک جس ہے دنیا کونے ات دلادی بی

غز دو احد میں جس جانبازی وشجاعت سے لڑے اس کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ بدن پر بیس سے زیادہ آٹار جراحت (زخم) شار کئے گئے یتھے،خصوصاً پاؤں میں ایسے کاری زخم لگے تھے کہ صحت کے بعد بھی ہمیشہ کنگڑا کر چلتے تھے ہیں

دومۃ الجندل کی مہم .... شعبان کے میں دومۃ الجندل کی مہم پر مامور ہوئے ،رسول اللہ واللہ نے بلا کرا ہے دست الدی سے عمامہ با ندھا ، یکھے شملہ چھوڑا ، اور ہاتھ شمط مورے کرفر مایا۔

''بسم اللہ! راہ خدا میں روانہ ہو جا ، جولوگ خدا کی نافر مانی وعصیان میں جتا ہیں ان سے جا کر جہاد کر ، یکن کسی کو دھوکا ند دینا، فریب ند کرنا ، بچول کو نہ مارنا ، یہاں تک کہ وہ دومۃ الجندل کی گئی کر قبیلہ کلب کو اسلام کی دعوت دے ، اگر وہ تبول کریں تو ان کے بادشاہ کی لاک سے نکاح کرلے۔'' معلیلہ کلب کو اسلام کی دعوت دے ، اگر وہ تبول کریں تو ان کے بادشاہ کی لاکی سے نکاح کرلے۔'' معلیلہ کلب کے سردار جبن کے مور دومۃ الجندل پنچا اور تین دن تک دعوت و بلنے اسلام کا فرض اس خوش اسلو بی سے انجام دیتے رہے کہ قبیلہ کلب کے سردار جبن بین عمر والکلمی جو نہ ہما عیمنائی تھے ، اور اس کی تو میں نہوئی جزیہ نظور کرلیا ، حضرت عبدالرحمٰن میں داخل ہوگئے ، البتہ بعضوں نے جن کو اس کی تو فیق نہ ہوئی جزیہ نظور کرلیا ، حضرت عبدالرحمٰن شی داخل ہو گئے ، البتہ بعضوں نے جن کو اس کی تو فیق نہ ہوئی جزیہ نظور کرلیا ، حضرت عبدالرحمٰن شی داخل ہوگئے ، البتہ بعضوں نے جن کو اس کی تو فیق نہ ہوئی جزیہ منظور کرلیا ، حضرت عبدالرحمٰن شی خوانوں کی تو خوان نے بیدا ہوئے ۔ جن کو اس نام کی کہ کو نوٹ نے بیدا ہوئے ۔ جن کو اس نام کی کو خوان سے پیدا ہوئے ۔ جن کو اس نام کی کو کون نے ۔ جن کو اس نام کی کو کون نان اصبح کی لاکی کہ کون نے بیدا ہوئے ۔ جن کو اس نام کی کون کون نے ۔ جن کو اس نام کی کون کون نام کر کی اور رخصت کرا کے مدینہ ساتھ لائے ، جن نے ابوسلہ بن عبدالرحمٰن ان بی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ جن

ع مند جلداص ۱۹۳ او بخاری کمآب المغازی باب قمل الی جبل سوسیرت این بشام جلداص ۲۱۱ سسمع طبقات این سعد حصد مغازی ص ۲۲ سلمه طبقات این سعدتی احرز و شالت ،

تھا دعوں اسلام کے لئے بھیجا، انہوں نے علطی سے قل وخون ریزی کا بازار گرم کردیا، سرور کا کتات و اللاع ہوئی تو نہایت متاسف ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العالمین بیس تین دفعہ اٹی برائت ظاہری' خدایا! خالد نے جو کچھ کیا بیس اس سے بری ہوں۔''

حضرت عبدالرجمن کے خاندان اور قبیلہ ہو جذیمہ میں کوقدیم زمانہ سے عداوت چلی آتی تھی، یہاں تک کدان کے والدعوف کواس قبیلہ کے ایک آ دمی نے فل کیا تھا، تا ہم اخوت اسلامی نے اس دیرینه عداوت کو بھی محوکر دیا، چنانچداس خونریزی سے بیزار ہوکر حضرت خالدین ولید ا ے کہا''افسوس تم نے اسلام میں جاہلیت کابدلدلیا' انہوں نے جواب دیا'' میں نے تمہارے باب ك قاتل كومارا" حضرت عبدالرحل ف كها" بشك تم في مير باب ك قاتل كومارا، کیکن در حقیقت بیفا که بن مغیره کا انتقام تها، جوتمهارا چیا تعالی اس کے بعد دونوں میں نمایت گرم گفتگوہوئی ،آنخصرت کواطلاع ہوئی تو حضرت خالہ ؓ ہے ارشاد ہوابس خالہ! میر ہےاصحاب کو چھوڑ ،اگرتوراہ خدایس کوہ احدے برابر بھی سونا صرف کرے گا تب بھی ان کے برابر نہ ہوگا۔' فتح مکہ کے بعد ججتہ الوداع تک جس قدرمہمات اورجنگیں ہیں آئیں،حضرت عبدالرحمٰنُ سب میں شریک رہے، آخری سفر حج سے واپس آنے کے بعد واچ میں سرور کا نات میلانے وفات يائي اورسقيفه نني ساعده من خلافت كاقصه بيش آيا، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اي تقي کے سلحمانے میں شریک تھااورصدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ان کا تیسرانمبرتھا۔ عبد صديقي .... غليفداول يح عبدين مفرت عبدالرحن أيك تلص مشيراور صائب الرائے رکن کی حیثیت ہے ہرتم کے مشوروں میں شریک رہے سابھ میں جب صدیق اکبڑا آفاب حیات لب بام آیا اور ایک جانشین نامزد کرنے کی فکر دامن میر ہوئی تو انہوں نے سب ے بہلے حضرت عبدالرحمٰن کو بلا کراس کے متعلق مشورہ کیا اور اس منصب جلیل کے لئے فاروق اعظم کا نام لیا، حضرت عبدالرحمن نے نہایت آزادی اور خلوص کے ساتھ کہا'' عمر کی اہلیت میں کیا شک ہے کیکن مزاج میں بختی ہے۔ 'حضرت ابو بکر ٹے فرمایا'' ان کی بختی اس لئے بھی تھی کہ میں زم تھا،کیکن جب یہ بارگراں ان ہی ہر آ پڑے گا تو خود بخو دنرم ہوجا نیں گے۔سی' غرض چندروز ہ علالت کے بعد خلیفہ اول نے واغی اجل کو لبیک کہا اور حضرت فاروق مند آرائے خلافت

عبد فاروتی .... فاروق اعظم نے مندخلافت پرقدم رکھنے کے ساتھ نظام خلافت کو

ا حطرت مبدالرمن کے والد موف اور حضرت خالد کے بچافا کہ بن مغیرہ تجارت کے خیال ہے بیمن جارے تھے بنو جذ بیر نے راہ میں ایک ساتھ دونوں کولل کیا تھا (سیرت این ہشام جلد م ع سیرت ابن ہشام جلد ۲۵۲ ۲۵۲ سط جری ۲۱۳۷

پہلے سے زیادہ پہنظم دم تب کردیا، مہمات مسائل پر بحث ومباحثہ کے لئے ایک مستقل مجلس شور کا تا تا کہ کی، حضرت عبدالرحمٰن اس مجلس کے نہایت صائب الرائے، پر جوش اور سرگرم رکن ثابت ہوئے کہ بہت سے معاملات بیل ان بی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا، عراق پر مستقل اور با قاعدہ فوج کئی کے لئے جب دارالخلافہ کے گردایک عظیم الشان فیکر بحش ہوااور عوام نے زور ڈالا کہ خود امیر المونین اس فوج کی باگ اپنے ہاتھ میں لیں، یہاں تک کہ حضرت عراخود بھی اس کے لئے تیار ہو مجے تو اس وقت صرف حضرت عبدالرحمٰن ہی تھے جنہوں نے ختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ لڑا ان کے دونوں پہلو ہیں، خداخو است اگر دکست ہوئی اورام پر المونین کو پچے صدم ہنچا تو پھراملام کا خاتمہ ہے، حضرت عبدالرحمٰن کی اس کے الی نام کہا کہ اللہ میں کہا گیا تو انہوں نے صاف افکار کردیا، غرض اس عہدہ کے لائق میں اس کی تا سکہ کی کہا گیا تو انہوں نے صاف افکار کردیا، غرض اس جھر بیص بیس الی دفتے کہ حضرت عبدالرحمٰن کی نگاہ انتخاب نے یہ شکل بھی کل کردی، اور کھڑ ہے ہوکر کہا ہیں نے سے کہ حضرت عبدالرحمٰن کی نگاہ انتخاب نے یہ شکل بھی خل کردی، اور کھڑ ہے ہوکر کہا ہیں نے سے صدا نے جسیرت عرائی کہ بیا تخاب سے مطرف سے صدائے تحسین و آفرین بلند ہوئی ہے اور واقعات نے بہت جلد ثابت کردیا کہ بیا تخاب سے مرائی موروں تھا۔

مود اس تحسین و آفرین بلند ہوئی ہے اور واقعات نے بہت جلد ثابت کردیا کہ بیا تخاب سے مرائی موروں تھا۔

ای طرح معرکہ نہاوند میں بھی حضرت عمر گوموقع جنگ پر جانے سے روکا ، کین بھی بھی جوش کال اند کبتی پر غالب آ جاتا تھا۔ چنا نچہ جب مہم شام میں اسلامی فوجیں رومیوں کی عظیم الشان نیاریوں کے باعث مقابات مفتوحہ چھوڑ کر چھچے ہٹ آ ئیں ،اور حضرت ابوعبید ہی ہسالار اعظم نے رومیوں کے جوش وخروش اور ٹلڑی دل اجتماع کی اطلاع دارالخلافہ میں بھیجی ، تو حضرت عبدالرحمٰن ہوکوں کے جوش وخروش آیا کہ بیتاب ہوکر ہوئے ''امیر المونیون تو خودس سالار بن اور مجھ کو ساتھ کے کرچل ، خدانخو استہ اگر ہمارے بھائیوں کا بال برکا ہوا تو بھر جینا بسود ہے۔ یک ''لیکن ساتھ کے کرچل ، خدانخو استہ اگر ہمارے بھائیوں کا بال برکا ہوا تو بھر جینا بسود ہے۔ یک 'لیکن اس موقع پر دوسرے آل اندیش سحابہ نے مخالفت کی اور اس پر فیصلہ ہوا۔

حضرت عبدالرحمٰن بنے انتظامی اور قانونی حیثیت سے جورائیں دیں ،ان کا اجمالی تذکرہ انشاءالله علم فضل کے سلسلہ میں آئے گا۔

. واقعہ ہاکلہ...... ۲۳ ہیں ایک روز حسب معمول حضرت عرضی کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے کہ دفعتاً فیروز نام ایک مجمی غلام نے حملہ کیا اور متعدد زخم پہنچائے ،حضرت عبدالرحمن کا ہاتھ کچڑ کرا امت کے مصلے پر کھڑ اکیا ،حضرت عبدالرحمن نے جندی جلدی نمازتمام کی یا ورحضرت عمر کو اٹھا کران کے کھر لائے۔

> اطبری ص ۲۲۱۵ ع طبری ص ۲۲۱۵

حضرت عبدالرحمٰن کا ایثار ..... خلیفہ دوم کی حالت غیر ہوئی تو لوگوں نے منصب خلافت کے لئے کسی کو نامز دکرنے کی درخواست کی ،حضرت عمرؓ نے چھ آ دمیوں کے نام پیش کر کے فر مایا کہ رسول اللّٰد ﷺ ان ہے آخر وقت تک خوش رہے تھے، یہ باہم کسی ایک کونتخب کرلیس الیکن تین دن کے اندر یہ مسئلہ طے یا جائے۔

خلیفد دم کی جبیر و تنفین کے بعد حسب وصیت انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا ہمیکن دودن تک پچھ فیصلہ نہ ہوسکا ، تیسر ہے دوز حضرت عبدالرحمن نے کہا کہ یہ مسئلہ جھا دمیوں بیس دائر ہے ، اس کو تین محصوں بیس محد دو کرنا چاہے اور جواپے خیال بیس جس کو زیادہ مستحق سجھتا ہے اس کا نام لیا ، چنا نچہ حضرت زیر "نے حضرت علی گی نسبت رائے ، حضرت طلحہ "نے حضرت عثمان " کوچیش کیا ، اور حضرت سعد "نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا نام لیا ، کین حضرت عبدالرحمٰن آپ کو پیش کیا ، اور حضرت عبدالرحمٰن آپ کے کہا کہ ابتم دونوں بیس جواحکام الہی ، سنت نبوی اور طریقہ تشخین کی بابندی کا عہد کر کے اس کا حضورت عبدالرحمٰن نے دونوں کو راضی کہ دونوں کو راضی کہ دونوں کو راضی کی ایک کر کے اس کا تصفید اپنے باتھ بیس ہے لیا ، اور برایک کوعلیحدہ کے جاکران کے فضائل دمنا قب یا دولا کے اور کہا '' بیصور قع ہے کہ اگر میں تمہیں یہ منصب دول تو عدل وانصاف کرو گے ، اوراگر کر کے اس کا تصفید و بیان کے بعد عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے جمعے عمام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبدالرحمٰن نے کہا ہا تھو بھیا او اور خور کی دونوں کو کی دونوں کی موثر تقریر کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو کی دونوں 
ال موقع پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن کی نگاہ انتخاب نے حضرت عثان کو حضرت عثان کو حضرت علی کہ ان دونوں کی باہمی نگا نگت و محبت اور دشتہ داری کا بھی تھا تھے۔ کہ ان دونوں کی باہمی نگا نگت و محبت اور دشتہ داری کا بھی تھا ، چنا نچ طبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عباس نے ابتدا ہی میں حضرت علی سے اپنا شبہ ظاہر کر دیا تھا۔ بیکن میں صحیح نہیں ہے ، رشتہ داری بے شک ایک مؤثر چیز ہے ، مگر ایسے اہم معاملات میں بنائے فیصلہ نہیں ہو سکتی ۔

اصل یہ ہے کہ گواسلام نے قبائل کو باہم متحد کردیا تھا تاہم ایک حد تک منافست و مسابقت کا خیال باتی تھا، اورلوگ اس کو پہندنہ کرتے تھے کہ نبوت و خلافت ایک ہی قبیلہ لیعنی بنو ہاشم میں مجتمع ہوجائے، چتانچہ خلافت مرتضوی میں جو خانہ جنگیاں برپا ہوئیں، وہ ای منافست کا نتیجہ تھیں، حضرت عبد الرضن کی نگاہ عاقبت بین نے اس کا پہلے ہی اندازہ کرلیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ

ا بخاری باب الانفاق علی بیعة عثانٌ ، کین بعض تقصیلی با تمی تاریخ طبری سے ماخوذ ہیں۔ معطبری من ۲۷۸۰

انہوں نے حضرت عثانؓ کو جناب امیر پرترجیج دی، ورنداسلام کاشیراز ہای وفت بلھر جاتا، جیسا کہ بعد کو واقعات نے ثابت کر دیا ہے۔

اس ترجیح کی ایک دوسری روایت بی بھی ہے کہ حضرت علیؓ نے شیخین ؓ کی روش پر کار بند ہونے میں پس و پیش کیا تھا، جیسا کہ متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، بر خلاف اس کے حضرت عثان ؓ نے نہایت بلندآ ہنگی کے ساتھ حامی بھری تھی ، بہر حال حضرت عبدالرحمٰنؓ نے اس عقدہ کو جس ایٹار، دوراند کیٹی اور دانائی کے ساتھ حل کیا وہ یقیناً ان کی زندگی کا مایہ ناز کارنا مہ

ہے۔ وفات .....عہدعثانی میں حضرت عبدالرحمٰن نے نہایت خاموش زندگی بسر کی اور جہاں تک معلوم ہے مہمات مکمی میں انہوں نے کوئی دلچیں نہیں لی، یہاں تک کہ روح اطبر نے پچھتر (20) برس تک اس سرائے فانی کی سیر کر کے اس میں داعی حق کولیک کہا۔ان لله و انا الیه راجعوں۔ حضرت علی نے جنازہ بر کھڑے ہوکر کہا:۔

اذهب يا ابن عوف فقدادركت صفوها وسبقت زلقها.

یعن ' ابن عوف! جاتونے دنیا کا صاف پانی پایا اور کدلا چھوڑ دیا۔''

حضرت سعد بن ابی وقاص جناز ہ اٹھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے جاتے تھے "واجب لاہ" ۔ یعنی یہ پہاڑ بھی چل بسا،حضرت عثان نے نماز جناز ہ پڑھائی اور جنت البقیع میں وفن کیا ہے۔

علم وفضل ..... رسول الله والمال على صحبت نے حضرت عبدالرحمٰن کے کیسہ فضل و کمال کو علمی زروجواہر سے پر کردیا تھا، کو انہوں نے دوسرے کبار صحابہ کی طرح حدیثیں بہت کم روایت کی سے اہم خلفائے راشدین کو بہت اہم اور ضروری موقعوں پر انہی معلومات سے فائدہ پہنچایا۔ چنا نچ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں جب رسول الله والله کی درافت کا جھاڑا تج فراتو انہوں نے بلند آہنگی کے ساتھ اس حدیث کی تھندین کی کہ'' آنخضرت واللہ کے متروکہ میں ورافت نہیں ہے۔''

ای طرح حضرت عمر کے عہد میں جب ایران فتح ہوا اور انہیں فکر دامن گیر ہوئی کہ آتش پرستول کے ساتھ کمیاسلوک ہوتا جا ہے تو اس وقت حضرت عبدالرحمٰن ہی نے اس عقدہ کوحل کیا اور بیان کیا کہ آنخضرت وظفظ نے ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب کی روش اختیار کی تھی اور انہیں ذمی قرار دیا۔ س

ل اسدالغاب جلد اص ١١١

ع استیعاب جلد ۲ وطبقات این سعد مذکر وعبدالرحمٰن بن عوف ً سے کتاب الخراج ص ۲ کے ومسند ص ۱۹۳

المار میں مقام عمواس میں طاعون پھیلا اور حضرت عمر نے صحابہ کرام سے بلا کر دریافت کیا کہ طاعون زدہ مقام سے ہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کوئی اس کا قطعی جواب نہ دے سکا، حضرت عبد الرحمٰن اس وقت موجود نہ تھے لیکن جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے حاضر ہو کہا میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ ، اگر تم پہلے سے طاعون زدہ مقام میں ہوتو وہاں سے نہ ہو۔ ا

اصابت رائے ..... خدائے تعالی نے حضرت عبدالرحنی کواصابت رائے ،اور دوراندیش کانہایت وافر حصد دیاتھا، چنانچے حضرت عمر نے اپنی وفات کے دفت مستحقین خلافت پر بمارک کرتے ہوئے فرمایا تھا۔'' عبدالرحمان نہایت صائب الرائے ، ہوشمنداور سلیم اُلطبع ہیں ،ان کی رائے کوغور سے سننا اورا گرانتخاب میں مخالفت پیدا ہوجائے تو جس طرف عبدالرحمٰن ہوں ان کا ساتھ دینا ہے''

نهایت بین شهادت ہے۔

اخلاق و عادات ..... حضرت عبدالرحن كادامن فضل د كمال ادراخلاقی جواهر باروں سے مالا مال تفاہ خصوصاً خوف خدا، حب رسول، صدق وعفاف، ترحم، فیاضی اورانفاق فی تنبیل اللّٰدان کے نہایت درخشاں اوصاف تھے۔

خوف خدل .... خوف خدا کے باعث دنیا کا ہر واقعہ ان کے لئے مرقع عبرت بن جاتا تھا اور اس کی ہیبت وجلال کو یاد کر کے رونے لگتے تھے، ایک دفعہ دن بحرروز و سے رہے، شام کے وقت کھانا سامنے آیا تو بے اختیار مسلمانوں کا گذشتہ فقر و فاقہ یاد آگیا، بولے 'مصعب بن عمیر 'جھ سے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک جا درتھی جس سے سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سرکھل جاتا تھا، ای طرح حمز ہ شہید ہوئے، حال کہ وہ جھے۔ اور ہمیں اس قدر دنیاوی مالا ککہ وہ جھے اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعمین مرحمت کی گئی ہیں کہ جھے ڈر ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا معاوضہ دنیا ہی میں ہوگیا'' اس کے بعداس قدر دفت طاری ہوئی کہ کھانے سے ہاتھ تھنج لیا سے

لے بخاری ہاب طاعون۔ ع تاریخ طبری ص۲۵۸۰

زخم کھائے، یاؤں میں ایسا کاری زخم لگا کرلنگڑ اکر چلنے لگے، کین جذبہ جاں نتاری نے میدان

حضرت سرور کا نتات ﷺ بھی باہرتشریف لے جاتے تو حضرت عبدالرحمٰن میچھے پیچھے ساتھ موليت ،ايك دفعه أنخضرت الكل المرفكاء ،حضرت عبدالحمن مجمى بيهي على بيهال تك كدرسول الله والكاليك خلستان من بالنج كرسر بسجو د مو مح اوراس قدر دير تك مجده من رب كهان كوخوف موا كمثايدروح إطهر خداس جاملى ، هجيراكر قريب آئے ، آخضرت اللے في سرمبارك الله اكر فرمايا کیا ہے عبدالرحمٰن ؟ انہوں نے اپنی گھبراہٹ کی وجہ عرض کی ،ارشاد ہوا'' جبرائیل نے مجھ سے کہا کیا میں آپ کو بیر بیثارت نہ دول کہ خداوند جل وعلانے فرمایا ہے کہ جوآپ پر درود بھیجے گا، میں اس پر درود بھیجوں گااور جوآپ پرسلام بھیجے گا، میں اس پرسلام بھیجوں گا۔اِلینی پیطویل سجدہ سجدۂ

آنحضرت ﷺ کے بعد بھی ہمیشہ آپ کی یاد تازہ رہتی تھی ،نوفل بن ایاس فر ماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بنعوف سے اکثر لطف صحبت رہنا تھا ، درحقیقت وہ خوب ہم نشین تھے ، ایک روز ہم کو اہے دوات کدہ پر لے گئے ، پرخوداندرداخل ہوئے اور خسل کرے باہر فکے ،اس کے بعد کھانا آیا تورونی اور کوشت دیکھ کر ہے اختیار رونے لگے، میں نے بوچھا'' اُبوجمہ! یہ کریہ وزاری کیسی؟ بو لےرسول اللہ ﷺ نے وفات یا کی کیکن تمام عمر آپ کواور آپ کے اہل وعیال کو پیٹ بمرجو کی روٹی بھی نہلی ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت 🗯 کے بعدا سے دنوں تک دنیا میں رہنا ہمارے لئے

صدق وعفاف ..... دیانتداری،صدق وعفاف حضرت عبدالرحمٰنٌ کے دستارفضل و کمال کا نهایت خوبصورت طره تھا،صحابہ کرام گوان کی صداقت پر اس قدراعتا دتھا کہ مدعی یا مدعاعلیہ ہونے کی حیثیت میں بھی وہ تنہاان کے بیان کو کافی سمجھتے تھے ، ایک دفعہ حضرت عثمان کی عدالت میں حضرت زبیر نے مقدمہ دائر کیا کہ'' میں نے آل عمر سے ایک قطعہ زمین خربیدا ہے جوعمر ہمی در بار نبوت سے بطور جا کیر مرحمت ہوا تھا الیکن حضرت عبدالرحمٰن کا دعویٰ ہے کہ ان کوا درعمر اللہ ا یک ساتھ جا کیرملی تھی اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ان کا حصہ ہے۔''حضرت عثان ؓ نے فرمایا "عبدالرحمٰن أييموافق ما مخالف شهادت دے سکتے ہیں۔ س

آتحضرت ﷺ نے فر مایا تھا کہ میرے بعد جو محص میری از واج (مطہراتؓ) کی محمرانی و محافظت کرے گاوہ نہایت صادق اور نیکو کار ہوگا ، چتانچہ بیفرض مخصوص طور پر حضرت عبدالرحمٰنُّ ہے متعلق تھا، وہ سفر حج کے موقعوں پر ساتھ جاتے تھے، سواری اور پر دہ کا انتظام کرتے تھے،

ا مندجلداص ۱۹۱۰ ع اصابه جلد مهم الا س مندابن منبل جلداص ۱۹۳

جہاں پڑاؤ ہوتا تھا وہاں انظام واہتمام کے ساتھ اتارتے تھے،غرض آنہیں صرف اپنی عصمت و عفت کے باعث امہات المومنین کی خدمت و حفاظت کا فخر نصیب ہوا تھا جو ان کامخصوص طغرائے امتمازے۔!

انفاقی فی سبیل الله ..... جرت کے بیان میں گذر چکا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن کو بے نیازی اور استغناء نے سجارت کی طرف مائل کردیا تھا، چنانچاس میں انہوں نے اس قدرتر قی کی کہ ایک عظیم الثان دولت کے مالک ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کا سجارتی قافلہ یہ یہ آیا تو اس میں سات سواونٹ پرصرف گیہوں آٹا اور دوسری اشیائے خوردنی بارتھیں، اس عظیم الثان قافلہ کا تمام مدینہ میں غل پڑگیا، حضرت عائش نے سناتو فر مایا" میں نے رسول الله ہوگئے ہے سنا کہ عبدالرحمٰن جنت میں رینگتے ہوئے جا میں گے۔" حضرت عبدالرحمٰن کو اطلاع ہوئی تو ام المونین کے پاس حاضر ہوکر عرض کی" میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ یہ پورا قافلہ مع اسباب وسامان بلکہ اون اور کیاوہ تک راہ خدا میں وقف ہے۔ یا"

صحابہ کی دولت ذاتی راحت وآسائش کے لئے نہ بھی بلکہ جوجس قدرزیا وہ دولت مند تھا،
اس قدراس کا دست کرم زیادہ کشادہ تھا،حفرت عبدالرحن کی فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ آنحضرت بھی کے عہد ہی ہے شروع ہو چکا تھا،اور وقنا فو قنا قومی و نہ ہی ضروریات کے لئے گراں قدر قبیں پیش کیس،سورۂ برأت نازل ہوئی اور صحابہ کوصدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبدالرحمٰن نے اپنا نصف مال یعنی جار ہزار پیش کئے، بھر دو دفعہ جالیس جالیس ہزار دیار وقف کئے،ای طرح جہاد کے لئے پانچ سوگھوڑے اور پانچ سواونٹ حاضر کئے ہے۔

عام خیرات وصدقات کابی حال تھا کہ ایک ہی دن ہیں تمیں تمیں تمیں قلام آزاد کردیے تھا لیک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دینار ہیں حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کی اور سب راہ خدا میں لٹادیا ہیں آئین اس فیاضی کے باوجود ہروفت یہ فکر دامن گیر دہتی تھی کہ کہیں اس قدر متمول آخرت کے لئے موجب نقصان نہ ہو، ایک دفعہ ام المونین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوکر گزارش کی '' امال! مجھے خوف ہے کہ کثرت مال مجھے ہلاک کردے گی۔'' ارشا وہوا بیٹا راہ خدا ہیں صرف رو، میں نے رسول اللہ ہو تھی سنا ہے کہ '' میر سے اصحاب میں بعض ایسے ہیں داہ خدا ہیں صرف رو، میں میرادیدار نصیب ہوگا۔'' ہے

غرض فیاضی اور انفاق فی سبیل الله کاسلسله آخری لمحد حیات تک قائم ربا، وفات کے وقت

<sup>&</sup>lt;u>ل</u> اصابه جلد ۱۵۷ م

ع اسدالغابه جلد اص ۱۳۱۷ علی اسدالغابه جلد اص ۱۳۱۷ علی ۱۳۱۸ می طبقات این سعد قسم اول جزوه الث تذکر و عبد الرحمٰن الله استیعاب جلد اص ۱۳۰۹ میم

بھی پچاس ہزار دیناراورایک ہزار کھوڑے راہ خدا میں وقف کئے، نیز بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے اوراس وقت تک زندہ موجود تھے، ان میں سے ہرایک کے لئے چار چار سودینار کی وصیت کی، بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک سواصحاب بدر بقید حیات تھے اور سب نے نہا ہت خوتی کے ساتھ اس وصیت سے فائدہ اٹھا یا یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بھی حصہ لیا ہے

امہات المونین کے لئے بھی ایک باغ کی وصیت کی جو چار لاکھ درہم میں فروخت ہوا،

نیز اس سے پہلے مختلف موقعوں پر بڑی بڑی رقمیں پیٹی کیں، ایک دفعہ ایک جائیداد پیٹی کی جو

عالیس ہزار دینار میں فروخت ہوئی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ ان کے صاحبز ادہ ابوسلمہ ہے اکثر
بطر بی تشکر ددعا فر مایا کرتی تھیں، خدا تمہارے باپ کو کلسبیل جنت سے سیراب کر ہے ہے

مذہبی زندگی ..... حضرت عبدالرحمٰن نما زنہا بیت خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھتے تھے خصوصاً
ظہر کے وفت فرض سے پہلے دیر تک نوافل سے شغل رکھتے تھے۔ سے

اکثر روزے رکھتے تھے، جج کے لئے بھی بار ہاتشریف لے گئے، جس سال حضرت عمر مسند نشین خلافت ہوئے اس سال امارت جج کی خدمت بھی ان ہی کے سپر دہوئی تھی ہے

فرریعه معاش ..... تجارت اصلی ذر بعد معاش تھا، آخر میں زراعت کا کاروبار بھی نہایت وسیع پیانہ پر قائم ہوگیا تھا، آنخضرت کے نیبر میں ایک وسیع جا گیر مرحمت فرمائی تھی، پھر انہوں نے خود بہت می قابل زراعت اراضی خرید کر کاشت کاری شروع کی تھی، چنانچے صرف، مقام" جرف" کے کھیتوں میں ہیں اسے آب یاشی کا کام کرتے تھے۔ ہے

حضرت عبدالرحلی کی کاروبار میں خدائے پاک نے غیر معمولی برکت دی تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں پھر بھی اٹھا تا تو اس کے نیچے سونا نگل آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس قدر فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کے باوجودوہ اپنے وارتوں کے لئے نہایت وافر دولت چھوڑ محے، یہاں تک کہ چاروں ہیویوں نے جائیدادمتر و کہ کے صرف آٹھویں حصہ ہے اسی اس بزار دینار پائے ، سونے کی اینٹیں آئی بڑی بڑی تھیں کہ کلہاڑی ہے کاٹ کاٹ کرتقسیم کی گئیں اور کا شنے والوں کے ہاتھ میں آ بلے پڑ محے، جائیداد غیر منقولہ اور نفذی کے علاوہ ایک ہزار اونٹ اور سور میں نے اور تین ہزار ہوئی اور کا ہے۔

غذا ولباس ..... دسترخوان وسیع تھالیکن پر تکلف نہ تھا، بھی قیمتی اورخوش ذا کقہ کھانا سامنے آجاتا تو گذشتہ فقر و فاقہ یاد کرکے آئکھیں پرنم ہوجا تیں، لباس میں زیادہ تر ریشم کا استعمال تھا کیونکہ فقر و فاقہ میں بیاری کی وجہ ہے رسول اللہ وہائے نے خاص طور پراجازت دی تھی

> ع ترزی می ۱۲۱ سیا صابه جلد می ۱۷۷ ۵ استیعاب جلد ۲ می ۳۰۳

لے اسدالغابہ جلد سم سے اصابہ جلد سم سے ۲۱۱ کے اسدالغابہ جلد سم ۲۱۱ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰنؓ کےصاحبزاد ہے ابوسلمہ رکیٹی کرتہ زیب تن کئے ہوئے تھے حضرت عمرؓ نے دیکھا تو گریبان میں ہاتھ ڈال کراس کے چیتھڑ ہے اڑادیئے، حضرت عبدالرحمٰنؓ نے کہا کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اجازت دی ہے؟'' فرمایا کہ ہاں! معلوم ہے کیکن صرف تمہارے لئے اجازت ہے دوسروں کے لئے نہیں۔''ا

حلیہ ..... طیبہ بیتھا، قد طویل ، رنگ سرخ و میبید، چرہ خوبصورت ، ریش دراز ، سر برکان سے نیچے تک گھونگھر دار کا کلیس ، کلائی ٹھی ہوئی ، انگلیاں موٹی اور مضبوط ، سامنے کے دو دانت گر گئے تھے ،اورغز وۂ احدیمی زخمی ہونے کے باعث یاؤں میں لنگ تھا بی

اولا دواز واج.....حضرت عبدالرحمٰنَّ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں، بیویوں کے ساتھ عموماً لطف ومحبت سے پیش آتے تھے، ایک انصار بیہ سے شادی کی تو ہیں ہزار دینار مہر میں دیئے بیع بیویوں کے نام یہ ہیں۔

حضرت کلثوم بنت عتبہ بن رہید، تماضر بنت الاصبغ ،کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ،سہلہ بنت عاصم ، بحریہ بنت ہائی ،سہلہ بنت سہیل ،ام حکیم بنت قارظ ، بنت ابی اکنشخاش ،اساء بنت سلامہ ،ام حریث ،یہ بہرا سے قید ہوکر آئی تھیں ،مجد بنت پزید ،غز ال بنت کسری ،یہ مدائن سے گرفآر ہوکر آئی تھیں ،نینب بنت گرفآر ہوکر آئی تھیں ،نینب بنت الصباح بادیہ بنت غیلان ہیں

حفرت عبدالرحمٰن کی اولا دنهایت کثیرتھی، جن لڑکوں کے نام معلوم ہوسکے وہ یہ ہیں، سالم، اسلام سے پہلے پیدا ہوئے اور پہلے ہی مرے، محد، ابوسلمہ فقیہہ، ابراہیم، اساعیل، حمید، زید، معن ، عمر، عدی، عروہ ،اکبر، سالم اصغر، ابوبکر، عبداللہ ، عبدالرحمٰن، مصعب، سہیل (ابوالا بیض) عثمان، عروہ، یجیٰ، بلال۔

صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں۔ ''ام القسم۔ ، بیز مانہ جاہلیت ہی میں پیدا ہوئی تھیں ،حمیدہ ،امیۃ الرحمٰنؓ ،صغریٰ ،ام کیمٰ ، جوہر یہ،امیہ،مریم۔

لے طبقات ابن سعد قتم اول جز وٹالٹ تذکر ہُ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ ع اصابہ جلد مہم ۱۷۷ س طبقات قتم اول جز وٹالٹ تذکر ہُ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ ع استیعاب جلد ہم ۴۰۰۲

## حضرت سعد بن ا بي و قاص ً

نام، نسب، خاندان ..... سعدنام، ابواسحاق کنیت، والد کانام مالک اور ابو وقاص کنیت، والد کانام ممندتها، سلسله نسب بیه به سعدین مالک بن و بیب بن عبدمناف بن زهره بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن نظر بن کنانه القرشی الز بری، چونکه آنخضرت کی بانمال زهری خاندان میں تھی، اس لئے حضرت سعدوقاص رشته میں آپ کے ماموں تھے، سرور کا کنات بھی نے خود بھی بار ہااس رشتہ کا قرار فر مایا تھا۔

اسلام ..... حضرت سعد وقاص گاس مبارک صرف انیس سال کا تھا کہ دعوت اسلام کی صدائے سامعہ نواز نے تو حید کاشیدا کی بنادیا ،اور حضرت ابو بکڑ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر سک ہذا ہے دیاد سے مثب نہ ہے۔

ہوکرخلعت ایمان ہے مشرف ہوئے۔

بخاری میں حضرت سعد سے روایت ہے کہ ان سے پہلے کو کی شخص مسلمان ہیں ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں وہ اپنے کو تیسرا مسلمان بتاتے ہیں، لیکن محد ثین عظام کی تحقیق کے مطابق جیدسات بزرگوں کو ان پر تقدم کا فخر حاصل ہو چکا تھا، البتہ بیمکن ہے کہ حضرت سعد وقاص کی اطلاع نہ ہو کیونکہ کفار کے خوف سے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان نہیں کہا تھا۔ تا

استقامت.... حضرت سعد وقاص کی مال نے لڑکے کی تبدیل فد جب کا حال سنا تو نہا ہت کبیدہ خاطر ہو کمیں، بات چیت، کھانا پیناسب جھوڑ بیٹھیں، چونکہ وہ اپنی مال کے حدود جفر مال برداراور اطاعت شعار تھے، اس لئے یہ بخت آز ماکش کا موقع تھا، لیکن جودل تو حید کی لذت کا آشنا ہو چکا تھا وہ پھر کفر و شرک کی طرف کس طرح رجوع ہوسکتا تھا، مال مسلسل تین دن تک ہے آب ودانہ رہیں، لیکن جٹے کی جبین استقام اس کے مدم اطاعت کا ایک ایس بہند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لئے معصیت الہی میں والدین کے عدم اطاعت کا ایک قانون عام بنادیا گیا ہے۔

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا

(الاية).

ع خاری مع فتح الباری منا قب سعد وقام ث

مکہ کی زندگی .....اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبوی تک مکہ میں ہی مقیم رہے کو ہیہ سرز مین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لئے مصائب وشدا کدسے خالی نبھی ، تا ہم استقلال کے ساتھ ہرتسم کی ختیاں جھیلتے رہے۔

حضرت سعد بن آئی وقاض گفار کے خوف ہے عموماً کمکی ویران وسنمان گھاٹیوں میں جھپ کر معبود حقیق کی پرسش وعبادت فر مایا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ یک ساتھ مصروف عبادت تھے، اتفاق ہے کفار کی ایک جماعت اس طرف آنگی ، اور اسلام کا نداق اڑا نے لگے، حضرت سعد وقاص گواس ہے بسی کی زندگی میں بھی جوش آگیا ، اور اونٹ کی ہڈی افران زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا ، اور خون سنے لگا، بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی جمایت میں بید بہائی خوزیزی تھی جو حضرت سعد وقاص کے ہاتھ سے کسل میں آئی ہے اسلام کی جمایت میں بید بہائی خوزیزی تھی جو حضرت سعد وقاص کے ہاتھ سے کسل میں آئی ہے تجرت ..... مکہ میں جب کفار کے ظلم وستم سے مسلمانوں کا پیانہ صبر وقتل لبریز ہوگیا تو آتخضرت وقتل نے محال میں بتا پر حضرت سعد وقاص نے آتخضرت وقتل نے محال کی بتا پر حضرت سعد وقاص نے نہ کے خور سے بین کی راہ لی ، اور اپنے بھائی عتب بن الی وقاص کے مکان میں فرد کش ہوئے ہے۔

جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ میں سکونت اختیار کرلی تھی۔

یہاں پہنچ کرمسلمانوں کو آزادی وطمانیت نصیب ہوئی، تاہم قریش کمہ کی مملہ آوری کا خطرہ موجود تھا، آخضرت ﷺ بیش بینی کر کے حضرت عبدہ بن الحارث کوساٹھ یاای سواروں کے ساتھ غیم کی نقل وحرکت دریافت کرنے کے لئے روانہ فرمایا حضرت سعد وقاص جھی اس جماعت میں شامل تھے، غرض دورہ کرتے ہوئے جاز کے ساحلی علاقہ میں قریش کی ایک بڑی تعداد سے نہ بھیڑ ہوئی، چونکہ محض بحس مقصود تھا، اس لئے کوئی جنگ چیش نہ آئی، گر حضرت تعداد سے نہ بھیڑ ہوئی، چونکہ محض بحس مقصود تھا، اس لئے کوئی جنگ چیش نہ آئی، گر حضرت وقاص کی کہاں تا بھی ، انہوں نے ایک تیر چلا ہی دیا، چنانچہ بیا سلام کا پہلا تیر تھا جوراہ خدا میں جلاگیا۔ ہے۔

دوسری دفعہ خودحضرت سعد بن الی دقاص کے زیر قیادت آٹھ مہاجرین کی ایک جماعت بجشس کے لئے روانہ کی گئی، چنانچہ میمقام خرارتک دورکر کے واپس آئے اورکوئی جنگ پیش نہ آئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ ویشن کی خبر گیری پر مامور ہوئے، آنخضرت میں الے حضرت

إمسلم مناقب سعد وقاص

تع تر ہمہ: اگر واللہ بن تجھے کومیر ہے ساتھ شرک پر مجبور کریں جن کا کوئی علم ویفین تیرے پاس نہیں ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر

سما بن سعد تتم اول جز وثالث ص ٩٩

س اسدالغابه جلد ۲ ص ۱۹۱

هيرت ابن بشام جلداص ٣٣٨

عبداللہ بن انخش گوا کیک سربمبر فرمان دیا تھا کہ دوروز سفر کرنے کے بعد کھول کر پڑھیں اوراس کی ہدا تھوں پڑھا تو اس بلی انہوں نے حسب ہدایت دوروز کے بعد پڑھا تو اس بیں لکھا تھا کہ مکہ اور طاقوں پڑھل کریں ، انہوں نے حسب ہدایت دوروز کے بعد پڑھا تو اس بیں لکھا تھا کہ مکہ اور طاکف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل وحرکت کا بعد چلا کیں ، حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کوفر مان کا مضمون سنا کر کہا '' بیس کی کومجبور نہیں کرتا جس کوشہادت منظور ہودہ ساتھ بیلے درندوا پس جائے۔''

حضرت بسعد بن الى وقاص اورتمام دوسر بساتھيوں نے جوش كے ساتھ سمعاً وطاعة كہا، كيكن بكھ دور جانے كے بعد عتبہ بن غزوان اور حضرت سعد وقاص كا اونٹ جومشتر كہ طور پر دونوں بيچھے جھوٹ مجے ،حضرت عبداللہ بن دونوں كيھے جھوٹ مجے ،حضرت عبداللہ بن بحش نے نكست اور چند قيد يول بحش نے نكست اور چند قيد يول بحش نے نكستان ميں بينج كر قريش كے ايك قافلہ سے جنگ كى اور مال غنيمت اور چند قيد يول كے ساتھ مدينہ واليس آئے، چونكہ بيو و مهينہ تھا جس ميں رسماً جنگ منوع بھى جاتى تھى ،اس لئے سروركا كنات و لئي نے اس پر ناپسند بيد كى ظاہركى اور فر مايا كہ ميں نے تہميں جنگ كا حكم نہيں ديا تھا، مسلمانوں نے بھى عبداللہ اور ان كے ساتھيوں كو ملامت كى ليكن وتى اللى نے اس مسئلہ كو اس

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدعن سبيل الله و كفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عندالله والفتنة اكبر من القتل. (بقره ٢١٤٢)

لوگتم ہے ماہ حرام کی نسبت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا (جائز ہے) کہدوہ اس میں لڑنا بڑا گناہ اور خدا کی راہ ہے روکنا اور اس کا نہ مانتا اور مسجد حرام سے باز رھنا اور اس کے الل کو اس سے نکال دینا خدا کے نز دیک اس سے بھی بڑھ کر ہے اور فتنہ کشت دخون سے زیادہ براہے۔

قریش فدیہ لے کرائے قیدیوں کو ٹھڑانے آئے کیکن اس وقت تک عتبہ بن غزوان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا مجھے بند ندھا، اس لئے آنخضرت ﷺ فرمایا کہ جب تک یہ دونوں تجے وسلامت بہنج ندجا کمی تمہارے قیدی رہانہ ہوں گے ،غرض جب بیددونوں جانگاروا پس آسے تو مشرکین چھوڑ دیتے مجئے۔

#### غزوات

غزوهٔ بدر ...... معرکہ بدر ہے مستقل جنگوں کی ابتدا ہوئی ،حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت و جان بازی کے جو ہر دکھائے اور سعید بن العاص سرخیل کفار کو تہ تیج کیا ،حضرت سعد کو اس کی ذوالکتیفہ نامی تکوار بہند آگئی تھی ، اس تکوار کو لئے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ، چونکہ اس وقت تک تقسیم غنیمت کے متعلق کوئی تھم نازل نہ ہوا تھا اس لئے ارشاد ہوا کہ جہاں سے اٹھائی ہے و ہیں رکھ دو۔

حضرت سعد کے برادر عزیز حضرت عمیہ طاس جنگ میں شہید ہوئے تھے کچھتو ان کی مفارقت کا صدمہ اور کچھ کوارنہ ملنے کا افسوس، غرض ممکین وطول واپس آئے ، کیکن تعوثری ہی دیر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کا نئات کھی نے ان کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی لے غروہ احد .... مستویم میں غروہ احد چیش آیا ،اس جنگ میں تیراندازوں کی غفلت سے اتفاقا مسلمانوں کی فتح محکست سے مبدل ہوگئی اور نا گہائی حملہ کے باعث اکثر غازیوں کے پاوئ اکمر کئے لیکن حضرت سعد بن الی وقاص ان ثابت قدم اصحاب کی صف میں تھے ،جن کے پائے استقلال کوا خیر وقت تک لغزش نہ ہوئی ،حضرت سعد تیراندازی میں کمال رکھتے تھے ،اس لئے جب کفار کا نرغہ ہواتو آئے ضرت واپنی ان کوائے ترکش سے تیرو سے جاتے اور فریا تے ۔

ياسعد ارم فداك امي وابي

یعن اے سعد! تیر چلامیرے باب ماں تھھ پر فدا ہوں۔ ی

حضرت علی کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سعد ہے سوااور کسی کے لیے "فسدا ک ابسی و امسی "کا جملہ بیس سنا 'کین دوسری روایتوں میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر "کی نسبت بھی ایسے ہی جملے منقول ہیں ، بہر حال محدثین کا فیصلہ ہے کہ غزوہ احد میں یہ فخر صرف سعد "بن الی وقاص کے لیے مخصوص تھا ہیں۔

ا ثنائے جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیز و تند جملوں سے مسلمانوں کو بریشان کررکھا تھا، آنخضرت کیلئے نے اس کونشانہ بنانے کا تکم دیا، لیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکا تھا، حضرت سعد ؓ نے تھیل ارشاد کے لیے ایک تیراٹھا کر جس میں پھل نہیں تھا اس صفائی کے

> اِمند جلداص ۱۸ ومسلم مناقب معدد قاص ایخاری کتاب المغازی غزوه و کود ایخ الباری کتاب المناقب سعدوقاص

ساتھ اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحوای کے ساتھ برہند ہوکرگر گیا، آنخصرت وہ اان کی تیر اندازی اوراس کی بدحواس پر بے افتیار ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک نظر آنے گئے۔ ا ای طرح طلحہ بن ابی طلحہ کے حلق میں تاک کراہیا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل

پڑی اور تڑپ کر داخل سقر (جہنم) ہوائ<sub>ے۔</sub>

منفرق غز وات ..... غز دهٔ احدید نتج مکه تک جس قدرمعرکے پیش آئے ، معنرت سعد ا بہادری و جانبازی کے ساتھ سب میں پیش پیش رہے ، پھر فتح مکہ کے بعد غز وہَ حنین میں ای فدویت ، جان نثاری اور ثبات و پامر دی کا کارنامہ پیش کیا ، جس کا اظہار غز وہَ احد میں کر چکے تھے۔'

ایک مبارک پیشین گوئی ..... حضرت سید کو مدینه سے اس قدر محبت ہوگئ تھی کہ کمہ میں مرنا بھی پہند نہ تھا، بیاری جس قدر طول مینی قائل تھی اسی قدران کی بے قراری برحتی جاتی تھی ، رسول الله الله الله الکھانے الکلبار و کھے کر یو چھا''روتے کیوں ہو؟'' عرض کی''معلوم ہوتا ہے کہ اسی مرز مین کی خاک نعیب ہوگی ،جس کو خدا اور رسول کی محبت میں ہمیشہ کے لئے ترک کر چکا تھا۔'' آن محضرت و لئے نے تشفی دیتے ہوئے ان کے قلب پر ہاتھ درکھ کرتمین دفعہ دعا فرمائی۔

اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. ٣.

ليني اے خداسعد كومحت عطاكر!سعدكومحت عطاكر!

ل مسلم كتاب المناقب مناقب معد مع بعات ابن سعد معد مغازي ص ٢٨ س مسلم كتاب الوميه سيم الينا

سنائی کدا سعد اتم اس وقت یک ندمرو کے جب تک تم سے ایک قوم کونقصیان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچے لیے۔ ابیہ پیشین کوئی جمی فتو حات کے ذریعہ پوری ہوئی ، جن میں عجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائدہ اٹھایا۔

کہ ہے واپس آنے کے بعدای سال رسول اللہ ﷺ نے وفات یائی اور حضرت ابو بکڑ صدیق سقیفهٔ بی ساعدہ میں کثرت آ راء ہے مندنشین خلافت ہوئے ،حضرت سعد بن ابی و قاص اُ نے بھی جمہور کاساتھ و یا اور خلیفہ اول کے ہاتھ پر بلاتو قف بیعت کر لی۔

خلیفہاول نے صرف سواد و برس کی خلافت کے بعد داعی حق کولیک کہااور فاروق اعظم او جائشین کریے رحلت گزین عالم جاوداں ہوئے ،اس وقت اندرونی مہمات کا فیصلہ ہوکر شام و عراق پر فوج کشی کی ابتدا ہو چکی تھی ،حضرت عمرؓ نے مسندنشین ہونے کے ساتھ ہی تمام عرب میں ّ جوش وخروش کی آگ بھڑ کا دی ،اوران حملوں کا انتظام زیادہ وسیع بیانہ پر قائم کردیا ،خصوصا عراق کی فوج کھی پرسب ہے پہلے توجہ کی چونکہ حضرت سعد و قاصؓ کے آئندہ'، رہامیوں کا تعلق تمام تر اس مرزمین سے وابست ہے، اس لئے اس ملک کی فشکر کشی کے ابتدائی حالات سلسل قائم رہنے

کے خیال سے درج ذیل ہیں۔

عِراق كي فوج كشي ..... الل عرب اورايرانيون مين نهايت قديم زمانه بي عداوت جلي آقي تھی،اریانیوں نے بار ہاعر بوں کے تفرق،اختلاف اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کرتمام عرب کو تباہ و بربادكرديا قفا بنصوصأ عراق عرب اورسرحدي علاقول برمستقل قبصنه جماليا قفا بكين عرب بهمي دب كر رہے والے نہ تھے، جب موقع ملتا بغاوت کرویتے تھے، چنانچہ پوران وخت کے زمانہ میں جب طوائف الملوكي كے باعث ارانی حكومت كانظام ابتر ہوگيا تو سرحدي قبائل كو پھرشورش كاموقع ملا اور هنیٰ شبیانی اورسوید عجلی نے تھوڑی جمعیت فراہم کر کے عراق کی سُرحد چیرہ اور ابلہ کی طرف غارت تحری شروع کردی، پیرحضرت ابوبکر مسی خلافت کاز مانه تھا ہمٹی نے بارگاہ خلافت میں حاضر پیوکر با قاعده عراق برحمله آوري کی اجازت طلب کی ، چونکه عام عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی ، اس لئے اس کے ایک وسیع خطہ کاکسی دوسری حکومت کے زیر افتد ارر بہنانہ بنی اور قومی نقطہ نگاہ ہے نهایت خطرناک تھا،اس بنا پرخلیفه اول نے متنیٰ کوا جازت دے دی،اور حضرت خالد سیف اللہ کو ایک بری جعیت کے ساتھ مدد کے لئے روانہ کیا، انہوں نے جملیکر کے بہت سے سرحدی مقامات فتح كرليك اليكن چونكه دوسري طرف شام كي مهم بھي درپيش تھي اور وہاں كمك كي بهت زيادہ ضرورت تقی،اس کئے حضرت ابو بر کے خالد گوتھم دیا کہ تنیٰ کواپنا جانشین کریے شامی رزمگاہ کی طرف روانه ہوجائیں ہیکن خالد سیف اللہ کا جانا تھا کہ عراق کی مہم دفعتا سرد پڑگئی۔

حضرت عمرٌ نے مندخلافت پر قدم رکھا تو پھر نے سرے سے عراق کی مہم پر توجہ مبذول

فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ کو ایک فوج گرال کے ساتھ اس طرف روانہ فرمایا ، انہول نے ایرانیوں کو متفرق معرکوں میں فکست دے کرتمام متعملہ علاقوں پر قبضہ کرلیا اور مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پرجس کا نام مروحہ تھا بنیم کی ایک زبر دست فوج کے سامنے صف آ رائی کی ، چونکہ نے میں دریا حاکل تھا ، اس کے ایرانی سیدسالا رہمن نے کہلا بھیجا کہ یا تو تم اس پاراتر کرآؤیا ہم آئیں ، ابوعبیدہ نے سرداران فوج کے اختلاف کے باوجود شجاعت کے نشے میں خود دریا کے پاراتر کر مقابلہ کیا ، کیکن اس ملطی کا جو نتیجہ ہونا چا ہے تھا وہ ہوا یعنی مسلمانوں کو نہایت افسوس ناک فلست ہوئی۔

حضرت عمر نے کمک بھیج کرفوج کواز سرنومتحکم کردیا اور چونکہ حضرت ابوعبید ہام آ چکے تھے،اس کئے بنی شیبانی کوسیہ سالا ری کی خدمت سپر دکر دی ،انہوں نے معرکہ بویب اور دوسری جنگوں میں مثن کو بے دریے شکستیں دے کرعراق کے ایک وسیع خطہ پر قبضہ کرلیا۔

ایرانیوں کو اب تک مسلمانوں کی جارحانہ تو توں کا اندازہ نہ تھا، ان فتو حات نے ان کی آئیسیں کھول دیں ،اراکین سلطنت نے حکومت کیانی کو محفوظ رکھنے کے لئے نی تدبیریں اختیار کیس، پوران وخت کو جوایک عورت تھی تخت سے اتار کرخاندان کسر کی کے اصلی وارث پر دگر دکو تخت نشین کیا اور تمام ملک میں اتحاد ، اتفاق اور جوش وخروش کی آگ بھڑکا دی ، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بھی بعناوت وسرکشی کی آگ بھڑک اٹھی اور شن کو مجورا عرب کی مرز مین میں ہے آتا ہڑا۔

حفرت عرق و جادو بیان خطیب کورتمام عرب میں پر جوش و جادو بیان خطیب کھیلاد ئے، کہ وہ اپنی پرتا شیر تقریروں سے قبائل عرب کو جنگ میں شریک ہونے کے لئے آمادہ کریں، اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں دارالخلافت کی طرف جنگ آ زما بہادروں کا ایک طوفان امنڈ آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص عبد صدیق سے ہوازن کے عامل تھے، انہوں نے اپنے اثر سے ایک ہزار آ دمی بھیجے، جن میں سے ہرایک تیخ وتفنگ کا ماہر تھا، غرض فوج تو قع سے زیادہ فراہم ہوگئی لیکن سب سے زیادہ دفت سے می کہ اس عظیم الشان الشکر کی سر براہی کے لئے کوئی محض موزوں نظر نہ آتا تھا، حضرت علی سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بارگراں کے مخص موزوں نظر نہ آتا تھا، حضرت علی سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بارگراں کے ماخی نے ہوئے کہ آپ کا جاتا کی طرح مناسب نہیں ہے، لوگ اس میص میں سے کہ دفعا مانع ہوئے کہ آپ کا جاتا کی طرح مناسب نہیں ہے، لوگ اسی میص میں سے کہ دفعا معنر سے برائی الی معنرت عرائے نے فرمایا کون؟ ہولے کہ معنرت عبد الرحمٰن بن عوف نے نے اٹھ کر کہا کہ میں نے پالیا، حضرت عرائے نے فرمایا کون؟ ہولے کہ سعد بن ابی وقاص ہمانا دی میں سے اندیا ہے جو اندرسول اللہ میں اندیا ہوں اللہ میں اندیا ہوں اللہ میں اللہ کی ماموں سے، اس سے میں اللہ میں اللہ کی ماموں سے، اسی سے اللہ دی اللہ کی اس ماموں سے، اسی سے اللہ دی اللہ میں اللہ کی ماموں سے، اسی سے اللہ دی کہ ماموں سے، اسی سے اللہ دی کے ماموں سے، اسی سے اللہ دی کے ماموں سے، اسی سے اللہ دی کے ماموں سے، اسے، اللہ کی کہ میں سے کہ اس سے کے میں سے کے ماموں سے، اسی سے سے اللہ دی کے ماموں سے، اسی سے اللہ دی کے ماموں سے، اسی سے کہ اس سے کہ سے کہ اس سے کی اس سے کھر سے کی سے کو کو اس سے کی اس سے کی سے کی اس سے کر سے سے کی سے کی سے کی سے کو کی سے کی

کے ساتھ بہادری وشجاعت میں بھی بے نظیر تھے، تمام فوج نے ان کی سیدسالاری کو نہایت پندیدگی وفخر کی نگاہ ہے دیکھا، حضرت عمر کو کوسپہ سالاری کے لحاظ ہے مجبور ہوکرمنظور کرلیااور ہرتنم کی ہدایتیں اورنشیب وفراز سمجھا کررزمگاہ کی طرف کوج کرنے کی اجازت دے دی۔

غرض اس طرح حضرت سعد کی تاریخ زندگی کا وہ صفحہ شروع ہوا جوسب نے زیادہ درخشاں و تاباں ہے اور جس نے دنیا کے بڑے بڑے الوالعزم، حوصلہ منداور خوش تدبیر تام آوروں کی صف میں ان کوممتاز کر دیا ہے، وہ اپنے لشکر کو آراستہ کر کے منزل به منزل طے کرتے ہوئے تغلبہ پنچے، یہاں تین مہینے تک قیام رہا، پھر وہاں سے چل کر مشراف میں خیمہ زن ہوئے، حضرت شی مقام ذی قار میں آٹھ ہزار نبرد آز ماسیا ہوں کے ساتھ ان کی آمد کا انظار کررہے تھے، کیکن دائی اجل نے ملاقات کا موقع نہ دیا اور وہ اپنے بھائی کوسیہ سالا راعظم سے ملنے کی ہوایت کر کے رہ گزین عالم جاود ال ہوئے ، معنی نے حسب ہدایت (مقام) مشراف میں آکر ملاقات کی اور شی نے خسب ہدایت (مقام) مشراف میں آکر ملاقات کی اور شی نے جو ضروری مشورے دیئے تھے، حضرت سعد وقاص سے بیان کئے۔

حضرت سعد ی مشراف میں اپن فوج کا با قاعدہ جائزہ لیا، جو کم وہیں تمیں ہزار کھہری پھر مینہ ومیسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ہرا یک پر جدا جدا افسر مقرر کئے اور مقام کا نقشہ، فرودگاہ کا ڈھنگ بشکر کا پھیلاؤ اور رسد کی کیفیت وغیرہ ہے در بار خلافت کو مطلع کیا، وہاں سے تھم آیا کہ مشراف ہے آگے بڑھ کر قادسیہ پراس طرح مور ہے جما کیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک ہو، چنانچہوہ یہاں سے روانہ ہو کرعذیب میں مجمیوں کے میگزین پر قبصہ

كرتے ہوئے قادسيد پنج اور مناسب موقعوں پرمور ہے جماد يئے۔

حفرت سعد ی آفرائی شروع ہونے سے پہلے سراداران قبائل ہیں سے چودہ نامور اشخاص منتخب کے ،سفیر بنا کر ہدائن روانہ کیا تا کہ شاہ ایران کواسلام یا جزیہ قبول کرنے کی وعوت دیں، چنانچہ انہوں نے پہلے اسلام پیش کیا، اور طرفین ہیں بڑی رووقد ح ہوتی رہی، آخر ہیں مسلمانوں نے کہا اگرتم اسلام نہیں قبول کرتے تو ہم اپنے نبی کی پیشین کوئی یا دولاتے ہیں کہ ایک دن تہاری زمین ہمارے نصرف ہیں آئے گی ہسلمانوں کی صاف بنی پرخضب ناک ہوکر، مسلمانوں کی صاف بنی پرخضب ناک ہوکر، مسلمانوں کی اس دلیری پر جولا کر خاک دھول منگا کر کہا اور بتم کو ملے گا، حضرت عمر و بن سعدی کرب نے اس کوائی چا در ہیں ہے لیا، اور سعد کے پاس پہنچ اور ان کے سامنے رکھ کر کہا کہ '' فتح مبارک ہود تمن نے خود اپنی زمین ہم کود سے دکی، غرض سفراء والیں آگئے، اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مجمی سیہ سالار رستم نے بھی جو ساباط ہیں تیم تھا، اپنی فوج کو آگے بردھا کر قادسیہ میں ڈیرے ڈالے۔

تہ کی فوجیں قادسہ پہنچیں تو حضرت سعد نے ہر طرف جاسوں پھیلا دیئے کہ دیمن کی نقل وحرکت سے ہر دفت مطلع کرتے رہیں، نیزغنیم کی فوج کا رنگ ڈھٹک، نشکر کی ترتیب اور پڑاؤ کی حالت دریافت کرنے کے لئے فوجی افسر متعین کردیتے، اس میں بھی بھی و تمن کا سامنا بھی ہو جا تا تھا، چنا نجو ایک دفعہ دات کے وقت نئیم کے کمپ میں گشت کرر ہے تھے، ایک جگہ ایک میش بہا گھوڑ ابندھا دیکھا، مکوار سے باگ ڈور کاٹ کراپے گھوڑ ہے کی باگ ڈور سے اٹکالی، لوگوں نے ان کا تعالی سیابی کوقید کر کے لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے، قیدی نے حضرت سے ان کا تعالیہ کے۔ سعد سے اسرار بیان کئے۔

عرصہ تک صرف ای متم کی جھڑپ ہوتی رہی ،اورکوئی با قاعدہ جیش نہ آئی ،رستم قصدا جنگ سے بی جراتا تھا،اس نے ایک دفعہ بھرصلح کی کوشش کی اور حضرت سعد ؓ نے اس کی خواہش پر متعدد سفارتیں روانہ کیں ، آخری سفارت میں حضرت مغیر ہ بیسجے گئے ، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکل ۔ رستم کونا کا می ہوئی تو اس نے غضب ناک ہوکر کہا کہ '' کل تمہاری فو جیس نہ و بالا کر ڈالوں گا۔'' حضرت مغیرہ ؓ نے واپس آ کر رستم کا مقولہ بیان کیا تو حضرت سعد ؓ نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا تھم دے دیا۔

جنگ قادسیہ ..... رسم اس قدر خصٰب ناک ہوگیا تھا کہ اس نے ای وقت فوج کو کمر بندی کا تھم دے دیا اور دوسرے روز صحے وقت درمیان کی نبر کوعبور کر کے میدان جنگ میں صف آرا، ہوا، دوسری طرف حضرت سعد کالشکر بھی تیار تھا، مشہور شعراء اور پر جوش خطیب رز میہ اشعار اور جواد و اثر تقریروں سے تمام بہا در سیا ہیوں کے شجاعانہ ولو لے بھر کار ہے تھے، اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الحانی اور جہاد کی آیتوں نے جنت کے عاشقوں کو بے تاب کر رکھا تھا۔

حضرت سعد " نے قاعدہ کے موافق اللہ اکبر کے تین نعر ہے باند کئے ، اور چو تھے پر جنگ شروع ہوگئی، گودہ خودع ق النہاء کے عارضہ میں جتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ ندد ہے سکے اور حضرت خالد این عرطفہ کو قائم مقام کر کے میدان جنگ کے قریب جو قصرتھا اس کے بالا خانہ پر دونق افر وز ہوئے تا ہم فوج کولا اتے خود تھے یعنی جس وقت جو تھم دینا مناسب ہجھتے تھے بر چوں پر لکھ کراور گولیاں بنا کر خالد کی طرف بھینے جاتے تھے اور خالدان بی ہوا تھوں کے مطابق موقع بموقع لا ائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے، ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے دیلے کی وجہ سے قریب تھا کہ بحیلہ سواروں کے پاؤں اکھڑ جائیں، حضرت سعد " نے بدرنگ دیکھ کرفور افہیلہ سے قریب تھا کہ بحیلہ کو مدد پہنچا کیں، پھر جب اس کا لی آندھی نے اس طرف رخ کیا تو فہیلہ بھی کی اسدکو تھی بھیجا کہ بحیلہ کو مدد پہنچا کیں، پھر جب اس کا لی آندھی نے اس طرف رخ کیا تو فہیلہ بھی کیا جو نیز وہان کو روز وہ فہیلہ بھی کیا اس وہ وہ کی مقابلہ بھی کیا اس وہ وہ کی اس جو نیز وہ ان اس جو نیز وہ کی کو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے، قادسہ کا یہ پہلا اس کو کر کی میں یوم الا رماث کہتے ہیں۔

دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی ،عین ہنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچے

کئیں، اس تائید غیبی ہے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیااوراس زور شور ہے تیج وسنان اور تیزوتفنگ
کا بازارگرم ہوا کہ دور ہے دیکھنے والوں کی رگ شجاعت میں ہیجان پیدا ہور ہاتھا حضرت ابونجن تقفی جن کو حضرت سعد ؓ نے شراب خواری کے جرم میں اپنے قصر میں مقید کر دیا تھا، اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بے تاب ہور ہے تھے، ضبط نہ کر سکے تو حضرت سلمی سعد گی ہوی ہے درخواست کی کہاس وقت جھے کو چھوڑ دو، اڑائی ہے جدیا بچاتو پھرخود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا، سلمی نے انکار کیا تو حسرت کے ساتھ بیا شعار پڑھنے گئے۔

کے فسی حسزنا ان تسودی السخیسل بسالی نسا واتسسرک مشسدودا عسالسی و شساقیسا اس سے بڑھ کرکیاغم ہوگا کہ سوار نیز ہ بازیاں کررہے ہیں،اور میں زنجیر میں بندھایڑا ہوں۔''

اذاقسمت عندافی الحدیس و اغلقت مسساریسع دونسی تسصیم المندادیا "جب میں کھر اہونا چاہتا ہوں تو زنجیر باگ کھینچ لیتی ہے اور دروازے اس طرح سامنے بند کروسیئے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا سے"۔۔

ان اشعار سے ملی آئے متاثر ہوکران کی بیڑیاں کا ف دیں اور وہ حضرت سعد کے محکوڑ ہے بہر سوار ہوکر جنگ کی دہتی ہوئی آگ میں کو دیڑ ہا ان الوگوں کو اپنی شجاعت و جانبازی سے تنجیر کر دیا ، حضرت سعد مجھی حیران تھے کہ بیکون بہا در ہے؟ شام کو جنگ ختم ہوئی تو ابوجی آئے خود آکر بیڑیاں پہن لیس ، حضرت سلمی نے بیالات سعد ہے بیان کئے تو انہوں نے کہا'' خدا کی قتم! میں ایسے فدائی اسلام کو مزانہیں دے سکتا۔' اور ای وقت رہا کر دیا ابوجی میں اس قدر دانی کا بیاثر ہوا کہ آئندہ شراب مینے سے تو بہرلی۔

تیسر ، دوزسب معمول پھر معرکہ شروع ہوا، حضرت سعد نے آج آخری فیصلہ کا ارادہ کرلیا تھا، لیکن شام ہوگی اور جنگ کے زور وشور میں کچھ فرق نہ آیا، زیادہ دفت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، وہ جس طرف جھک پڑتے تھے، مفیل کی مفیل درہم برہم کر دیتے تھے، حضرت سعد نے قعقاع اور چند دوسر ، بہادر سپاہیوں کو بلا کرکہا کہ تم ہاتھیوں کو مارلوتو پھر میدان تہارے ہاتھ میں ہے، انہوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ اس تھم کی تعمل کی اور زند کرکے بڑے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارڈ الاتو دوسر ہے ہاتھی خود بخو د بھا گ کھڑ ہے ہوئے ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا کہ خرب میں تھا کہ حضرت سعد نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نے سرے سے تر تیب دیا اور تھم دیا کہ جب میں تھا کہ حضرت سعد نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نے سرے سے تر تیب دیا اور تھم دیا کہ جب میں

تیسرانعرہ بلندگروں توغنیم پر جملہ کردیا جائے ، لیکن ابھی پہلا ہی نعرہ بلند ہواتھا کہ قعقاع نے جوش سے بنابہ ہوکر حملہ کردیا ، حضرت سعد نے فرمایا السلھ اغیف و لیہ و انصرہ لیخی اے فدا! قعقاع کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا، قعقاع کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ بڑے، حضرت سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اے فدا! اس کو معاف کرنا اور اس کا معین و مددگار رہنا ، غرض دن فتم ہونے کے بعدتمام رات ہنگامہ کارزارگرم رہا، لیکن بالآ فرمسلمانوں کے برگات واستقلال نے ایرانیوں کے پاول اکھاڑ ویئے رستم کو بھی مجور آ بھاگنا پڑا، گر ہلال نامی ایک مسلمان سیابی نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کردیا۔

حضرت سعدؓ نے بارگاہ خلافت میں نامہ لفتح روانہ کر کے مقتولین و مجروحین (زخیوں) کی تجہیز و قہ فین اور مرہم پٹی کا اہتمام کیا، چونکہ وہ خوداس جنگ میں شریک نہ تھے اس لئے بعض سیاہیوں کوان کی طرف ہے بدگمانی تھی ، چنانچہ ایک شاعر نے اعلانیہ اس خیال کو ظاہر کر دیا۔

وقاتلت حتى انزل الله نصره

وسعديباب القادسية معضم

میں نے جنگ کی یہاں تک کہ ضدانے اپنی مدد بھیجی ، حالانکہ سعد قاوسیہ کے دروازے سے چیٹے رہے۔

> فابنا وقد اذملت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن ايم

ہم لوٹے تو بہت ی عورتیں بوہ ہوئیں ، حالانکہ سعد کی بیویوں میں ہے کوئی بھی بیوہ نہ ہوئی۔

حضرت سعد ؓ نے اس غلط نبی کور فع کرنے کے لئے تمام فوج کو جمع کیااورا یک مفصل تقریر کر کے اپنی معذوری ظاہر کی ۔

عراق عرب برعام الشكر كشى ..... حفرت سعد في معركة قادسية كے بعد هاج من تمام عراق عرب كور بريكام الله كا تهيد كرايا، ايرانی بابل ميں بناه گزين تے، اس لئے سب ہے پہلے اس طرف بوھے، انہوں نے خود مجميوں پر اس قدر رعب بنھاديا تھا كدراه ميں بوے برے سرداروں نے بيشوائی كر كے سلح كرلی اور بابل تک موقع موقع مل تيار كراد ئے، كہ اسلامی نو جيس آسانی كے ساتھ گذر جائيں، بابل بينج كر حضرت سعد في ايك بى حمله ميں اس كوفتح كرليا اور خود يہاں قيام كر كے حضرت زہرہ كی افسری ميں كھونو جيس آسكے روانه كرديں، انہوں نے كوفتى كردہ ليا اور وہاں كے رئيس شہريار كوفل كر كے شہر پر قبضه كرليا۔

کوتی ایک تاریخی جگتھی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کونمرود نے یہیں قید کیا تھا، چنانچہ قید

خانہ کی جگداس وقت تک محفوظ نہ تھی ،حضرت سعد "بابل ہے تشریف لائے تواس کی زیارت کو گئے اور درود پر ھر رہے آیت پڑھی۔ نلك الایام ندا و لھا بین الناس ط

کوٹی ہے آگے بڑھ کر پایہ تخت کے قریب ایک متحکم مقام بہرہ شیرتھا،اس نام کی وجہ بیھی کہ یہاں خاص کسر کی کا شکاری شیر رہتا تھا،حضرت سعد کالشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شیر مقابلہ کے لئے چھوڑا گیا،اس نے تڑپ کراسلامی شیر وں پر تملہ کیا،لیکن حضرت سعد سعد سعد کیا ہم نے جو ہراول کے افسر تھے،اس صفائی سے کموار ماری کہ وجی ڈھیر ہوگیا،حضرت سعد سعد نے اس بہادری پرخوش ہوکران کی چیشانی چوم لی،اورانہوں نے ان کے قدم کو بوسہ دیا۔

بہرہ شیر کا کامل دو ماہ تک محاصرہ رہا اوراس اثناء میں متعدد ہولنا ک جنگیں ہوٹی ،لیکن کچھنہ ہوسرکا،ایک دوزخودارانی فوجیس تنگ آکر جوش وخروش کے ساتھ قلعہ ہے باہر نکلیں اور در تک شجاعانہ لڑتی رہیں۔ ای حالت میں ان کا سیہ سالا رشہر براز جونہا بیت بہادر افسرتھا، ایک مسلمان کے ہاتھ ہے مارا گیا، اس کا مقتول ہونا تھا کہ جمی فوجیس بھاگ کھڑی ہوئیں اور شہر والوں نے سکے کا پھر برااڑ ادیا۔

بہرہ شیر اور مدائن (پایہ تخت عراق) کے درمیان صرف وجلہ حائل تھا، ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے جہاں جہاں بل تھے سب تو ڑکر برکارکردئے تھے، کین حضرت سعد کی اولوالعزی کے آگے دنیا کی کون می چیز حائل ہو عقی کا نہوں نے اہل فوج کو مخاطب کر کے کہا '' برادران اسلام! دخمن نے ہر طرف ہے مجبور ہوکر دریا کے دامن میں بناہ لی ہے، آؤاس کو بھی تیرجا میں تو پھر مطلع صاف ہے'' یہ کہ کر گھوڑ ادریا میں ڈال دیا، سپر سالا راعظم کی جانبازی دیکھ کر تیرجا میں ڈول دیا، سپر سالا راعظم کی جانبازی دیکھ کم تمام فوج نے بھی جوش کے ساتھ گھوڑ ہے ڈال دیئے اور باہم با تیں کرتے ہوئے دوسر سے کنارے پر جا پہتے۔ ایرانی اس مجب وغریب جوش واستقلال کا منظر دیکھ کر''دیوان آ مدند'' کہتے ہوئے تھا گے تا ہم سپر سالا رحرز اور تھوڑ کی می فوج کے ساتھ جہار ہا اور دریا ہے نگلنے پر مزاحم ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کو کا تھا، البتہ تمام اسباب وسامان موجو دتھا، جو بحنہ تدسر وانہ کیا گیا۔ ایران پہلے ہی بھاگ جاکھا، البتہ تمام اسباب وسامان موجو دتھا، جو بحنہ تدسر وانہ کیا گیا۔ دھر سے سعہ بجس وقت مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سنانا تھا، نہایت عبرت ہوئی اور حرات کے اختیار زبان سے بیآ بیتی نگلیں۔ حضرت سعد بجس وقت مدائن میں داخل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایت عبرت ہوئی اور مدائن جی اختیار زبان سے بیآ بیتی نگلیں۔

کے تو کو امن جنت وعیون، و زروع و مقام کریم، و نعمة کانوا فیها فکھین، کذالک و اور شها قوما اخرین. (دخان ع ۲۵:۴۳ ـ ۲۸)

(اگلی تو میں) کس قدر باغ، چشے، کھیتال اور طرح طرح کی تعتیں، عمده عمده کانات چھوڑ کرچل بسیس جس میں خوش باش زندگی بسرکرتی تھیں اور ہم نے

ان چیز ول کا ما لک دوسری قوموں کو بنادی<u>ا</u>۔

مدائن فتح ہونے کے ساتھ تمام عراق عرب پر تسلط قائم ہوگیا، بڑے بڑے رؤساء اور جا گیرداروں نے سپر ڈال کرصلح کرلی، اورتمام ملک میں امن وامان کی منادی ہوگئی، جولوگ گھر بارچھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر واپس آ گئے اور حاکم ومحکوم میں اس قدر ارتباط پیدا ہوا کہ باہم از دواج ومنا کحت کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

عراقِ عرب کےمفتوح ہونے کے بعد حضرت سعدؓ کے اہتمام سے جلولا ،اور تکریب پر فوج کشی ہوئی اورنہایت کامیا بی و فیروزمندی کےساتھ ان مقامات پراسلامی پھریرانصب کر دیا سگیا،اس کے بعد حضرت سعد ؓنے در بارخلافت سے آ گے بڑھنے کی اجازت طلب کی تو جواب آیا کہ' دولت و حکمرانی کے مقابلہ میں مجھے ایک ایک سپاہی کا خون زیادہ محبوب ہے، کاش ہمارے اور مجمیوں کے درمیان سدسکندری حائل ہوتی کہنہ ہم ابن کی طرف بڑھتے اور نہوہ ہم پر حمله آور ہوتے ،غرض سر دست ای پراکتفا کر کےمما لک مفتوحہ کانظم دستی اینے ہاتھ میں لو۔' امارت .....اس فرمان کے مطابق حضرت سعد کی سید سالاری کا زمانہ ختم ہوگیا اور وہ روانی ملک کی حیثیت ہے بدائن کوصوبہ کا مرکز بنا کرنظم ونسق میں مصروف ہوگئے، اصل بیہ ہے کہ کسی غیر توم پر حکمرانی اور مککی نظام کو بہترین اصول پر مرتب کرنا بھی اسی قدرمشکل ہے جس فدر کسی ملک کو تنتخ کرنا ،حضرت سعدًا بی فطری قابلیت کے باعث ان دونوں مشکلات پر غالب آئے ، انہوں نے جسِ خوبی وعدگی نے ساتھ اپنے عہدہ َ جلیلہ کے فرائض انجام دیے، اس سے زیادہ اس ز ما نہ میں ممکن نہ تھا، در بار خلافت کے ایماء سے تمام عراق کی مردم شاری اور بیائش کرائی ، اراضی مفتوحہ کو ملک کے اصلی باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دیا ،البتہ جس زمین کا کوئی وارث نہ تھا،اس کا پھرنے سرے سے بندوبست کیا،ای طرح لگان اور جزیہ کےاصول بنائے اور رعایا کے امن وآ سائش کا انتظام کیا، مجمیوں کے ساتھ اس قدرخلق وشفقت ہے پیش آئے کہ ان کے دل پر قبضہ کرلیا، چنانچے بڑے بڑے امراءاور رؤساءای الرے متاثر ہوکرمسلمان ہو گئے،ای طرح ویلم کی جار ہزار فوج جوشائی رسالہ کے نام سے موسوم تھی حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ تغمیر کعبہ ..... حضرت سعدؓ نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کرنے کے بعد محسوں کیا کہ یہاں کی آب وہوانے اہل عرب کارنگ روپ بالکل بدل دیا ہے،حضرت عمرٌ کواس ہے مطلّع کیا تو حکم آیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب سرز مین تلاش کرنے ایک نیا شہر بسائیں اور عربی قِبَائل کوآ بادکر کے اس کومرکز حکومت قرار دیں ، حضرت سعدؓ نے اس حکم کے مطابق مدائن سے نکُل کرایک موز وں جگہ منتخب کر کے کوفہ کے نام ہے ایک وسیع شہر کی بنیاد ڈالی بحرب کے جیدا جدا قبيلوں كو جدا جدامحلوں ميں آباد كيا ، وسط شهر ميں ايك عظيم الشان مسجد بنوائي ،جس ميں تقريباً عالیس ہزارنمازیوں کی تنحائش رکھی گئی مسجد کے قریب ہی بیت المال کی عمارت اورا پنامحل تعمیر

كرايا جوقصر سعد كنام م مشهورتها \_

کھ دنوں کے بعد بیت المال میں چوری ہوگئی، حضرت سعد نے اس کی ربورت دارالخلافت میں بھیجی تو تھم آیا کہ بیت المال کو مجد سے ملادیا جائے تا کہ بروقت نمازیوں کی آمدو رفت سے خزانہ محفوظ رہے، چنانچے انہوں نے روز بہنام ایک مشہور پاری معمار کو بلا کریے خدمت سیرد کی ،اس نے نہایت خولی وموزونی کے ساتھ بیت المال کی عمارت کو بروھا کر مسجد سے ملادیا، حضرت سعد نے اس کی کاریکری کی بردی قدر کی اور خوش ہوکر اس کو دارالخلافت بھیج دیا، جہاں ہمیشہ کے لئے اس کی کاریکری کی بردی قدر کی اور خوش ہوکر اس کو دارالخلافت بھیج دیا، جہاں ہمیشہ کے لئے اس کی کاریکری کی بردی قدر کی اور خوش ہوکر اس کو دارالخلافت بھیج دیا، جہاں ہمیشہ کے لئے اس کی کاروز بید مقرر ہوگیا۔

حضرت سعد کا قصر چونکہ وسط بازار میں تھا، اس لئے شور وشغب کے ساتھ باہم گفتگو کرنا بھی دشوارتھا، انہوں نے اس سے بیخے کے لئے قصر کے سامنے ایک ڈیوڑھی بنوائی اوراس میں پھاٹک لگوایا، بارگاہ خلافت میں اس ڈیوڑھی کی اطلاع پینچی تو اس خیال سے کہ اہل حاجت کے لئے بیسد راہ نیہ ہوجائے، حضرت محمہ بن مسلمہ " کوظم ہوا کہ کوفہ جاکر اس میں آگ لگادیں، چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی، اور حضرت سعد "بن ابی وقاص اطاعت شعاری کے ساتھ خاموثی سے و کھا کئے۔

متفرق انتظامات ..... کوفہ دراصل ایک فوجی چھاؤنی تھی ، جہاں تقریباً ایک لاکھ نبرد آزیا سپاہی بسائے گئے تھے،ان کوئی قدر مراتب بخواہیں دی جاتی تھیں، نخواہی ان کودی جاتی تھیں اور دس سپاہیوں پرافسر ہوتے تھے، جوام اءالاعشا کہلاتے تھے، نخواہیں ان کودی جاتی تھیں اور وہائی ما گئے تت سپاہیوں کوئیسیم کردیتے تھے، ایک دفعہ امرائے اعشائے نخواہوں کی تقسیم میں بے اعتدالی کی ،اوراس کی وجہ نے فوج میں برہمی کے آثار نمایاں ہوئے ،حضرت سعد شنے فور آدر بار فلافت کے مطابق دوبارہ نہایت صحت و تحقیق کے سات سات سپاہیوں ساتھ لوگوں کے عہدے اور دوزیئے مقرر کئے اوراس دفعہ دس کے بجائے سات سات سپاہیوں برایک آئیک افران خلافت کے مطابق دوبارہ نہائے سات سات سپاہیوں برایک آئیک افران خلافت کے اوراس دفعہ دس کے بجائے سات سات سپاہیوں برایک آئیک افران خلافت کے اوراس دفعہ دس کے بجائے سات سات سپاہیوں برایک آئیک افران خلافت کو ایک افران خلافت کے اوراس دفعہ دس کے بجائے سات سات سپاہیوں برایک آئیک افران خلافت کو ایک افران خلافت کے اوراس دفعہ دس کے بجائے سات سات سپاہیوں برایک آئیک آئیک افران خلافت کو ایک افران خلافت کو ایک افران خلافت کے برایک ایک افران کیا ہے۔

" شام کی اسلامی فوجوں نے حمص پر چڑھائی کی تو اہل جزیرہ ایک جمعیت عظیم کے ساتھ رومیوں کی مدد کے لئے روانہ ہوئے ، کیکن حضرت سعدٌ بن ابی وقاص نے جو ملک کے اندرونی و سرحدی واقعات سے ہروفت باخبرر ہتے ہتھا کیک فوج گراں بھیج کران کو وہیں روک لیا اور آگے

بزھنے نہ دیائے

المع میں ایرانیوں نے عراق عجم میں نہاہت عظیم الثان جنگی تیاریاں کیں اور مسلمانوں کو ان کے مفتوحہ مما لک سے نکال دیتا جا ہا، حضرت عمر نے ان تیاریوں کا حال سنا تو تمام فوجی مرکزوں میں اسلامی فوج کوبھی آ راستہ کرنے کے احکام صادر کئے، کوفہ سب سے بڑا مرکز تھا،

حضر سیم برنا وقاصؓ نے یہاں نہایت اہتمام کے ساتھ تیاریاں شروع کیں اور ور بارخلافت کے إيماء ہے نعمان بن مقرن کو جو پہلے ان کی ما محتی میں افسر مال تھے،اس فوج کا امیر عسکر مقرر کیا، کیکن بہاں ایک جماعت ایسی بیدا ہوگئ تھی جوقصدا جنگ ہے جی چراتی تھی ،اور کہتی تھی کہ بصرہ والوں نے خواہ تخواہ فارس پر حملہ کر کے بیلز ائی مول لی ہے، حضرت سعدٌ و قاص نے بارگاہ خلافت میں ان لوگوں کی شکایت لکھی تو ان میں سے جراح بن سنان اور اس کے چند ساتھیوں کو ان سے شدید عداوت پیدا ہوگئی اور انہوں نے مدینہ پہنچ کرشکایت کی ، کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے ، ظاہر ہے کہ حضرت سعد ؓ بن ابی وقاص جیسے عالی مرتبت و بلندیا یہ صحابی کی نسبت میہ شکایت کس قدرمهمل تھی حضرت عرر کو بھی اس کے لغوہونے کا یفین تھا تا ہم رقع جبت کے خیال ے حضرت محمد بن سلمہ " کو تحقیقات کے لئے روانہ فر مایا ، انہوں نے کوفہ کی ہرایک مسجد میں گشت کرے اس شکایت کی حقیقت دریافت کی تو ہر جگدسب نے بیک زبان ہوکراس کی تکذیب کی اورلغو بتایا ،محمد بن مسلم المحقیقات سے فارغ ہوکر دِونوں فریق کوساتھ لئے ہوئے مدینہ پہنچے، حضرت عمر انے ویکھنے کے ساتھ بوچھا''سعد! تم کیسی نماز پڑھاتے ہو کہ لوگ شکایت کرتے ہیں؟''انہوں نے جواب دیا کہ بہلی دور کعتوں میں کمی سورتیں پڑھتا ہوں اور دونوں آخری میں صرف فاتحہ پراکتفا کرتا ہوں ،حضرت عمرؓ نے فر مایا بے شک تمہاری نسبت یہی گمان ہوسکتا ہے یا معزولی ..... موالزام بے بنیاد ثابت ہوا، تاہم حضرت عر ان اس خیال سے کہ ایک جماعت مخالفت ہر آ مادہ ہوگئی تھی ان کو اس عہدہ ہے سبکدوش ہی کردینا مناسب سمجھا، چنانچہ حضرت سعد بن ائی وقاص جن کواپنا جانشین بنا آئے تھے،حضرت عمر نے ان ہی کوستقل کردیا اوران کودوبارہ واپس جانے کی زحمت نہ دی ہے

حفرت معدوقاص کواپنے اوپراس بے ہودہ الزام کے قائم ہونے کا نہایت افسوس تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلافتص ہوں جس نے راہ خدا میں تیرا ندازی کی ہے، ہم لوگ رسول اللہ وہ کا کے ساتھ درخت کے سوکھے ہے کھا کھا کراڑے تھے، کیکن خداکی شان آج یہ بنو اسد پیدا ہوئے ہیں جوخود مجھے ند ہب سکھاتے ہیں کہ میں نماز اچھی نہیں

يزهاتاس

فاروق الخظم کی سفارش ..... ۲۲۰ میں حضرت عمر نے ایک مجوی غلام کے ہاتھ سے شہادت پائی، حالت نزع میں لوگوں نے طیفہ نا مزد کرنے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے اس منصب کے لئے چوآ دمیوں کے نام چیش کئے ،ان میں ایک حضرت سعد بھی تصاور فرمایا کہ اگر وہ خلافت کے لئے خوآ دمیوں کے نام چیش کئے ،ان میں ایک حضرت سعد بھی تصاور فرمایا کہ اگر وہ خلافت کے لئے منتخب نہ ہو کیس تو جو منتخب ہوا ہے چا ہئے کہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائے

ا طبری می ۲۲۰۷،۲۲۰ ۲۹ میاییناص ۲۲۰۸\_ ۳ بخاری باب مناقب سعد

کیونکہ میں نے انہیں کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معطل نہیں کیا تھا۔

دو بارہ تقرری ..... حضرت فاروق اعظم کی تجہیز وتگفین کے بعدمجلس شوری نے حضرت عثان کے سر پردستار خلافت باندھی اورانہوں نے حسب وصیت حضرت سعد گودو بارہ کوف کا والی مقرر کیا ،لیکن اس تقرری کے تین سال بعد تینی ۲۱ھے میں حضرت عبداللہ بن مسعود مہتم میت المال ہے اختلاف بیدا ہوجانے کے باعث بھرمعزول ہو گئے لے

دور فتنه اور حضرت سعد کی گوششینی ..... حضرت سعد ٹے معزول ہونے کے بعد مدینه میں عزات نتینی اختیار کرلی، یہاں تک کہ جب خلیفہ ثالث کے آخری عہد حکومت میں فتنہ وفساد کا بازارگرم ہوا تو یہ ہنگامہ بھی ان کی گوشہ کیری میں نئل نہ ہوا،البتہ جب مفسدین نے کا شانہ خلافت کا محاصرہ کرلیا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہگر ناکام رہے۔

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی الیکن معاملات مکی ہے ۔ بعد تعلق سے بعدی کی الیکن معاملات مکی ہے ۔ بعدی اللہ علی رہنے کی روش پر اس وفت بھی قائم رہے، چنا نچہ حضرت علی جب حضرت طلحہ وزبیر سے مقابلہ میں ابنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو بھی ساتھ جلنے کی وعوت دی اکیکن انہوں نے معذرت کی اور کہا'' مجھے ایسی مکوار بتاؤ جو مسلم وکا فر میں امتیاز رکھے۔''مع

حضرت بن وقاص سے خودان کے صاحبزاد وعمر بن سعد نے ایک دفعہ جب کہ وہ جنگل میں اونٹ چرا کی ہیں اور میں اونٹ چرا کی ایدا چھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنگل میں اونٹ چرا کیں اور لوگ بادشاہت وحکومت کے لئے اپنی اپنی قسمت آز ما کیں؟'' حضرت سعد نے ان کے سینہ پر ہاتھ مار کر فر مایا'' خاموش! میں نے رسول اللہ اللہ استانے کہ ' خدامستغنی اور پر ہیزگار بندہ کو محبوب رکھتا ہے۔'' سع

جناب مرتضی اور امیر معاویہ کے منازعات کا فیصلہ کرنے کے لئے جب پنجابت مقرر ہوئی، تو حضرت سعد وقاص بھی اس خوتی میں کہ اب خانہ جنگیوں اور خونر پر یوں کا خاتمہ ہوجائے گا، فیصلہ سننے کے لئے دومہ الجندل تشریف لائے ،کیکن جب بہ بے بتیجہ ثابت ہوئی تو پھر اپنے عزلت کدہ میں واپس آگئے، اور تمام جھڑ وں سے طعی طور پر کنارہ کش رہے۔ وفات ..... حضرت سعد نے مدینہ سے دس میل کے فاصلہ پر مقام عقیق میں اپنے لئے ایک قصر تعمیر کرایا تھا، جنانچ عزلت نشینی کی زندگی اس میں بسر ہوئی، آخر عمر میں توی مصحل ہو گئے تھے اور آنگھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی ، یہاں تک کہ ہے ہے میں طائر روح نے باغ رضوان کے اشتیاق میں ہمیشہ کے لئے اس مضری کوخیر باد کہا ہے حضرت سعد نے وصیت کی تھی کہ جنگ

لِ استِعاب جلدا تذکرہُ سعد ہیں۔ سال بن سعد جزء ہم مماول ترجمہ سعد بن الی وقامن ہے۔ سے اسدالغابہ تذکرہُ سعد میں اجمالا اس کا ذکر ہے۔ سے طبقات ابن سعد جز وسادی

بدر میں جوادنی کپڑ امیر ہے جسم پرتھاال سے گفن کا کام لیا جائے ، چنانچال پڑمل کیا گیا۔ اور لاش مدین طیب لائی گئی ، بعض امہات الموسین اس وقت زندہ تھیں انہوں نے تعلم دیا کہ اس جال نار رسول اللہ ہے گا جنازہ مسجد میں لا یا جائے ، چنانچ مسجد میں ان کے جمروں کے سامنے نماز اوا کی گئی ، امہات الموسین جھی نماز میں شریک تھیں کسی نے مسجد میں نماز جنازہ پر اعتراض کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ''لوگ کس قدر جلد بھول گئے ، کہ رسول اللہ چھائے نے سہیل بن المبیھاء پر عشرت عائشہ میں نماز نہیں پڑھائی تھی ہے۔

غرض اس تزک داخشام کے ساتھ مقام بقیع میں مدفون ہوئے ستر برس ہے زیادہ عمر پائی اور اس عرصہ میں اپنے عظیم الشان کارناموں کی ایسی یا دگار چھوڑ گئے کہ ان کے خلاف قیامت تک فخرِ دمباہات کے ساتھ ان پر رطب اللسان رہیں گے۔

علم و فضل ..... حضرت سعد وقاص گاعلمی پایینهایت ارفع تھا، حضرت عمر قر مایا کرتے تھے کہ جب سعد رسول اللہ وظاف سے کوئی حدیث روایت کریں تو پھراس کے متعلق کسی دوسرے سے نہ یوچھو۔

رسول الله والما الله الله الله والما والما الله والما والما الله والما والما والما الله والما الله والما الله والما 
ا خلاق و عادات ..... حضرت سعد یکی صحف اخلاق میں خثیت البی، حب رسول، تقویٰ، زمد، بے نیازی اور خاکساری سب سے روشن ابواب ہیں، خوف خدا اور عبادت گزاری کا بیرحال تھا کہ عموماً رات کے اخیر جھے میں مسجد نبوی میں آکر نمازیں پڑھا کرتے تھے ہیں طبیعت رہانیت کی طرف بہت ماکل تھی، کیکن اسلام میں ممنوع ہونے کی وجہ سے مجبور تھے، چنانچ فرمایا

لِ اسدالغلبة تذكره سعد

ع ابن سعد جر دوسوشم اول مذ کره سعد بن الی و قاص ً

س بخارى كراب الايمان باب اذائم يكن الاسلام على الحقيقة

س مندابن منبل جلدام ١٧٠٠

کرتے تھے کہ مثان بن مظعون گورسول اللہ ﷺ نے رہبانیت اور تبتل سے منع نہ فر مایا ہوتا تو میں اس کواختیار کرلیتا ہے

رسول الله ﷺ کماتھ محب و جان شاری کاصرف اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً تمام غزوات میں ہمرکاب رہے، غزوہ احد میں جب شکست رونما ہوئی اور تمام صحابہ پریشائی اور گھراہ ب میں منتشر ہوگئے تو اس وقت تھوڑی دیر تک تنہا انہوں نے اور حضرت طحہ نے خیر الا تام (نبی کریم کی ) کی حفاظت کا فرض انجام دیا تھا، سفر میں عموماً خود شوق سے رسول الله کی کے خیمے کے گردرات رات بھر پہرادیتے تھے، ایک دفعہ رسول الله کی کئے وہ سے والی تشریف لارے تھے، رات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا، یہاں وشمنوں کا تخت خطرہ تھا، آخضرت تھی درات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا، یہاں وشمنوں کا تخت خطرہ تھا، آخضرت کی مردصالے آئی . آخفرت کی مردصالے آئی ۔ گئی وہ دینوں کا جمنکار سنتے میں پہرہ دیتا، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ابھی سے ہملہ تمام بھی نہیں ہوا تھا کہ اسلمہ کی جمنکار سنتے میں آئی، آخضرت کی خور بخو دینو دینوں ہے؟ عرض کی سعد بن ابی وقاص \*! ارشاد ہوا ''تم کیسے آئی، آخضرت کی اوردعا دی ہے ۔ ''اس فرض کو انجام دینے آیا ہوں ، آخضرت میں گئی رسول اللہ کی کی کھوٹی ہو کے اوردعا دی ہے فرض کو انجام دینے آیا ہوں ، آخضرت سعد کی ایک تھے، انہوں نے حالت کفر میں غزوہ احدین مرسول اللہ کھاکارو کے مبارک زخی کیا تھا، حضرت سعد تھر مایا کرتے تھے'' واللہ میں عتب سے زیادہ کھی کی خون کا بیا سانہیں ہوا۔''

اتباع سنت اور رسول الله ﷺ عاممال واحکام کی کامل پیروی کواچی سب ہے بڑی سعادت سمجھتے ہے، اہل کوفہ نے در بار خلافت میں شکایت کی کہ یہ نماز احمی نہیں پڑھاتے تو فرمانے سکے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی نماز سے سرموانح اف نہیں کرتا ہے

ایک دفعہ دینہ سے اپنے قصر کی طرف جو مقام عیش میں تھا، تشریف لے جارہ سے ہے، راہ میں ایک غلام کو درخت کا شنے ویکھا، چونکہ رسول اللہ ہے نے مدینہ کوحرم قرار دیا تھا، اس لئے انہوں نے اس کے اوزار چھین لئے، غلام کے مالک نے آکراس کا مطالبہ کیا تو فرمانے گئے، معاذ اللہ! میں رسول اللہ ﷺ کی بخشش کو واپس کردوں گا؟ اور اوزار کے واپس دینے سے قطعاً انکار کردیا۔ یم،

زمدوتفویٰ کا بیعالم تھا کہ جس وقت دنیائے اسلام حکومت و بادشاہت کے جھٹڑوں میں مبتلاتھی ،اس وقت وہ مدینہ کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے اس فتنہ سے محفوظ رہنے کی وعا کمیں مانگ رہے تھے اور جوکوئی ان جھٹڑوں کے متعلق کچھ یو چھتا تو فرماتے کہ میں نے رسول الله الله مانگ رہے تھے اور جوکوئی ان جھٹڑوں کے متعلق کچھ یو چھتا تو فرماتے کہ میں نے رسول الله الله منداین معبل میں 2

ع منافب معد ج سلم باب فعنل المدينه ا مندابن مبل ص ۱۷۵ س بخاری با بسعند العساوة المنظات سنا ہے کہ 'میرے بعد عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا، جس بیل سونے والا بیٹھنے والے ہے،

بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے ہے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے ہے اچھا ہوگا۔''ل

فریعہ معاش و جا گیر ..... ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت سعد درخت کے ہے کھا کھا کر

رسول اللہ وہ کے ساتھ عزوات بیل جا نبازی دکھاتے تھے کین اسلام نے بہت جلد روحانیت

کے ساتھ ساتھ مادی حیثیت ہے بھی اپ فدائیوں کی عسرت و تنگ حالی کو دولت و ثروت سے
مبدل کر دیا ،خیبر کی مفتو حدار اضی بیل جا گیر لی ،ایران کے مال غیمت بیل حصہ ملا ،ای طرح وور

مبدل کر دیا ،خیبر کی مفتو حدار اضی بیل جا گیر لی ،ایران کے مال غیمت بیل حصہ ملا ،ای طرح وور

فتند و فسادیل ایک غیر آ با در بین خرید کر ذراعت کا مشغلہ اختیار کیا ،غرض اخیر زندگی بیل ایک بوی

دولت کے مالک ہوئے ،کوفہ اور مدینہ ہے دی میل کے فاصلہ پر مقام عیق میں عالی شان محلات

میر کرائے مگر با و جو داس کے غذا و لباس کی سادگی میں بھی فرق نہیں آیا تھا۔

علیہ ..... طیمہ بی تھا، قد بلند و بالا ،جسم فر بہ ، تاک چیٹی ، سر بڑا اور ہاتھ کی انگلیاں نہا ہے موثی اور مضوط

از واج ..... حضرت سعدؓ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں، بیو یوں کے نام ہیہ ہیں۔

... بنت الشهاب، بنت قیس بن معدی کرب،ام عامر بنت عمرو، زید،ام بلال بنت ربیج ،ام حکیم بنت قارظ بملمی بنت حفص ،ظیه بنت عامر،ایم حجر۔

اولا د ..... حضرت سعد ؓ کے چونتیس اولا دیں تھیں ان میں سے لڑ کے ستر ہ تھے ،لڑ کیاں بھی اس قدرتھیں ،سب کے نام حسب ترتیب درج ذیل ہیں۔

لڑکے .....اسحاق اکبر، عمر ، محمد ، عامر ، اسحاق اصغر ، اساعیل ، ابر اہیم ، موکی ، عبد اللہ ، عبد اللہ اصغر ،عبد الرحمٰن ، عمیر اکبر ، عمیر الاصغر ، عمر ان ، صالح ، عثان ۔

لركيال ..... ام أنكيم كبرى ،هفعه ،ام القسم ،كلثوم ،ام عمران ،ام انكيم صغرى ،ام عمرو ، بند ،ام الركيال ..... ام أنكيم كبرى ،هفعه ،ام القسم ،كلثوم ،ام عمر الم اليوب ،ام السحاق ، مله ،عمره ، عا نشه ..

## حضرت ابوعبيده بن الجراح

نام ،نسب، خاندان . . . . عامرنام ،ابوعبیده کنیت ،امین الامة لقب ،گودالد کانام عبدالله تها ،
لیکن دادا کی طرف منسوب بوکرابن الجراح کے نام ہے مشہور ہوئے ،سلسله نسب بیہ ہے عامر بن عبدالله بن الجراح ابن ہلال بن اہیب بن ضبه بن الحارث بن الغیم القرشی الغیم کی ،حضرت ابو عبدالله بن الجراح ابن ہلال بن اہیب بن ضبه بن الحارث بن الغیم القرشی الغیم کی ،حضرت ابو عبید الله کا سلسله نسب پانچویں پشت میں فہر بر حضرت سر در کا مُنات اللہ سے مل جاتا ہے۔
مال بھی اسی فہری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور اصحاب سیری تحقیق کے مطابق مسلمان مال بھی اسی فہری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور اصحاب سیری تحقیق کے مطابق مسلمان

ہونیں۔

اسلام ..... حضرت ابوعبيدة حضرت ابو بمرصد بن كى تبليغ ودعوت پرحلقه بگوش اسلام ہوئے ، اس وقت تك رسول الله ﷺ ارقم كے مكان ميں بناء كرزين بيس ہوئے تھے لے

ہجرت .....اسلام قبول کرنے کے بعد قریش مکہ کے ظلم وستم سے دومرتبہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے مجے، پھرآخری دفعہ سب کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرما ہوئے، یہاں رسول اللہ ﷺ نے ان میں اور حضرت بن معاذ شمیں باہم بھائی جارہ کرادیا۔ بع

غزوات ..... مشركين قريش نه مدينة تيني كي بعد تهي مسلمانوں كو جين ہے بينى نه ديا،
اور مبارزت طلى كر كے ميدان جنگ كى دعوت دى، چنانچ غزوة بدراس سلسله كى بہلى كرى تھى،
حضرت ابوعبيدة شجاعت و جانبازى كے ساتھ اس جنگ ميں سرگرم پيكار ہوئے ،ان كے والد عبدالله بھى اس وقت تك زنده بينے اور كفار كى طرف ہے لانے آئے تقے ،انھوں نے تاك تاك كرخود اپنے لخت جگر كونشانه بناتا جا ہا، حضرت ابوعبيدة تھوڑى دير تك طرح ديتے رہے، كيكن جب ديكھا كه وه باز نبيس آتے تو بالآخر جوش تو حيد نبي تعلق پر غالب آگيا، اور ايك بى ہاتھ ميں جب ديكھا كہ وه باز نبيس آتے تو بالآخر جوش تو حيد نبي تعلق پر غالب آگيا، اور ايك بى ہاتھ ميں ان كا كام تمام كرديا، در حقيقت به والہانه جوش اور ند بى وارفلى كى نہايت تچى مثال تھى جس ميں مال ، باپ، بھائى، بہن ، غرض تمام رشتہ دار بالكل ايك اجنى ديمن كى طرح نظر آتے ہيں، چنانچه مال، باپ، بھائى، بہن ،غرض تمام رشتہ دار بالكل ايك اجنى ديمن كى طرح نظر آتے ہيں، چنانچه قرآن ياك نے اس انقطاع الى الله كى ان الفاظ ميں داد دى۔

. لاتسجمد قموما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا ابانهم او ابناء هم او اخوانهم اوعشير تهم اولئك

لِ طبقات ابن سعدتهم اول جزء الناحث ۱۳۹۸ \_ عاصا به جلد مهم ۲۷

كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. مل

(سوره مجادله ۲۲:۵۸)

'' تم نہ پاؤ کے اس تو م کو جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائی کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے گووہ ان کے باپ، جیٹے، اس کے رسول کے خالفین سے محبت سرکھتے ہوں گے گووہ ان کے باپ، جیٹے، بھائی یا ان کے کنبہ کے جی کیوں نہ ہوں میں وہ مسلمان ہیں جن کے دلوں کے اندر خدانے ایمان نقش کردیا ہے اور اپنے فیضان فیبی سے ان کی مدد کی ہے''۔

غزوہ احدیث آنخضرت ﷺ کا چیرہ مبارک زخمی ہوگیا اور زرہ کی دوکڑیاں چیھ گئیں تھیں جس سے بخت تکلیف ہوئی تھی ،حضرت ابوعبیدہ نے دانت سے پکڑ کر کھینچا، اگر چدان کڑیوں نے نکلتے نکلتے ان کے دو دانت شہید کردئے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی خدمت کر اری میں دو دانت کیا جان بھی نثار ہو جاتی تو یرواہ نہ تھی ہے

غزدہ خندق،اور بنوقر بظہ کی سرکو بی میں ہمی سرگرم پیکار تھے، پھر لاچ میں جب قبیلہ تغلبہ اور انداز دہ ہوکراطراف مدینہ میں غارت کری شروع کی تو بارگاہ رسالت ہے ان کی سرکو بی پر مامور ہوئے، چنانچہ انہوں نے رہنے الثانی کے مہینے میں جالیس آ دمیوں کے ساتھ ڈاکوؤں کے مرکزی مقام ذی القصہ پر چھاپہ مارکران کو پہاڑ دں میں منتشر کردیا اور ایک محف کو گرفتار کرکے لئے ہے۔ کربطیب خاطر اسلام قبول کرلیا۔ سے

ای سال بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بلکہ مقام صدیب میں قریش مکہ نے جوعہد نامہ طے پایا، اس پر ان کی شہادت بھی تھی ہیں چر کھے میں خیبر کی فتح کشی میں رسول اللہ وہ ان ہم کاب ہوئے، اور اس کی فتح میں شجاعت و بہادری کے ساتھ حصہ لیا، ان مہمات سے فارغ ہوکر سرور کا نئات ہوگئے نے حضرت عمرو بن العاص گوایک جمعیت کے ساتھ ذات السلاسل کی طرف روانہ فرمایا، وہاں بہنج کر معلوم ہوا کہ دغمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لئے انہوں نے در بار رسالت سے مک طلب کی، آنخضرت ہوگئے نے حضرت البوعبيد ہی کی زیر امارت دوسوجنگی بہادر روانہ فرمائے، اس المدادی فوج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس میں حضرت البوعبید ہی آور عمر فاروق جسے جلیل القدر صحابہ شامل سے، غرض جب بید فوج حضرت عمرو بن العاص کی فوج سے مل گئی، تو قدرہ امامت وسید سالاری عام کی بحث بیدا ہوئی، ظاہر ہے کہ مادس سے مقابلہ میں حضرت عمرو بن العاص گواس شرف حضرت ابوعبید ہی جالات شان وعلومر تبت کے مقابلہ میں حضرت ابوعبید ہی خواطوق خود مخرت البوعبید ہی خواطوق خود کرائی کا استحقاق نہ تھا، تا ہم ان کی ضداور اصرار سے حضرت ابوعبید ہی خواطوق خود کرائی کا استحقاق نہ تھا، تا ہم ان کی ضداور اصرار سے حضرت ابوعبید ہی خواطوق خود کیا کہ میں کا خوق خود کرائی کا استحقاق نہ تھا، تا ہم ان کی ضداور اصرار سے حضرت ابوعبید ہی نے اطاعت کا طوق خود

لإسدالغا ببجلد الش^^ مع طوقات ويرب وتسمارا ا پنے سکتے میں ڈال لیا ،اورنہایت کامیابی کے ساتھ حملہ کر کے غنیم کوزیروز برکردیا ا

رجب ہے میں ایک دوسری مہم خود حضرت ابوعبید ہ کی زیر قیادت ساحلی علاقہ کی طرف روانہ کی گئی ، تا کہ قریشی قافلوں کی نقل وحرکت کا پیتہ چلائیں ، اور سامان رسد میں صرف مجوریں ساتھ کر دی گئیں ، یہاں تک کہ جب بیسر مایٹھ ہونے لگا تو چند دنوں تک صرف ایک ایک مجور پر قناعت کر تا پڑی الیکن خدائے پاک نے بہت جلد یہ مصیبت دور کر دی اور سمندر کے کنارے ایک ایک عظیم الثان مجھلی مل گئی کہ مجاہرین نے عرصہ تک اس پر گذراوقات کی اور کا میابی کے ساتھ میں بیندوالی آئے ۔ بی

اسی سال مکہ فتح ہوآ، پھرحنین اور طا ئف کی جنگیں پیش آئیں،حضرت ابوعبیدہؓ ان تمام معرکوں میں جانیازی کے ساتھے پیش پیش رہے۔

روں میں ہا ہورں سے باط میں ہیں ہے۔ منفرق خد مات ..... جنگی مہمات کے علاوہ حضرت ابوعبیدہؓ کو بعض دوسری اہم خد تیل بھی سپر دہوئیں۔مثلاً : 9 میں اہل نجران نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر ایک معلم دین کی درخواست کی جو ندہمی تعلیم وملقین کے سواان کے جھکڑ دن کوبھی فیصل کرے، آنخضرت ہے۔ فرمایا ''ابوعبیدہ اٹھ'' جب وہ کھڑے ہوئے تو اہل نجران سے مخاطب ہوکر فرمایا'' یہ امت کا امین

ب 'اس کوتمهارے ساتھ کرتا ہوں۔ "س

آنخضرت بھٹانے اہل بحرین سے مصالحت کر لی تھی، اور حضرت علاء بن الحضر می کو بحرین کا امیر مقرر کیا تھا، حضرت ابو عبیدہ آیک دفعہ دہاں سے جزید کی رقم لانے پر مامور ہوئے، جب لے کرمدینہ پنچے تو اس روز نماز صبح میں انصار گاغیر معمولی جمع ہوا آنخضرت کے شہر موکر فر مایا شایدتم لوگوں کے عرض کی''ہاں یارسول ہوگئی ہے، لوگوں نے عرض کی''ہاں یارسول اللہ!''سرور عالم کھٹے نے فر مایا''بشارت ہوکہ آج تہمیں خوش کردوں گا، لیکن خدا کی تسم! میں انساز ہوگئی ہے کہ بہلی تو موں کی طرح تمہارے او پر بھی و نیا تمہارے فقر وافلاس سے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے ڈر ہے کہ بہلی تو موں کی طرح تمہارے او پر بھی و نیا کشادہ ہوجائے گی، اور جس طرح ان کومنافست با ہمی اور حسد وطبع سے ہلاک کر دیا ہے، تمہیں بھی ہلاک کر دیا ہے، تمہیں بھی ہلاک کر دیا ہے، تمہیں

العلم میں رسول اللہ ﷺ جہ الوداع کے لئے تشریف لے گئے ، حضرت ابوعبیدہ ہمرکاب سے ، اس سفر سے واپس آنے کے بعد آنخضرت ﷺ نے دفات پائی اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا جھڑا پیدا ہوگیا ، لیکن صلحائے امت کی کوشش سے بہت جلد فرو ہوگیا ، اس آتش خرمن سوز کے بجھانے میں امین امت کی کوششیں بھی کسی سے کم نہ تھیں ، چنانچہ انہوں نے انصار میں کوششیں بھی کسی سے کم نہ تھیں ، چنانچہ انہوں نے انصار میں

ع بخارى كمّاب المغاز<mark>ى بإب غزوة سيف الجرا</mark>

لابن معد حصه مغازی ص ۹۵

۳ بخاری قصهٔ اہل نجران

يامعشىر الانصار انكم كنتم اول من نصر فلا تكو نوا اول من

غیریا "ائے گروہ انصار !تم نے سب سے پہلے ایداد داعا نت کا ہاتھ بڑھایا تھا ،اس برین

لئے تم ہی سب سے پہلے افتراق واختلاف کے بانی نہ ہوجاؤ''۔

حضرت ابو بكرصد بي في في خودان كے نام كو پيش كركے فر مايا، ديكھو بير عمر بن الخطاب موجود ہیں ، جن کی نسبت رسول اللہ ﷺنے فرمایا ہے ، کدان کی ذات ہے۔ خدانے وین کومعزز کیا ہے، یہ دیکھوابوعبیدہ بن الجرائ موجود ہیں، جن کوامین الامت کا خطاب عطا کیا گیا ہے، ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر جا ہو، بیعت کرلو، لیکن ان دونوں بزر کوں نے بالا تفاق صدیق ا كبركى موجودگى ميں اينے استحقاق سے انكار كيا ، اور بر ھكرسب سے بہلے بيعت كرلى ١٠١س كے بعدتمام مہاجرین وانصار بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے،اورفتندکا ابرتاریک اقتی اسلام سے حصت گیا۔ شام کی سیہ سالا ری ..... حضرت ابو بمرصد بین نے مندنشینی کے بعد سا<u>ھ</u> میں ملک شام پر کی طرف ہےلشکرکشی کا اہتمام کیا،حضرت ابوعبیدہ کوحمص پریزید بن انی سفیان کو دمشق پر شرصیل کوار دن برعمر و بن العاص گوفلسطین بر مامور کیا ،اور ہدایت کی کہ جب سب ایک جگہ جمع تع ہوجا ئیں ،تو ابوعبید ہُسے سالا رعام ہوں ہے۔

حضرت ابوعبيدة جب عرب كى سرحد سے باہر تكلے، تو كثير التعدادروى فوجوں كا سامنا موا یدد کید کرانبوں نے تمام اسلامی فوجوں کو سیجا کرلیا، اور در بار خلافت سے مزید کمک طلب کی، یں انچہ حضرت خالد بن ولید جوعراق کی مہم پر مامور تھے، در بارخلافت کے علم سے راہ میں چھوتی حِیونی لڑائیاں لڑتے ہوئے شامی فوج کے آکرمل سمئے،۔ اور متحدہ فوج کے بصریٰ قمل اور

اجنادین کوفتح کر کے دمشق کا محاصر و کرلیا۔

ج دمشق ..... دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ خلیفہ اول نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور فاروق اعظم کی ابتدائی حکومت میں خالد بن ولید بیدارمغزی اورحس تدبیر کے ساتھ قصیل میاند محتے، اور شہر میں داخل موکر درواز ہے کھول دیئے، حضرت ابوعبیدہ اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑے تھے، فورا اندر تھس میے ،عیسائیوں نے بیرنگ دیکھا تومصلحت اندیش کے ساتھ اسلامی سیہ سالار اعظم ے مصالحت کرلی ،حضرت خالد کوخبر ندهی ، وہشبر کے دوسرے حصہ میں سرگرم پر کارہتے ، عیسائی آ کرملتی ہوئے کہ ہم کو خالد " ہے بیائے، وسط بازار میں دونوں آ دمیوں کا سامنا ہوا، حضرت ابوعبیدہ نے نے سکے کر لی اورمغتو حہ حصہ کوجھی صلح میں رکھااوراس برسکے کے شرا کط جاری گئے۔

ح العِناً.

معرکہ فخل ..... دمشِق فنتح کر کے اسلامی فو جیس آ گے بڑھیں ، اور مقام فحل میں خیمہ افکن ہوئیں، رومیوں کا پڑاو کھل کے سامنے مقام ہسیان میں تھا، انہوں نے حضرت ابوعبید ہ کے پاس مصالحت کا پیام بھیجااور گفت وشنید کے لئے ایک سفیر بلایا، چنانچہ حضرت معالاً بن جبل اس عہدہ یر مامور ہوئے ،لیکن بیسفارت بے نتیجہ رہی ،اور رومیوں نے براہ راست حضرت ابوعبیدہ ؓ سے 'نفتگوکرنے کے لئے قاصد بھیجا،جس وفت وہ پہنچاتو بیدد مکھ کرمتحیررہ گیا، کہ یہاں ہرایک ادنیٰ و اعلیٰ ایک ہی رنگ میں ڈ وہا ہوا ہے،اورافسری اور ماححتی کی کوئی تمیزنظرنہیں آتی ،آخراس نے گھبرا کر یو جیما کہتمہارا سردارکون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابوعبیدہؓ کی طرف اشارہ کیا،اس وقت وہ ز مین پر بیٹے ہوئے بتھے،اس نے متعجب ہوکر کہا کیا در حقیقت تم ہی سردار ہو؟ فر مایا ہاں' قاصد نے کہا'' تمہاری فوج کود داشر فیاں فی کس دیں گے ہتم یہاں ہے چلے جاؤ، حضرت ابوعبیدہ ہے ا نکار فر مایا ،اور قاصد کے تیور دیکھ کرفوج کو تیاری کا حکم دے دیا ،غرض دوسرے دن جنگ شروع موئى، حضرت ابوعبيدةُ أيك ايك صف مين جاكر كهتي تنفيه ـ

عباد اللَّه استوجبوا من اللَّه النصر بالصبر فان اللَّه مع الصابرين خدا کے بندو! صبر کے ساتھ خدا ہے مدد جا ہو کیونکہ خداصبر کرنے والوں کے

حضرت ابوعبید تاخود قلب فوج میں تھے،اور دانشمندی کے ساتھ سب کولز ارہے تھے، یہاں تک کے مسلمانوں کی قلیل تعداد نے رومیوں کی بچاس ہزار با قاعدہ فوج کو شکست دے دی،اور صلع اردُن کے تمام مقامات فرزندان تو حید کے زیرتگین ہو گئے۔

فتح حمص ..... يبال مے جھوٹے جھوٹے مقامات فتح کرتے ہوئے حمص کی طرف بڑھے، اور محاصرہ کا سامان پھیلا دیا ، اہل خمص بچھ عرصہ تک کمک کی امید پر مدافعت کرتے رہے ، لیکن جب ہرطرف ہے مایوی ہوئی تو انہوں نے خود بخو دشہر حوالہ کر دیا۔ احصرت ابوعبیدہؓ نے یہاں عبادہ بن صامت گوچھوڑ کر لا ذقیہ کا رخ کیا اور راہ میں شیرز ،حماۃ ،معرۃ النعمان اور دوسرے

مقامات میں اسلامی جھنڈ اگاڑتے ہوئے منزل مقصود پر دم لیا۔ لاذقیہ نہایت مشحکم مقام تھا، حضرت ابوعبیدہؓ نے اس کو فتح کرنے کی ایک نئی تدبیر اختیار کی، بعنی میدان میں بہت ہے بوشیدہ غار کھدوائے، اور محاصرہ اٹھا کر حمص کی طرف روانہ ہو گئے ،شہر والوں نے جو مدت کی قلعہ بندی ہے تنگ آ گئے تھے،اس کو تا سُدِغیبی خیال کیا،اور اطمینان کے ساتھ شہر پناہ کا درواز ہ کھول کر کار دبار میں مصروف ہو گئے ،کیکن حضرت ابوعبید ہُاسی رات کوایے سامیوں کے ساتھ بلیٹ کرغاروں میں جھی رہے تھے مسج کے وفت نکل کر دفعتہ شہر میں تھس گئے ،اور آسانی کے ساتھ اسلام کاعلم بلند کر دیا ہے۔

ر موک کی فیصلیر کن جنگ ..... رومیوں کی متواتر ہزیمتوں نے ان کے آتش غیظ وغضِب کو بھڑ کا دیا اور ہرقل شہنشاہ روم کی دعوت پرتمام اطراف ملک ہے نڈی دل فوج مجتمع ہوگئی، حضرت ابوعبیدة كوخودشاى امراءاور رؤساء نے جو باوجود مذہبی اختلاف كے ان كے اخلاق کے گر دیدہ ہو مجئے تھے،تمام واقعات کی اطلاع دی انہوں نے اچھی طرح سے غنیم کی تیار یوں کی تحقیقات کر کےاینے ماتحت افسروں کوجمع کیا ،اورایک پر جوش تقریر کے بعد اس مہیب سیلاب کے رو کئے کے متعلق مشورہ طلب کیا ، یز بد بن ابی سفیان ؓ نے کہا'' میری رائے یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کوشہر میں چھوڑ کر ہم لوگ مقابلہ کے لئے تکلیں ،اس کے ساتھ خالد اور عمر و بن العاص کو لكها جائے كدومشق اورفلسطين سے چل كر مدوكوآ كيں ۔ ' حضرت شرحبيل بن حسنه نے كہا ' يزيد کی رائے یقیناً مخلصانہ ہے، کیکن ہم کواپنا ننگ و تا موس شہر کے عیسائی باشندوں کے رحم پر نہ مجھوڑ تا ع ہے۔' مصرت ابوعبید اُ نے فرمایا ،تو پھر سردست اس کی تدبیر سے کہ ہم عیسائیوں کوشېر بدر كردي، حضرت شرحبيل نے اٹھ كركہا، اے اميرابيصريخانقض عبد ہوگا تجھ كو ہرگز اس كاحق نہيں ہے۔'' حضرت ابوعبیدہؓ نے فورا اپن تلطی تسلیم کرتی ،اور بالآخر بحث ومباحثہ کے بعدیہ رائے قرار یائی ک*ے مغتوحہ مما لک چھوڈ کرتمام فوجیس دمشق میں جع ہوں ،غرض اس قر ار داد کے بعد* حضرت ابوعبیداً نے عیسائیوں ہے جو پچھ جزیہ یا خراج لیا تھا داپس کر دیا اور فر مایا کہ بیتمہاری حفاظت کامعاوضہ تھا الیکن جب ہم سردست ،اس سے عاجز ہیں تو پھر ہم کواس سے مستفید ہونے کا کوئی استحقاق نہیں ہے، چنانچے کئی لا کھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی سب وائیس کر دی گئی ،عیسائیوں یراس من پسندی دانصاف کااس قد راثر ہوا کہ دوروتے تھے،اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے كُه "خداتم كو پھروا پس لائے ل

دمشق میں جب اسلامی فوجیں مجتمع ہوگئیں تو حضرت ابوعبید ہ نے آگے ہڑھ کریرموک کے میدان میں (جوجنگی ضروریات کے لحاظ ہے نہایت مناسب موقع تھا) مورچہ جمایا،اسی اثناء میں اردن سے حضرت عمرو بن العاص کا خط بہنچا کہ آپ کی معاودت نے اس ملاقہ پر بہت برا اثر ڈالا ہے اور ہر طرف بغاوت وشورش پھیل گئی ہے،حضرت ابوعبید ہ نے جواب میں لکھا کہ ہم کو مصلحتا چھیے ہنا پڑا تا کہ تمام منتشر قوت مجتمع ہوجائے، بہر حال تم اپنی جگہ جے رہو، میں عنفریب

آ کرتم نے ملتا ہوں۔

مسلمانوں کے پیچھے ہٹ آنے ہے رومیوں کی ہمت بڑھ گئ اور ایک عظیم الثان جمعیت کے ساتھ مرموک پہنچ کرمسلمانوں کے مقابلہ میں خیمہ زن ہوئے تا ہم جوعر بی تکوار کا مزہ چکھ بیکے سے وہ دل سے سلح کے متمنی تھے، سیہ سالا راعظم باہان کی بھی یہی خواہش تھی ،غرض جارج تامی

ایک رومی قاصداسلامی کشکرگاہ میں پہنچا کہ کسی مسلمان سفیر کوساتھ نے جائے ،اس وقت شام ہو چکی تھی ، ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی ،مسلمانوں کے موثر طریقہ عبادت خشوع و خضوع اور محویت اور استغراق نے اس پر عجیب وغریب کیفیت طاری کی ،وہ استعجاب کے ساتھ دیکھتار ہا ،یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے حصرت ابوعبید ہ نے چندسوالات کئے جن میں ایک بیہ بھی تھا کہ عیسی سے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حصرت ابوعبیدہ ہ نے قرآن کی بیآ بیتیں پڑھیں۔

ياهل الكتب لاتغلوافي دينكم ولاتقولو اعلى الله الا الحقّ انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته القها الى مريم (نساء ع ٣: ١١١)

ا ہے اہل کتا ہے اپنے وین میں زیاد و نلونہ کرواور ضدا کی طرف حق کے سوا نلط باتیں نیمنسوب کرو مقیقت میں سیج بن مریم خدا کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے ان کی طرف ڈال دیا تھا۔

لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله ولا الملككة المقربون (نساء ع ١٤٢٠)

مسیح بن مریم اور ملا نکہ مقربین کوخدا کی بندگی میں عارنہیں ہے۔

جارج نے ان آیتوں کا ترجمہ سنا تو ہے اختیار پکاراٹھا، بے شک عیسی آئے بہی اوصاف ہیں اور درحقیقت تمہارا پیغمبر سچا ہے، یہ کہہ کر بطنیب خاطر مسلمان ہوگیا، و و اپنی تو م بنی واپس جانا نہیں جاہتا تھا، لیکن حضرت ابوعبیدہؓ نے اس خیال سے کہ رومیوں کو بدعہدی کا گمان نہ ہو واپس جانے برمجور کیا،اور فر مایا کہل جوسفیریہاں ہے جائے گااس کے ساتھ چلے آنا ہے۔

غرض دوسرے روز حضرت طالد سفیر بنا کر بھیجے گئے کین اس سفارت کا بھی اس کے سوا
کوئی بھید نہ نکلا کہ دونوں فریق اور بھی زیادہ جوش وخروش کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہوگئے،
کیونکہ مسلمانوں کی صرف دو شرطین تھیں جو ہر موقع پر پیش کی جاتی تھیں اور اس میں تغیر و تبدل
قطعاً ناممکن تھا، یعنی 'اسلام' یا' جزیی' دوسری طرف رومی جواپی شہنشاہی کے نشہ میں سرشار تھے
ایسے شرائط کا سننا بھی گوار انہیں کرتے تھے، بہر حال جنگ شروع ہوئی اور گومسلمان تعداد میں
صرف میں بتیس ہزار تھے تاہم افسران فوج کی دائش مندی ،فن سیدگری کی واقفیت اور خود
سیابیوں کے غیر معمولی جوش نے نشیم کے پاؤں اکھاڑ و یے، اس ہنگ کی اہمیت کا اندازہ اس
سیابیوں کے غیر معمولی جوش نے نشیم کے پاؤں اکھاڑ و یے، اس ہنگ کی اہمیت کا اندازہ اس

میں ضرابی بن از وڑ، ہشام بن العاص، ابان سعید وغیرہ جیسے جنگ آ زیاا فسر بھی تھے۔

فتح برموک کے بعد تمام ملک شام مسلمانوں کے خیر مقدم کے لئے تیارتھا، حضرت ابوعبیدہ اللہ علی مقدم کے لئے تیارتھا، حضرت ابوعبیدہ اللہ علی مقدم پہنچ کر حضرت خالد سیف اللہ کو قشر بن روانہ کیا اور خود حلب کی طرف برھے، بید ونوں مقامات آسانی کے ساتھ مفتوح ہو گئے، چند دنوں کے بعد اہل انطاکیہ نے بھی سپر ڈال دی، غرض بیت المحالمة من کے سواتمام شام پرآسانی کے ساتھ قبضہ ہوگیا۔

بیت المقدل .... ہم بہلے لگھ آئے ہیں کہ قلسطین کی مہم حفرت عمرو بن العاص کے بہر دھی ،
چنانچہ وہ بڑے بڑے شہر فتح کر کے عرصہ ہے بیت المقدل کا محاصرہ کئے ہوئے تھے، حفرت ابو
عبید ڈکوا بی مہم سے فرصت ہوئی تو وہ بھی اس فوج ہے آ ملے ، عیسائیوں نے ایک عرصہ ایک قلعہ
بندی سے تنگ آ کرصلح کی درخواست کی اور مزید اطمینان کے لئے بیشر ط لگائی کہ امیر الموشین خود
یہاں آکر اپ ہاتھ سے معاہدہ میں کھیں ، حفرت ابوعبید ڈنے حضرت عمر کو خط لکھ کر اس شرط
سے مطلع کیا اور ملک شام تشریف لانے کی دعوت دی ، حضرت عمر مدینہ سے دوانہ ہوکر مقام جابیہ
پہنچے ، حضرت ابوعبید ڈنے اپ ماتحت افسروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا ، بیت المقدس کے
نائند ہے بھی یہیں پہنچا در معاہدہ صلح تر تیب بانے کے بعد اس مقدس شہر پر قبضہ ہوگیا۔ ا
رومیوں کی آخری کوشش ... شام جسے سر سبز وشاداب ملک کا ہاتھ سے نکل جانا رومیوں
کے لئے سخت سوہان روح تھا ، انہوں نے جزیرہ اور آ رمینے والوں کی ایداد سے ایک مرتبہ پھر
قسمت آز مائی کی اور ایک عظیم الشان جعیت کے ساتھ تھی کی طرف بڑھے۔

حضرت ابوعبیدہؓ نے بھی ادھرادھرے نوجیں جمع کیں اور در بار خلافت کوتمام واقعات سے مطلع کیا، چنانچہ امیر المومنین کے عظم سے عراق سے ایک بہت بڑی کمک بینج گئی اور حضرت ابوعبید ؓ اس عظیم الشان توت کے ساتھ رومی سیلاب کورو کئے کے لئے آگے بڑھے۔

میدان جنگ میں پہنچ کر ہا قاعدہ صف آ رائی کی اور ایک پر جوش وموثر تقریر کے بعد فر مایا
''مسلمانو! آج جو ثابت قدم رہ گیا اور اگر زندہ بچا تو ملک و مال ہاتھ آئے گا اور مارا گیا تو
شہادت کی دولت ملے گی، میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ہوگئانے فر مایا کہ'' جو شخص مرے اور
مشرک ہوکر ندمرے وہ ضرور جنت میں جائے گا ،اس زمانہ میں اسلام کا ہرا کیک فرزند جوش ملی اور
غیرت دینی کا جسم بٹلاتھا ،اس تقریر نے اور بھی گر مادیا ،غرض مجاہدین نے اس زورے ملہ کیا کہ
رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مرج الدیباج تک بھا گئے جلے گئے ، اس طرح رومیوں ک
آخری کوشش بھی نا کا مربی اور پھرانہیں بھی چیش قدمی کا حوصلہ نہ ہوا۔

ا مارت..... حفرت خالدٌ سيف الله دمشق كے اميريا والى مقرر ہوئے تھے، كيكن سے اجے ميں حضرت عرر نے ان كومعز ول كر كے به عہد ہ بھى حضرت ابوعبيدة كوتفويض كيا، حضرت خالد دمشق ے روانہ ہونے گئے تو انہوں نے لوگوں ہے کہا'' جہیں خوش ہوتا جا ہے کہ امین امت تمہارا والی ہے'' حضرت ابو عبیدہ نے اس کے جواب میں کہا'' میں نے رسول الله ﷺ سنا ہے کہ '' خالد خدا کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہے'' غرض اس لطف و محبت کے ساتھ امارت یا ولایت کا جارت لینے کے بعد ملکی انتظامات میں مصروف ہوئے۔

حضرت عمر ﴿ فِي انتظامي حيثيت سے ملك شام ميں جو مختلف اصلاحيں جاري كيس ،ان ميں ے اکثر حضرت ابوعبیدہؓ کے ہاتھ ہے ممل میں آئیں۔ ۸اچے میں جب عرب میں قحط پڑا تو نہایت سرگرمی کے ساتھ شام ہے جار ہزارادنٹ غلے ہے لدے ہوئے بھیجے اِاشاعت اسلام کا بھی ان کو خاص خیال تھا، چنانچے قبیلہ تنوخ ، بنوسیج اور عرب کے دوسرے بہت ہے قبائل جو مدت سے شام میں آباد ہو گئے تھے اور عیسائی ندہب کے پیرو تھے ،صرف ابوعبید ہ کی کوشش سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے بعض شامی اور رومی عیسائی بھی ان کے اخلاق سے متناثر ہوکر اسلام لائے۔ طاعون عمواس ..... الماھ میں تمام ممالک مفتوحہ میں نہایت شدت کے ساتھ طاعوں کی دبا تجھیلی خصوصاً شام میں اس نے بہت نقصان پہنچایا ، یہاں تک کہ حضرت عمرٌ خود تد ہیروا نظام کے کئے دارالخلافہ جھوڑ کرمقام سرغ مہنچے، حضرت ابوعبید ہ اور دوسرے سر داروں نے یہاں استقبال کیا ، حضرت عمرؓ نے شدت کی کیفیت بن کر پہلے مہاجرین اور پھرانصارؓ ہے مشور ہ طلب کیا ،سب نے مختلف رائیں دیں ،اس کے بعد مہاجرین فتح ہے جوعمو ما قریش کے بوڑھے تجربہ کارلوگ تھے مشورہ جاہا، انہوں نے یک زبان ہوکر کہا کہ سردست یہاں ہے لوگوں کا منتقل ہوجانا مناسب ہوگا، چنانچہ حضرت ممرّ نے منادی کرادی کہ میں گل صبح وانیں جاؤں گا،سب ساتھ چلیں، چونکہ حضرت ابو عبیدہ منہایت شدت کے ساتھ تقدیر کے قائل تھے ،اس لئے ان کو بیتھم نا گوار ہوا اورآ زادی کے ساتھ کہا' افسوا رامن قیدر الله ''بعنی تقدیراللی سے بھاگتے ہو،حضرت عمرٌ عمو ما حضرت ابوعبيدة كي رائ سے اختلاف ظاہر كرنا نايسند كرتے تھے، اس لئے انہوں نے كہا '' كاش! تمهار بسواكوئي دوسرايه جمله كهتا، مال تقدير الهي سے بھاگتا ہوں ليكن تقدير الهي كي

غرض حضرت عمرٌ مدینہ واپس آئے اور حضرت ابوعبیدہ کو خط لکھ کر بلایا کہ بچھ دنوں کے لئے بیباں چلے آؤ، تم ہے بچھ کام ہے، حضرت ابوعبیدہ اس طبی کا مقصد سمجھ گئے اور لکھا کہ جو مقدر ہے وہ ہوگا میں مسلمانوں کو جھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے بیباں ہے ٹل نہیں سکتا، حضرت عمرٌ نے دیکھا کہ وہ کسی طرح ملنے کا نام نہیں لیتے تو پھر بتا کیدنکھا کہ فوج کو لے کر کسی بلند اور صحت بخش مقام کی طرف چلے جاؤ، اس وقت جہاں پڑاؤ ہے وہ نہایت نشیبی اور مرطوب جگہ اور صحت بخش مقام کی طرف چلے جاؤ، اس وقت جہاں پڑاؤ ہے وہ نہایت نشیبی اور مرطوب جگہ

ل لبری ص ۲۵۷۷ تیمسلم باب الطاعون

ہے، حضرت ابوعبیدہ نے آئی کھیل کی اور حضرت ابوموی اشعریؒ کے انتخاب پر جا بیا تھ گئے ۔ اِ چابیہ بھی گئے ۔ اِ چابیہ بھی کے دیا ہوئے ، جب مرض کی زیادہ شدت ہوئی تو حضرت معانی بن جبل کو جوان کے اسلامی بھائی تھے اپنا جائشین کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک معنرت معاذبین مؤر تقریر کی ، آخر میں فر مایا ''صاحبو! یہ مرض خدا کی رحمت اور تمبارے نبی کریم کی معادت ہے، پہلے بہت سے سلحائے روزگاراس میں جاں بحق ہوگئے ہیں ، اور اب عبید ہم جمی اپنے خدا سے اس معادت میں حصہ یانے کا متمنی ہے۔''ع

خدا اس اسعادت میں حصہ پانے کامتمنی ہے۔''م نماز کا وقت آیا تو حضرت ابوعبیدہؓ نے اپنے جانشین کونماز پڑھانے کا تھم دیا، اوھر نمازختم ہوئی اور ادھر راضی برضائے النی یعنی ابوعبیدہؓ بن الجراح " امین الامت نے واعی حق کو لبیک کہا، حضرت معاذ " ابن جبل نے تجہیر وتکفین کا سامان کیا اور حاضرین کے سامنے ایک مو شر پر در دتقریر کے بعد کہا'' صاحبو! آج تم سے ایک محض ایسا اٹھ گیا کہ خدا کی سم میں نے اس سے زیادہ صاف دل، بے کینہ سیر چشم ، عاقب اندیش ، ہا حیا اور خیر خواہ خلق بھی نہیں دیکھا، پس خدا سے اس کے لئے رحم ومغفرت کی دعا کرو۔''سی

خفزت ابوعبیدہؓ نے اٹھاون (۵۸) برس کی عمر پائی اور اس فکیل عرصہ میں اپنے جیرت انگیز کارناموں کا منظرد کھا کر مراج میں اس دنیا ہے رخصت ہو گئے ۔فسان اللّٰہ وان البہ داجعوں۔۔

ا خلاق و عادات ..... حضرت ابوعبيدة كصحيفه اخلاق مين خداترى ، اتباع سنت ، تقوى، زبدتو اضع مسادات اورترحم كے ابواب نهايت روثن ميں ۔

 میں ملے گاجس حال میں میں اے حصور جاؤں گالے

ہادی وین کی اطاعت محبت اور خدمت گذاری میں امین امت سے زیادہ کون چیش چیش رہتا؟ واقعہ بدر میں باپ کوئل کیا، رسول برخق کی راحت رسانی کے لئے دو دانت شہید کئے، غزوہ ذات السلاسل میں حضرت عمر و بن العاص سے اختلاف ہوا تو صرف اس لئے طوق اطاعت کے میں ڈال لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اتفاق باہمی کی ہدایت کی تھی اور فر مایا کہ میں تمہاری اطاعت نہیں کرتا بلکہ فر مان رسول ﷺ برگردن جھکا تا ہوں ہے

آلیک دفعہ حفرت عمرٌ نے حضرت ابوعبیرہؓ کے پاس جارسودیناراور جار ہزار در'ہم بطورانعام بھیجے،انہوں نے تمام رقم فوج میں تقسیم کر دی اور اپنے لئے ایک حبہ بھی نہ رکھا،حضرت عمرؓ نے ساتو فر مایا''الحمد للدکہ اسلام میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔' می

امین امت کی خاکساری اور تواضع کااس سے انداز ہ ہوگا کہ انہوں نے باوجود سپہ سمالار اعظم ہونے کے جاہ دختم ہے بھی سرد کارندر کھا، رومی سفرا، جب بھی اسلامی لشکرگاہ میں آئے تو انہیں ہمیشہ سردار فوٹ کی شناخت میں دفت پیش آئی، ایک دفعہ ایک رومی قاصد آیا، وہ بید کھے کر متحیر ہوگیا کہ یہاں سب ایک ہی رنگ میں ڈو بے ہوئے ہیں، بالآخر اس نے گھبرا کر بوچھا تھا کہ سردار کون ہے؛ لوگوں نے حضرت ابوعبیدہ کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو ایک نہایت معمولی وضع قطع کا عرب فرش غاک میں جیھا ہے۔

ا مندن اص ۱۹۹ مند ایضنا معاصا به جند سوس ا معی طبقات این سعد قتم اول جز رنالث می ۱۹

مساوات اسلامی کا حدورجہ خیال تھا، ان کے نشکرگاہ میں ایک معمولی مسلمان سپائی کوبھی وہی عزت حاصل تھی جوایک بڑے ہے بڑے سردار کوہو علی ہے، ایک دفعه ایک مسلمان نے غنیم کے ایک سپائی کو پناہ دی، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن العاص نے اس کے تسلیم کرنے ہے انکار کردیا، لیکن سپہ سالا راعظم حضرت ابوعبید این الجراح نے فرمایا ''ہم اس کو پناہ دیت ہیں کیونکہ رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان سب کی طرف ہے بناہ دے سکتا ہے۔''لے

خضرت ابوعبید ہ کاخلق و ترحم تمام خلق اللہ کے لئے عام تھا، شام میں ان کی شفقت اور رعایا بروری نے عیسائیوں کو بماز کے وقت نا قوس رعایا بروری نے عیسائیوں کو بھی مرہون منت بنار کھا تھا، وہاں عیسائیوں کو نماز کے وقت نا قوس بجانے کی اور عام گذرگا ہوں میں صلیب نکا لئے کی سخت ممانعت تھی ، لیکن انہوں نے عرضی پیش کی کہ کم سے کم سال میں ایک د فعہ عید کے روز صلیب نکا لئے کی اجازت دی جائے؟ حضرت ابو عبید ہ نے خوشی کے ساتھ بید درخواست منظور کرلی، اس روا داری کا بیاثر ہوا کہ شامی خودا ہے جم میں درمیوں کے دشمن ہو گئے اور خوشی کے ساتھ جاسوی اور خبر رسانی کے فرائض انجام دیے گئے۔

حضرت ابوعبیدہ کی خاتگی زندگی کے حالات نامعلوم ہیں تاہم اس قدریقینی ہے کہ جذبہ انقطاع الی اللہ نے بیوی بچوں سے غیر معمولی شغف پیدا ہونے نہ دیا۔

حلیہ . . . . . طیبہ یہ تھا، قد لمبا،جسم نجیف ولاغر، چبرہ کم گوشت، سامنے کے دو دانت خدمت رسول میں قربان ہو گئے تھے، ڈاڑھی گھنی نہتی ،اور بعض روایات کے مطابق خضاب استعمال کرتے تھے۔

اولا دواز واج ..... حضرت ابوعبیدةً کی صرف دو بیو بیوں ہے اولا دہوئی ، ہند بنت جابرے یزیدا در درجا ہے عمیر پیدا ہوئے ،کیکن دونو ل لا ولدفوت ہوئے۔

## حضرت سعيد بن زيدً

نام ،نسب ، خاندان ..... معيدنام ، ابوالاعوركنيت ، والد كانام زيداور والده كانام فاطمه بنت بعجد تھا ،سلسلہ نسب یہ ہے ،سعید بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبداللہ بن قرظ بن زراح ابن عدى بن كعب بن لوى القرش العد دى ـ

حضرت سعید بن زیدگا سلسله نسب کعب بن اوی پر آنخضرت ﷺ ہے اور نفیل برحضرت عمرٌ ے مل جاتا ہے، حضرت سعید کے والد زیدان سعادت مند بزرگوں میں تھے جن کی آتھوں نے اسلام ہے بہلے ہی گفروشرک کے ظلمت کدہ میں تو حید کا جلوہ دیکھتا تھا اور ہرتشم کے نسق و فجور یہاں تک کے مشرکین کے ذبیعہ ہے بھی محتر زرہے تھے ، چنانچہایک دفعہان سے اور آنخضرت 級 \_ جبل بعثت وادى بلدح مين ملاقات مولى التخضرت على كما من كهانا بيش كيا كيا تو آپ نے انکارفر مایا پھرانہوں نے بھی انکار کیا اور کہا'' میں تمہار ے بتوں کا چڑھایا ہوا ذیجہ نہیں کھا تا''۔<del>ی</del>

زید کا دل کفروشرک ہے متنفر ہوا تو جستجو ئے حق میں دور درازمما لک کی خاک حیصانی ،اور شام پہنچ کرایک یہودی عالم ہے مقصود کی رہبری جا ہی ،اس نے کہااگر خدا کے خضب میں حصہ لینا ہے تو ہمارا ند ہب حاضر ہے ، زید نے کہا'' میں آی ہے بھا گا ہوں ، پھراس میں گرفتار نہیں ہوسکتاً البتہ کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہوتو بتا ؤ''؟ اس نے دین حنیف کا پیتہ دیا ،انہوں نے پوچھا '' دین حنیف کیا ہے''بولا دین حنیف حضرت ابراہیم ملیہ السلام کاند ہب ہے جونہ میہودی تھے ، نہ عیسائی بلکه سرف خدائے واحد کی پرستش کرتے تھے، یہاں ہے بڑھے تو ایک عیسائی عالم ہے جارہ خواہ ہوئے ،اس نے کہا'' اگر خدا کی لعنت کا طوق جا ہے ہوتو ہمارا ند ہب موجود ہے' زید نے کہا'' خدارا کوئی ایباند ہب بتا ؤجس میں نہ خدا کاغضب ہو، نہ اعنت ، میں ان دونوں ہے بھا گتا ،وں ،بولامیر ہے خیال میں ایسا مد ہب صرف دین حنیف ہے ،غرض جب ہر جگہ ہے دین ابراہیم کا پینہ ملاتو شام ہے واپس ہوئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا'' خدایا! تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ ....اب میں وین صیف کا پیرو ہوں۔'' سی

ا التحليم كاراويين ايب مقام كانام تقافت انهاري جلدي س م ١٩٠

ام بی رق با ب صدیت زید ۱۲ مند. هم بی رق باب صدیت زید این مفسل قصه ندگوریت

زیدکواس کفرستان میں اپنے موحد ہونے کا نہایت فخرتھا ،حضرت ابو بکرصد ہیں گی بڑی صاحبز اوی حضرت ابو بکرصد ہیں گی بڑی صاحبز اوی حضرت اساءً کا بیان ہے کہ میں نے ایک دفعہ زیدکو دیکھا کہ کعبہ سے پشت فیک کر کہ ہرے ہے،'' اے گروہ قریش! خدا کی تسم! میرے سواتم میں کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں ہے''۔نے

ایام جاہلیت میں اہل عرب عموماً اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرویتے تھے، کیکن خدائے واحد کے اس تنہا پرستار کوان معصوم جستیوں کے بچانے میں خاص لطف حاصل ہوتا تھا، اور جب کوئی ظالم باب اپنی ہے گناہ نبکی کے حلق پر چھری چھیر تا چاہتا تھا تو اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتے اور جب جوان ہوجاتی تو اس کے باپ سے کہتے '' جی جا ہے لے لویا میری ہی کفالت میں رہنے دؤ' ہیں

اسلام .... جب رسول ہوگئے نے دین صنیف کوزیادہ کممل صورت میں دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیااور دعوت تو حید شروع کی ، تو گواس وقت اس کے بیچے شیدائی زید صفحہ ، بستی پر موجو دنہ سخت ہم ان کے فرزند حضرت سعید کے لئے بیآ واز بالکل مانوں تھی ، انہوں نے جوش کے ساتھ لیک کہااور اپنی نیک بخت ہوی کے ساتھ صلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بیک بیوی حضرت فاطمہ مضربت عمر کی حقیق بہن تھیں ، لیکن وہ خوداس وقت حضرت معید کی بیوی حضرت فاطمہ مضربت عمر کی حقیق بہن تھیں ، لیکن وہ خوداس وقت

حضرت سعید کی بیوی حضرت فاطمهٔ حضرت عمر کی تقیق بہن تھیں ،کین وہ خو داس وقت تک اسلام کی حقیقت سے نا آشنا تھے ، بہن اور بہنوئی کی تبدیل ند ہب کا حال من کر نہایت برافر و خنتہ ہوئے ،اور دونوں میاں بیوی کواس قدر مارا کہ وہ لبولہان ہو گئے ، تالیکن یہاں کچھ ایس ورافی تھی کہاس تمام ز دوکوب کاصرف یہی ایک جواب تھا۔

من ز جانال <sup>گ</sup>ر چه صد اندوه جان خو ایم کشید تانه پنداری که خو د ر ایر کر ان خو ایم کشیده

یہاں تک کہان ہز رگوں کی اس استقامت واستقلال نے خود حضرت عمرٌ کوبھی اسلام کی حقانیت کا جلو و دکھادیا ،اور بالآخر عمر بن الخطاب سے فاروقِ اعظمٌ بنادیا۔

ہجرت اورغر وات ..... حضرت معید مہاجرین اولین کے ساتھ مدینہ پہنچے ،اور حضرت رفاعہ بن عبدالمنذ رَّانصاری کے مہمان ہوئے کچھ دنوں کے بعد رسول اللّٰدﷺ نے ان میں اور حضرت رافع بن مالک انصاری میں بھائی جارہ کرادیا۔ ہم

میں قریش مکہ کاوہ مشہور قافلہ جس کی وجہ ہے جنگ بدر پیش آئی ملک شام ہے آر ہاتھا، رسول ﷺ نے ان کواور حضرت طلحہ کواس جسس پر مامور فرمایا، یہ دونوں صدو دشام میں تجبار پہنچ

> آر رفاری آلایشا اعراضی شداری معدشهماه آل جزر مهامی ۱۹۹ اعراضیان معدمتند بدر نین افرار میامعید من زیر

کر کشد جہنی کے مہمان ہوئے اور جب قافلہ وہاں ہے آگے بڑھا تو نظر بچا کرتیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ رسالت آب ﷺ کو پوری کیفیت سے مطلع کریں، لیکن قافلہ نے کچھین کن پاکر ساحلی راستہ اختیار کیا ،اور کفار قریش کی ایک بڑی جمعیت کے جواس کی مدد کے لئے آئی تھی ،اور پرستاران حق کے درمیان بدر کے میدان میں وہ مشہور معرکہ چیش آیا جس نے اسلام کو ہمیشے کے لئے سر بلند کردیا۔

'فرض جس وقت حفرت سعید''مدینه بہنچاس وقت غازیان دین فاتحانہ سر وروا نبساط کے ساتھ میدان جنگ ہے واپس آ رہے تھے، چونکہ بیکھی ایک خدمت پر مامور تھےاس لئے رسول ﷺ نے ان کو بدر کے مال غنیمت میں حصہ مرحمت فر مایا اور جہاد کے تو اب ہے بھی بہر ہور ہونے کی بشارت دی۔ ا

حضرت سعید ٔ جنگ بدر کے سواتمام غز وات میں مردانگی وشیاعت کے ساتھ آنخضرت ﷺ کے ساتھ ہمر کا ب رہے ، لیکن افسوں ہے کہ کسی غز وہ کے متعلق کوئی تفصیلی واقعہ نبیں ملتا۔

عہد فاروقی میں جب شام پر با قاعدہ فوج کشی ہوئی تو حضرت سعید حضرت ابو مبیدہ کے ماتحت بیدل فوج کی افسری پر متعین ہوئے ، دمش کے محاصرہ اور برموک کی فیصلہ کن جنگ میں نمایاں شجاعت و جانبازی کے ساتھ شریک کارزار تھے ، اثنائے جنگ میں حضرت ابو مبیدہ کے نمایاں شجاعت و جانبازی کے ساتھ شریک نارزار تھے ، اثنائے جنگ میں حضرت ابو مبیدہ کو لکھا ان کو دمشق کی گورنری پر مامور کیا ، لیکن شوق جہاد نے اس سے بیزار کر دیا ، حضرت ابو مبیدہ کو لکھا کہ میں ایسا ایٹار نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ جہاد کریں اور میں اس سے محروم رہوں ، اس لئے خط بہتی نے ساتھ ہی کسی کو میری جگہ جھج و بیجئ میں عنقریب آپ کے پاس پہنچا ہوں حضرت بینیدہ نے میں موجور ہوکر حضرت بیزید بن الی سفیان کو دمشق پر متعین کیا اور حضرت سعید پھر میدان رزم میں پہنچ گئے۔

رزم میں پہنچ گئے۔ وفات .....فتح شام کے بعد حضرت سعید کی تمام زندگی نہایت سکون وضاموثی ہے بسر ہوئی، یہاں تک کہ مجھے یا 20 میں ستر برس تک اس سرائے فانی میں رہ کر رحلت گزین عالم جاوداں ہوئے ، چونکہ نواح مدینہ میں بمقام ققق آپ کا مستقل مسکن تھا ،اس لئے وہیں وفات پائی جمعہ کادن تھا عبداللہ بن محرتماز جمعہ کی تیار کی کررہے بتھے کہ وفات کی خبر می ،اسی وفت تقیق کی طرف روانہ ہو گئے ، حضرت سعد بن الی وقاص نے قسل دیا ، حضرت عبداللہ بن عمر "نے نماز جناز ہ بڑھائی اور مدینہ لاکر سیرد خاک کیا۔ انا لللہ و انا المیہ راجعون ع

ز اتی حالات اورا خلاق و عا دات ..... حفرت سعید کا دل دنیاوی جاه وحشمت سے مستغنی تھا بسرف مقام عقیق کی جا گیر پر گذراو قات تھی ،آخر میں حضرت عثان نے عراق میں بھی

ا طبقات این معداند. بدرفین تد کرواهید بن زید اعطبقات این معداند. بدرفین تد کرواهید بن زید

ایک جا گیردی تھی۔

امیرمعاویی کے عہد میں اروی نامی ایک عورت نے جس کی زمین ان کی جا گیرے ملی ہوئی تھی ، مدینہ کے عامل مروان بن تھم کے در بار میں شکایت کی کہانہوں نے اس کی پچھز مین دبالی ہے، مروان نے تحقیقات کے لئے دوآ دمی متعین کیے، حضرت سعید یک کوجر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رسول الله ﷺ فرمایا ہے کہ 'جوایے مال کہ آ گے قتل ہووہ شہید ہے' علی پر مروان ہے کہا'' کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ حالا نکہ میں نے رسول ﷺ ہے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلم وز بردی ہے لے گاتو و لیں سات زمینیں قیامت میں اس کے ملے کاہار ہوں گی'مروان نے قتم کھانے کو کہا ہا نی زمین سے باز آ گئے اوراس عورت کے حق میں بدد عائے طور برفر مایا''اے خدا! اگر بیجھوٹی ہے تو اندھی ہوکر مرے اور اس کے کھر کا کنوال خوداس کے لئے قبریبے ،خداکی قدرت بددعا کا تیرٹھیک نشاند پرلگا،وہ عورت بہت جلد بصارت کی نعمت ہے محروم ہوگئی اور ایک روز گھر کے کنویں میں گر کر راہی عدم ہوئی ، چنانچہ یہ واقعہ اہل مدینہ کے لئے ضرب المثل ہو گیااور وہ عموماً بیر بددعادیے لگے ،اعماک الله کما اعمی اروی حضرت سعید ؓ کے سامنے بہت ہے انقلابات ہریا ہوئے ، بیسوں خانہ جنگیاں پیش آئیں اور گوو ہ اپنے زید دانقاء کے باعث ان جھڑوں ہے ہمیشہ کنارہ کش رہے تا ہم جس کی نسبت جو رائے رکھتے تھے اس کوآ زادی کے ساتھ ظاہر کرنے میں شامل نہیں کرتے تھے ،حضرت عثان ً شہید ہوئے تو وہ عموماً کوفہ کی مسجد میں فرمایا کرتے تھے ،''تم لوگوں نے عثان کے ساتھ جوسلوک کیا اس ہے اگر کوہ احد متزلزل ہوجائے تو سیجھ عجب نہیں۔ کی

حضرت مغیرہ بن شعبہ آمیر معاویہ کی طرف نے کوفہ کے گورنر، ایک روز وہ جامع مجد میں عوام کے ایک حلقہ میں بیٹھے تھے کہ حضرت سعید بن زید داخل ہوئے تو انہوں نے نہایت تعظیم و کریم کے ساتھ ان کا سقبال کیا اور اپنے پاس بٹھا یا ، ای ا ثنا ، میں ایک دوسرا آ دمی اندر آ یا اور حضرت علی کی شان میں نا ملائم کلمات استعال کرنے لگا، حضرت سعید سے صبط نہ ہوسکا ہولے ''مغیرہ! مغیرہ! لوگ تمہارے سامنے رسول کھی کے جان نثاروں کو گالیاں دیتے ہیں اور تم منع نہیں کرتے ، اس کے بعد اصحاب عشرہ سے نے آٹھ آ دمیوں کا نام لیے کے فر مایا کہ رسول کھی نے ان کو جنت کی بنارت دی ہے اور اگر چا ہوتو میں نویں آ دمی کا نام بھی لے سکتا ہوں ، لوگوں نے اصرار کیا تو فر مایا نواں میں ہوں ہو۔

حضرت سعيد كالات كتب ميں بهت كم بين تا جم وه بالا تفاق ان صحابه كرامٌ ميں تھے جو

إيخارى باب بنيان الأجه باب اسلام معيد بمنازيذ

عی مستدجلداص ۱۸۷

حن استیعاب جلد ۲ ص ۵۵۴

آ سان اسلام کے مہرو ماہ ہیں ، وہ لڑا ئیوں میں آنخضرت ﷺ کے آگے رہتے تھے اور نماز میں چھھے۔ اِ

عليه بيقل : قد لمبا، بال بزے بزے اور گھنے۔

اہل وعیال ..... حفزت سعید نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی تھیں، ہویوں کے نام یہ ہیں، فاطمہ، ام الجمیل ، جلیب بنت سوید، امامہ بنت الدجیح ، حزمہ بنت قبیس، ام الاسود، سمج بنت الاصلح بنت قرب، ام خالد، ام بشیر بنت ابی مسعود انصاری۔

ان ہیو یوں نیز لونڈ یوں کے بطن سے نہایت کثرت کے ساتھ اولا دہوئی ،لیکن ان میں سے اکثر لا ولد ہوئی ،لیکن ان میں سے اکثر لا ولد ہوئی ،جن لڑکیوں اورلڑکوں کے نام معلوم ہو سکے،وہ علیحدہ ورج ذیل ہیں۔ لڑکے .....عبد الرحمٰن اکبر،عبد الرحمٰن اصغر،عبد اللہ اکبر،عبد اللہ اصغر،عمر اکبر،عمر اصغر،محمد، اسود، زید ،طلحہ،خالد،ابر بیم اصغر۔

ر در دید و مده مده در به بر در به استر به استر به استر به در در در به به مده به ام الحن ،ام سلم ،ام حبیب کبری ،ام حبیب صغری ،ام زید کبری ،ام زید میزد ام سلمه ،هفصه ،ام خالد ، عائشه ، زینب ،ام عبدالحولا ،ام صالح ی

## سيدالشهد اءحضرت حمزه بنعبدالمطلب

نام ونسب ..... حمزه نام ،ابویعلیٰ اورابوعماره کنیت ،اسدالله لقب ،آنخضرت علیٰ کے حقیقی پچانے مال کی طرف سے بیعلیٰ اورابوعماره کاله بنت و ہیب سرور کا مُنات علیٰ کی والدہ بالہ بنت و ہیب سرور کا مُنات علیٰ کی والدہ حضرت آمنہ کی چچازاد بہن تھیں ، پوراسلسله نسب بیہ ہے حمزه بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ۔

اس سبی تعلق کے علاوہ حضرت حمز ہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابولہب کی لوغذی حضرت تو ہیں تھے، یعنی ابولہب کی لوغذی حضرت تو ہیں نے دونوں کو دود دھ بلایا تھا، عمر میں حضور ﷺ ہے دو برس بڑے تھے، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بجین ہی ہے شوق تھا، سیروشکار ہے بھی غیر معمولی دلچپی تھی چنانچے زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلہ میں بسر ہوا۔

اسلام ..... دعوت توحید کی صدا گوایک عرصہ سے مکہ کی گھا نیوں میں گونج رہی تھی ، تا ہم حضرت ٰیمز ہؓ جیے سیابی منش کوان با تو ں سے کیاتعلق؟ انہیں صحرانور دی اور سیر و شکار ہے کب ٰ فرصت تھی جوشرک وتو حید کی حقانیت برغور کرتے لیکن خدانے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی ،ایک روز حسب معمول شکارے واپس آرہے تھے،کوہ صفاکے پاس پہنچے توایک لونڈی نے کہا ''ابوعمارہ! کاش تھوڑی دریم بہلےتم اینے بھتیج محمر کا حال دیکھتے ، وہ خانہ کعبہ میں اینے ندہب کا وعظ كهدر ب تن كدابوجهل في نهايت خت كاليان وين اور بهت برى طرح سمايا اليكن محمر في کچھ جواب نہ دیااور ہے بسی کے ساتھ لوٹ گئے ، بیسننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آگیا ، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے ،ان کا قاعدہ تھا کہ شکارے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑ ہے ہوکرضرور اس ہے دو دو باتیں کر لیتے تھے ،کیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب كرديا تقابمسي طرف متوجه نه بهوئ اورسيد ھے خانہ كعبہ بہنچ كرا بوجهل كے سرير زورے اپنی کمان دے ماری جس ہے وہ زخمی ہو گیا ، بیدد کھے کرنبی مخز وم کے چند آ دمی ابوجہل کی مدد کے لئے دوڑے اور ہو لے''حمزہ! شایدتم بھی بددین ہو گئے ،فرمایا'' جب اس کی حقانیت مجھ پر طاہر ہو گی تو کون چیز اس ہے باز ر کھ سکتی ہے؟ ایاں! میں گواہی ویتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں ،ادر جو بچھوہ کہتے ہیں سب حق ہے،خدا کی قتم! میں اس سے بھرنہیں سکتا ،اگرتم سے ہوتو مجھےروک کرد کچھلو' ابوجہل نے کہاا بوعمارہ کوچھوڑ دو،خدا کیشم! میں نے ابھی اس کے بطینیج کو سخت گالیاں دی ہیں۔

بیاسلام کا وہ زبانہ تھا کہ آنخضرت ﷺ ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے، اورمؤمنین کا حلقہ صرف چند کمزور وناتو ال ہستیول پر محدود تھا،کین حضرت حزق کے اضافہ ہے دفعةً حالت بدل کی اور کفار کی مطلق العنان وست درازیوں اورایذ ارسانیوں کا سد باب ہوگیا، کیونکہ ان کی شجاعت وجانبازی کا تمام مکہ لو ہاما نتا تھا۔ ا

حضرت امیر حمز ہ کے اسلام لا نے کے بعد ایک روز حضرت عمرؓ نے آستانہ نبوی پر دستک دی، چونکہ شمشیر بکف تھے،اس لئے صحابہ کرام کور دد بوالیکن اس شیر خدانے کہا'' کچھ مضا کقہ نہیں آنے دو،اگر مخلصا نہ آیا ہے تو بہتر ور نہ ای کی تلوار سے اسکا سرقلم کر دوں گا''،غرض و واندر داخل ہوئے اور کلمہ تو حیدان کی زبان برتھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ بع

مواخات ..... مکدکی مواخات میں حضرت خیرالا نام کی گئے گئے جوب غلام حضرت زید بن حاریہ اللہ علیہ حضرت ہوگی تھی کہ جب غزوات میں تشریف لے جاتے توان ہی کو جشرت کر جاتے تھے ہیں جب غزوات میں تشریف لے جاتے توان ہی کو جشم کی وصیت کر جاتے تھے ہیں جہ جس جہ جس خروات میں تشریف لے جاتے توان ہی کو جشم کی وصیت کر جاتے تھے ہیں جہ جہ جہ اللہ اللہ کی خریت کر کے مدینہ پنچی، جہال ان کو زور باز واور خداوا و شجاعت کے جو ہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا، چنا نچی، پہلا اسلامی پھر براان ہی کو عنایت ہوا، اور تین آ دمیوں کے ساتھ ساحلی علاقہ کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریش قافلوں کے سدراہ ہوں، غرض و ہاں پہنچ کر ابوجہل کے قافلہ ہے جس میں تمین سو سوار تھے نہ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لئے صف بندی کی ، کیان مجدی بن عمروا جہنی نے خوروات امیر جز گا بغیر کشت وخون واپس آئے ہیں فعد تقریباً ساٹھ عوروات ..... اس سال ماہ صغر میں خود سرور کا کنات ﷺ نے سب سے پہلی وفعد تقریباً ساٹھ صحابہ کرام گر کے ساتھ و لیش مکہ کی نقل وحرکت میں سدراہ ہونے کے لئے ابوا پر فوج کئی فر مائی محاب ہو اور تھی اور تمام توج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی ، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ حضرت جز رحم لئے وجدل کا موقع چیش نہ آیا تا ہم اس مہم کا سب سے زیادہ تیجہ خیز اثر بیتھا کہ جو خوش و ہائی ایک ہے میں تھی۔ اور ایک وجدل کا موقع چیش نہ آیا تا ہم اس مہم کا سب سے زیادہ تیجہ خیز اثر بیتھا کہ جو خوش و ہائی ایک ہے میں کہ کاسب سے زیادہ تیجہ خیز اثر بیتھا کہ جو خوشرہ ہے ایک دستانہ معاہدہ طے یا گیا ہے۔

اس طرح ہے ہیں غزوہ عشیرہ بیش آیا،اس میں بھی علمبر داری کا طر وُ افتخار حضرت امیر حمز وُ کے دستار فضل و کمال پر آویز اس تھا ،لیکن اس وفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف

الاسدالغا ببتذكرة تمزة

<sup>-</sup> من مهم المعالمة ال

بنومدلج سےامداد باہمی کاایک عہدنامہ طے پایا لے

غروه بدر .... ای سال بدر کامشهورمعرکه پیش آیا ،صف آرائی کے بعد عتب،شیبه،اورولیدنے کفار کی طرف سے نکل کرمبار زطلی کی تو غازیان دین میں سے چندانصار نو جوان مقابلہ کے لئے آ کے بڑھے کیکن عتبہ نے پکار کر کہا'' محمد ؓ ہم ناجنسوں نے نہیں لڑسکتے ، ہمارے مقابل والوں کو تبھیجو''ارشاد ہوا''محز ہُطنی عبیدہ !اٹھواورآ کے بڑھو،تھم کی درتھی کہ بیتیوں نبردآ ز مابہا در نیز ہے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے ،حضرت حمز اُنے پہلے ہی حملہ میں عتبہ کو واصلِ جہنم کیا ،حضرت علی تھی اپنے حریف پر غالب آئے ،لیکن حضرت ابو مبیدہ اور ولید میں دیر تک مشکش جاری رہی ،وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو تہ تینج کر دیا ہیں۔ د کھے کرطعیمہ بن عدی جوش انتقام میں آ گے بڑھے کیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر كرديا ، مشركين في طيش مين آكر عام بله كرديا ، دوسرى طرف عد مجابدين اسلام بهي ايخ ولا ورول کونر غدمیں دیکھ کرٹوٹ پڑے بنہایت گھسان کارن پڑا ،اسداللہ حمز ہ کے دستار پرشتر مرغ کی کلغی تھی اس لئے جس طرف تھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے ، دونوں ہاتھ میں مکوار تھی ادر مردانہ دار دو دی حملوں سے پر سے کا پراصاف کر رہے تھے ،غرض جب تھوڑی دہرییں غنیم بہت تے تیدی اور مال غنیمت جھوڑ کر بھا گ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں سے یو چھا،'' یکلغی لگائے کون ے ؟ ''لوگوں نے کہا'' حمزہ! ''بولا'' آج ہم کوسب سے زیادہ نقصان اس نے بہنجایا '' ہیں غرُّ وهُ بني قبينقاع ..... بنوتينقاع نام كي اطراف مدينه مين يهود يوں كي ايك جماعت تقي، چونکہ بیعبداللہ بن الی سلول کے حلیف تھے ،اس لئے رسول عظاسے دوستانہ معاہدہ طے یا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک وحسد کی آگ جز کادی اور علائے سرکشی برآ مادہ ہو گئے ، چنانچےآنخضرت ﷺ نے اس عبد شکنی کے باعث ای سال ماہ شوال میں ان پرفوج کشی فر مائی ،اور بز وراطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا ،حضرت حمز ہؓ اس معر کہ میں بھی علمبر داری کے منصب پر مامور تھے۔ ہی

غروہ وہ احد ..... بدر کی شکست فاش نے مشر کین قریش کے تو سن غیرت کے لئے تازیا نہ کا کام کیا اور جوش انتقام سے برا میختہ ہو کرساچے میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا، حضرت سرور کا کنات ہو گئے نے اپنے جان نتاروں کے ساتھ نگل کرکوہ احد کے دامن میں اس کوروکا محضرت سرورکا کنات ہو گئے نے اپنے جان نتاروں کے ساتھ نگل کرکوہ احد کے دامن میں اس کوروکا محضرت امیر حمز قانی شمشیر خاراشگاف تو لئے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کرکھا ''اے سباع!

إطبقات ابن سعدش سم

م إيودا وُ دجلدانس ٢٠١٣.

اے ام انمار مضغہ نجس کے بچے ! کیا تو خدا اور اس کے رسول ہے لانے آیا ہے' ہے کہ کراس زور ہے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا ، ایس کے بعد تھمسان کی جنگ شروع ہوئی، اس شیر خدا نے روباہ کفر کنڈی دل میں تھس کر کشتوں کے بیشتے لگا دیے اور جس طرف جھک برخ فیس کی صفیں کی صفیں الٹ دیں بخرض اس جوش ہے لاے کے تنہا نمین کا فروں کو واصل جہتم کر دیا بی شہاوت ..... حضرت امیر حمز ہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صادیو تر لیش کو تہ تنے بربن کیا تھا اس کے تمام مشرکیین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے بیاسے تھے، چنا نچے جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحثی تھا ، اپنے بچیا طعمہ بن مدی کے انتقام پر ضاص طور سے تیاں مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحثی تھا ، اپنے بچیا طعمہ بن مدی کے انتقام پر ضاص طور سے تیاں کیا تھا اور اس صلہ میں بیضا ہوا حضر سے جز اگا اپنی دلا یا تھا ، غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کی تعلیم میں اس خوش کو اس خوش کو برایک جنان کو تاہ کی خوال کے دیا ہو تھا ان کیا تو کو کہ بندہ بنت تنہ شہادت پر کفار کی عور توں نے خوشی و مسرت کے تر انے گائے ، ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت متب شہادت پر کفار کو ور توں بنا تو ہو چھا '' کیا اس نے بچھ کھا یا بھی ہے'' لوگوں نے عرض کی نہیں مرور کا کنا سے خوال کے ساتو ہو چھا '' کیا اس نے بچھ کھا یا بھی ہے'' لوگوں نے عرض کی نہیں مرور کا کنا سے خوال نے ساتو ہو چھا '' کیا اس نے بچھ کھا یا بھی ہے'' لوگوں نے عرض کی نہیں '' در مایا اے خدا ! جمزہ کے کی جز وکو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا'' ہیں۔ '' لوگوں نے عرض کی نہیں '' در مایا اے خدا ! جمزہ کے کی جز وکو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا'' ہیں۔

تجہیر و تکفین ..... اختام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیر و تکفین شروع ہوئی ، حضرت سرور کا مُنات و اللہ اپنا محترم کی لاش پر تخریف لائے ، چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر ... بنہات در دناک صورت بنادی تھی ، اس لئے یہ منظر دکھے کر بے اختیار دل بحرآیا اور مخاطب ہوکر فرمایا: تم برخدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کاسب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں چیش چیش رہتے تھے، اگر مجھے صفیہ کے رنج و فم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اس طرح چھوڑ دیتا کہ درنداور پرند کھا جائیں ،اور تم قیامت میں ان ہی کے شام سے اٹھائے جاتے ،خدا کی تم ابھے پر بھی پر بھی ہیں اور تم قیامت میں ان ہی کے شام داخت جاتے ،خدا کی تم ابھی دیر کے تمہار اانتقام داجب ہے، میں تمہار سے موض ستر کا فروں کا مثلہ کروں گا، 'لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد دی النہی نے اس نا جائز انتقام کی ممانعت کردی ، اس لئے کفار و کیمین ادا کر کے صبر و شکیبائی اختیار فرمائی ، ۵۔

حضرت صفیہ پخضرت امیر حمزہؓ کی حقیقی بہن تھیں، بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازہ کے پاس آئیں ،لیکن آنحضرت ﷺ نے دیکھنے نددی اور سلی وشفی دے کرواپس فر مایا، حضرت صفیہ اُسے صاحبز اوہ حضرت زبیر ؓ کودو جا دریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا

ایناری نماب المغازی باب شرخرزه تا سیاسدالغابه تدکیر و در سیزناری باب نماییز فاده تا می طبقات این سعدشم اول جزار تالث ساک ه طبقات این سعدشم اول جزار تالث س

کام لیا جائے ، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی ہے گوروکفن تھی ، اس لئے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کردی ، اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر بر ہند ہوجاتا تھا ، آنحضرت ہو ہے نے فر مایا کہ چادر سے چہرہ چھپادواور پاؤں پر کھاس اور پے ڈال دوغرض اس عبرت انگیز طریقہ سے سیدالشہداء کا جنازہ تیار ہوا ، سرور کا کتات ہو ہے نے فودنماز جنازہ پڑھائی ، اس کے بعدائی ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے بہلو میں رکھے میے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہرایک پر نماز جنازہ پڑھائی ، اس کے جناز ہوائی کی بہلو میں رکھے میے اور آپ نے بھیداندوہ والم اس شیر خداکواس میدان اس طرح تقریبا سر خداکواس میدان

اسخفرت والمحالات المحالات الم

اخلاق ..... حضرت امبر حمزة ك اخلاق من سپا بيانه خصائل نها يت نمايان بين، شجاعت جانبازى، اور بها درى ان كخصوص اوصاف تقے، مزاح قدرةً تيز و تندتھا، شراب حرام بونے سے پہلے اس كے عادى تھے، ايك دفعه ايك انسار كے ميخانه من محبت احباب كرم تھى، اور دورساغر كے ساتھ ايك رتا صرى خوش الحان را گنيوں ہے كل كارنگ جما ہوا تھا، اى حالت ميں دورساغر كے ساتھ ايك رتا صرى خوش الحان را گنيوں ہے كل كارنگ جما ہوا تھا، اى حالت ميں

اس نے دواونٹوں کی طرف اشارہ کر کے جوسامنے بند ھے ہوئے تھے بیم صرعہ پڑھا۔ الایا حمز ہ للشرف النواء

حضرت حمز ہنشہ کی مدہوثی میں بے اختیار کود ہے اور دونوں کے جگر اور کو ہان کا اس لائے ،
یہ اونٹ حضرت علی کے تھے ، انہوں نے بیرحال ویکھا تو آبدیدہ ہو کر در بار نبوت میں شکایت
کی ، آنحضرت بھی ان کو اور حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لئے ہوئے اس وقت اس محفل طرب
میں تشریف لائے اور حضرت حمز ہ کو ملامت فر مانے لگے ، لیکن یہاں ہوش وحواس کا قبضہ ہو چکا
تھا ، انہوں نے ایک دفعہ سرے پاؤں تک آنحضرت بھی کو گھور کرد یکھا اور آنکھیں لال پلی کر
کے بولے ''تم سب میرے باپ کے غلام ہو ، آپ نے مدہوثی کی بیکیفیت دیکھی تو النے پاؤں
لوٹ آئے ۔

حفزت امیر حمزة رشته دارول کے ساتھ حسن سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے، چنانچ شہادت کے بعد آنخضرت کے ان کی لاش سے ناطب ہوکراس طرح ان محاس کی داددی تھی۔

رَحْمَةَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَانْكَ كَنْتَ مَا عَلَمَتَ وَصُولًا لِلرَحْمَ فَعُولًا لِ لَخِيرِ اللهِ ٢٠

" تم پر خدا کی رحت ہو کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داری کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کا موں میں پیش چیش رہتے تھے''،

از واج واولا و ..... حضرت عزق نے متعدد شادیاں گیں، یو یوں کے نام یہ ہیں، بنت الملہ، خولہ بنت قیس، ملمی بنت عمیس ، ان میں ہے ہرایک کیطن ہے اولا د ہوئی، لڑکوں کے نام یہ ہیں، ابویعلی ہے چنداولا د س ہوئیں لیکن وہ سب بچین، ی میں قضا کرگئیں، اس طرح حضرت عزه کا سلسلنسل شروع ہی میں مقطع ہوگیا ہی مسلمی بنت عمیس کے بطن ہے امامہ نامی ایک لڑکی بھی تھی، فتح کہ کے بعدرسول اللہ وہ اللہ معتلی بنت عمیس کے بطن ہے امامہ نامی ایک لڑکی بھی تھی، فتح کہ کے بعدرسول اللہ وہ اللہ علی بنت عمیس کے بطن ہے امامہ نامی ایک لڑکی بھی تھی، فتح کہ کے بعدرسول اللہ وہ اللہ وہ میں ہے مراجعت فرمائی تو بھائی بھائی کہہ کراس نے بیچھا کیا، حضرت حزۃ کے رشتہ داروں میں ہے حضرت علی ، حضرت جعفر من اور حضرت زید بن حارثہ نے ان کواپی اپنی تربیت میں لینے کا دعوی پیش کیا، لیکن آپ نے حضرت جعفر میں کے حضرت وہ تھی کی اساء بنت عمیس بیش کیا، لیکن آپ نے دائی کر دیا اور فرمایا حزۃ میرارضا می بھائی تھا ہی

ایخاری کتاب فرض انجمس سطیقات این سعدتهم اول جزء ثالث مدیسے سط طبقات این سعدتهم اول جزء ثالث ص کے معاص مع طبقات این سعدتهم اول جزء ثالث ص کے

# حضرت عباس بن عبدالمطلب

نام ونسب ..... عباس نام ، ابوالفصل كنيت ، والد كانام عبدالمطلب اور والد ه كانام نتيله تھا شجر ه نسب په ہے۔

عباس بن عبدالمطلب بن باشم بن عبداليناف الهاشي القرشي \_

آنخضرت الله کے چیا تھے الیکن عمر میں کچھزیادہ فرق نہ تھا، عالباً حضرت عباس دویا تین

برس آپ سے پہلے بیدا ہوئے تھے۔

ابتدائی حالات ..... حضرت عباس عبد طفولیت میں ایک مرتبہ گم ہوگئے تھے،ان کی والدہ نے خانہ کعبد پرغلاف کڑھانے کی نذر مانی، چنانچہ ان کے تعجے وسلامت مل جانے کے بعد نہایت ترک واختشام کے ساتھ بینذر پوری کی گئی، بیان کیا جا تا ہے کہ بیر پہلی عرب خاتون تھی،جنہوں نے ایام جاہلیت میں خانہ کعبہ کودیباو تریر ہے مزین کیا ہے

ِ زَمَانه جَابِلِيثَ وه قريش كِ الكِسر برآ وررده رئيس تنے، خانه كعبه كاامتمام والصرام اورلوگوں

کو یائی بلانے کا عہدہ ان کواینے والدعبدالمطلب ہے ورا ثت میں ملاتھا۔ سے

آنخضرت الملا و حدید کی صدابلند فرمائی تو حفر می ملانید و و تقوی الم الم الله فرمائی تو حفرت و حدید کی صدابلند فرمائی تو حفرت عباس نے کو بظاہرا کی عرصہ تک بیعت کے لئے ہاتھ بین بر هایا، تا ہم دل سے وہ اس تح یک کے حامی تھے، چنا نچواہل یزب نے جب رسالت پناہ بھٹا کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی اور زمانہ تح میں بہتر انصار نے کفار سے چھپ کرمنی کی ایک گھائی میں آنخضرت کی دعوت دی اور اس از داری کے موقع پر حفرت عباس بھی موجود تھے، انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا ''گروہ خزر ج ! تم کو معلوم ہے کہ محمد دی انہوں نے معزز ومحتر مرہ بیس اور دشمنوں کے مقابلہ میں ہم نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے، اب وہ تمہار سے پاس جاتا چاہے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکوتو بہتر ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو ہے انصار نے تاس کو جواب میں جاناری و وفاشعاری کی حامی بھری اور اس کے جواب میں جاناری و وفاشعاری کی حامی بھری اور اس کے جواب میں جاناری و وفاشعاری کی حامی بھری اور اس کے جواب دے دو ہے انصار نے خضرت و تھا بھرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے۔

والصا

الستيعاب تذكره عباس بن عبدالمطلب،

ع إسدالغابه جلد عهم ١٠٩٠.

م سيرت ابن مشام جلداول ٣٣٩٠٠.

جنگ بدر ..... مشرکین قریش کے مجود کرنے پران کے ساتھ معرکہ بدر میں شریک ہوئے ،
لیکن دسول اللہ چھ تھنے حال ہے آگاہ تھے ، آپ نے سحابہ کرام کو ہدایت فر مائی کہ اگر اثنا
ع جنگ میں ابوالکشری عباس اور دوسر ہے بنی ہاشم سامنے آجا کیں تو قبل نہ کیے جا کیں ، کیونکہ
وہ زبردتی میدان میں لائے گئے ہیں ، حضرت ابوحذیفہ "بول اٹھے کہ" ہم اپنے باپ ، میٹے ،
بھائی سے درگذر نہیں کرتے ، تو بی ہاشم میں کیا خصوصیت ہے؟ واللہ! اگر عباس مجھ کو ہاتھ آئیں
گو میں ان کونکوار کی لگام دوں گا ، آنحضرت بھی نے حضرت عمر "کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا" ابو
حفص! و یکھتے ہو ، عم رسول کا چبرہ نکوار کے قابل ہے؟ " حضرت عمر " نے کہا" اجازت و بیجئے کہ
اس کا سراڑ ادول'' ، لیکن حضرت ابوحذیفہ آ کیک بلند پا یہ صحابی تھے ، یہ جملہ ا تفاقاً زبان سے نکل گیا
تھا آ ہے نے پچھ مواخذہ نہ فر مایا ہے

اں جنگ میں دوسرے مشرکین قریش کے ساتھ حضرت عباس بھیل اور نوفل بن حارث بھی گرفتار ہوئے تھے ، اتفاق ہے حضرت عباس کی مشکیس اس قدر کس کر باندھی گئی تھیں کی وہ در دناک آ واز کے ساتھ کراہ رہے تھے ، یہاں تک کہ آنخضرت بھی انکی کراہ س کررات کوآ رام نے فر ماسکے ، صحابہ کراہ گؤمعلوم ہوا تو انہوں نے ان کی مشکیس ڈھیلی کردیں ہے

لابن سعدتهم اول جز وبهم ٥

ع إبن سعد قسم اول جز وبها ص 2،

<sup>&</sup>lt;u>م طبقات ابن سعدتهم اول دور در یع مس ۷،</u>

اورام الفضل کے سواکوئی نہیں جانتا تھا، بے شک آب رسول خدا ہیں اور اپنی طرف ہے نیز اپنے مجتبے عمل اور اپنی طرف ہے نیز اپنے مجتبے عمل ونوفل بن حارث کی طرف ہے گرانفذرفد بیدد ہے کرمخلص حاصل کی۔!

تا خیراسلام اور قیام مکه کی غایت ...... تصرت عباس کاایک عرصه تک مکه بین قیم ر بهنا اور علانیه دائر و اسلام میں داخل نه بونا در حقیقت ایک مصلحت پر بنی تھا، وہ کفار مکہ کی نقل و حرکت اوران کے داز ہائے سربستہ ہے دسول ﷺ کواطلاع دیتے تھے، نیز اس سرز مین کفر میں جوضعفائے اسلام رہ گئے تھے ان کے لئے تنہا مامن و الجاشے، بہی وجہ ہے کہ حضرت عباس نے جب بھی دسالت بناہ ﷺ ہے جبرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے بازر کھا اور فر ما یا کہ جب بھی دسالت بناہ ہے جب خدانے جس طرح بھے پر نبوت ختم کی ہے ای طرح آپ پر جب بھی دسائے کے گئے تنہا مامن و جب بہت کے سائی طرح آپ بر تھے ہیں تو تب کے بازر کھا اور فر ما یا کہ جب کہ کرت تنم کر ہے گئے تا ہے ہے ای طرح آپ بر تبحی درخت تم کی ہے ای طرح آپ بر تبحرت تم کر ہے گئے تا ہے ہے۔

گودھزت عبال نے عرصہ تک اپنے ایمان وعقیدہ کو مشرکین قریش سے مخفی رکھا تا ہم وہ اپنے ولی ربحان کو چھپانہ سکے، ایک مرتبہ حضرت تجاج بن علاط آنخضرت ہوئے سے اجازت الحکر مکد آئے ،اس زمانہ میں جنگ خیبر در چین تھی، اور اہل مکہ نہایت بے چینی کے ساتھ اس کے متجہ پر ہنگھیں لگائے ہوئے تھے، لوگوں نے ان کو مدینہ کی طرف ہے آئے ہوئے و کچے کر گھیر لیا اور جنگ کی خبر یوچھی یو لے ' خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کو نہایت عبرت ناک شکست ملی مجمد دی گئے گئے ہیں، اپنامال لینے آیا ہوں کہ مجمد دی گئے گئے میں ، اپنامال لینے آیا ہوں کہ دوسرے تا جروں کوخبر نہ ہونے سے پہلے اہل خیبر سے تمام مال غنیمت خریداو۔

اس خبرے یکا یک تمام کمہ میں خوشی و صرت کی لہر دور گئی ، وادی بطحا کا ہر بچہ بادہ انبساط سے مختور ہوگیا ، گھر کھر خوشی کے ترانے گائے جانے گئے ، کیکن حضرت عباس کا گھر ماتم کدہ تھا ، وہ افسر دہ دل اور منموم صورت تجاج بن علاظ سے تخلیہ میں ملے اور پوچھا'' جاج ! کیا یہ خبر سے افسر دہ دل اور منموم صورت تجاج بن علاظ سے تخلیہ میں ملے اور پوچھا'' جاج ! کیا یہ خبر تجاب کے بھتے کو ہے !' بولے نے مطافر مائی ، اکثر روسائے خبر قبل کیے گئے ان کا تمام مال واسباب مجابد بن اسلام خبر برکامل فتح عطافر مائی ، اکثر روسائے خبر قبل کیے گئے ان کا تمام مال واسباب مجابد بن اسلام کے ہاتھ آیا اور میں نے رسول ہو گھا کواس حال میں جھوڑ اکہ خبر کی شنر ادی داخل حرم ہوری تھی ، میں اسلام قبول کر چکا ہوں ، اور یہاں صرف اس لئے آیا ہوں کہ بلطائف الحیل اینا مال لے کر رسول پھی تھا قب کا خوف ہے'۔

حضرت عباسؓ کی مسرت وانبساط کی کوئی انتہا نہ رہی ، وہ بمشکل تمین دن تک اس کو چھپا سکے اور چوتھے روز نہا دھوکر اور بیش قیمت کپڑے نے بیب بدن کر کے ہاتھ میں عصالئے ہوئے

خانہ کعبہ آئے اور طواف کرنے لگے، لوگوں نے چھٹر کرکہا،'' خدا کی شم! یہ مصیبت پراظبہار مبر ہے' ہو لئے' بولے اس ذات کی جس کی تم نے شم کھائی ہر گرنہیں! بالکل غلط ہے، خیبر فتح ہو گیا اور اس کا ایک ایک ایک ایک خلط ہے، خیبر فتح ہو گیا اور اس کا ایک ایک ایک چیہ تھے ہو گئے اور ان کے اصحاب کے تصرف میں ہے' ، لوگوں نے تعجب سے پو چھا'' یے خبر کہاں سے آئی ؟'' فر مایا تجاج بن علاظ نے بیان کیا جو اسلام قبول کر چکے ہیں اور یہاں مخص اپنا مال لینے آئے تھے، اس حقیقت نے مشرکین مکہ کی تمام مسرت خاک میں ملا دی اور وہ ایک فریب خوردہ دشمن کی طرح دانت یمینے لگے۔ ا

اسلام وہنجرت ..... فنح کمہ ہے گچھ عرصہ پہلے حضرت عباس کو ہجرت کی اجازت مل گئی، چنانچہوہ مع اہل وعیال رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علانیہ بیعت کر کے مستقل

طور سے مدینہ میں سکونت پذیر ہوئے۔

غزوات..... مكد کی فوج کشی میں شریک تھے جنین کی جنگ میں حضرت خیرالانام (نبی ایک ) کے ہمر کاب تھے ، اور رہوار رسالت کی باگ تھا ہے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے فرماتے ہیں کہ اثنائے جنگ میں جب کفار کا غلبہ ہوا اور سلمانوں کے منہ پھر گئے ، تو ارشاد ہوا''عباس ! نیز ہ برداروں کو آواز دو' فطرة میری آواز نہایت بلندھی ، میں نے 'ایس اصبحاب السموہ ؟''کا نعرہ مارا تو سب کے سب یکا کیک بلیٹ پڑے اور مسلمانوں کا بگڑا ہوا کھیل بن گیا بی محاصرہ طا کف ، غزوہ تبوک اور حجمۃ الوداع میں بھی شریک تھے۔

اسخضرت کی و فات ..... ججة الو داع سے داپس آگر آخضرت کی نیاد ہوئے ،مرض روز بڑھتا گیا، حضرت علی ،حضرت عبال اور دوسرے بنی ہاشم تیار داری کی خدمت انجام دیتے تھے، وفات کے دن حضرت علی باہر نظے، لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کی امران کے انہوں نے کہا کہ ' خدا کے فضل سے اب کیسا ہے؟ چونکہ بظاہر حالت منجل گئی ہی ،اس لئے انہوں نے کہا کہ ' خدا کے فضل سے اب ایجھے ہیں' کیکن حضرت عبال خاندان کا دیریہ تجربر کھتے تھے، انہوں نے حضرت علی گاہاتھ کیڑر کہا'' تمہارا کیا خیال ہے؟ خدا کی تم ! تین دن کے بحدتم غلای کر و گے، ہیں آنکھوں سے کی کونکہ میں خاندان عبد المطلب کے جبروں سے موت کا اندازہ کر سکتی ہوں ، آؤ چلورسول اللہ چھاس کہ آپ کے بعد منصب خبروں سے موت کا اندازہ کر سکتی ہیں تو معلوم ہوجائے گا، در نہ عرض کریں گے کہ ہمارے خلافت کس کو حاصل ہوگا،اگر ہم ستی ہیں تو معلوم ہوجائے گا، در نہ عرض کریں گے کہ ہمارے خلافت کس کو حاصل ہوگا،اگر ہم ستی ہیں تو معلوم ہوجائے گا، در نہ عرض کریں گے کہ ہمارے انکار کر دیا تو پھرآئندہ ہمیشہ کے لئے اس سے محروم ہوجاؤں گا' سے حضرت علی کے انکار سے حضرت عباس کو بھی جرائت نہ ہوئی۔

لا سر الغاب تذكره حجاج بن علاط، مسترجلداص ٢٠٥٠ سي بخاري جلد الس ٩٢٤،

غرض آنحضرت بھی اور دوزوفات پائی ، حضرت عباس نے حضرت علی اور دوسرے بنو ہاشم کی مدد سے جمینر و تکفین کی خدمت انجام دی ، چونکہ وہ آنحضرت بھی کے ممحر م تھے ، خاندان ہاشم میں سب سے معمر تھے ، اس لئے تعزیت و ماتم پری کے خیال سے لوگ ان بی کے یاس آئے ۔ 
بارگاہ نبوت میں اعزاز..... آنخضرت والگاین عمرتم می نہایت تعظیم وتو قیر فرماتے تھے اوران کی معمولی افریت سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی ،ایک مرتبر انہوں نے بارگا ہ نبوت میں شکایت کی کر قریش جب باہم ملتے ہیں تو ان کے چروں پر تازگی وشکفتگی برتی ہے،لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو بٹاشت کے بجائے برہمی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں ،آنخضرت والگایدین کر غضبناک ہوئے ہیں ،آنخضرت والگایدین کر غضبناک ہوئے اور فر مایا دوشم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تحفی خدا اور رسول کے لئے تم لوگوں سے مجبت نہ کرے گائی کے دل میں نورایمان نہ ہوگا ہی چیاباپ کا قا مقام ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب میں ہے تھے کے صل مقرر ہوئے ، انہوں نے حسب قاعدہ حضرت عباس ہے بھی رقم طلب کی ، انہوں نے انکار کیا تو حضرت عمر نے بختی سے تقاضا کیا ، اور آنخضرت عمر نے بختی سے تقاضا کیا ، اور آنخضرت عمر نے باک سے کیا جا ہے ہو؟ بدر کے فدید میں تم ان سے بہت کچھ لے جا کر صورت واقعہ عرض کی ، آپ نے فر مایا کہ تم عباس سے کیا جا ہے ہو بدر کے فدید میں تم ان سے بہت کچھ لے بحی بحیات رسول خدا کا چچا ہے اور چچا باپ بی کا قائم مقام ہے ہیں خلفائے راشدین نے بھی حضرت عباس کی خلفائے راشدین نے بھی حضرت عباس کی خلف نے راشدین نے بھی حضرت عباس کی عزت واحز ام کا مخصوص کی ظر رہے مراز میں اور خرات عمران کے گئر رہے گئر رہے تو تعظیماً اور حضرت عمران کے کہ 'نیر سول اللہ بھی کھوڑے پر سوار ہوکر ان کی طرف ہے گذر تے تو تعظیماً اور برتے ، اور فرماتے کہ 'نیر سول اللہ بھی کے محترم ہیں ہیں ہیں۔ بی

حضرت عمرٌ اکثر ان کواپی مشورول میں شریک کرتے تھے اور قط وختک سائی کے موقعول پران ہے دعا میں کراتے تھے، قط عام الر مادہ کے موقعہ پر حضرت عمرٌ نے مغبر پر کھڑے ہو کہا دو ایا! پہلے ہم رسول پڑھ کا وسیلہ پکڑ کر حاضر ہوتے تھے، اور اب ہم آنخضرت پڑھ کے عم محتر م کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ان کے فیل میں ہم کو سیر اب کر'، ھاان کے بعد حضرت عباسؓ نے مغبر پر بیٹھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا یا تو یکا کیک صاف و شفاف آسان پر لکہ ہائے ابر نمود ار ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں بار ان رحمت سے تمام کو ہ و بیابان جل تھل ہو گئے حضرت حسان بن تابت نے اس واقعہ کو اس طرح نظم کیا ہے۔

سي التيعاب تذكره عباسً

إا ستيعاب مذكره عباس بن عبدالمطلبّ

ع جامع رّ ندی مناقب حضرت عبای مندجلداص ۲۰۷،

سيجام متر مذى وغيره مناقب عباس،

یبخاری جلداص ۴۶

سال الامام و قد تنا بع جد بنا

فسقى الغمام بعزة العباس

امام کے دعاما تگنے پر بھی خشک سالی ہڑھتی گئی لیکن عماس کی شرافت کے فیل میں اہر نے سیراب کر دیا

عسم الستيسني و صندو و البده البذي

و ر ث السنبسي بسذاک دون السساس

''وہ آنخضرت ﷺ کے پچااور آپ کے والد کے تیقی بھائی ہیں انہوں نے تمام لوگوں کے مقابلہ میں رسول ﷺ کی وراخت یا گی''۔

احيى الاله به البلادفا صبحت

محضرة الاجناب بعد الباس

"ان کے طفیل میں خدانے ملک کوزندہ کر دیااور ناامیدی کے بعد پھرتمام

میدان سرسز ہو گئے''۔

چونکہ یہ بارش نہایت غیرمتو تع تھی ،اس لئے لوگ فرط مسرت سے ان کے ہاتھ پاؤں چوم چوم کر کہتے تھے'' ساتی حرمین!مبارک ہو،ساتی حرمین!مبارک ہو''

و فات ..... حضرت عباسٌ اٹھاس (۸۸) برس کی عمر پاکر ۳۳ جیس بماہ رجب یا رمضان جعد کے دوزرہ گزین عالم جاو دال ہوئے ،خلیفہ ٹالٹ نے نماز جناز ہیڑ ھائی اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے قبر میں اتر کرسیر د خاک کیا۔ ۲.

ا خلاق ..... حضرت عبائ نہایت فیاض ،مہمان نو از اور رحم دل تھے،حضرت سعد بن ابی وقاص فر ماتے ،حضرت سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقام بقیع میں آنخضرت علی نے حضرت عبائ کو آتے و کھے کر فرمایا''عباس "عم رسول ہیں ، بیقریش میں سب سے زیادہ کشادہ دست ہیں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں' بیع

دل نہایت زم تھا، دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو آنکھوں سے پیل اشک رواں ہوجاتا، یہی وجہ ہے کہان کی دعاؤں میں خاص اثر ہوتا تھا۔

تموّل و ذریعه معاش ..... حضرت عباسٌ ایام جا بلیت میں نہایت متول تھے، چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ عظمہ نے ان ہے ہیں اوقیہ سونا فدیدلیا تھا جود دسرے قیدیوں کے

لِهُ حَيْعاتِ مَدْ كُروعياس بْن عبدالمطلبُّ ، عَا حَيْعاتِ مَدْ كُروعياس بْن عبدالمطلبُّ

تإسدالغابه جلدتاص اوا

مقابله میں بہت زیادہ تھالے

تجارت ذریعهٔ معاش تھی ،ساتھ ہی وہ سودی لین دین بھی کرتے تھے،لوگوں کوسود پرقرض دیتے تھے، پیسلسلہ فتح مکہ تک قائم رہا، ججۃ الوداع کے موقع پرمحرم واچے بین آنخضرت تھے نے جب اپنامشہور آخری خطبہ دیا تو اس میں فر مایا'' آج سے عرب کے تمام سودی کاروبار بند کئے گئے اور سب سے پہلاسودی کاروبار جس کو میں بند کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا ہے ہے۔ گئے اور سب سے پہلاسودی کاروبار جس کو میں بند کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کا ہے ہے۔ شرح اس خضرت کے مار کے شاہ کی اس کی اعانت فر ماتے تھے رسول اللہ بھی کی وفات کے بعدانہوں نے حضرت فاطمہ کے ساتھ خلیفہ سے فدک اور آنخضرت مول اللہ بھی کی دوسری متر و کہ جائیداد میں وراثت کا مطالبہ کیا لیکن ''لانو د ت ماتو کنا صدفۃ'' کی حدیث می کرخاموش ہو گئے۔

حفرت عمر من اپنے عہد خلافت میں باغ فدک حضرت علی اور حضرت عبال کے حوالہ کر دیا تھا،کیکن وہ دونوں باہمی اتفاق سے اس کا انظار قائم ندر کھ سکے،اور بارگاہ خلافت میں تقسیم کر دینے کی درخواست پیش کی ،حضرت عمر ،نے فر مایا کہ پیمض گذارہ کے لئے دیا گیا ہے اس میں ورا ثنت کا قاعدہ حاری نہیں ہوسکتا ہے۔

حلیہ ..... طلیہ یہ تھا، قد بلندو بالا ، چہرہ خوبصورت ، رنگ سفید اور جلد نہات تازک۔ از واح و اولا د ..... حضرت عباسؓ نے مختلف اوقات میں متعدد شا دیاں کیں جن سے کثرت ہے اولا دیں ہوئیں ،سب سے پہلی بیوی لبابہ بنت حارث تھیں ،ان سے حسب ذیل اولا دیں ہوئیں۔

تصل، عبدالله، عبیدالله، عبدالرحمٰن بشم، معبدام حبیبه ام ولد سے بیاولا دیں ہوئیں، کشر، تمام صفیہ، امیمہ تیسری بیوی جمیلہ تھیں، ان بطن سے حارث تھے ہیں،

> اسندجلداش۳۵۳ میجیحمسلم دابوداؤد، ۳یخاری بابغز وه خیبر

### حضرت بلال بن رباح "

نام ونسب ..... بلال نام ، ابوعبدالله كنيت ، والدكانام رباح اور والده كانام حمامه تها ، يهبش نژادغلام يتفيليكن مكه بي مي پيدا هوئ ، بني جمح ان كآتا قاتھے ل

اسلام ..... حضرت بلال صورت ظاہری کے لحاظ سے گوسیاہ فام حبثی تھے، تا ہم آئینہ دل شفاف تھا،اس کوضیائے ایمان نے اس وقت منور کیا، جب کہ وادی بطحاء کی اکثر گوری مخلوق غرور حسن وزعم شرافت میں صلالت و گمراہی کی ٹھوکریں کھارہی تھی ، جن .....معدود ہے چند برزگوں نے داعی حق کولیک کہا تھا ان میں صرف سات آ دمیوں کواس کے اعلان کی تو فیق ہوئی تھی جن میں ایک مین علام حبثی بھی تھا ہے ہے۔

> این سعادت بزور بازو نیست تا نه بخشد خدائے بخشدہ

ابتلاء واستقامت ...... کزور ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم وسم کا آ ماجگاہ رہتا ہے ،حضرت بلال کی جوذاتی حالت تھی ،اس کے لحاظ ہے وہ اور بھی اس ناموں جفا کے شکار ہوئے ، کونا کوں مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال واستقامت کی آ زمائش ہوئی ، پہتی ہوئی ریگ ، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے ،مشرکیین کے لڑکوں نے گوے مبارک میں رسیاں ڈال کر بازیچہ اطفال بنایا ، لیکن ان تمام روح فرساوجان کسل آ زمائشوں کے باوجودتو حید کا جل متین ہاتھ ہے نہ چھوٹا ،ابوجہل ان کومنہ کے بل سکر ہزوں پر لٹا ازمائشوں کے باوجودتو حید کا جل متین ہاتھ ہے نہ چھوٹا ،ابوجہل ان کومنہ کے بل سکر ہزوں پر لٹا کر اوپر نے بچھر کی چکی رکھ دیتا اور جب آ فقاب کی تمازت بیقرار کردیتی تو کہتا ، بلال اب بھی کمد کے خدا ہے باز آ ،لیکن اس وقت بھی دہن مبارک ہے یہی "احد احد" لگا تھا۔ سے محمد کے خدا ہے باز آ ،لیکن اس وقت بھی دہن مبارک ہے یہی "احد احد" لگا تھا۔ سے

ستم پیشه مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش چش تھا، اس کی جدت طرازیوں نے خطم و جفا کے بخطریقہ ایجاد کیے تھے، وہ اس کوطرح طرح سے اذبیتیں پہنچا تا بھی گائے کی کھال میں لیشتا، بھی لو ہے کی زرہ پہنا کرجلتی ہوئی دھوپ میں بٹھا تا اور کہتا'' تمہارا خدالات اور عزئی ہے'' آلیکن اس وارفۃ تو حید کی زبان سے ''احسد احسد'' کے سوااور کوئی کلمہ نہ نگلتا، مشرکین کہتے کہتم ہمارے بی الفاظ کا اعادہ کروتو فرماتے کہ میری زبان ان کواچھی طرح ادائیں کرکتے ہے۔

لاسدالغابه جلداص ۲۰۶،

م طبقات ابن سعدهم اول جز و الشص ۱۲۶

مع طبقات ابن سعدتهم اول جز وثالث ص ١٢٥

آزادی ..... حضرت بلال ایک روز حسب معمول وادی بطحاء میں مشق ستم بنائے جارہے سے ،حضرت ابو بکر صدیق اس طرف ہے گذر بے تو بی عبرت ناک منظر دیکے کردل بھر آیا اورا یک گرانقذر قم محصال میں گرانقذر قم محصال میں شریک کراؤ' ،عرض کی''یارسول اللہ! میں آزاد کراچکا ہوں'' یا

ہجرت .....وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پنچے تو حضرت سعد بن ختیمہ یے مہمان ہوئے ، حضرت ابورد بحد عبداللہ ابن عبدالرحن تحق سے مواخات ہوئی ، ان دونوں میں نہایت شدید محبت بیدا ہوگی ، عبد فاروتی میں حضرت بلال نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فی میں حضرت بلال نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے بوچھا'' بلال جمہاراوظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کی ''ابورد بحہ کیونکہ رسول بھی نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق بیدا کردیا ہے وہ بھی منقطع نہیں ہوسکتا ہے

مو ذن .....دید کا اسلام مکه کی طرح بے بس اور مجبور ندتھا ، یہاں بینچنے کے ساتھ شعار اسلام ودین متین کی اصولی مدوین و تکیل کا سلسلہ شروع ہوا ، مجد تقمیر ہوئی ، خدائے لایزال کی عبادت و پرستش کے لئے نماز مبنجگانہ قائم ہوئی اور اعلان عام کے لئے اوّان کا طریقہ وضع کیا گیا، حضرت بلال سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں جواذِ ان دینے پر مامور ہوئے۔ سے

حضرت بلال کی آواز نہایت بلندو بالا ورکش تھی ،ان کی آیک صداتو حید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی ،مرداپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے تھیل کود چھوڑ کروالہانہ وارقنگی کے ساتھ ان کے اردگر دجمع ہوجاتے ، جب خدائے واحد کے پرستاروں کا مجمع کافی ہوجاتا تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے حسی علمی المصلوہ حسی علمی الفلاح الصلوۃ یا رسول الله! تعنی یارسول الله! نمازتیار ہے، غرض آپ تشریف لاتے اور حضرت بلال کی صدائے سامعہ نواز تکبیرا قامت کے نعروں سے بندگان تو حید کو بارگاہ ذوالجلال واللہ کرام میں سر بہجو دہونے کے لئے صف بصف کھڑا کردیتی ہے۔

حضرت بلاک اگر کسی روز مدینه میں موجود نه ہوتے تو حضرت ابومحذ در اور حضرت عمرو بن ام مکتوم ان کی قائم مقامی کرتے تھے، مہی از ان عموماً پچھ رات رہتے ہوئے دیتے تھے، مہی وجہ ہے کہ آخی کی وقت دواز اندں مقرر کی گئی تھیں، آخری از ان حضرت عمرو بن ام مکتوم دیتے تھے، مہی چونکہ وہ نا بینا تھے، اس لئے ان کو وقت کا پہتہ نہ چلتا تھا، جب لوگ ان سے کہتے کہ ' صبح ہوگئ' تو اٹھ کر ندائے تکبیر بلند فر ماتے تھے، اس بنا پر رمضان میں حضرت بلال کی از ان کے بعد اکل و شرب جائز تھا، کیونکہ آپ نے فر مایا تھا کہ بلال کی از ان صرف اس لئے ہے کہ جولوگ رات بھر عبادت الی میں مصروف رہے ہیں، وہ پچھ دیر آ رام کریں اور جو تمام رات خواب راحت میں عبادت الی میں مصروف رہے ہیں، وہ پچھ دیر آ رام کریں اور جو تمام رات خواب راحت میں عبادت الی میں مصروف رہے ہیں، وہ پچھ دیر آ رام کریں اور جو تمام رات خواب راحت میں

ع طبقات ابن سعدتهم اول جزوء ثالث ۱۲۷ سم طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ۲۷۱ اطبقات این سعد و بخاری سیخارگ باب مدوالا ذان سر شارر ہے ہیں وہ بیدار ہو کرنماز صبح کی تیاری کریں ،کیکن وہ صبح کا وفت نہیں ہوتا بلکہ پچھرات باقی رہتی ہے؛

حضرت بلال شغر وحضر برموقع بررسول بین کے موذن خاص سے، ایک دفعہ سفر در پیش تھا

ایک جگہ رات ہوگئی، بعض صحابہ نے عرض کی'' یارسول اللہ!اگرای جگہ بڑاؤ کا تھم ہوتا تو بہتر
تھا، ارشاد ہوا'' جھے خوف ہے کہ بیندتم کو نماز سے عافل کر دے گی، حضرت بلال کو اپنی شب
بیداری پراعتاد تھا، انہوں نے بڑھ کر ذمہ لیا کہ وہ سب کو بیدار کردیں گے غرض پڑاؤ کا تھم ہوا اور
سب لوگ مشغول راحت ہوئے، حضرت بلال نے مزید احتیاط کے خیال سے شب زندہ داری کا
ارادہ کرلیا اور رات بھراپنے کیاوہ بر فیک دکھ لوع آفاب تک ہوشیار نہ ہوئے ، آنحضرت بھی ان اور الی عفلت طاری ہوئی کہ طلوع آفاب تک ہوشیار نہ ہوئے ، آنحضرت بھی نے
خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو بکار ااور فرمایا'' بلال انہاری ذمہ داری کیا
ہوئی'' عرض کی'' یارسول اللہ! آخ بجھ الی عفلت طاری ہوئی کہ جھے بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا
تھا۔''ارشادہوا'' ب شک خداجب چاہتا ہے تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے
تم میں واپس کر دیتا ہے اچھا انھوا ذان دواور لوگوں کو نماز کے لئے جمع کرویا

غرزوات ..... حضرت بلال تمام مشہورغزوات میں شریک تھے،غزوہ بدر میں انہوں نے امید بین خلف کو بتہ تینج کیا جواسلام کا بہت بڑا دشمن تھا ،اورخودان کی ایذاءرسانی میں بھی اس کا

ہاتھ سب سے پیش پیش تھا۔س

' فنح مکہ میں بھی آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے،آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تواس مؤذن خاص کومعیت کا فخر حاصل تھا ہے آئیں تھم ہوا کہ کعبہ کی حبیت پر کھڑے ہوکر تو حید کی پر عظمت صدائے تھبیر بلند کریں ، خدا کی قدرت وہ حریم قدس جس کو ابوالا نبیاء ابراہیم نے خدائے واحد کی برستش کے لئے تعمیر کیا تھا ، مرتوں ضنم خانہ رہنے کے بعد پھرا کے جبشی نثراد کے نغمہ کو حید ہے گونجا۔ ۵.

آتخضرت ﷺ و فات کے بعد حضرت بلال نے اپنے محن وولی نعمت حضرت صدیق اکبڑے عرض کی یا خلیفہ رسول اللہ ﷺ پ نے خدا کے لئے آزاد کیا ہے یا اپنی مصاحبت کے لئے؟ فرمایا کہ خدا کے لئے ، بولے'' میں نے رسول ﷺ ہے سنا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا مو من کا سب سے بہتر کام ہے ، اس لئے میں جاہتا ہوں کہ پیام موت تک ای عمل خیر کولا زمہ

\_ بخاري با ب الا ذ ان بعد الفجروبا ب اذ ان الأقمى امنه

ا بخاری باب الا ذان بعد ذباب الوقت سیاسد الغابه جلدانس ۴۰۵۰ سی کما ب المغازی باب دخول النبی صلی الله علیه وسلم من اعلی مکه ، می طبقات این سعد شم اول جز و تالث ص ۱۶۷

حیات بنالوں'' حضرت ابو بکڑنے فر مایا ، بلال ! میں تمہیں خدا اورا پنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس عالم بیری میں داغ مفارفت نہ دو' ،اس موثر فر مان نے حضرت بلال کوعہد صدیقی کے غزوات میں شریک ہونے سے بازر کھائ

حفرت ابو بکر کے بعد حفرت بھڑنے مند خلافت پرقدم رکھا تو انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اوازت طلب کی خلیفہ نے بھی ان کورو کنا جا الیکن جوش جہاد کا پیان لبر پر ہو چکا تھا، بے صداصرار کے بعد اجازت حاصل کی ،اورشائی مہم بھی شریک ہو گئے ، بعد خفرت بھڑنے نے ابھے بھی شام کا سفر کیا تو دوسرے افسر ان فوج کے ساتھ حفرت بلال نے بھی مقام جابیہ بھی ان کوخوش آ مدید کہا اور بیت المقدی کی سیاحت بھی ہمر کاب رہ، ایک روز حفرت بھڑنے نے اسے اذائن دینے کی فر ماکش کی تو بولائے کو بھی عہد کر چکا ہوں کہ حفرت فیرالا نام بھڑا کے بعد کی کے لئے اذائن ندوں گا، تا ہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا، میں جہ کراس عند لیب تو حد نے پھی ایسے کون بیں خدائے ذوالجلال کی عظمت و شوکت کا نغمہ سنایا کہ تمام مجمع بیتا ہوگیا، حضرت بھڑاس قدر دوئے کہ بھی بندھ گئی، عظمت و شوکت کا نغمہ سنایا کہ تمام مجمع بیتا ہوگیا، حضرت بھڑاس قدر دوئے کہ بھی بندھ گئی، حضرت ابو عبید اور حضرت معاذبن جبل بھی باختیار رور ہے تھے بخرض سب کے سامنے عہد نبوی کا خشرت ابوعبید آ اور حضرت معاذبی خاص کیفیت محسوس کی سیاحت میں خواہ میں نے ایک خاص کیفیت محسوس کی سیاحت کے بعد میں کے سامنے عہد نبوی کا خشرت ابوعبید آ اور تعرب نے ایک خاص کیفیت محسوس کی سیاحت میں خواہ میں نے ایک خاص کیفیت محسوس کی سیاحت کی بندھ گئی اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی سیاحت کی بندھ گئی ہوگئی کیا دور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی سیاحت کے بندھ گئی ہوگئی کیا دور تو تو تھی بھی نے ان کیا ہوگئی کو تو تو کی کھیا ہوگئی کیا دور تمام سیاحت کی بھی نے ان کیا ہوگئی کھی کیا دور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی سیاحت کے بھی کیا دور تمام کی کھی کے دور کا کیا گئی کے دور کے دور کے دور کے دور کیا تھوں کی کھی کے دور کی کی کو کی کھی کیا دور تمام کیا کہ کو کیا تھوں کی کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے دور کے کا کھی کیا دور کیا تھی کیا دور کیا تھوں کی کھی کھی کے دور کے دور کی کھی کے دور کیا تھی کو کھی کے دور کے

شام میں تو طن ..... حضرت بلال کو ملک شام کی سرسز وشاداب سرز مین پندآ گئی تھی ،
انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو ادر ان کے اسلامی بھائی حضرت ابورد کے "کو یہاں ستقل سکونک کی اجازت دی جائے ، بیدرخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں ستقل سکونک کی اجازت دی جائے ، بیدرخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں ستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابوالدرداء انصاری کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آگر آباد ہوگیا تھا، رشتہ منا کوت کی سلسلہ جنبانی فرماتے ہوئے کہا" ہم دونوں کا فریقے، خدانے ہماری ہدایت کی ،ہم غلام تھے، اس نے آزاد کر ایا ،ہم مختاج تھے، اس نے مالدار بنایا ، اب ہم تھاری خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرز ورکھتے ہیں ،اگر تم رشتہ از دواج سے بیآرز و بوری کرو تھے اور کی خاندان سے بیوستہ ہونے کی آرز ورکھتے ہیں ،اگر تم رشتہ از دواج سے بیآرز و بوری کرو گئی منا انسان نے نادان ہے بورنہ کوئی شکایت نہیں 'اسلام نے کالے، کورے، جبشی اور عربی کی تفریق منا دی تھی ،انسان نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس بیام کو لبیک کہا اور اپنی لاکیوں سے شادی کی بی

حضرت بلال نے ایک عرصہ تک شام میں متوطن رہنے کے بعد ایک روز رسول اللہ ﷺ و خواب میں دیکھا کہ آپ فر مارہے ہیں'' بلال ! پیز خنگ زندگی کب تک؟ کیا تمہارے لئے وہ

ایخاری وطبقات این سعوتیم اول جز و ۴ لیش ۱۲۹۰ ۳ بخاری وطبقات این سعوتیم اول جزء ثالث ص ۱۲۹۰ ۳ بتاریخ طبری واسد الغابه جلداص ۲۰۸ ۳ باسد الغابه جلداص ۲۰۸

وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو؟ اس خواب نے گذشتہ زندگی کے برلطف افسانے یا دولائے،
عشق ومحبت کے مرجعائے ہوئے زخم پھر ہر ہے ہوگئے ، اسی وقت مدینے کی راہ کی اور دوضہ اقد س
بر حاضر ہوکر مرغ بسل کی طرح تڑ ہے گئے ، آنکھوں سے بیل اشک رواں تھا ، اور مضطر بانہ جوش و
محبت کے ساتھ جگر گوشگان رسول بینی امام حسن اور حضرت امام حسین کو چمٹا چمٹا کر بیار کر رہے
تھے ، ان دونوں نے خواہش فلا ہرکی کہ آج طبح کے وقت اذان دیجئے گواراوہ کر چکے تھے کہ رسول
گھڑ کے بعد وہ اذان نہ دیں گے تا ہم ان کی فر مائش ٹال نہ سکے ، صبح کے وقت مجد کی جھت پر
گھڑ نے ہوکر نعرہ تکمیر بلند کیا تو تمام مدینہ گونے اٹھا ، اس کے بعد نعرہ وتو حید نے اس کو اور بھی پر
عظمت بنادیا ، لیکن جب اشھد ان محمد رسول اللّه کانعرہ بلند کیا تو عور تمن تک بیقرار ہو
کر پردوں سے نکل پڑیں اور تمام عاشقان رسول کے رضار آنسوؤں سے تر ہو گئے ، بیان کیا جاتا
کہ مدینہ میں ایسائر اثر منظر بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔

وفات ..... والحي من ال منظم باوفان المحبوب قاك دائى رفاقت كے لئے ونيائے فانی كونير بادكها، كم وبیش سائھ برس كى عمر بائى ، وشق ميں باب الصغير كے قريب مدفون ہوئے ہے اخلاق ..... محاس اخلاق نے حضرت بلال کے بابید فضل و كمال كونها بت بلند كر ديا تھا ، حضرت عمر فرما ياكرتے منظے ، ابو بر امر دار مسيد فا و اعتق سيد فا ليعنى ، ابو بر امر دار

ہیں،اورانہوں نے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔س

صب خدا الله گی خدمت گذاری ان کا مخصوص مقصد حیات تھا، ہروقت بارگاہ نبوگ میں واضرر ہے ، آپ کہیں با ہرتشریف لے جائے تو خادم جان نثار کی طرح ہمراہ ہوتے عیدین و استہقاء کے مواقع پہلم لے کرآ گے آئے چلتے ہیں وعظ و پندگی مجلسوں میں ساتھ جائے ، افلاس و ناداری کے باوجودان کو جو بچے میسر آ جا تا اس کا ایک حصدرسول الله الله کی ضیافت کے لئے پس انداز کرتے ، ایک دفعہ برنی مجبوری (جونہایت خوش ذائقہ ہوتی ہیں ) آئخضرت بھی کی خدمت میں لائے ، آپ نے تعجب ہے پوچھا ' بلال اید کہاں سے ؟' عرض کی میرے پاس جو خدمت میں لائے ، آپ نے تعجب ہے پوچھا ' بلال اید کہاں سے ؟' عرض کی میرے پاس جو میں نے دوصاع دیے کریدا کے میں ، چونکہ مجھے حضور کی خدمت میں پیش کرنا تھا اس لئے میں نے دوصاع دیے کریدا کی صاع انجھی کھجوریں حاصل کیں ، ارشاد ہوا '' آف!اف!اس لئے کہوری ہو تھیں رہا (سود) ہے ، اگر تمہیں خرید نا تھا تو پہلے اپنی مجبوروں کوفروخت کرتے پھراس کی تحب سے اس کوفرید لیتے ہے۔

حضرت بلال مکہ کی زندگی میں جن عبر تناک مظالم ومصائب کے متحمل ہوئے ،اس ہے

ل اسدالغابه جنداد المس ۲۰۸

مع متدرک ما نم جلد عوص ۲۸،

ع إسدانغا ببعلدانس ٢٠٩٠،

في بني ري جند اس ۱۳۱۱

مع طبقات ابن سعدتهم اول جزاء ثالث ص ١٦٨،

ان کی غیرمعمولی استفامت واستفلال کا انداز ہ ہوا ہوگا، تواضع و خاکساری ان کی فطرت میں داخل تھی، بوگ ان کے فضائل و محاس کا تذکر ہ کرتے تو فر ماتے '' میں صرف ایک عبتی ہوں جوکل تک معمولی غلام تھا، اصدافت، بلو ٹی اور دیا نت داری نے ان کونہایت محمد علیہ بنا دیا تھا، ان کے ایک بھائی نے جو برعم خودا ہے آپ کوعرب بجھتے تھے، ایک عربی خاتون کے پاس نکاح کا بیام بھیجا، اس کے خاندان والوں نے جواب دیا کہ اگر بلال ہمارے پاس آکر تقمد بی کریں کی تو ہمیں بخوشی منظور ہے، حضرت بلال نے کہا'' صاحبو! میں بلال بن رباح ہوں اور میمرا بھائی ہے، میں جانا ہوں کہ اخلاق و فد ہب کے لی ظامت یہ برا آدی ہے، اگر تم جا ہوتو اس سے بھائی ہو گے اس سے تعلق پیدا کر نا بیاد دور نہ انکار کر و' انہوں نے کہا'' بلال ! تم جس کے بھائی ہو گے اس سے تعلق پیدا کر نا ممارے سے عارفیں' بے

مذہبی زندگی .... حضرت بلال رسول الله ﷺ کمؤذن خاص تھے، اس بنا پران کو ہمیشہ خا نہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا، معاملات دنیاوی ہے سر دکا رنہ ہونے کے باعث عبادت وشب زندہ داری ان کا خاص مشغلہ تھا، ایک مرتبہ رسول الله ﷺ نے ان ہے بوچھا کہتم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ تو اب کی امید ہے؟ عرض کی'' میں نے ایسا کوئی کا منہیں کیا ہے البتہ ہر طہارت کے بعد نماز اداکی ہے' نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، کیکن رسول ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو ہی

ایمان کوتمام اعمال حسنه کی بنیاد سجھتے تھے، ایک مرتبہ کس نے پوچھا کہ سب ہے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے'' خدااور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر جج مبرور'' ہے

صلیہ ..... حلیہ بیتھا، قدنہایت طویل جسم لاغر، رنگ نہایت گندم کوں بلکہ مائل بہ سیابی ،سر کے بال تھنے بنمداراورا کنرسفید نتھے۔لا

از واتی ..... حضرت بلال نے متحددشا دیاں کیں ،ان کی بعض ہویاں عرب کے نہات شریف ومعزز کھر انوں سے تعلق رکھتی تھیں ،حضرت ابو بکر الی سے خودرسول اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ اللہ وہ اور حضرت ابوالدرداء کے خاندان میں بھی رشتہ مصاہرت قائم ہوا تھا، کی زہرہ اور حضرت ابوالدرداء کے خاندان میں بھی رشتہ مصاہرت قائم ہوا تھا، کین کسی سے کوئی اولا دنہیں ہوئی ۔ بے

م بخاری جلد ۴ ص۱۹۲۳۔ پخاری جلد ۴ ص۱۱۲۳ لطبقات ابن سعدتهم اول جرونالث ص ۱۲۹ ع متدرک حاکم جلد۳ص ۲۸۳، سما صابه تذکره بلال بحواله بخاری کی طبقات ابن سعدتهم اول جزونالث ص ۱۲۹ پیطبقات ابن سعدتهم اول جزونالث ص ۱۲۹ پیطبقات ابن سعدتهم اول جزونالث ص ۱۲۹

## حضرت جعفرطيارة

نام ونسب ..... جعفرتام ،ابوعبدالله كنيت ، والدكانام عبدالمناف ( ابوطالب ) اوروالده كا نام فاطمه تفاشجر ونسب بيه بم بمعفر بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی القرشی الهاشمی ۔

آ تخضرت على على اورحضرت على كرم الله وجهه كے سكے بھائي تنے ، اور عمر ميں ان

ہے تقریباً دس سال بڑے تھے۔

اسلام ..... آنخضرت وظایک دوز حضرت ملی کے ساتھ مشغول عبادت تھے، خاندان ہاشم کے سردارابوطالب نے اپنے دوعزیزوں کو بارگاہ صدیت میں سربسجو دویکھاتو دل پر خاص اثر ہوا، اپنے صاحبزادہ حضرت جعفری طرف دیکھ کر کہا'' جعفر اپنے ابن عم کے پہلو میں کھڑے ہو ۔ جا وَ'' حضرت جعفر نے با کمیں طرف کھڑے ہو کرنماز ادا کی ، ان کو خدائے لا بزال کی عبادت و پر ستش میں ایسا مزہ ملاکہ وہ بہت جلد یعنی آنخضرت و پر ستش میں ایسا مزہ ملاکہ وہ بہت جلد یعنی آنخضرت و پر ستار ہوں میں داخل ہو مکے اس وقت تک اکتیس بناہ ہیں آدمی اس سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔

ہجرت جبش کی داہ لی تو حضرت جعفر " بھی اس کے ساتھ ہو گئے ، کین قریش نے یہاں بھی جین لینے نددیا جبش کی داہ لی تو حضرت جعفر " بھی اس کے ساتھ ہو گئے ، کین قریش نے یہاں بھی جین لینے نددیا ، نجاشی کے در بار میں مکہ ہے گر اس قدر تنجا نف کے ساتھ ایک و فد آیا اور اس نے در باری پادریوں کوتا کیدیں آمادہ کر کے نجاشی ہے درخواست کی کہ" ہماری قوم کے چندتا بجھ نو جوان اپنی آبائی ند ہب ہے برگشتہ ہو کر حضور کے قلم و سے حکومت میں چلے آئے ہیں ، انہوں نے ایک ایسا نرالا ند ہب ایجاد کیا ہے جس کو پہلے کوئی جانتا بھی ندھا ہم کوان کے بزرگوں اور دشتہ داروں نے بھی جب کہ حضور ان کو کہا دے ساتھ واپس کردیں "در باریوں نے بھی بلند آ ہگی کے ساتھ اس مطالبہ کی تائید کی بہا تی نے مسلمانوں سے بلا کر یو چھا کہ" وہ کون سانیا ند ہب جس کے لئے تم لوگوں نے اپنا خاندانی ند ہب جھوڑ دیا ؟"۔

حضرت جعفر کی در بارجیش میں اسلام پرتقریر ..... مسلمانوں نے نجاثی سے گفتگو کے لئے اپی طرف ہے حضرت جعفر مونمتخب کیا، انہوں نے اس طرح تقریر کی" بادیژاہ سلامت!

الاسدانغا به جلداش ۱۸۷واین سعد جزی مقتم اوّل س ۲۳

ہاری قوم نہایت جاال تھی ،ہم بت پو جے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، برشتہ داردں اور پڑوسیوں کوستاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھاجاتا، غرض ہم ای بدختی میں تھے کہ خدا نے خود ہی ہماری جماعت میں سے ایک خف کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا، ہم اس کی شرافت، راسی ، دیانتداری اور پا کہازی سے ایک خف کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا، ہم اس کی شرافت، راسی ، دیانتداری اور رشتہ داروں سے مجت کا سبق ہم کوسکوں دور دیں ہمایوں اور درشتہ داروں سے مجت کا سبق ہم کوسکوں بازی، امانت داری، ہمایوں اور درشتہ داروں سے مجت کا سبق ہم کوسکوں یا کہ ہم جھوٹ نہ بولیس ، بے وجہ دنیا میں خونریزی نہ کریں ، بدکاری اور فریب سے باز آئیں ، بیٹم کا مالی نہ کھائیں ، شریف عور توں پر بدنا می کا داع نہ لگائیں ، بت کا روز یہ جھوڑ دیں ، ایک خدا پر ایمان لا میں ، نماز پڑھیں ، دوز ہے رکھیں ، ذکوۃ دیں ، ہم اس بر ایمان کی تھوڑ دیں ، ایک خدا کی پر سنش کی ، اور کے ہم کو پھر بت برست اور جا ہمیت کے برے کا موں میں جٹال کرنا چا ہا مطرح سے ظلم وتشد دکر کے ہم کو پھر بت پرست اور جا ہمیت کے برے کا موں میں جٹال کرنا چا ہا ہم وتشد دکر کے ہم کو پھر بت پرست اور جا ہمیت کی خدمت میں چلآ کے ''۔

نجاشی نے کہا'' تمہار نے نئی پر جو کتاب نازلؒ ہوئی اسکوکہیں نے پڑھکر سناؤ'' حفزت جعفر ؓ نے سورۂ مریم کی چندآ بیتیں ، تلاوت کیس تو نجاشی پر ایک خاص کیفیت طاری ہوگئ،' اس نے کہا'' خدا کی تتم ! یہ اور تو رات ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں ،اور قریش کے سفیروں سے مخاطب سے کہا '' خدا کی تتم ایس میں اور است نے بیس ''

موکر کہا'' واللہ! میں انگوبھی واپس جانے نہ دوں گا۔''

سفرائے قریش نے ایک دفعہ پھرکوشش کی اور دوسر ہے روز دربار میں باریاب ہوکرعرض کی اور دوسر ہے روز دربار میں باریاب ہوکرعرض کی معنور! پچھ یہ بھی جانے ہیں کہ حضرت ہیں گئے متعلق ان لوگوں کا کیا خیال ہے ' نجاشی نے جو بھر اور رسول نے جو پچھ ہتایا ہے ، ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے ، غرض نے کہا پچھ بھی ہو، خدا اور رسول نے جو پچھ ہتایا ہے ، ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے ، غرض در بار میں پنچے تو نجاشی نے پوچھا'' حضرت بیسی کی نسبت ہمبارا کیا اعقاد ہے؟' ' حضرت بعفر شیل کے کہا'' ہم ان کو خدا کا بندہ ، پیم براور اس کی روح کا نتے ہیں' نجاشی نے زمین سے ایک تکا اٹھا در بار کے پادری جو این اللہ کا مقیدہ رکھتے تھے ، نہایت بر ہم ہوئے ، تھنوں سے فرخراہ ہٹ کی آ وازیں ، حضرت بعفر آ آئے ہا ہوں کی سفارت نا کام واپس آئی لے حسن سے مدینہ سے مد

إمنداحم جلداص ٢٠١

<u> حاصل ہوئی، حضرت جعفر ٌسامنے آئے تو آنخضرت ﷺ نے ان کو گلے سے نگایا اور پیشانی چوم کر</u> فر مایا'' میں نہیں جانتا کہ مجھ کوجعفر کے آنے ہے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح ہے۔''<sub>ل</sub>ے

حضرت جعفر کی واپسی کوابھی ایک سال بھی گذرنے نہ پایا تھا کدان کے امتحان کا وقت آگیا۔ غزوهٔ موته.... جمادی الاول ٨ج میں موته برفوج کشی ہوئی، آنخضرت ﷺ نے فوج کا علم حضرت زید بن حارثة کوعطا کر کے فرآ مایا که اگر زید شهید ہوں تو جعفر اور اگرجعفر بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ّاس جماعت کے امیر ہوں گے ' م<u>ع چو</u>نکہ حضرت جعفر ؒ اپنے مخصوص تعلقات کی بنا پرمتو تع شرف امارت ان ہی کوحاصل ہوگا ،اس لئے انہوں نے کھڑے ہوکرعرض ک'' یارسولاللہ! میرا بھی بیہ خیال نہ تھا کہ آپ زید گوجھھ برامیر بنا نمیں گے''ارشاد ہوا'' اس کو جانے دوئم نہیں جان کئتے کہ بہتری کس میں ہے'' سے آنخضرت ﷺ اس غزوہ کے انجام ونتیجہ ے آگاہ تھے ،اس لئے فر مایا کہ اگر زیدٌ شہید ہوں تو جعفرٌ علم سنجالیں ،اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبدالله بن رواحدان کی جگه لیں ہم.

شہاوت ..... موتہ پہنچ کرمعرکہ کارزارگرم ہوا، تین ہزار غازیان دین کے مقابلہ میں غنیم کا ا یک لا کھ نڈی دل لشکر تھا، امیر فوج حضرت زید شہید ہوئے تو حضرت جعفر تھوڑے سے کود یر سے اور علم کوسنجال کر غنیم کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، دشمنوں کا ہر طرف سے نرغة تھا، تینے وتیر، تیروسنان کی بارش ہور ہی تھی ، یہاں تک کہتمام بدن زخموں ہے پھلنی ہو گیا ، دونوں ہاتھ بھی کے بعد دیگرے شہید ہوئے مگراس جانباز نے اس حالت میں بھی تو حید کے حصنڈے کومرنگو ں ہونے نہ دیا ، ہے با فآخرشہید ہوکرگرے تو عبداللہ بن رواحہ ؓ نے اوران کے بعد حضرت خالعہ سیف اللّٰدُّ نے علم ہاتھ میں لیا اور مسلمانوں کو بیالائے۔ ب<u>ے</u>

حضرت عبدالله بن عمرً اس جنگ میں شریک تھے ، فر ماتے ہیں کہ میں نے جعفر کی لاش کوتلاش کر کے دیکھاتو صرف سامنے کی طرف بچاس زخم ہتھے، تمام بدن کے زخموں کا شارتو نوے سے بھی متجاوز تھا کے لیکن ان میں سے کوئی زخم پشت پر نہ تھا۔ م

رسول الله ﷺ كاحزن وملال ..... ميدان جنگ مين جو يكه مور باتها ، خدا كے حكم ہے آتخضرت ﷺ کے سامنے تھا، چنانچ خبر آنے ہے پہلے ہی آپ نے حضرت جعفر وغیرہ کی شہادت کا حال بیان فرمادیا،اس وقت آپ کی آنکھوں ہے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے ،اورروئے انور برحزن وملال كآ ثارتمايان تصرف

> م طبقات ابن سعد قتم اول mm، ح إسدالغابه جلداص ١٨٨٠ یجی دی باب غز وه موته ، وإسدالغابه جلداص ٢٨٨

<u>ا</u>طبقات این سعد جلد <sup>به قس</sup>م اول ص<sup>۱۲۰۰ ام مختصراً بخاری ذکر غز و هٔ خیبر میں ہے۔</sup> يع بخاري كمّاب المغازي باب غز وؤمونه ، سم طبقات این سعد حسیه مغازی غز و وُموته ، لإطبقات ابن سعد حصد مغازي ١٢٠ منه، ۸ بخاری با بغزوه کموته،

حضرت جعفر کی اہلیمحتر مدحضر اساء بنت محمیس فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندہ چکی تھی، اور لڑکوں کو نہلا دھلا کرصاف کیڑے پہنارہی تھی کہ آنخضرت بھی تشکیر بیف لائے اور فرمایا کہ بچول کو لاؤ، میں نے ان کو حاضر خدمت کیا، تو آپ نے آبدیدہ ہوکران کو پیار فرمایا، میں نے کہا میرے مال باپ فدا ہوں، حضور آبدیدہ کیوں ہیں کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاع آئی سے اور مایا ہال اوہ شہید ہو گئے، یہ من کرمیں جیخنے چلانے گئی، محلہ کی عور تیس میرے اردگر دجمع ہوگئیں، آنخضرت بھی واپس تشریف لے گئے، اور از واج مطہرات سے فرمایا کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں لے خا

سیدہ جنت حضرت فاطمہ زہراً کوبھی اپنے عم محترم کی مفارقت کا شدید نم تھا، شہادت کی خبر
سن کر دیدہ ترواعہاہ! واعہاہ! کہتے ہوئے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں ،آنخضرت ہے نے
فرمایا ، بےشک! جعفر جیسے محض پر رونے والیوں کو رونا چاہیے ، آپ کوعرصہ تک شدید تم رہا ،
یہاں تک کہ روح الامین نے یہ بشارت دی کہ ' خدا نے جعفر کو دو کئے ہوئے باز دوئ کے بدلہ
میں دو نئے باز وعنایت کیے ہیں ، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پر واز رہتے ہیں ، بل
چنانچہ ذوالجنا حین اور طیاران کالقب ہوگیا۔

حضرت جعفر کے فضائل ومنا قب کا پایہ نہایت بلندتھا،خود آنخضرت ﷺ ان سے فرمایا کرتے تھے، کہ' جعفر اہم میری صورت وسیرت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو' عم آنخضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے،'' مجھ سے پہلے جس قدر نبی گذرے ہیں ان کوسات رفیق دیئے گئے تھے، کیکن میرے رفقائے خاص کی تعداد چودہ ہے ان میں سے ایک جعفر مجھی ہیں' ہے۔حضرت ابو ہر ریم ا

مع بخاری منا قب *حفر*ت جعفرٌ

امتدرک ما کم جلد۳ص ۴۰۹ متدرک ما کم جلد۳ص ۲۰۹، مینی بخاری منا قب حضرت جعفر بیجامع تر زی منا قب الل بیت،

سرانسجابہ اللہ دوم مہاجرین حصداق مہاجرین حصداق مہاجرین حصداق فرماتے ہیں کہ ' رسول اللہ بھٹا کے بعد جعفر "سب سے افضل ہیں' اِ حضرت عبداللہ بن عمر ال كصاحبزاده كوسلام كرتي توكيتي"السلام عليك باابن ذي الجناحين" ع حفرت عبدالله بن جعفر قر ماتے ہیں کہعض اوقات میں حضرت علیؓ ہے کچھ ما نگتا تو وہ انکار کر دیتے ، لیکن جب ایخ والد جعفر کا واسطه دیتا تو بغیر کچه دیئے نگر ہتے۔ از واح واولا و ..... ہو یوں کی تعداد نہیں معلوم ،آپ کی بیوی اساء سے تین صاحبز اوے تے عبداللہ محمداور عوف،ان میں صرف عبداللہ ہے سال جلی۔

#### حضرت زيدبن حارثة

تام ونسب ..... زید تام ، ابواسامه کنیت ، حب رسول الله هی لقب ، والد کا تام حارثه اور و الده کا نام سعدی بنت تغلیه تها ، بورا سلسله نسب به به ، زید بن حارثه بن شرحبیل بن کعب ابن عبد العزی بن امراء القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبد و دین عوف بن کنانه بن بکر بن عوف بن عنانه بن بکر بن عوف بن عذره بن تعلیب بن حلوان بن عمران عوف بن نفناعه بن مطوان بن عمران بن الحاف بن تفناعه ...

ابتدائی حالات ..... گذشته بالانب سے ظاہر ہوا ہوگا کہ حضرت زید کے والد حارثہ بن قضاہ سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کا ایک نہایت معز زقبیلہ تھا، ان کی والدہ سعدی بنت ثعلبہ بن معن سے تھیں جوقبیلہ طے کی ایک شاخ تھی، وہ ایک مرتبہ اپنے صغیر المن بچے حضرت زید گو ساتھ لے کراپنے میکہ گئیں، ای اثناء میں بنوقین کے سوار جو غار گری سے والی آر ہے تھا اس نونہال کو خیمہ کے سامنے سے اٹھالائے اور غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں فروخت کے لئے پیش کیا، ستارہ اقبال بلند تھا، غلامی میں بھی سیادت مقدرتھی، حکیم بن حزام نے چار سودرہم میں فرید کر اپنی بھو بھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خو بلدگی خدمت میں چیش کیا، جن کی وساطت کر اپنی بھو بھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خو بلدگی خدمت میں چیش کیا، جن کی وساطت سے سرور دو عالم پھریکی غلامی کا شرف نصیب ہوا،! جس پر ہزاروں آزادیاں اور تمام دنیا کی شاہ شاہیاں قربان ہیں۔ ا

معرت زیر کے والد عارفہ بن شرحبیل کوقدرۃٔ اپنے لخت جگر کے گم ہوجانے کاشد بدغم ہوا آ تکھوں سے پیل اشک بہائے ، دل آئش فراق سے بھڑک اٹھا اور محبت پدری نے الفاظ کی رنگ آمیزی سے اس طرح اس رنج والم کانقشہ کھینجا۔

بسکیت عسلسی زید و لمیم ادر مساف عیل احسی فیسر جسی ام اتسی دو نسه الا جسل میں نے زید پر گریدوزاری کی لیکن بید معلوم ند ہو سکا کہ وہ کیا ہو گیا ،آیازندہ ہے جس کی امیدر کھی جائے یا اے موت آگئ ۔

فوالله ما ادرى وان كنت سائلا اغالك سهل الارض ام غالك لحيل خدا کوشم میں جانتا ہوں اگر چہ پو چھتا بھی ہوں کہ'' کیا تجھے زم زمین نگل گئی یا پہاڑ کھا گیا؟

فیالیت شعبری هیل لک الدهبر رجعة فحسبی من الدنیار جو عک لی بحل کاش! میں جانتا که آیا تیرا آتا بھی ممکن ہے؟ پس تیرا واپس آتا ہی میرے لئے و نیامیں کافی ہے۔

تسذ كسريسه الشهمس عند طلوعها و تسعسرض ذكسراه اذا قسادب البطنفيل آفآب البيخ طلوع بوئے كوفت اس وياد دا! تا ہے، اور جب نمروب كا وتت قريب آجا تا ہے تواس كى يادكو پھرتاز وكرديتا ہے۔

و ان هبست الا ر و اح هیسجس ذکسره فیسا طسول مساحسزنسی عملیسه و یساوجسل باد بهاری کی لیٹ اس کی یادکو برانگیخته کردیتی ہے،آد! مجھے اس پر کس قدر شدیدرنج والم ہے۔

ساعیمل نص العیش فی الارض جاهدا
والا اسام التسطواف او تنسام الا بل

المنتریب بین اونت کی طرح چل کرتمام و نیا تجان مارول گا، بین اس آواره

الروی سایل زندگی بجنین تطول گایبال تک که اونت تحک جائے گا۔
حیساتسی او تساتسی عسلسی مسنیسی
و کسل امسر فیسان و ان غسرہ الامسل

یا مجھ پرموت آجائے ..... برآوی قائی ہے ، آگر چنراب امیدا سے دھوکا و سے
و او صبی بسه قیسیا و عسرا کیلھمیا
او صبی یسزیسد السم مین بعد هم جبل
او صبی یسزیسد السم مین بعد هم جبل
او صبی اورثم دونوں کوان کے جیتو کی وصیت کرتا ہوں ، اور یز یم کو پھران کے
بعد جبل کو وسیت کرتا ہوں ، اور یز یم کو پھران کے
بعد جبل کو وسیت کرتا ہوں ، اور یز یم کو پھران کے

جبل ہے مراد جبلہ بن حار بیں ، جو حضرت زید کے بڑے بھائی تھے اور یزیدان کے اخیافی بھائی تھے۔ ایک سال بنی کلب کے چند آ دمی حج کے خیال سے مَدبہ آئے تو انہوں نے اس یوسف میم گشتہ کود کیستے ہی بہچان لیا اور یعقوب صفت باپ کا ماجرائے مم کہدسنایا ، یو لے یقیناً انہوں نے میری فرقت میں نو حدخوانی کی ہوگی ہتم میری طرف سے میر ٓ نے خاندان والوں کو بیا شعار سنادیتا

احسن السي قمو مسي و ان كنت في اليما

بسا نسبی قسطیہ ن البیبت عسد السمشیا عسر "میں اپنی قوم کا مشتاق ہوں گوان ہے دور ہوں ، میں خانہ کعبہ میں مشعر حرام ۔

کے قریب رہتا ہوں''۔

فى تحفو امن الوجد الذى قد شها كم ولا تسعيم الوافى الارض نبص الاساعر "اس لئے اس تم سے بازآ جائ جس نے تم كوپُر الم بنار كھا ہے اور اونوں كى طرح چل كرونيا كى خاك ندج جانو"۔

ف انسی بست مدالله فی خیس اسرة کسدام مسعد کسا بسرا بسعد کسابسر "الحمدللّه که میں بنی معد کے ایک معزز اور ایجھے خاندان میں ہوں جو پھتہا

پشت ہے معززے''۔

بی کلب کے ذائروں نے واپس جاکران کے والد کواطلاع دی تو تعجب ہے ان کی آتھیں کور چک۔ انھیں اور وفوریاس نے بک بیک یقین نہ ہونے دیا، ' بو لےرب کعب کی شم اکیا میرائی نور نظر تھا؟ ان لوگوں نے جب تفصیل کی ساتھ حلیہ، جائے قیام اور مربی کے حالات بیان کے تو ای وقت اپ بھائی کعب بن شرحبیل کو ہمراہ لے کر کھ کی طرف چل کھڑ ہے ہوئے ، اور حضرت سرور کا نئات بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر بصد منت و کجا جت عرض کی '' اے ابن عبداللہ! اے ابن عبداللہ! اے ابن قوم کے رئیس زادہ! تم اہل حرم اور اس کے مجاور ہو، مصیبت زووں کی دشکیری کرتے ہو، قید یوں کو کھا نا دیتے ہو، ہم تمہبار بے پاس اس غرض ہے آئے ہیں معاوضہ دینے کو تیار ہیں' ارشاد ہوا'' وہ کون ہے'' بو لے'' زید بن حارث' آئے خضرت بھی نے معاوضہ دینے کو تیار ہیں' ارشاد ہوا'' وہ کون ہے'' بو لے'' زید بن حارث' آئے خضرت بھی نے حضرت زید گانا م بنا تو ایک لمح تھکر کے بعد فرمایا'' کیا اس کے سواتمہاری کوئی اور حاجت نہیں؟'' عرض کی' نہیں' فرمایا'' بہتر زید کو بلا کر افقیار دو ، اگر وہ تمہیں پند کر بے تو تمہارا ہے ، اور اگر محضرت زید گلا ہے اس شرط پر شکر یہ کے ساتھ رضا مذک ظاہری ' دعزت زید گلا کے گئے ، حارث اور کوب نے اس شرط پر شکر یہ کے ساتھ رضا مندی ظاہری '' دعزت زید گلا کے گئے ، حارث اور کوب نے اس شرط پر شکر یہ کے ساتھ رضا مندی ظاہری '' دعزت زید گلا کے گے ، حارث اور کوب نے اس شرط پر شکر یہ کے ساتھ رضا مندی ظاہری '' دعزت زید گلا کے گئے ،

آنخضرت والد ان سے پوچھا''تم ان دونوں کو پہچانے ہو؟''عرض کی''ہاں! ہیمیرے دالد اور پچاہیں'' آپ نے ان کے ہاتھ ہیں قرعہ انتخاب دے کر فر مایا''میں کون ہوں؟ اس سے تم دانق ہو، میری ہم نشنی کا حال تم کو معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے چاہے پسند کرویا ان دونوں کو'' حضرت زید گوشہنشاہ کو نین کی غلامی میں جولطف ملاتھا اس پرصد ہا آزادیاں نارتھیں ہوئے'' میں ایسانہیں ہوں جوحضور پر کسی کو ترجیح دول ، آپ ہی میرے ماں باپ ہیں'' حضرت زید گی اس خلصانہ و فاشعاری نے ان کے باپ اور پچا کو تو جرت کر دیا، تبجب سے بولے'' زید افسوس تم آزادی ، باپ بچا اور کے باپ اور پچا کو تو جرت کر دیا، تبجب سے بولے'' زید افسوس تم آزادی ، باپ بچا اور کے باپ اور پھائی کو ترجیح دیتے ہو، فر مایا'' ہاں! مجھے اس ذات یا کے میں اس پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکنا''۔

حضرت زید ہے اپنی غیر متزلزل وفاشعاری ہے آقائے شفیق کے دل ہیں محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو شتعل کر دیا ، آنخضرت ہے ہے خانہ کعبہ میں مقام حجر کے پاس ان کو لے جاکر اعلان فر مایا کہ'' زید آج ہے میر افر زند ہے میں اس کا وراث ہوں گا ، وہ میر اوارث ہوگا''اس اعلان ہے ان کے جیااور باپ کے افسر دہ دل گل شگفتہ کی طرح کھل گئے گو والد کو مفارقت گوارہ نہیں تا ہم اپنے گئے ہے گو الد کو مفارقت گوارہ نہیں تا ہم اپنے گئے ہے گئے گو الد کو مفارقت گوارہ انہیں تا ہم اپنے گئے ہے گئے گو المینان ہوگیا اور امتنان و مسرت کے ساتھ والیس گئے۔

اس اعلان کے بعد حضرت زید "آنخضرت ﷺ بی کے انتساب کے ساتھ زید بن محمد کے نام سے زبان زدعام وخاص ہوئے ، یہاں تک کہ جب اسلام کا زمانہ آیا اور قرآن پاک کی الہامی زبان نے صرف اپنے نسبی آباء کے ساتھ انتساب کی ہدایت فرمائی تو وہ پھر حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے ۔ ا

اسلام ..... آخضرت بین کو خلعت نبوت عطا ہوا تو حضرت زید یے ابتداءی میں شرف بیعت حاصل کیا ، حققین کا فیصلہ ہے کہ وہ غلاموں میں سب نے پہلے مومن تھے، حضرت جز قایمان لائے تو ان سے رسول اللہ بینی نے بھائی چارہ کرا دیا ، ان دونوں میں اس قدر محبت ہوگئ تھی کہ حضرت جز قاجب غز وات میں تشریف لے جاتے تھے تان کو اپناوسی بنا کر جاتے تھے ہے شاوی ..... حضرت ام ایمن آ تخضرت بینی کی آیا اور کنیز تھیں ، آپ ان کو نہایت محبوب شاوی ..... حضرت ام ایمن آ تخضرت بینی کی آیا اور کنیز تھیں ، آپ ان کو نہایت محبوب رکھتے تھے ، اور امال کہ کر کا طب فر ماتے تھے ، ایک روز آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی تخص کسی جنتی مورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ام ایمن سے نکاح کرنا چاہیے ، حضرت زیر شنے (جو رسول اللہ بینی خوشنو دی کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے ، ان سے نکاح کرلیا ،

اطبقات ابن سعد تشمراول جزء کالٹ ص ۲۵ تا ۲۹، ع طبقات ابن سعد سجز، خالث تذکر دهمزه

چنانچەحفرت اسامە بىن زىد جواپ والدىكە بعد حب رسول الله الله كالقب سے مشہور ہوئے ، ان بى كے بطن سے مكه ميں بيدا ہوئے ك

ہجرت ..... مکہ ہے ہجرت کر کے مدید پنچیتو آنخضرت ہا کی طرح یہ حضرت کا قوم بن ہم آخر میں مان ہوئے ، حضرت اسید بن حضیر انصاری جو قبیلہ عبدالا شہل کے معزز رئیس تھے ،ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے ، وہ اب تک خاندان نبوت کے ایک مجبر کی طرح آنخضرت ہو گئا کے ساتھ در ہے تھے ، لیکن بہاں پہنچ کر آپ نے ان کے لئے ایک علیحد و مکان خصوص فر ما دیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینہ بنت جس کے نکاح کر دیا ،اس طرح در حقیقت یہ دوسرا طر وَ افتخار تھا جو حضرت زید کے دستار فضل پر نصب ہوا، لیکن یہ بیوند زیادہ عرصہ تک قائم ندرہ سکا ،نسبی و خاندانی عدم تو ازن نے دونوں کے سطح مزاج میں نشیب و فراز پیدا کر دیا ،حضرت زید نے دربار نوت میں بار بار نا موافقت کی شکا بت کی اور بالاً خرطلاق دینے پر مجبور ہو گئے ، انقضائے عدت نوت میں بار بار نا موافقت کی شکا بت کی اور بالاً خرطلاق دینے پر مجبور ہو گئے ، انقضائے عدت کے بعد آنخضرت کے بیام نکاح بھیجا تو انہوں نے کہا '' جب تک خدا کی طرف سے بچھ نہ آتے ہے تھی میں کرسکتی '' ، چنا نچہ اس کے بعد بی اس آیت نے ان کو امہات کی طرف سے بچھ نہ آتے ہے تھی میں کرسکتی '' ، چنا نچہ اس کے بعد بی اس آیت نے ان کو امہات المومنین میں داخل کر دیا ۔ ع

فلما قضي زيدمنها وطرأ زوجناكها،

" جب زید یے حاجت بوری کی تو ہم نے اس کوتم سے بیاو دیا"۔

حضرت زیر چونکه آنخضرت و کی کے متبنی اور زید بن محمد کے نام ہے مشہور تھے اس کئے منافقین نے اس واقعہ کو نہایت ناگوار پیرایہ میں شہرت دی اور کہنے گئے'' محمد ایک طرف تو بہو ہے نکاح کرنا حرام قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے لڑکے زیدگی ہوی ہے نکاح کرتے ہیں کی تو کا میں مفسدہ پر دازی کا اس طرح پر دہ فاش کر دیا۔

ما کان محمد اباء احد من رجا لکم و لکن رسو ل اللّٰہ و خاتم النبین ''محمرتمہارے مردول میں سے کسی کے باپ نبیس بلکہ وہ خدا کے رسول اور

> انبیا کی مبر ہیں''۔ اورمسلمانوں کو حکم ہوا۔

ادعو هم لأ بانهم هو اقسط عندالله.

"اوگول کوان کے باپ کی نسبت سے پکارو، بیضدا کے نزد کی زیادہ قرین افساف ہے"۔ نصاف ہے"۔

> اطبقات انن معدنس ۳۰ عطبقات این معدجز ۴۰ نتیم اول ص ۳۰

چنانچیاس کے بعد ہی وہ اپنے والد حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے۔ ا غرز وات ..... حضرت زید تیراندازی میں مخصوص کمال رکھتے تھے ، ان کا شار ان مشاہیر صحابہ میں تھا جواس فن میں ابنی نظیر نہیں رکھتے تھے ،معر کہ بدر سے غزوہ موتہ تک جس قدر اہم و خوز یز معر کے بیش آئے سب میں یا مر دی و شجاعت کے ساتھ شریک کار زار ہوئے ، غزوہ مریسیع میں چونکہ رسول اللہ ہو لیے ان کو مدینہ میں ابنی جانشینی کا فخر بخشا اس لئے اس مہم میں حصہ نہ لے سکے یع

متفرق کا رنامے.... مشہور معرکوں کے علاوہ اکثر جھوٹی جھوٹی مہمات خاص ان کے سپہ سالاری میں سر ہوئیں ، حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ جس فوج کئی میں زید شریک ہوتے تھے ،
اس میں امارت کا عبدہ ان ہی کوعطا ہوتا تھا ، سال طرح نو دفعہ سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے ، سیان مہمات میں ہے بہلی مہم سریہ قر دہ تھی جس میں انہوں نے نتیم کونہایت کا میابی کے ساتھ شکست دی ، اور بہت سے اونٹ مال واسباب اور شمن کے ایک سروار فرات بن حیان مجلی کو گرفتار کر کے ا

رہیج الثانی میں بی سلیم کوسر کو بی پر مامور ہوئے جومقام جموم میں مسکن گزین تھے، اس مہم میں بھی حضرت زید کوغیر معمولی کا میا بی حاصل ہوئی ، بہت ہے اونٹ بکر یاں اور قیدی بکڑ کرلائے۔ ۲

ای سال قریش کے ایک قافلہ کو جوشام سے واپس آر ہاتھارو کئے کا تھم ہوا، حضرت زید ایک سوستر سواروں کو ساتھ ایک مقام عیص میں اس قافلہ پر جاپڑ ہے اور تمام اہل قافلہ کو مع سامان سر فقار کرلائے ، مال فنیمت میں جاندی کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا جو صفوان بن امیہ کے سامان سر فقار کرلائے ، مال فنیمت میں ابوالعباس بن الربح آنخضرت اللے کے واماد بھی تھے ، جنہوں نے شام ہے اور حضرت سرور کا منات بھی کی دختر نیک اختر حضرت زیب کی بناہ حاصل کر کے مخلصی مائی ہے ۔

اسی سال ماہ جمادی الثانیہ میں مقام طرف پرحملہ آور ہوئے ،لیکن کوئی جنگ نہ ہوئی کیونکہ عنیم پہلے ہی خاکف بوئی ، یا نچ سوجا نباز منیم پہلے ہی خاکف ہوگی ، یا نچ سوجا نباز مجالگ کیا تھا، آبال کے بعد مقام تی پرفوج کشی ہوئی ، یا نچ سوجا نباز مجالات کے ذیر کمان تھے ،حضرت زید احتیاط کے خیال ہے دن کو بہاڑوں میں جھیپ جاتے

إبخارى كتاب الننسير والمستطيقيات ابن سعد حصيره خازي

سيطيقات ازن عديتم اول جزرة المتأص اه

م مع طبقات ابن سعد تشم اول جز مثالث ص اهو.

کی طبقات حصد مفازی باب سر مید قرد و ص ۲۲ سے ایرایت سر میان و ماہی۔ کی طبقات حصد مغازی باب سر میران ص ۱۳ سے کی خیفات ۱ سر مغازی باب سر میرا فران کے میں ۱۳۸۳ تے اور رات کو یلغار کرتے ہوئے ، قطع منازل کرتے تھے ، یہاں تک کہ ایک روزیکا یک غنیم پر جاپڑے ، ہراوراس کے خاندان کوجس نے حضرت دحیہ کلبی گونسطنطنیہ کی سفارت سے واپس آتے وفت لوٹ لیا تھا ، تہ تیج کیا اور ایک ہزار اونٹ ، پانچ ہزار بھیٹر بکر یاں اور بہت سے قیدی گرفتار کرکے زید بن رفاعہ کے ساتھ ور بار نبوت میں ارسال کیے ، چونکہ اس قوم کے ایک مجبر ابو یزید بن عمرو نے دورا ندیش سے پہلے ہی بہتے کر اسلام قبول کرلیا تھا اس لئے ان کی سفارش پرتمام تیدی رہا کر دیے گئے ، اور مال غنیمت واپس کردیا گیا ، ایکھرای سال ماہ رجب میں وادی قری کی مہم پر بھیجے گئے اور کا میا بی کے ساتھ واپس آئے۔

ماہ درمفان المبارک البھ میں حفرت زید ایک اسلامی کاروان تجارت کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کا بہت ساسامان تجارت ان کے ساتھ تھا، مدینہ سے سات منزل دوردادی قربی کے نواح میں پنچے تو بی بدر کے ایک رہزن وغارت پیشہ جماعت کے تمام قافلہ کولوث لیا اور کلمہ کو بیان تو حید کو بخت اذبیتی بہنچا کمیں ، حفرت زید بہشکل جان بچا کر مدینہ والیس آئے اور در بار نبوت میں اس واقعہ کو اطلاع دی ، چونکہ اس میم کے متعدد واقعات پیش آ بچکے تھے ، اس لئے حضرت سرور کا نبات بھی نے ان کو ایک جمعیت کے ساتھ اس قبیلہ کی مرکو بی پر مامور فرما یا، حضرت زید ممال احتیاط کے ساتھ دن کو چھپتے ہوئے اور رات کو یلغار کرتے ہوئے کا کردات کو بلغار کرتے ہوئے اور رات کو بلغار کرتے ہوئے کا کردات والوں آئے ، انہوں نے آسانہ نبوت بر بین کی کر دستک دی تو آنخضرت وی جائے جس حالت میں تھے ای حالت میں باہر نشر یف لئے آئے ، اور جوش مسرت سے گلے لگا کران کی بیشانی پر بوسد دیا ، اور دیر تک مفصل کیفیت در مافت فرماتے رہے ہے۔

مہم موتد اور شہادت ..... موتد دمشق کے قریب ایک مقام کا نام تھا، حفرت حارث بن عمیر ازدی گوشاہ بھری کے دربار میں سفارت کی خدمت انجام دے کر داپس آرہ بھے، اس مقام پر شرحبیل ابن عمر غسانی کے ہاتھ سے شہید ہوئے ، یہ پہلاموقعہ تھا کہ در بار رسالت کے ایک قاصد کے ساتھ اس تم کی جسارت کی گئی ہیں آنخصرت کی نے ان کے انتقام کے لئے تمن ہزار مجاہدین کی جمعیت فراہم کر کے حضرت زیڈ بن حارثہ کولوائے قیادت (حجمنڈ اعلم) عطا کیا اور فرمایا اگر زید شہید ہوں تو جعفر اور ان کے بعد عبد الله بن رواحہ اس جماعت کے امیر ہوں کے ہے حضرت جعفر چونکہ ہوں تو جعفر ان کے ایم مقالت کی بنا پر متوقع تھے کہ امارت کا طغیر ائے امتیاز ان کے سینہ پر آویز ال ہوگا اس النے انہوں نے کھڑے دیاں ہوگا اس کے انہوں نے کھڑے دیاں ہوگا اس النے انہوں نے کھڑے ہوئی کے بامیر اللہ ایم انہوں نے کھڑے دیا گو مجھ پر امیر

إخبقات ابن سعد مس ۲۴ ۱۲۴

ع طبقات ابن سعد حصد مغازی سربیزید الی ام القری ص ۲۵۰.

بنا کیں گے' ،ارشاد ہوا''اس کو جانے دوتم نہیں جان سکتے کہ بہتر کیا ہے؟ ا

جمادی الا ولی ۸ ہے میں میم روانہ ہوئی، چونکہ غیم کواس فوج کشی کی اطلاع پہلے ہے لی چکی مقصی ، اس لئے ایک لا کھکا ٹڈی دل شکر امنڈ آیا تھا، کیکن حضرت زیڈ نے اس کثرت کی رواہ نہ کی اور علم سنجال کر بیادہ یا دخمن کی صف میں گھس گئے ، ان کے اتباع میں دوسرے سر داران فوج نے بھی بلد کر دیا ، ویر تک گھمسان کی جنگ رہی ، اس حالت میں نیز ہ کے ایک وار نے اسلامی سالا رفوج بعنی حضرت فیرالا نام بھڑ کے مجبوب غلام حضرت زید کوشہید کیا ، اس کے بعد کے بعد رکھرے حضرت جعفر طیار اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ نے علم سنجالا اور شدید کشت وخون کے بعد واسل مجت ہوئے ، ان کے بعد حضرت خالہ سیف اللہ نے علم سنجالا اور شدید کشت وخون کے بعد واسل مجت ہوئے ، ان کے بعد حضرت خالہ سیف اللہ نے علم سنجالا اور غازیان وین کو مجتمع کر کے ایک ایسا جملہ کیا کہ فیم کے یاؤں اکھڑ گئے ۔ بی

گئے، حضرت سعد بن عبادہ نئے خوض کی ' یارسول اللہ! یہ کیا ہے' فرمایا'' یہ جذبہ محبت ہے' ہی انتقام ..... حضرت سردر کا مُنات ہو گئے گوا ہے محبوب و فاشعار غلام کی مفارقت کا شدید نم تھا، ججۃ الوداع ہے والیس آنے کے بعدان کے صاحبز ادہ حضرت اسامہ بن زید گوا یک جمعیت کے ساتھ انتقام پر مامور فرمایا، چونکہ وہ نہایت کسن تھاس لئے بعض نے ان کی سیادت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آنخضرت ہو گئے نے فرمایا'' تم لوگ پہلے جس طرح اس کے باپ کی سرداری پر طعن وطنز کرتے تھائی طرح اس کے باپ کی سرداری پر طعن وطنز کرتے تھائی طرح اب اس کی امارت کونا پہند کرتے ہو، خداکی تم از یدسز وارامارت ومحبوب ترین خفس تھا، اوراس کے بعداسا مرجمے کوسب سے زیادہ محبوب ہے، ھے

یم مہم ابھی روانہ بھی نہیں ہو گی تھی ، کہ آفاب رسالت غروب ہو گیا ،لیکن خلیفہ اول نے بچوم مصائب وصعوبات گونا کوں کے باوجود کوچ کا تکم دے دیا اور حضرت اسامہ اسے پدر شفق

ك فاتكول سے انتقام لے كر غير معمولى كاميا بى كے ساتھ مديندوالي آئے۔

اخلاق ..... حضرت زيد کے صحیفه اخلاق بین و فاشعاری کا باب سب سے نمایاں ہے ، گذشته واقعات سے اس کا نداز و ہوا ہوگاء آقائے نامدار کی رضامندی ان کا پر لطف مقصد حیات تھا حضرت ام ایمن مسمول کے ان سے نکاح کرلیاء آتحضرت والے ان کو ایکن مسمول کے ان سے نکاح کرلیاء آتحضرت والے ان کو

ل طبقات ابن سعدتهم اول جز و تالت ص ۳۴ - مرد در بر از از نرد نرد

ع بخاری باب نوز و وُموند، منالث منالینها، مع طبقات ابن سعد قسم اول جزر مثالث من ۳۲

هے بخاری ذکراسامہ بن زیڈ

بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے، ا

حضرت رسالت مآب ﷺ اوران کے متعلقین کا بے حدادب واحر ام کموظ رکھتے تھے، حضرت زینب بنت جمش کے پاس (جن کوانہوں نے ناموافقت کے باعث طلاق دے دی تھی) آنخضرت ﷺ کی طرف سے پیام لے کر گئے تو محض اس خیال سے کہ آپ نے ان سے زکاح کی خواہش ظاہر فر مائی ہے تعظیماً دیکھے نہ سکے اور جو پچھ کہنا تھا منہ پھیر کر کہا ہے

گوحفرت زید کے اخلاقی کارناموں کی تفصیل نہیں مکتی تا ہم در حقیقت ان کے وہ اوصاف حسنہ دمحاس جیلہ ہی تھے جس نے انکواوران کی اولا دکو حضرت رسالت مآب کی گاہ میں سب سے زیادہ محبوب بنادیا تھا، حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہا گروہ آنخضرت کی انگاہ کے بعد زندہ رہتے تو آب ان ہی کواپنا جائشین بناتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ ان کے بوتے محمد بن اسامہ کو مدینہ کی مسجد میں دیکھا تو تعظیم سے گردن جھکالی اور بولے ''اگر رسول اللہ واللہ 
حلیہ اور عمر میں مضرت زید کا حلیہ بیتھا، قد کوتاہ ، ناک پست اور رنگ گہرا گندی ۵۴ یا ۵۵ برس کی عمر میں شہادت یائی ہے

از واج ..... مختلف وقات میں متعدد شایاں کیں ، بیو یوں کے نام یہ ہیں:-

ام ایمن، ام کلثوم بنت عقبہ، درہ بنت لہب، ہند بنت العوام ، زینب بنت جحش ، ناموافقت کے باعث ان کوطلاق دےی اور اس کے بعد وہ امہات المؤمنین میں شامل کی گئیں، لا کے باعث ان کوطلاق دےی اور اس کے بعد وہ امہات المؤمنین میں شامل کی گئیں، لا اولا د ...... دولڑ کے اسامہ بن زید ، زید بن زید اور ایک لڑکی رقبہ پیدا ہوئی ، کیکن حصرت اسامہ کے سوامؤخر الذکر دونوں بچوں نے بچین ہی میں داغ مفارقت دیا۔ بے

> ع مسلم باب زواج زینب بنت جحش مع بخاری ذکراسامه بن زیرٌ مع اسرالغابه تذکره زید بن حدثْ

اطبقات ابن سعد مذکره ام ایمنٌ، سط طبقات ابن سعد قسم اول جزء ثالث اس، هاصابه مذکره زیدٌ بن حارثهٔ عطبقات ابن سعد قسم اذل جرء ثالث ۲۰۰

### حضرت عبدالله بن عباسً

نام ونسب ..... عبدالله نام ،ابوالعباس كنيت ، والد كا نام عباسٌ اور والد ه كا نام ام الفضل ليابه تقاشجره نسب پيه ہے۔

عبدِ الله بن العباس بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف القرشي الهاشي ...

آنخضرت ﷺ کے ابن عماورام المؤمنین حضرت میمونهؓ کے خواہرزادہ تھے، کیونکہ ان کی و الدہ حضرت ام الفضل حضرت میمونہ کی حقیقی بہن تھیں ۔

و لا وت ..... حضرت عبد الله بجرت ہے تین سال قبل مکدی اس گھاٹی میں بیدا ہوئے جہاں مشرکین قریش نے مام خاندان ہاشم کومحصور کر دیا تھا ،حضرت عباس ان کو بارگاہ نبوت میں لئے رہے کہ آئے گئے آئے آئے منے من میں لعاب دہن ڈال کر دعافر مائی لے

اسلام ..... حضرت عباس نے بظاہر فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ،کین حضرت عبد اللہ کی والدہ حسنرت اللہ کی والدہ حسنرت ام الفضل نے ابتدائی میں داعی تو حید کو لبیک کہا تھا ، ابن سعد کی روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت خد بجہ کے بعد عور توں میں ان کا ایمان سب پرمقدم تھا ، اس بنا پر حضرت عبد اللہ نے یوم ولا دت ہی ہے تو حید کی لوریوں میں پرورش بائی اور ہوش سنجا لنے کے ساتھ وہ قدرة ایک پر جوش مسلم تابت ہوئے امام بخاری ترجمۃ الباب میں فرماتے ہیں ہیں

كان ابن عبياس منع امنه من المستضعفين وكم يكن مع ابيه على دين قو مه و قال الاسلام يعلو و لا يعلى

" حضرت ابن عباس اپنی مال کے ساتھ ضعفائے اسلام میں تھے (جواپی مجبور یول کے باعث مکہ میں رہ گئے تھے ) وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے مذہب پر نہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اسلام سر بلندر ہے گام فلوب نہ ہوگا"۔

حضرت عبدالله بن عبال جب به آیت تلاوت فرمات "الاالسمست صفی من المرجال و النساء و الولدان" تو فرمات تصریمی این دالده کے ساتھ ان لوگول میں شامل تھا جن کوخدانے معذور قرار دیا ہے سی

ہجرت ..... حضرت عباسؓ ہے میں فتح کمہ ہے بچھ عرصہ پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ،

اوراینے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے کا حضرت عبداللہ کی عمراس وقت گیارہ برس نے زیادہ نبھی الیکن وہ اپنے والد کے حکم ہے اکثر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے ، ایک روز انہوں نے واپس آ کربیان کیا'' میں نے رسول اللہ! کے یاس ایک ایسے تحص کودیکھا جس کو میں نہیں جانتا تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کون تھے؟'' حضرت عباسؓ نے آنخضرت ﷺ ہے اس کا تذکرہ کیا،آپ نے ان کو بلا کرفر طامحت ہےاہیے آغوش عاطفت میں بٹھایا،اورسریر ہاتھ پھیر کردعافر مائی '' اےخدا! اس میں برکت نازل فر مااوراس ہے علم کی روشنی پھیلا'' ہے عهد طفوليت ومصاحبت رسول ..... حضرت عبداللد بن عباس محوفظرةً ذهن، سلیم الطبع متین اور شجیدہ ہتے ، تا ہم انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت کا جوز مانہ یا یا وہ در حقیقت ان کاعہد طفولیت تھا، جس میں انسان کو کھیل کود سے دل آ ویزی ہوتی ہے ، فر ماتے ہیں کہ میں لڑکوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلنا پھر تا تھا ، ایک روز رسول اللہ ﷺ کو پیچھے آتے ہوئے ، دیکھا تو جلدی ہے ایک گھر کے دروازے میں جھپ گیا،لیکن آپ نے آ کر مجھے پکڑلیا اورسرير ہاتھ پھير كرفر مايا'' جامعاوية كوبلالا''وہ آنخضرت ﷺ كے كاتب تھے، ميں دوڑ كران کے پاس گیااور'' کہاچلیے رسول ﷺ آپ کو یا دفر ماتے ہیں ،کوئی خاص ضرورت ہے' سے

ام المؤمنين حضرت ميمونة حضرت عبدالله بن عباسٌ كي خِالهُ حيس اوران كونهايت عزيز ر کھتی تھیں'،اس لئے وہ اکثر ان کی خدمت میں حاضر رہتے ،بھی بھی رات کے وقت بھی ان ہی کے گھر سور ہتے ہتھے،اس طرح ان کورسول ﷺ کی صحبت سے منتفیض ہونے کا بہترین موقع میسر تھا، فرماتے ہیں کہ' ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنی خالہ (حضرت میمونٹ) کے پاس سور ہاتھا، آنخضرت ﷺ تشریف لائے اور حیار رکعت نماز پڑھ کراستراحت فرماہوئے ، پھر مجھے رات باقی تھی کہ بیدار ہوئے اور مشکیزہ کے یانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگے میں بھی اٹھ کر بائیں

طرف کھڑا ہوگیا،آپ نے میراسر پکڑ کر مجھے دا ہنی طرف کرلیا ہی

ای سلسله میں بار ہاخدمت گذاری کا شرف بھی حاصل ہوا ،ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نماز ك لئة بيدار موع ، انهول في وضوك لئ ياني لاكرر كاديا، آب في وضوفر ماكر يوجها "باني كون لا يا تفا؟'' حضرت ميمونةً نے حضرت عبدالله بن عباسٌ كا نام ليا، آتخضرت ﷺ نے خوش جوكروعا تمين دين اورقر مايا" البلهيم فيقهه في البدين و علمه التا ويل" ليتى الصفدا! السكو ند مب كا فقيه بنااور تاويل كاطريقة سكها، هي

> الصابه تذكره عبدالله بن عبال سے بخاری جلداص کے

إسدالغابة كروعباس بن عبدالمطلب، همنداحرجلداص ۴۶۸، ومتدرک جلد۳هس۴۹۳

ایک دفعہ وہ نماز میں آنخضرت ﷺ کے پیچھے کھڑے ہوئے ،آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اورا پنے برابر کھڑ اکرلیا ہمین وہ فیص بیس میں کھڑ ہے کے کھڑے رہ گئے ،آنخضرت ﷺ نے نماز سے فارغ ہوکر بوچھا ہمہارا کیا حال ہے؟ عرض کی'' یارسول اللہ! کیا آپ کے برابر کھڑا ہوناکس کے لئے مناسب ہے، حالانکہ آپ رسول خدا ہیں ،آنخضرت ﷺ نے ان کے لئے از دیاد علم وہم کی دعا فرمائی لیے۔

خلفاً نے راشدین کا عہد .... حضرت عبد اللہ بن عباس صرف تیرہ برس کے تھے کہ حضرت سرورکا کنات ہوئی نے اس دار فانی ہے رحلت فر مائی ، سواد و برس کے بعد خلیفہ اول نے بھی داغ مفارقت دیا، خلیفہ دوم بعنی حضرت عمر فاروق مند آ رائے خلافت ہوئے تو وہ من شباب کو پہنچ بھی جتے ، حضرت عمر نے ان کو جو ہر قابل پاکر خاص طور سے اپنے دام من تربیت میں لے لیا، اورا کا برصحابہ کی علمی صحبتوں میں شریک کیا ، یہاں تک کہ لوگوں کو اس پر رشک ہوتا تھا ، سیح بخاری میں خود حضرت عمر جھی کوشیوخ بدر کے ساتھ بخاری میں خود حضرت عمر جھی کوشیوخ بدر کے ساتھ بخما یا کرتے تھے ، اس پر بعض بزرگوں نے کہا کہ آ ب اس نوعم کو ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں ، اور ہمارے لاکوں کو جو ان کے ہمسر ہیں کیوں سے موقع نہیں دیتے ؟ حضرت عمر نے فر مایا بیں ، اور ہمارے لاکوں کو جو ان کے ہمسر ہیں کیوں سے موقع نہیں دیتے ؟ حضرت عمر نے فر مایا در ہمارے لاکوں کو جو ان کے ہمسر ہیں کیوں سے موقع نہیں دیتے ؟ حضرت عمر نے فر مایا در ہمارے کہا کہ تا ہمارے کو سے جس کی قابلیت تم کو بھی معلوم ہے ' بع

محدث ابن عبدالبراستیعاب میں تحریر فریاتے ہیں ''سے نہ عصریب ابن عباس ویقر به '' ایعنی حضرت عمر ابن عباس کو محبوب رکھتے تھے ،اوران کو تقرب دیتے تھے ، بسااو قات حضرت عمر کی مجلس میں کوئی مسئلہ پیش ہوتا ،حضرت عبداللہ بن عباس اس کا جواب دینا چاہتے لیکن کم سنی کی وجہ ہے جھکتے ،حضرت عمر ان کی ہمت بندھاتے اور فریاتے ''علم عمر کی کمی اور زیادتی پر موتوف نہیں ہے ، تم اپنے نفس کو حقیر نہ بنا و'' سام حضرت عمر اکثر بیچیدہ اور مشکل مسائل ان ہے طل کر اتے تھے ،افشا اللہ علم وفضل کے کراتے تھے ،اوران کی فطری ذہانت وطباعی ہے خوش ہوکر دادد ہے تھے ،افشا اللہ علم وفضل کے بیان میں اسکی تفصیل آئے گی ۔

ظیفہ ٹالٹ کے عہد میں عبداللہ بن الی سرح والی مصرکے زیر اہتمام کے ہیں افریقہ پر فوج کشی ہوئی ،حضرت عبداللہ بن عباس ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے چل کراس مہم میں شریک ہوئے اور ایک سفارت کے موقع میں جر جیرشاہ افریقہ سے مکالمہ ہوا ،اس کوان کی ذہانت وطباعی سے نہایت جیرت ہوئی اور بولا'' میں خیال کرتا ہوں کہ آپ جرعرب (عرب کے کوئی عالم تبحر ) ہیں' ہے۔

امنداحرجلداش ۴۳۰م تندرك جلدستس ۵۳۵ ،

مع إيضا للمالية

م بخاری جلد<sup>وس</sup> ۱۱۵ ،

امارت هج کافرض انجام ندد ہے سکے ، انہوں نے حضرت عثمان "محصور تھے ، اس لئے اس سال وہ خود امارت هج کافرض انجام ندد ہے سکے ، انہوں نے حضرت عبدالله بن عباس کو بلا کرفر مایا'' خالد بن عاص کو بیس نے مکہ کا والی مقرر کیا ہے ، میں ڈرتا ہوں کہ امارت هج کے فرائض انجام دیے برشاید ان کی مزاحمت کی جائے اور اس طرح خانہ خدا میں بھی فتنہ وفسا داٹھ کھڑا ہو ، اس لئے میں تم کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجتا ہوں' لے

حضرت عبداللہ اس خدمت کوسرانجام دے کرواپس آئے تو مدین نہایت برآ شوب ہور ہا تھا،خلیفہ ٹالث شہید ہو چکے تھے،اور حضرت علی کو بار خلافت اٹھانے پرلوگ مجبور کررہے تھے، انہوں نے ان سے مشور وطلب کیا۔

حضرت علیؓ: خلافت کے متعلق تمہاری کیارائے ہے؟ میں خیال کرتا ہوں کہ اس حادثہ عظیم کے بعد کوئی مخص اس بار کواٹھانے کی جرائت نہیں کرسکتا۔

معرت عبدالله بن عبائ : ميضروري ہے كداب جس كے ہاتھ پر بيعت كى جائے گى اس پرخون ناحق كا اتبام لگايا جائے گا، تا ہم لوگوں كواس وقت آپ كى ضرورت ہے۔

غرض المصدينہ كے اتفاق عام سے حضرت على مسئد آرائے خلافت ہوئے اور نظر سے على آلم وسق كا اہتمام شروع ہوا، حضرت مغيرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا كہ مردست موجودہ عمال وحكام برقر ارر كھے جائيں ہميكن جب حضرت على نے تن كے ساتھ اس ہے الكاركيا تو انہوں نے دوسرے دوزا بني رائے واپس لے لى ،اوركها" امير المؤمنين! بيس نے رائے دينے كے بعد غور كيا تو آپ بى كا خيال انسب نظر آيا" \_ حضرت عبداللہ بن عباس فوراً اصل حقیقت كو تا رہے اور بولے ميرے ديال ميں مغيرہ كى ہما رائے خيرخوا بى پرمنى تھى ،ليكن دوسرى دفعہ انہوں نے آپ كو دھوكہ دیا"

. حفرت على: خبرخواى كياتهي؟

حضرت عبدالله بن عبال آپ جانتے ہیں کہ معاویہ ادران کے احباب دیندار ہیں ،اگر آپ ان کو برطرف کر دیں گے تو وہ تمام ملک میں شورش وفتنہ پر دازی کی آگ ہوڑ کا دیں گے، اوراہل شام وعراق کوخلیفہ 'ٹالث کے انقام پر ابھار کرآپ کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔

حضرت علی اس میں شک نہیں کہمہاری رائے مصاّلے دنیاوی کے گاظ نے نہایت صائب ہے، تا ہم میراضمیراس کو پسندنہیں کرتا کہ میں جن لوگوں کی بدا عمالیوں سے واقف ہوں ان کو اپنے عہدوں پر برقرار رہنے دوں گا، خدا کی شم! میں کسی کو نہ رہنے دوں گا،اگر سرکشی کریں تے تو آلوار سے فیصلہ کروں گا۔

حضرت عبدالله بن عبال : ميري بات مانے ، گھر كا درواز ہبندكر كے بيٹھ جا ہے ياا بي

جا گیر پر منبع جلے جائے ،لوگ تمام دنیا کی خاک جھان ماریں گے،لیکن آ کیے سواکسی کوخلافت کے لائق نہ پائیں گے ،خدا کی تنم! اگر آپ ان مصریوں کا ساتھ دیں مجے تو کل ضرور آپ پر عثان کے خون کا اتہام لگایا جائے گا۔

حضرت علیٰ -اب کنارہ کش ہونا میر ہے امکان ہے باہر ہے۔

حضرت علی فی خصرت عبدالله بن عبال کوامیر معاویه کی بجائے شام کا والی مقرر کرنا چا ماہ کین انہوں نے انکار کیا ،اور بار بار بہی مشورہ دیا کہ آپ معاویہ کو برقر ارد کھ کراپنا طرفدار بنا کیجے ، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے برہم ہوکر نہایت تخی سے انکار کر دیا اور فرمایا''خدا کی قتم یہ جمی نہیں ہوسکتا'' بے

فرض اس تشدد آمیز طرزعمل پر حضرت عبدالله بن عباس نے جواندیشہ طاہر کیا تھا وہ واقعہ بن کرسا ہے آیا ، تمام ملک میں جتاب امیر کے خلاف مخالفت کی آگ بھڑک انھی ، ایک طرف حضرت طلحہ "حضرت ڈبیر"، اور حضرت عائشہ نے مطالبہ اصلاح وانقام کاعلم بلند کر کے بھر ہ بر قبضہ کر لیا اور دوسری طرف آئیہ معاویہ "نے شام میں ایک عظیم الشان جنگ کی تیاریاں شروع کر نہاں۔

جنگ جمل ..... حضرت علی بھر ہ کو محفوظ رکھنے کے خیال ہے ایک فوج گرال کے ساتھ مدیدہ منورہ ہے روانہ ہوئے تھے ،کیکن وہ پہلے داعیان اصلاح کے قبضہ میں آچکا تھا ،اس لئے طرف میں ان کی تصدیمی آرائی کی ،حضرت عبداللہ بن عباس جناب امیر کی طرف ہے اہلی تجاز کی افسری پر مامور ہوئے اور جنگ شروع ہونے برنہایت شجاعت و جانبازی کے ساتھ نبر دآز ماہوئے ، یہاں تک کہ حامیان عرش خلافت کی فتح پر اس افسوس ناک خانہ جنگی کا خاتہ جنگی کا

ولایت بھرہ .....بھرہ پر دوبارہ قبضہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عبائ یہاں کے گورز بنائے گئے اورزیاوان کے مشیراور بیت المال کے ہتم مقرر ہوئے۔
معر کہ صفین ..... جنگ جمل کے بعدامیر معاویہ ہے معر کہ صفین پیش آیا ،حضرت عبداللہ بن عبائ بھرہ سے ایک جماعت فراہم کر کے جناب امیر گی جمایت میں میدان جنگ میں پہنچ اور نہایت جا نبازی و یا مردی کے ساتھ سرگرم کارزار ہوئے ،حضرت کی نے ان کومیسرہ کا افسر مقرر فر مایا تھا ، چونکہ دونوں طرف ہے روزانہ تھوڑی تھوڑی فوجیں نکل کر معرکہ آرا ہوئی تھیں ،
اس لئے اس جنگ کا سلسلہ طویل عرصہ تک قائم رہا کین رفتہ رفتہ حامیان خلافت کا پلہ بھاری ہونے لگا یہاں تک کہ ایک روزشای نوجوں نے تنکست کے خوف سے اپنے نیزوں پرقر آن مجید بلند کر کے مطابع کی دعوت وی ،گوجناب مرتھی اوران کے ہوا خواہوں نے اپنی فوج کواس دام تزویر ہے

محفوظ رکھنے کی بے پناہ کوشش کی تا ہم مخالف کا جا دوچل چکا تھا ،ایک بڑی جماعت نے دعوت قرآن کی تسلیم کرنے پراصرار کیا۔

ثالثی اوراس کا حشر ..... غرض جنگ ملتوی ہوگئ اور مسئلہ خلافت کا فیصلہ دو تھم پرمحمول ہوا، شامیوں نے حضرت عمر و بن العاص گوتھم مقرر کیا اور الل عراق کی طرف سے حضرت الوموی اشعری کا انتخاب ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس کو ثالث بنانا چاہتے ہتھے، کیکن لوگوں نے اس پراعتراض کیا اور کہا'' آپ اور عبداللہ بن عباس ایک ہی ہیں ، تھکم کو غیر جا نبدار ہونا

وائے'۔ اور ایک کے 
دونوں فریق کے اتفاق ہے دومۃ الجندل کھیں کے لئے مقام اجلاس قرار پایا ، اور ہر ایک ۔ نے اپنے تھم کے ساتھ جار ہزار آ دمیوں کے جمعیت ساتھ کردی ، حضرت ابوموں اشعری کے ساتھ جونون گئے تھی اس کے اضرشر ہی بن ہانی اور نہ ہی گران حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ حضرت ابوموی اشعری نہایت نیک طبیعت وسادہ مزاج تھے، وہ جب تخلیہ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے ان عمر دبن العاص ہے کہ ان خدا کی تم ایک فیصلہ پر شفق ہو کر باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان ہوا ہو تھے اور کی ترائے کے ان ان کے کہان خدا کی تم ایک فیصلہ بر شفق ہو نے آپ کو دھو کہ دیا ہوگا ، اگر کسی رائے پر اتفاق ہوا ہو تو آپ ہر گز اعلان میں سبقت نہ کی تھے گا ، وہ نہایت جالاک ہیں ، کیا عجب ہے کہ آپ کے بیان کی خانون کی مخالف کر ہیٹھیں ، ' ہو لے ' ہم دونوں ایک الی رائے بر متحد ہوئے ہیں کہ اس میں اختلاف کی مخالف کر ہیٹھیں ، ' نوبے کے اس میں اختلاف کی مخالف کر ہیٹھیں ، ' غرض دوسر روز مسجد میں مسلمانوں کا مجمع ہوا ، حضرت ابوموی اشعری نے حضرت عمر و بن العاص کے اصرار پر کھڑے ہو کہ میشق علیہ فیصلہ سایا ۔

صاحبوا ہم نے علیٰ اور معاویہ دونوں کو معزول کر کے پھر نئے شرے سے مسلمانوں کو مجلس شور کی کوانتخاب کاحق دیا ، وہ جس کو جا ہے اپناامیر بنائے۔

روں و راہ ہوں و باہر ہوں و ہے۔ پہر ہوں ہوں کے حوالد یشہ طاہر کیا تھا ، وہ نہایت سیح ثابت ہوا عمر و بن العاص ً حضرت عبداللہ بن عباس نے جوالد یشہ طاہر کیا تھا ، وہ نہایت سیح ثابت ہوا عمر و بن العاص ً نے قر ار داد ہے منحرف ہوکر کہا! بے شک علی کو جدیہا کہ ابوموی نے معز ول کیا ، میں بھی معز ول کرتا ہوں ، لیکن معاویہ کواس منصب پرقائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ امیر المومنین عثان ہے ولی اور خلافت کے سب سے زیادہ سیحق ہیں۔''

حضرت ابوموی اس خلاف بیانی پرسششدررہ گئے ، چلا کر کہنے لگے یہ کیا غداری ہے؟ ہیکیا ہے ایمانی ہے؟ افسوس! ابن عباس نے مجھے عمروکی غداری ہے ڈرایا تھا ،کیکن میں نے اس پر اطمینان رکھا، مجھے بھی بیدگان ندتھا کہ وہ مسلمانوں کی خیرخواہی پرکسی چیز کوتر ججے دیں گے ،غرض اس ٹائش نے تھتی کوسلجھانے کے بجائے اور زیادہ الجھادیا، جناب امیر کے اعوان وانصار میں تفریق واختلاف کی ہوا چل گئی اور ایک بڑی جماعت نے گئی حیدری سے کنارہ کش ہوکر خارجی فرقہ کی بنیاوڈ الی اس کاعقیدہ تھا کہ معاملات وین میں تھم مقرر کرتا کفر ہے ،اس بنا پر دونوں تھم

اوران کےانتخاب کرنے والے کا فرمیں ال

حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو خارجیوں کے پاس بھیجا کہ بحث ومباحثہ سے ایک ضلالت دورکر دیں ،کیکن قلوب تاریک ہو چکے تھے ، آنکھوں پر ضلالت و گمراہی کا پر دہ پڑچکا تھا،اس لئے ارشاد دہدایت کی تمام کوششیں نا کام رہیں۔

ھا، ان سے ارساد وہدایت کی تمام ہو سیاں کا کام رہیں۔
معر کہ نہر والن ..... خارجیوں نے نہروان میں بختی ہو کرعملاً سرکشی اختیار کی اور تمام ملک میں قتی و غار گھری کاباز ارگرم کردیا ، حضرت کلی دوبارہ شام پر فوج کشی کے خیال ہے روانہ ہو چکے تھے ،
ان سرکشوں کا حال سکر نہروان کی طرف پلٹ پڑے ، حضرت عبداللہ بن عباس گورنری کے عہدہ پر بھر ہ بہتی گئے تھے ، وہاں ہے تقریباً سات ہزار کی جمعیت فر اہم کر کے مقام نخیلہ میں افواج فلافت ہے لل گئے اور نہروان بہتی کرنہا بیت بہادری و پامردی کے ساتھ سرگرم پر کارہوئے بی فلافت ہے لل گئے اور نہروان بینچ کرنہا بیت بہادری و پامردی کے ساتھ سرگرم پر کارہوئے بی ایران کی حکومت .... جنگ نہروان نے گو خارجیوں کا زور تو ڑ دیا تھا تا ہم ان کی چھوٹی ایران کی حکومت .... جنگ نہروان کے دوسرے اضلاع میں پھیل کرا کہ عام شورس بر پا

پرون بنا رون موں کو بھڑ کا کرآ مادہ بعناوت کردیا، چنا نچہ ایران کے اکثر صوبوں میں ممال نکال دیے، گئے ،اور جمیوں نے خراج اداکر نے سے قطعاً انکار کردیا، حضرت علی نے اپنے تمام ممال کو بلاکراس شورش کے متعلق مشورہ طلب کیا حضرت عبداللہ نے کہا،'' میں ایران میں تساط قائم کرنے کا ذمہ لیتا ہوئی'، چونکہ بھرہ ایران کے باغی اصلاع سے بالکل متعلی تھا اور وہ ایک

عرصہ وہاں کا میانی کے ساتھ گورنری کے قرائض انجام دے رہے تھے،اس لئے حضرت علیٰ تے ان کی درخواست قبول فرمائی اوران کوئمام ایران کا حاکم اعلیٰ بنادیا۔ سے

بغاوت كا استيصال ..... حضرت عبدالله نے بھر و پہنچ كرزياد بن ابيكوايك زبر دست جعيت كے ساتھ ابران كى بغادت فروكر نے بر مامور فر مايا ، چنانچ انہوں نے بہت جلد كر مان ، فارس اور تمام ابران ميں امن وسكون پيداكر ديا ہم

مکہ میں عز کت نشینی ..... ایک روایت کے مطابق میں دینے یعنی حضرت علیٰ کی زندگی ہی میں حضرت عبد اللہ بن عباس نے بھرہ کے عہدہ امارت سے مستعفی ہوکر مکہ میں عز است شینی اختیار کر لی، وجہد یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور ابوالا سود دو کلی قاضی بھرہ میں باہم خالفت تھی ، ابوالا سود نے بارگاہ خلافت میں ان کی شکایت کھی کہ انہوں نے بیت المال میں تصرف بے جا کیا ہے، حضرت علی نے ان سے جواب طلب کیا تو انہوں نے کھا۔

ان الـذي بـلـغك باطل و اني لما تحت يدي ضابط قائم له وله حافظ فلا تصدق الظنون.

> ایت آم واقعات طبری سے ماخوذ میں ، عاری الطوال عاری طبری ص ۳۳۴۹، عالیضا

" آپ کو جوخبر ملی ہے وہ قطعاً غاط ہے ،میرے قبضہ میں جو کچھ ہے میں اس کا محافظ وتکہیان ہوں ،آپ ان بدگمانیوں کو باور ندفر مائیں'۔

حفرت علی فی اس کے جواب میں ان سے بیت المال کا تمام و کمال حساب طلب کیا ، حضرت عبد الله عباس کوریا کہ اللہ کا کہ است کا دواشتہ خاطر ہوکراکھا

فه ست تعظیمک مر راه ما بلغک انی رزاته من مال اهل هذا البلد فا بعث الی عملک من احببت فانی ظاعن منه و السلام ال

" میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس شکارت کو کہ میں آ اس شہروالوں کے مال میں جھوٹور دیر دکیا ہے، زیادہ اہمیت دینا جا ہے ہیں، اس لئے آپ اسپنے کام پرجس کو جا ہیںے بھیج دیئے میں اس سے کنارہ کش ہوتا ہوں'۔

ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت علی نے جب زیادہ باز پرس کی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ ابھی میں نے اپنا پوراحق نہیں لیا ہے اور بیت المال سے ایک بڑی رقم لے کر مکہ چلے گئے ،
ابھی میں نے اپنا پوراحق نہیں لیا ہے اور بیت المال سے ایک بڑی رقم لے کر مکہ چلے گئے ،
لیکن مجمح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کی شہادت تک بھرہ کی گورنری پر مامور تھے ،البتہ جب حضرت امام حسین اورامیر معاویہ میں مصالحت کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی مامور تھے ،البتہ جب حضرت امام

تو انہوں نے بطور حفظ ما تقدم ہملے ہی امیر معاویہؓ کوخط لکھ کر جان و مال کی امان حاصل کی اور مکہ حاکر گوشہ شین ہو گئے ۔۲.

حضرت امام حسین گوکوفہ جانے ہے منع کرنا .... ۲۰ پیس امیر معاویۃ کے بعد جب یزید مند نشین حکومت ہوا تو دیبیان علی مرتضی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کواس انقلاب سے فائد واٹھانے پرابھار ااور کوفہ آنے کی دعوت دکر چنانچہوہ مدینہ سے مکہ آئے اور یہاں سے عازم کوفہ ہوئے۔

چونکہ حضرت عبداللہ بن عبائ کو فیوں کے غداری کا دیرینہ تجربہ رکھتے تھے ،اس کئے انہوں نے حضرت حسین کو بہاصرار کوفہ جانے ہے منع کیااور کہا۔

عبدالله بن عبال :- اے ابن عم ایس اپ دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں ، کین وہ بیں ہوتا ،
اس طریقہ سے جانے میں مجھ کو تمہاری ہلاکت و تباہی کا خوف ہے ، اہل عراق نہایت غدار ہیں ، تم
ان کے قول و قرار پراعتبار نہ کرو ، تم اہل حجاز کے سردار ہو ، اس لئے کو فہ جانے سے بہیں مقیم رہنا
زیادہ مناسب ہے ، ہاں! اگر اہل کو فہ در حقیقت تمہارے عقیدت کیش ہیں ، تو ان کو کھوں کہ وہ
پہلے اپنے ملک سے دشمن کو نکال ہا ہم کریں ، پھران کے پاس جاؤ ، اگر یہ منظور نہ ہوتو یمن کی راولو،
وہاں بہت سے قلعے اور کھا ٹیاں ہیں ، ملک نہایت و سبعے و فراخ ہے اور تمہارے دالد کا اثر بھی

خاصہ ہے،علاوہ ازیں دشمن کے دور ہونے کے باعث لوگوں سے مراسلت و مکا تبت کر سکتے ہو اور تمام ملک میں اپنے داعی پھیلا سکتے ہو، مجھے امید ہے کہ اس طرح زیادہ آسانی واطمعہ ان سر ساتھ تہارامقصد حاصل ہوجائے گا،

> حضرت جسین ٔ - اے ابن عم! خدا کی شم میں جا نتا ہوں کہ آ مہر بان ہیں کیکن اب سفر کوفہ کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور میں نے وہاں جا ہے

حضرت عبداللہ بن عبالؓ: -اگرتم جاتے ہوتو خدارا بیوی ، بچوں کوساتھ نہ لے جاؤ ، خدا لی قشم! مجھے خطرہ ہے کہ نہیں تم بھی اس طرح نہ شہید کیے جاؤ جس طرح ( حضرت عثمانؓ) ابنی عورتول اور بچوں کے سامنے ذکح کیے گئے۔

کیکن مشیت الہی میں کس کو دخل تھا ،حضرت عبداللہ بن عباس کے ضد واصرا کے باوجود حضرت امام حسن آپ تمام خاندان کے ساتھ راہی کوفہ ہوئے اور میدان کر بلانے وہ خونین منظر پیش کیا جس سے جگر پاش باش ہوتا ہے ،حضرت عبداللہ بن عباس کوا ہے خاندان کی تباہی کا جو روح فرساصد مہ ہوا ہوگا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ بیس سال سے گوشہ شین ہے ،کیکن اس واقعہ کے بعد تمام دنیا ان کے سامنے تیرہ و تاریحی ، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اخیر عمر میں نا بینا ہو گئے ہے۔ باشایدا سی جگر خراش سانحہ کا اثر ہو۔

حضرت عبدالله بن زبیر کی بیعت سے انکار ..... ای سال حضرت عبدالله بن زبیر گ نے مکہ میں خلافت کا دعوی کیا ، چونکہ حجاز وعراق میں عبدالله بن عباس کے معتقدین کی ایک بری جماعت تھی ،اس لئے انہوں نے ان سے بیعت کے لئے بے حداصرار کیا اور بصورت انکار آگ میں جلا دینے کی دھمکی دی ،لیکن وہ تمام جھڑ وں سے کنارہ ش ہو چکے تھے ،اس بنا پر انہوں نے نہایت تی سے انکار کیا ،اور ابوالطفیل کو کوفہ بھیج کرا ہے معتقدین سے مدوطلب کی۔

ابوظیل کابیان ہے کہ ہم کوفہ ہے چار ہزار جان نثاروں کی ایک جماعت لے کرنعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے، مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے غلاف کعبرتھام کر پناہ حاصل کی، حضرت عبداللہ بن عبال ؓ کے مکان کے اردگر دلکڑیوں کا انبار لگایا جاچکا تھا، ہم نے ان سے کہا''اگر آپ اجازت دیجئے تو اس مخص سے مخلوق الہی کو نجات دیں'' بولے''نہیں ہے جم ہے! یہاں کشت وخون جا کرنہیں ، تم صرف میری حفاظت کرواور مجھے پناہ دو'' مع

حضرت عبداً للله بن عباسٌ در حقیقت بنوامیه کی به نسبت حضرت عبدالله بن زیر گوخلافت کا زیاده مستحق سیحصتی تھے، ابن انی ملیکه فر ماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کرکہا'' کیا آپ ابن زبیر ؓ ہے لڑ کرحرم الہی کوحلال کرنا جا ہتے ہیں؟''بولے معاذ الله! حرم میں

السدالغابة جلد سوص ١٩٥ ٣ اسد الغابية جلد سوس ١٩٥

خونریزی کرنا تو صرف بنوامیهاورابن زبیر کی قسمت میں لکھا ہے، میں خدا کی فشم بھی ایسی جرأت نه کروں گا ، میں نے کہا''لوگ ابن زبیر ؒ کے ہاتھ پر بیعت کرر ہے ہیں ہمعلوم ہیں ان کوخلافت کا دعوی کس بنایر ہے؟ "فرمایا" کیوں نہیں!ان کے والدز بیر خواری رسول تھے،ان کے نانا، ابوبکر " آنخضرت ﷺ کے رفیق غاریتے ،ان کی ماں اسا ﷺ وات النطاق تھیں ،ان کی خالہ عا کشہ، ام المؤمنین تھیں ،ان کے والد کی پھو پھی خدیجہ " آنخضرت ﷺ کی حرم محتر متھیں ،اور ان کی دادی صفیه " آنخصرت ﷺ کی پھوپھی تھیں ، پھروہ ایک خود بھی پاک بازمومن اور قاری قرآن ہیں ، خدا کی متم!اگر وہ میرے ساتھ کوئی احسان کریں گے توِ ایک رشتہ دار کااحسان ہو گا اگر وہ میری پرورش کریں گے توبیا ہے ایک ہمسرمحتر م کی پرورش ہوگی لے طا نُف منتقل ہونا..... لیکن دلی ہمرردی اور جا نبداری کے با و جود انکار بیعت ہے جو مخالفت پیدا ہوگئی تھی ،اس کی بنا پر مکہ میں ان کار ہنا خطرہ سے خالی نہ تھا ،اس کئے کوفی معاونین کی حفاظت میں مکہ ہے طائف منتقل ہو گئے اور بقیدزندگی کے دن وہیں پورے کئے۔ وفات ..... ١٨٠ هيم بيانة حيات لبريز موكيا، ايك روز سخت بيار موئ ، بستر علالت ك اردگر دا حباب ومعتقدین کا ہجوم تھا، بولے'' میں ایک ایسی جماعت میں دم تو ڑوں گا جوروئے زمین پرخدا کے نزویک سب سے زیادہ محبوب مشرف ومقرب ہے، اس کئے اگر میں تم لوگوں میں مروں تو یقیناً تم ہی وہ بہتر جماعت ہو''۔غرض ہفت روز ہ علالت کے بعد طائر روح نے قف*س عضری جھوڑا ،مح*رین حنفیہ نے جناز ہ کی نماز پڑھائی اورسپر دخاک کر کے کہا'' خدا کی قشم ! آج دنیاہے حمر امت اٹھ گیا'' ۔غیب ہے ندا آئی ً

یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة (فجر) در این این استفاد المطمئن المین خدا کی طرف خوشی خوشی اوت آن علی المین المین المین خدا کی طرف خوشی خوشی اوت آن علی المین المین المین المین خدا کی طرف خوشی خوشی المین 
علم فضل

فضل و کمال کے اعتبار سے حضرت ابن عباس اس عہد مبارک کے ممتاز ترین علاء میں تھے ان کی ذات الی زندہ کمآب خانتھی ،جس میں تمام علوم و معارف بہتر تیت جمع تھے ،قر آن ،فسیر ،حدیث ،فقہ ،ادب، شاعری ،وغیرہ کوئی ایساعلم ندتھا جس میں ان کو بدطولی حاصل ندر ہا ہو۔ تفسیر ۔ . . . . . . الخصوص قر آن پاک کی تفسیر و تا ویل میں جو مہارت اور آیات قر آئی کے شان نزول اور ناسخ و منسوخ کے علم میں جو وسعت ان کو حاصل تھی ،وہ کم کسی کے حصہ میں آئی ،حضرت مزول اور ناسخ و منسوخ ہو میں ان کے جمسر تھے ،فر ماتے تھے کہ ''عبداللہ بن عباس قر آن میداللہ بن عباس قر آن

کے کیا اچھے تر جمان ہیں' اشقیق تا بعی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ نجے کے موسم میں عبداللہ بن عباسؓ نے خطبہ دیا اور اس میں سور ہ نور کی تفسیر بیان کی ، میں کیا بتا وَں وہ کیا تفسیر تھی ، اس سے پہلے نہ میر کا نوں نے بی تھی ہی ، نہ آنکھوں نے دیکھی تھی ، اگر اس تفسیر کو فارس اور روم والے بن کیلئے تو مجراسلام سے ان کوکوئی چیز نہ روک سکتی لے

حضرت عمر کی علمی مجلسوں میں بیر ابرشریک تھے،ادر قرآن پاک کی فہم میں وہ اکثر بڑے بر کے حضرت عمر کی علمی مجلسوں میں بیر ابرشریک تھے،ایک دن فاروق اعظم کے حلقہ مجلس میں اکابرصحابہ "کا مجمع تھا،ابن عباس بھی موجود تھے،حضرت عمر نے اس آیت کا مطلب یو چھا۔

ايسو داحد كم ان تكون له جنة من نخيل و اعناب تجرى من نحتها الانهر له فيها من كل الثمرات و اصابه الكبر و له ذرية ضعفاء فا صابها اعصارفيه نار فاحتر قت كذالك يبين الله لكم الايت لعلكم تتقون

" کی تم میں ہے کوئی اس کو بہند کریگا کہ اس کا تھجور اور انگور کا ایک باٹ ہے جس کے بنچ نہریں روال ہوں ،اس کے لئے ہمتم کے پھل اس میں موجود ہوں ،
اور اس شخص پر بردھا پا آئیا ہواور اس کے ناتو ال بچے ہوں ،اس حالت میں اس باغ میں ایسا بگولی آیا جس میں آگ بھری تھی ،اس نے باغ کوجلا دیا ،اس طریقہ ہے التہ تمہارے لئے کھول کھول کرفٹانیاں بیان کرتا ہے ،شایدتم بچو" ،

لوگوں نے کہا واللہ اعلم! حضرت عمر کواس بے مغنی جواب پر غصہ آگیا ، بو لے اگر نہیں معلوم تو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ نہیں معلوم ، حضرت ابن عباس جبھ جبھے ہوئے بولے میں کہتے کہ خاص کرتا جا ہتا ہوں ، فر مایا کہتم اپنے کو چھوٹا نہ مجھو جو دل میں ہو بیان کرو ، کہاں اس میں ممل کی مثال دی گئی ہے ، جواب کو چھے تھا ، تا ہم نا کافی تھا ، حضرت عمر نے بو چھا کیسا ممل ؟ ابن عباس اس سے زیادہ نہ بتا سکے ، تب حضرت عمر نے بتایا کہ اس میں اس دولت مندی تمثیل ہے جو ضدا کی اس سے نیادہ وجھی کرتا ہے ، ادراس کے تمام ایجھے اطاعت بھی کرتا ہے ، ادراس کے تمام ایجھے اطاعت بھی کرتا ہے ، ادراس کے تمام ایجھے اطاعت بھی کرتا ہے ، ادراس کے تمام ایجھے الکہال بریادہ وجواتے ہیں ، بی

حضرت تمرِّ ان کی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ ہے ان کوشیوخ بدر کے ساتھ مجلسوں میں شریک کرتے تھے، بعض صحابہ ''کواس سے شکایت پیدا ہوئی ، انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے سات مجلسوں میں کیوں شریک کرتے ہو، ان کے برابرتو ہمار ہے لاکے ہیں؟ فرمایا تم لوگ ان کا مرتبہ جانے ہو؟ اس کے بعد، ان کی ذہانت کا مشاہدہ کرانے کے لئے ایک دن ان کو بلا بھیجا اور

<u>ا</u>متدرک حاکم جلد۳ <sup>م</sup>س۵۳۷

ع الله الله التفسير باب قو له ابو داحد كم ان تكون له الخ

لوگوں ہے بوجھا کہ

اذا جاء نصراللُّه و الفتح .... الخ (نصر) -

'' جب خدا کی نصرت اور نتح آگئی تو اے پینمبرتو ہاوراستغفار کرنا''۔

کے ہارہ ہیں تم لوگوں کا کیا خیال ہے اس کے کیامعنی ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ لفرت و فقح برہم کوخدا کی حمد وثنا کا تھم دیا گیا ہے ، کوئی خاموش رہا ، پھر حضرت ابن عباسؓ ہے ہو چھا کہ ابن عباسؓ ! تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ انہوں نے کہانہیں ! پوچھا پھر کیا ہے؟ عرض کی اس میں آخضرت وظیا کی وفات کا اشارہ ہے ، حضرت عمرؓ نے فر مایا جو تم کہتے ہو یہی میرا بھی خیال ہے ، اور حقیقت حضرت ابن عباسؓ کی فہم تفییر قرآن میں الی وقیقہ رس تھی کہ وہاں تک مشکل سے دوسروں کا خیال بی فی اس میں اور کی حفاوہ عام لوگ کم سمجھ دوسروں کا خیال بی تھی سال تھا ، چنا نچھا کی اس میں اس مرت وشا دمانی کی اہر دوڑگئی کہ اس میں خدانے فتح وفصرت اور اسلام کی مقبولیت کے ایفائے عہد پر حمدوثنا کا تھم دیا ہے ، لیکن مقرب بارگاہ رسالت محرم ، اسرار نبوت ، ٹائی آئین فی الغار حضرت ابو بکر صدیق کی آٹھوں سے جو سے اشک روال ہوگئی ، کہاس کی میچو وصل کا نور چھنتا ہوا اور شام فراتی کی تار کی جھاتی ہوئی نظر آگئی تھی ، بو

بظاہراس سورہ کا آنخضرت والی وفات ہے وکی تعلق نہیں معلوم ہوتالیکن آگرانسان کے مقصد حیات کو پیش نظرر کھ کراس کی تر تیب اورا سکے معنی برغور کیا جائے تو مطلب واضح ہوجاتا ہے، دنیا میں انسان ایک نہ ایک مقصد لے کرآتا ہے، اوراس کے حصول کے بعداس کے آنے کا مقصد پورا ہوجاتا ہے، پھر قیام کی ضرورت باتی نہیں رہتی ، آنخضرت بھی وی نہیں کی تبلیغ کے لئے دنیا میں تشر لیف لائے تھے، وہ پوری ہوچی تو خدانے فر مایا کہ جب خداکی مد داوراس کی فتح کے دنیا میں تشر لیف لائے تھے، وہ پوری ہوچی تو خدائے فر مایا کہ جب خداکی مد داوراس کی فتح تھی اور تم نے دکھ لیا جوتی در جوتی خدا کے دین میں داخل ہورہ میں تو اب تم خداکی تجمید و تقدس کر و ، اس معفرت جا ہو، وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے، یعنی خداکو پچھ کا متمہارے ذریعہ لینا تھاوہ لے چکا اہم تم کواس سے ملنے کی تیاری کرنی چاہیئے۔

حضرت ابن عباس تغلیر میں ہمیشہ عام، جامع اور قرین عقل ش کواختیار کرتے ہے، سورہ کور کی تفییر خود آنخضرت بھائے ہے حضرت عائش اور متعددا کا برصحابہ کے ذریعہ سے منقول ہے، حضرت الس داوی ہیں کہ آنخضرت ہائش نے سورہ کوڑ کے نزول کے وقت یو چھا'' جانے ہوکوڑ کیا چیز ہے؟'' لوگوں نے عرض کی خدا اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، فرمایا کہ خدانے محص ایک نہر کا وعدہ کیا ہے جس میں بیشار بھلا کیاں ہیں، قیامت کے دن اس حوض پر میری امت آئے نہر کا وعدہ کیا ہے جس میں بیشار بھلا کیاں ہیں، قیامت کے دن اس حوض پر میری امت آئے

ایخاری جلداص۱۲۳ ص۱۲۳ میگاب التفسیر باب قوله فسیح بحمد ربک الخ ، طحیح بخاری سیمسلم سیمسلم

گی " عظرت این عبات اکشتر اور حضرت انس کو تر سے مراد نہر لیتے ہیں اور حضرت ابن عبات " خیر کثیر" ا حضرت ابن عبات کی اس تفسیر سے عطیہ المی کی دسعت اور عظمت بہت بڑھ جاتی ہے ، اور دوسری تفسیری بھی اس کے تحت آ جاتی ہے ، اور قرآن پاک کے سلسلہ کلام کا بھی بھی اقتضا ہے کہ کوئر سے مراد ' خیر کثیر' لیا جائے ، تا کہ اس کے بعد کفار سے برأت (قل یا ایھا الکا فرون) اور فتح ونصر فتح مکہ ) کی بٹارت اس سلسلہ ہیں داخل ہو جائے۔

> قل لا اسنلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی (شوری ۳) ''کہددوا مےمحد (تبلیغ رسالت کے عوض) میں تم ہے کوئی صارتہیں مانگا،

صرف قرابت داري كى محبت فخوظ ركھو''۔

عام مغسرین قربی کے مراد خاص آنخفسرت کی کے اہل بیت لیتے ہیں الیکن ابن عباس قریش کے تمام قبال کواس میں شامل کرتے ہیں الیک مرتبہ کی نے ان سے مودہ فی القوبی کی تغییر پوچسی سعید بن چیر ہو لے اس سے مراد آنخفسرت کی قرابت ہے، یعنی آپ کے اہل بیت کی فرابت ، ابن عباس نے کہاتم نے جلد بازی سے کام لیا، قریش کاکوئی قبیلہ ایسانہ تھا جس سے آنخضرت کی فرابت نہ دہی ہو، اس آیت میں بیسب شامل ہیں ہیں۔

تغییر قرآن درفہم قرآن کے فطری ملکہ کے علاوہ شان نزول اور ناسخ ومنسوخ کے بار ہے۔ میں اس قدر حاضر المعلومات تھے کہ بمشکل کوئی ایسی آیت نکل سکے گی جس کے تمام جزئیات اور مالہ و ماعلیہ سے یوری ان کو واقفیت نہ ہو۔

لا تقولوالمن القلى الميكم المسلم لست مومنا (نساء ١٣) "ا مسلمانو! (اظهاراسلام كے لئے) جوتم كوسلام كر ،اس كوتم خواوكؤاه

نه کہوتو مسلمان نبیں ہے'۔

بظاہر میا ایک عام تکم ہے اس کی تغییر بھی ابن عباسؓ کی ممنون احسان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی غروہ میں ایک محص مجھے مال غنیمت لئے ہوئے تھے، مسلمانوں کا سامنا ہوا تو اس نے سلام کیا ،ان لوگوں نے (شبہ میں ) مارڈ الا ،اور مال غنیمت چھین لیا ،اس پر بیتھم نازل ہوا۔ س اسی طریقہ اس آیت ،

ولقد علمناالمستقد مين منكم ولقد علمنا المستاخيرين "بهم نے تم ميں سے بعض ان اوگول كوجوآ كے برد كركھر بهوتے بيں جان

> ایخاری آب التفسیر آنا اعطینک الکو ثر حالیمایاب قو له تعالی قل لا الخ ایخاری باب قو له تعالی لاتقولوا، ومنداحمد بن ضبل جلداس ۲۲۹

لیا ہے اور ان کو بھی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں''،

کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت جماعت کی نماز میں شریک ہوتی تھی ، بعض مخاط اشخاص آگل صف میں چلے جاتے تھے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور بعض دیکھنے کی نیت سے پیچھے رہے تھے ،اور رکوع میں بغل کے راستہ میں نظر ڈال لیتے تھے ،ان کی اس خیانت پریہ آیت نازل ہوئی ؛ لے

## قرآن مجيد كابيتكم:-

لا تحسبن الذين يفرحون بما اتو و يحبون ان يحمد و ابمالم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم (آل عمران ١٩)
"اورجولوً اپ كے پرخوش ہوتے ہيں، اورجونيس كيا ہاس پرتعريف عائم بيت ہيں تو ايسے لوگوں كي نسبت ہر لزيد خيال ندكر و كدوه عذاب سے في جا كيں

گُ، بلکہ ان کے لئے درونا ک عذاب ہے''۔۔

بظاہرانسانی فطرت کے کس قدر خلاف ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے کیے پر خوش ہوتا ہے اور جونہیں کرتا ہے اس پر بھی تعریف کا خواہاں ہے، اگر بہت بلندا خلاق کا شخص ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہ دوسرا جذبہ اس میں نہ ہوگا ، اس تہدیدی تھم کے استفسار کے لئے مروان نے اپنے در بان کوعبداللہ بن عباس کے یاس بھیجا کہ ان سے جاکر پوچھو کہ ہم میں سے کون ایسا ہے ، جس کے دال میں بیدند ہو ، اس تھم کے مطابق تو ہم سب عذاب میں جتلا ہوں گے؟ حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ اس کوہم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ، یہ ایک خاص موقعہ پر اہل کتاب کے باس ہوئی تھی ، پھریہ آیت

واذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیّنه للناس (ال عمران ۱۹) "جب خدائے ان لوگوں ہے جن کو ساب دی ہے ووعد ولیا کہ دواسے لوگوں اس ساب کیسے میں کا

کوکھول کھول کے سنائیں گئے'۔

تلاوت کر کے کہا کہ ان کو وہ تھم ملاتھا، گرانہوں نے بالکل اس کے برعکس عمل کیا ، ایک مرتبہ آنخضرت کے بیا کہ ان ہے کی بات کے معلق استفسار فر مایا ، انہوں نے اصل جواب جوان کی کتاب میں تھا چھیا ڈ الا اور اپنے حسب منشا ، دوسر افرضی جواب دے کرآنخضرت کھٹے پر ظاہر کیا کہ انہوں نے اصل جواب دیا ہے ، اور پھر اس فعل پر آنخضرت کھٹے ہے خوشنودی کے طالب ہوئے اور اپنی اس چالا کی پر شاداں وفر حال ہوئے ، اس پر بیہ آیت تازل ہوئی کو جولوگ اپنے کے برخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب ابنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں ( جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں اس کی کا کہ کتاب ابنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں اس کتاب ابنی چالا کی پرخوش ہوتے ہیں اس کتاب کی ہوتھ کی ہوتھ کتاب کی ہوتھ کی

اس پرتعریف کےخواہاں ہوتے ہیں (جیسا کہ یہ لوگ آنخضرت ﷺک خوشنودی کےخواہاں ہوئے تھے ) تو ایسے لوگوں کے لئے عذاب سے جھٹکارانہیں ہے اوران کے لئے در دیاک عذاب ہے۔!

ذیل کے واقعہ ہے ان کی فراست طباعی ، دقیقہ سنجی ،اور توت اشنباط کا انداز ہ ہوگا ایک مرتبہ حضرت عمرٌ نے صحابہؓ کے مجمع میں سوال کیا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، ہے کہ لیلۃ القدر رمضان كاخيرعشره كى ايك طاق رات ب، تم لوگ اس سےكون كى طاق رات بجھتے ہو؟ كسى نے ساتويں ی نے پانچویں ،کسی نے تیسری بتائی حضرت ابن عباسؓ سے فرمایاتم کیوں نہیں ہو لتے ؟عرض کی اگر آپ فرماتے ہیں تو مجھ کو کیا عذر ہوسکتا ہے ،حضرت عمرؓ نے فرمایا میں نے بولنے ہی کے لئے تم کو بلایا تھا،کہاا بنی ذاتی رائے دوں گا ،فر مایا ذاتی رائے تو یو چھتا ہی ہوں؟ کہامیں نے آتحضرت الله الله تعالى نے سات كے عدد كوبہت اہميت دى ہے، چنانچ فر مايا كرسات آسان، . سات زمین ایک دوسرے موقعہ پر فرمایا کہ ہم نے زمین کو بھاڑ ااور اس میں ا۔غلہ،۲۔انگور، ٣-شاخ ٢٨-زيتون،٥- كجھور كے درخت گنجان باغ اورميوے ا گائے، يېھى سات باتيں ہيں، حضرت عمر ؓ نے بیہ جواب من کرفر مایا کہتم لوگ اس بچہ ہے بھی گئے گذر ہے ہوئے ،جس کے سر کے یگوشہ بھی ابھی درست نہیں ہوئے ، بیر جواب کیوں نہ دیائے گربعض دوسر مے صحابہ نے بھی سات کی تعیین کی تھی الیکن کسی استدلال کے ساتھ نہیں ہسموں نے ایک ایک طاق رات اپنے اپنے قیاس وقہم کےمطابق لی بھی نے سات کی شب بھی لی.....سیکین ابن عباسؓ نے قر آن ہے اُس کی تا سَدِیْن کی ،حضرت ابن عبال تنسیر میں نہایت دلیری سے کام لیتے تھے ،بعض مختاط صحابہ گی اس دلیری کونا پیند کرتے تھے ہمیکن بالآخران کوبھی ان کی مہارت تفییر کااعتراف کرنا پڑا۔ ایک مرتبد حضرت ابن عر کے یاس ایک تحص آیا ، اور اس نے آیت کا کانتا رتھا ففتقنها کا مطلب یو چھا،انہوں نے امتحان کی غرض ہے ابن عباسؓ کے پاس بھیج دیا کہان ہے یو چھر بتاؤ ،اس نے جا کر بوجھا،انہوں نے بتایا کہ آسان کافتق یہ ہے کہ یانی برسائے زمین کافتق ہے نبا تات ندا گائے ، ساکل نے واپس آ کریہ جواب حضرت ابن عمرؓ کوسنا یانہوں نے کہا ابن عباسؓ کونہا بیت سیاعلم مرحمت ہوا ہے، مجھ کو تفسیر قر آن میں ان کی دلیری پر جیرت تھی نیکن اب معلوم ہوا کہ در حقیقت علم ان ہی کا حصہ ہے ہیں حضرت ابن عمرٌ اس کے بعد قر آن کے سائلین کوخود جواب نہ دیتے تھے، بلکہ ابن عبال کے پاس بھیج دیتے تھے، ایک مرتبہ عمر و بن عبثی نے ایک آیت کے متعلق ان ہےاستفسار کیا ،انہوں نے کہاا بن عباسؓ ہے پوچھو ،قر آن کے جاننے والے جولوگ

کے منداحمہ بن طنبل جلداص ۲۹۸ لےمتدرک عالم جل ۲۳ ص ۵۳۹ سلاصا پہلدہ ص ۹۲

باقی رہ گئے ہیں ،ان میں بہب سے زیادہ معلومات وہی رکھتے تھے۔اِ

علوم قرآنی میں علم انتیج کی اہمیت بالکل عیاں ہے، حضرت ابن عباسٌ اس بحرز خار کے بھی شناور نھے، اور تمام ناسخ اورمنسوخ احکام ان کے ذہن میں مشخصر تھے، بیاس علم کواسقدراہمیت دیتے تھے، کہ بغیراس پر حاوی ہوئے وعظ کی لب کشائی کی اجازت نددیتے تھے، ایک مرتبہ کسی راستہ ہے گذرر ہے تھے ،ایک واعظ وعظ کہ رہاتھا ،اس ہے یو چھلا ہنخ منسوخ جانے ہو کھے کتے ہیں؟اس نے کہا کہیں؟ فرمایا،تو تم خود بھی ہلاک ہو ہے اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا'' مع گوحصرت ابن عباس حمر آن کی تعلیم میں بحل نہ کرتے تھے ،اوران کا درواز ہ ہر طالب قر آن کے لئے کھلا ہوا تھا، تا ہم وہ اس نکتہ ہے بھی بے خبر نہ تھے، کہ جب کثرت ہے قر آ بن کی اشاعت ہوئی اور ہرکس و ناکس تیم قر آن کا مدمی ہوجائے گاتو امت میں اختلاف کا ورواز وکل جائے گا،ان کی اس نکته ری کااعتر اف حضرت عمر کوچھی کرنایز ا،حضرت عمرٌ نے اینے عہد خلافت میں بارےمما لکمحروسہ میں حافظ قر آن ...مقرر کر دیئے تنھے، وہ مسلمانوں کوقر آن کی تعلیم دیں ،ایک دن ابن عباس ان کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے ،حاکم کوفہ کا خط آیا کہ کوفہ والوں نے اتنا ا تناقر آن پڑھلیا،حضرت عمر نے بیمٹر دہ سکر تکبیر کانعرہ لگایا ،کین ابن عباس ہو لے کہ اب ان میں اختلاف کالخنم پڑھمیا ،حضرت عمر نے غصہ سے بوجھاتم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس واقعہ کے بعدیہ م مرجے آئے ، کیکن حضرت عمر کے دل میں ان کا کہنا کھٹکتار ہا، چنانچہ آ دی تھیج کران کو بلا بھیجا، انہوں نے عذر کر دیا ، دوبارہ پھر آ دمی بھیجا کہتم کو آتا ہوگا ،اس تا کید پریہ چلے آئے ،حضرت عمرٌ نے یو چھاتم نے کوئی رائے طاہر کی تھی ،انہوں نے کہا پناہ بخدااب میں بھی دوبارہ کوئی خیال نہ ظ مركروں كا ، حضرت عمر في كہايں طے كر چكاموں ا جوتم نے كہا تھااس كوكملوا كررموں كا ،اس اصرار برانہوں نے کہا کہ آپ نے جب کہا کہ میرے یاس خط آیا ہے، کہ کوفہ والوں نے اتنااتنا قرآن یادکرلیا؟ اس پریس نے کہا کہ ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا،حضرت عمر نے کہا یہ تم نے کیے جانا ڈانہوں نے سورہ بقرہ کی بیآیتیں پڑھ کرسنا نمیں۔

و من الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الدالخصام، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك المحرث و النسل و الله لا يحب الفساد و اذا قبل له اتق الله اخذته العز قبا لا ثم فحسبه جهنم ولينس المها د، ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء موضات الله والله رء وف العباد (بقره، ع٢٥) يشرى نفسه ابتغاء موضات الله والله رء وف العباد (بقره، ع٢٥) الديم الوكول من عيض ايدة دى بنى من كي الحراكول من عين اوروه الحي ولي الول يرخدا كولوه بناتا هي، حالاتكده و ندكي من بن بحلى معلوم بوتى بن اوروه الحي ولي الول يرخدا كولوه بناتا هي، حالاتكده

وشمنوں میں بڑا جھٹڑا لو ہے اور جب وہ تمہارے پاس لوٹ کر جائے تو ملک میں پھر ہے تا کہ اس میں فساد کھیلائے اور کھیتی اور نسل کو تباد کر ہے اور القد فساد کو اپند نہیں کرتا اور جب اس ہے کہا جائے کہ خدا ہے ؤروتو ان کو نزئے نفس گناہ پر آماوہ کر ہے ، اور او گوں میں بچھا ہے ، اور کو گوں میں بچھا ہے ، اور کو گوں میں بچھا ہے بھی میں جو خدا کی رضا جوئی کے لئے اپنی جان تک بچے ذالتے ہیں اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے ''۔

یہ آیتیں من کرحضرت غُمِّر نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہم نے بچے کہایا

حدیث ..... حضرت ابن عباس ان مخصوص سکلبه میں ہیں جوعلم حدیث کے اساطین سمجھے جاتے ہیں، اگر حدیث کی کتابول سے اوراق سادہ رہ جی اگر حدیث کی کتابول سے ان کی روایتی علیحہ ہ کرنی جائیں تو اس کے بہت سے اوراق سادہ رہ جائیں گے ، ان کی مرویات کی مجموعی تعداد ۲۲۲۰ ہے ان میں ۵ متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری اور سلم رونوں میں ہیں، اور ۲۸ میں مسلم بی

ان کی روایات کی کثرت اور معلو مات کی وسعت خودانکی ذاتی کاوش وجستو کا نتیجہ ہیں، کو بہت سی روایت کی کثرت اور معلو مات کی وسعت خودانکی ذاتی کاوش وجستو کا نتیجہ ہیں، کو بہت سی روایتیں برا سے خودز بان وحی والہام سے لی ہیں، کیکن آنحضرت بھڑا کی وفات کے وقت انکی عمر ۱۵،۱۳ مال سے زائد ندھی ، ظاہر ہے کہ اس عمر میں علم کا اتناسر مایہ کہاں ہے حاصل کر سکتے تھے، ان کے ذوق علم اور تلاش، وجستو کا انداز وذیل کے واقعات سے ہوگا۔

> اِستدرک حاکم جلد ۵۴۰ ، شرط شخیں ، تربند یب الکمال ۲۰۲۰ سے متدرک حاکم جلد ۳ فضائل بن عماس شعی ابن عماس فی طالب العلم

ابوسلمہ ٌروایت کرتے ہیں کہ ابن عباس ؓ کہتے تھے، کہ جس مخص کے متعلق مجھ کو پیۃ جاتا کہ اس نے آنخصرت ﷺ کوئی حدیث نی ہے تو میں خو داس کے مکان پر جا کر حاصل کرتا ، حالانکہ اگر میں جا ہتا تو راوی کوایے یہاں بلواسک تھا۔ ا

اسی طریقہ سے ایک مرتبان میں اور مسور بن نخر مدیس محرم کے سردھونے کے بارے میں اختلاف ہوا، یہ کہتے تھے ، محرم سردھوسکتا ہے ، مخر مداس کے خلاف تھے ، اس پر عبداللہ بن عباس اختلاف ہوا ، یہ کہتے تھے ، محرم سردھوسکتا ہے ، مخر مداس کے خلاف تھے ، اس پر عبداللہ بن آڑ لے عبداللہ بن تنین کو حضرت ابوا یوب انصاری کے پاس تحقیق کے لئے بھیجا، یہاں وقت کپڑا آڑ کے ہوئے کنو میں پر نہار ہے تھے ، عبداللہ نے سلام کیا ، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ہوں ، عبداللہ بن حنین اس مرح سردھوتے عبداللہ بن حنین ، ابن عباس نے پوچھا کہ آنخضرت ، ابوا یوب نے عمل انقشہ میں کے مرتبادیا ہے ۔

جب صحابہ کرام میں آنخضرت کی گئی تول وقعل کے بارہ میں اختلاف ہوتا تو وہ ابن عبال کی طرف رجوع کرتے ، اس بارہ میں کہ آنخضرت میں کہ انخصرت میں کہ اندھا؟ عبال کی طرف رجوع کرتے ، اس بارہ میں کہ آنخضرت میں کہ اندھائی اس مجھ کو جیرت ہوتی صحابہ میں بہت اختلاف ہے ، کہ آنخضرت میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ میں بہت نے ایک بی جج کہ ایک کی جب کہ جب اس کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگیا ، اس کا سب بہ کہ جب آپ کے ایک بی جو کہ جب آپ نے ایک بی جج کہ جب آپ نے ذو الحلیفہ کی مجد میں دور کعت نماز پڑھنے کے بعد احرام با ندھا اور لبیک کہنا شروع آپ نے ذو الحلیفہ کی مجد میں دور کعت نماز پڑھنے کے بعد احرام با ندھا اور لبیک کہنا شروع

ع إصابي جلد مهم ٩٣ م

لِ تذكرة الحفاظ جلداول ص۵، مسيراحد بن حنبل جلد ص٢٢٦، مع ابودا وُدكتاب المناسك بإب الحرم يصل راس

کیا، جولوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اس کو یا در کھا، پھر جب آ پ اونمنی پر سوار ہوئے اور وہ چلی تو پھر آپ نے بہیں ابتداکی وہ چلی تو پھر آپ نے بہیں ابتداکی ہے، چنانچہ وہ لوگ یہ جھے ہیں کہ یہ جب آپ اونمنی پر سوار ہوکر چلے اس وقت سے لبیک کہنا شروع کیا، اس کے بعد آپ بلندی پر چڑھے اس وقت سے کہنا شروع کیا، اس کے بعد آپ بلندی پر چڑھے اس وقت سے کہنا شروع کیا، کین میں خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے متجد میں احرام ہاندھا، اس کے بعد جب اونمنی چلی تب، اور جب بلندمقام پر چڑھے تب، دونوں مرتبہ لبیک کہا، ا

روایتول میں احتیاط ..... عموماً کثیر الروایت راویوں کے متعلق پیشبہ کیا جاتا ہے کہ وہ روایت کرنے میں مختاط نہیں ہوتے ، اور رطب و یابس کا احیاز نہیں رکھتے ، کیکن این عباس کی ذات اس سے ستنی اور اس سم کے شکوک وشبہات سے ارفع واعلی تھی ، وہ حدیث بیان کرتے وقت اس کا پورا پورالی ظار کھتے ہے ، کہ کوئی غلط روایت آنخضرت بھی کی جانب نہ منسوب ہونے پائے ، جہاں اس میم کا کوئی خفیف سابھی خطرہ ہوتا ، وہ بیان نہ کرتے تھے ، چنانچدا کثر کہا کرتے تھے ، کہا اس وقت تک آنخضرت بھی ک حدیث بیان کرتے تھے ، جب تک جھوٹ کا خطرہ نہ تھا ، کہا کہ سے ، کہا کہ اس وقت تک آنخضرت والی صدیت بیان کرتا شروع کی ہیں ، اس وقت بیان جب سے لوگوں نے ہرسم کی رطب و یا بس حدیثیں بیان کرتا شروع کی ہیں ، اس وقت بے ، ہم نے روایت ہی کرتا چھوڑ دیا بیالوگوں سے کہتے کہ آن کو قبال دسول اللّه کہتے وقت بیا خوف نہیں معلوم ہوتا کہ تم پرعذاب نازل ہوجائے گایاز مین شق ہوجائے اور تم اس میں ساجاؤ ہی اس اس احت کرنے کا بارنہ اٹھانا پڑے ۔

الإوداؤوكتاب المناسك باب وقت الاحوام،

ع مندداري إب في الحديث عن النقات

النايضا باب ما يتقى من تفسير حديث النبى صلى الله عليه وسلم م منداحد بن ضبل جلداص ٣٥٠

درس کے ان منتقل صلقوں کے علاوہ بھی کی نماز کے بعد تقریر اور خطبہ کے ذریعہ سے تعلیم
ویتے بعبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس نے عصر کے بعد ہم لوگوں کے سامنے
تقریر کی ،اور اتنی دیر تک کرتے رہے کہ آفیا بغروب ہوگیا ،اور تاری نکل آئے لوگوں نے نماز
نماز کی آوازیں بلند کرنا شروع کیں ،ایک تمیمی نے مسلس نماز کہنا شروع ، کیا بین عباس جھنجھلا کر
بولے لاام لمک ، تو مجھ کوسنت کی تعلیم و بتا ہے ، میں نے آنحضرت ہوگیا کو دیکھا ہے ، آپ ظہر ،
عصراور مغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے ،عبداللہ بن شفیق کے دل میں یہ بات کھنگتی
معراور مغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے ،عبداللہ بن شفیق کے دل میں یہ بات کھنگتی

حضرت کے علاوہ سفر میں بھی ان کا یہ چشمہ فیض جاری رہتا تھا، چنا نچہ جب چند دنوں کے لئے جج کی غرض سے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے تھے ،اس دفت بھی انکی قیام گاہ طالبان علم کی درسگاہ بن جاتی سے

تر جمان کا تقر ر ..... اسلامی فتو حات کے بعد جب اسلام عرب کے حدود ہے نکل کراہران ومعرو غیرہ میں پھیلا ، تو وہ قو میں اسلام کے حلقہ اثر میں آئیں جن کی زبان عربوں سے جدائقی ، ان عباس نے انکی آسانی کے لئے مخصوص تر جمان رکھے کہ ان کوسوال میں زحمت نہ ہو ہے تلا فدہ ..... ان کی اس فیض رسانی وعلم وعرفان کی بارش نے ان کے تلانہ ہ کا دائر ہ بہت وسیع کر دیا تھا ، جن کی تعداد ہزاروں تک بہتے جاتی ہے ، شہور تلانہ ہ اورشا گردوں کی مختصر فہرست ہیہ ہے۔

امتدرك عاكم جلد اص ٥٣٨

ع مسلم كمّاب صلوة الممسا فرين و قصرهاباب المجمع بين الصلوتين في الحضر ، ع استيعاب جلداص ٣٥٣ ممسلم جلدا

بیٹوں میںمجمدادرعلی ، یوتوں میںمجمہ بن علی ، بھائیوں میں کثیر بہفتیجوں میںعبداللہ بن عبید الله اورعبدالله بن معبد اور عام لوكول مين عبدالله بن عمر ، تقلبه بن حكم ،مسور بن مخر مه ، ابواط فيل ، ابوامامه بن مهل ،سعید بن مسیتب ،عبدالله بن حارث ،عبدالله بن عبدالله ،عبدالله بن شداد، یزید بن اصم ، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن ، ابو جمر وضبعي ، ابونجلز لاحق بن حميد ، ابور جاء عطار دي ، قاسم بن محمد ، عبيد بن اسباق ،علقمه بن وقاص على بن حسين ،عبيدالله ابن عبدالله بن عتبه ،عكر مه ،عطام ، طاؤس کریب،سعیدبن جبیر،مجامدعمروبن دینار،ابوالجوزاء،اوس بنعبدالندرنعی،ابوالشعثا، جابربن زيد، بكرين عبدالله مزني ، حقيمن بن جنديب بحكم بن اعرج ، ابوالجويره ، حطان بن خفاف ، ميدين عبدالرحمٰن بنعوف ، رفيع ابوالعاليه مقسم ،ابوصالح السمان سعد بن بشام ،سعيد بن ابواحسن بهري ،سعيد بن حوريث ،سعيد بن اني مند ،ابوالحباب سعيد بن بيار ،سليمان بن بيار ، ،ابوزميل ساك بن وليد ، سنان بن سلمه ، صبيب ، طلحه بن عبد الله بن عوف ، عامر الشعبي ، عبد الله بن ابي مليكه ،عبدالله بن كعب ،ابن ما لك ،عبدالله بن عبيد ،عبيد بن حنين ،عبدالرحمن مطعم ،عبدالرحمن بن وعلا .... العزى بن رقيع ،عبدار حمن بن عاص مخفى ،عبيدالله بن الي تؤر ،عبيدالله بن بريدالملكي ،على ب ابوطلحه بمروبن مره بمروبن ميمون بمران بن حطان بمارين الي ممار بمحربن عباد بن جعفر مسلم بن صبیح سلم القریر بموی بن سلمه بمیمون بن مهران جزری ، نافع بن جبیر بن مطعم ، ناعم ،نضر بن انس، يجيٰ بن يعمر ،ابوالينتري الطائي ،ابوالحسان الاعرے ، يزيد بن ہر مز ،ابوحمز ہ قصاب ،ابوالزمير تمكى ،ابوعمراكبى،ابي ،ابوالمتوكل الناجى ،ابولنضر والعبدى ، فاطمه بنت حسين مجمه بن سيرين وغيره \_لـ أ فقہ و فرائض ..... حضرت ابن عبال کے فقادی فقہ کی سنگ بنیاد ہیں ،اس کی تشریح کے کئے ایک دفیر جانے، اس لئے ہم ان کوالم انداز کرتے ہیں، تا ہم ان کی فقہ دانی کا سرسری انداز واس ے ،وسکتا ہے کہ ابو بکر محرموسی خلیفہ مامون الرشید کے برا یو تے نے جوایئے زمانہ کے امام تھے ، ان کے فتاوی ۲۰ جلدوں میں جمع کیے تھے۔ مع

مکہ میں فقہ کی بنیادان ہی نے رکھی ، وہ تمام فقہا ، جن کا سلسلہ مکہ کے شیوخ تک پہنچا ہے ، وہ سب بالواسط یا بلا واسطدان کے خوشہ چین تھے ، ایک فقیہ و مجتبد کے لئے قیاس ناگزیر ہے ، کونکہ وقتاً فوقتاً بہت ہے ایسے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں ، جو حضرت حامل شریعت علیہ السلام کے عہد ہیں نہ تھے ، اوران کے متعلق کوئی صریح تھم موجود نہیں ہے ، ایسے وقت میں مجتبد کا یہ فرض ہے کہ وہ منصوصہ احکام اوران میں علت مشترک نکال کران پر قیاس کر کے تھم صادر کرے ورنہ فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوجائے گا، حضرت ابن عباس کے سامنے جب کوئی مسئلہ بیش ہوتا تو وہ پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ، اگر اس سے جواب ل جاتا تو فیصلہ ، ورنہ رسول اللہ بھی کا سنت کی طرف رجوع کرتے ، اگر اس سے بھی مقصد بر آزی نہ ہوتی ، فیصلہ ، ورنہ رسول اللہ بھی کا سنت کی طرف رجوع کرتے ، اگر اس سے بھی مقصد بر آزی نہ ہوتی ،

تو حضرت ابو بکر وعمر کا فیصله دیکھتے ،اگراس ہے بھی عقد وحل نہ ہوتا تو ، پھراجتہا دکرتے ،ایکرای کے ساتھ قیاس بالرائے کو برائیجھتے تھے ، چنانچہ دو اس کی غدمت میں کہتے ہیں کہ'' جو محض کسی مسئلہ میں ایسی رائے دیتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہے ،تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ خداے ملے گاتو اس کے ساتھ کیا معالمہ ہوگائے

حضرت علی کے عہد خلافت میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے ، حضرت علی نے ان کوزندہ جلادیا ،
ابن عباس کو معلوم ہواتو کہااگران کی جگہ میں ہوتا ، تو جلانے کے بجائے تل کی سزادیتا ، کیونکہ
میں نے آنخضرت وہ کی سنا ہے کہ جو خص فد ہب تبدیل کرے اس کوتل کر دو ، پھر فر مایا کہ'' جو
عذاب خدا کا مخصوص ہے ، اس کوتم لوگ نددو' کیجنی آگ میں کسی کونہ جلاؤ، حضرت علی کومعلوم ہوا
تو فر مایا ہن عباس پرافسوس ہے ۔ سی

فقہ کے ساتھ ساتھ فرائض ہیں بھی درک تھا ،اگر چہ وہ اس فن ہیں حضرت معاذین جبل ا زیدین ثابت اور عبداللہ بن مسعود کے برابر نہ ہتھے، تا ہم عام صحابہ طبیں حضرت ابن عباس بھی اس فن میں متاز درجہ رکھتے تھے، عبیداللہ بن عبداللہ "کابیان ہے کہ حساب اور فرائض ہیں ابن عباس متاز درجہ رکھتے تھے ہیں۔

دیگر علوم .....ان ندہی علوم کے علاوہ ان تمام علوم میں جواس زمانہ میں لا زمہ شرافت سمجھے جاتے تھے، کافی دسترگاہ اور ناقد اند نظرر کھتے تھے، او برگذر چکاہے کہ ندہبی علوم کے علاوہ ان کے حلقہ درس میں عربی شعری وشاعری اور اوب وانشاء کے طالبین بھی آتے تھے، عربوں میں شاعری لا زمہ شرافت تھی ، بالخصوص قریش کی آتش بیانی مشہورتھی ، ابن عباس نہ صرف تحن و سنج شاعری لا زمہ شرافت تھی ، بالخصوص قریش کی آتش بیانی مشہورتھی ، ابن عباس نہ صرف تحن و سنج شعر بلکہ خود بھی اشعار کہتے تھے، ابن رشیق نے ان کے یہ چنداشعار کہتا ہے ہیں۔ طور برنقل کیے ہیں۔

اذا طارقات الهم ضاجعت الفتى واعدمل فى كر الليل و الليل عماكر "جبرات كآن والغم كى جوال مردك ما تهم بم خواب بوت بي اورشب كآخرهم بين تفكرات اپناممل كرت بين" ـ و بما كر نسى فى صاحبة لىم يعجد بها سو اى و لا مىن نسكية السدهر نساصس

> ع اعلام الموقعين جلد آص ٢٠٠٠ ٢ إسد الغابه جلد ٢ص ١٩٣

ااعلام الموقعين جلداص ۴۴۰ مع متدرك حاتم جلد۳ س۵۳۹، ''اورو وصبح کومیرے پاس اس حالت میں اپنی حاجت کے کرآتا ہے کہ اس میں اور اس کی زمانہ کی بدبختیوں میں اس کا کوئی مدد گار نہیں ہوتا''۔

فسر جست بسمسالی هسمسه مین مقسامسه و زانسسسسه هسیم طسسروق مسسسام ''تومین اینے مال کے ذراجہ اس کاغم دورکر تا ہوں اوراس کے رات کی آئے

والی تفکرات دور بهوجاتے بیں''۔

وكسان لسه فنضبل عبلسي بنظنيه

بسى المخيسر انسي للذي ظن شماكسر

"اور میں ای کاممنون ہوں کیونکہ و میر ہے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اور جوخض

مير كساته حسن طن ركتا إلى المين مشكور بوتا بول '-

شعرگوئی کے ساتھ تھے وہلیغ بھی تھے،اگر چہ خطیب کی حیثیت سے انہوں نے کوئی شہرت نہیں حاصل کی ، تا ہم ان کی روزانہ کی گفتگو بھی ادب کی چاشی سے خالی نہ ہوتی تھی ، مسروق کا بیان ہے کہ جب ابن عباس گفتگو کرتے تھے، تو تھے ترین آ دمی معلوم ہوتے تھے۔ اِللہ سیان کے حضرت سین کی وفات کے بعدان میں اورامیر معاویہ میں جو گفتگو ہوئی ، وہ حسن بیان کا ایک دل آ ویز نمونہ ہے ہے

معاویه : اجرك الله ابا العباس فی ابی محمد الحسن بن علی معاوید : اجرك الله ابا العباس فی ابی محمد الحسن بن علی معاوی ابوالعباس فداتمهی الی محمد البراجرو ـــــــ فقال ابن عباس : انه لله و انا الیه راجعون و غلبه البكاء فرده ثم قال لا یسد د الله مكانه حفر تك و لا یزید مو ته فی اجلك و الله لقد اصبنا بمن هو اعظم منه فقد فما صنیعا و الله بعد ه .

ابن عباس: ابن عباس نے ان اللہ و انا الله واجعون پڑھااور آنسوضبط کر کے بولے، خدا کی قتم! ان کی موت سے تمباری قبر پر نہ ہوجائے گی اور ندان کی موت سے تمباری زندگی میں کچھاضا فہ ہوگا خدا کی قتم ہم کوان سے بڑے کی موت کا صدمدا تھا نا پڑا، خدا کی قتم اس کے بعد ہمارا کیا جارہ تھا۔

معاویه : کم کانت سنه. معاویه:ان کی عرکتنی هی\_

> ا کتاب العمد وص۵ یا ستیعاب جلداص ۳۸۴

ابن عباس: مولده اشهر من ان تتعرف سنه

این عباس ٔ ان کی و لا دت اتنی مشہور ہے کہتم کو ان کی عمر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ۔

معاوية ": احسبه ترك اولادًا صغارًا

معاویة میراخیال ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیچ چھوڑے

ابن عباس: كان كأنا صغيرافكسد ولئن اختار الله لابي محمد ما عنده و قبضه الى رحمته لقد ابقى الله ابا عبد الله و في مثله الخلف الصالح

ابن عباس بمسب جمونے تھے، پھر بڑے ہوئے ، اگر خدانے ابو محد (حسن ) کوانی رحمت کی طرف بلالیا اور ابھی اس نے ابوعبداللہ (حسن ) کوزندہ رکھا ہے اور ان کے ایسے لوگ خلف صالح ہوتے ہیں۔

تقریراس قدرشیری ہوتی تھی، کے بے ساختہ سننے والوں کی زبانوں سے مرحبانکل جاتا تھا، ہم نے متددک حاکم کے حوالہ سے اوپر کہیں نقل کیا ہے کہ شقیق بیان کرتے ہتے، '' ابن عباسؓ نے ایک مرتبہ جج کے موسم میں سورہ نور کی تغییر اس اچھوتے انداز سے بیان کی تھی کہ اس سے بہتر نہ میر کا نول نے سی میں منہ آنکھوں سے دیکھی تھی، اگر اس کوفارس وروم س لیتے تو پھران کو اسلام سے کوئی چرنہیں روک سکتی تھی، ''ابن الی شیبہ کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ایک شخص بولا کہ ابن عباس کی شیریں بیانی اور صلاوت پر میر ا بے اختیار دل چاہتا تھا کہ ان کا سر چوم لوں'' ا

خصرت ابن عباس کی جامعیت ..... او پری تفصیلات سے ان کی جامعیت کا ندازہ ہوا مور اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کا استجام اللہ بنی اور اسابت رائے میں وہ سب پر فائق تھے، نسب دانی علوم میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا، معاملہ ہنی اور اصابت رائے میں وہ سب پر فائق تھے، نسب دانی اور تاویل قرآن کے برے ماہر تھے، احادیث نبوی اور ابو بکر عمر اور عثان کے فیصلوں کا ان سے زیادہ کوئی واقف کا رنہ تھا، شعروشا عری، اوب ہنسیر، حساب، اور فرائف میں متاز درجہ رکھتے تھے ، اور ان سب میں ان کی رائے بنظیر ہوتی تھی ، ان کے علمی ندا کرے کے دن مقررتھے، کسی دن ، اور ان سب میں ان کی رائے بنظیر ہوتی تھی ، ان کے علمی ندا کرے کے دن مقررتھے، کسی دن قد کا درس دیتے تھے، کسی دن شعروشا عری، کا جرچا ہوتا ، فقہ کا درس دیتے تھے، کسی دن شعروشا عری، کا جرچا ہوتا ، فقہ کا درس دیتے تھے، کسی دن شعروشا عری، کا جرچا ہوتا ، فرض ان کا چشمہ معرفت فیض ہردن نے رنگ سے اُ بلتا تھا، میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کو غرض ان کا چشمہ معرفت فیض ہردن نے رنگ سے اُ بلتا تھا، میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کو غرض ان کا چشمہ معرفت فیض ہردن نے رنگ سے اُ بلتا تھا، میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کو خوالی کا جرخ ان کا کہ شہر معرفت فیض ہردن نے رنگ سے اُ بلتا تھا، میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کو

<u>ا</u> كتاب البيان والهبين جاحظ **جلد ا**ص ۱۸

نہیں دیکھا جوتھوڑی دیر کے لئے ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا دران کے کمال علم کے سامنے اس کی گردن نہ جھک گئی ہو ،کسی علم کے متعلق کو فی سوال بھی کرتا اس کواس کا جواب ضرور ماتا تھا۔'' ا معاصرین کا اعتر اف ..... حضرت ابن عباس صحابہ "کی جماعت میں گوعمر میں بہت جھوٹے تھے مگر ان کاعلم سب سے بڑا تھا ،ان کے تمام معاصرین جن میں سے بڑے بڑے ہوئے۔ صحابہ " تک تھا نے فضل و کمال کے معتر ف تھے۔

حضرت عرفخر ماتے تھابن عباس ادھیر عروالوں میں نو جوان ہیں، ان کی زبان سائل اوران کا ذبین رسا ہے، عبارہ تابعی کہتے تھے کہ ' میں نے ابن عباس کے فقاوی ہے بہتر کسی فض کا فتوی ہیں دیکھا تھا، علاوہ اس فحض کے جو قبال دسول الله کہتا ہے' طاؤس کہتے تھے، کہ ' میں نے آنحضرت بھٹے کے پانچ سواصحاب کو دیکھا ہے کہ جب دہ کی مسلد میں ابن عباس ہے مباحث کرتے اور دونوں میں اختلاف رائے ہوتا تو آخر میں ابن عباس ہی کی رائے پر فیصلہ ہوتا تھا' کرتے اور دونوں میں اختلاف رائے ہوتا تو آخر میں ابن عباس ہی کی رائے پر فیصلہ ہوتا تھا' مصفرت عبید اللہ بن عباس کہتے تھے کہ میں نے عبد اللہ بن عباس سے زیادہ سنت کا عالم، ان سے زیادہ صائب الرائے ان سے بڑا دقتی النظر کسی کوئیں دیکھا، حضرت عربا اوجودا ہے ملکہ اجتماداور مسلمانوں کی خیرخوا تی کے ابن عباس گومشکلات کے لئے تیار کرتے تھے، قاسم بن مجمد کا اجتماداور مسلمانوں کی خیرخوا تی کے ابن عباس گی کوئی باطل تذکرہ نہیں سنا، اور ان سے زیادہ کسی کا فتوی سنت نبوی کے مشابہ نبیس دیکھا۔''م

حضرت طاؤس تابعی حضرت ابن عبال کے ساتھ بہت رہا کرتے تھے، ابوسلیم نے ان پر
اعتراض کیا کہ آنحضرت کی کا برصحابہ کوچھوڑ کرتم اس چھو کرے ہے کیوں چینے رہتے ہو؟
انہوں نے کہا میں نے آنحضرت کی کے سر اصحاب کو دیکھا ہے جب وہ کسی مسئلہ میں گفتگو کر
تے تھے تو آخر میں ان کو ابن عبال ہی کے قول کی طرف رجوع کر تا پڑتا تھا، سے حضرت زید بن
ثابت کا انقال ہوا تو حضرت ابو ہر ہر ہ نے کہا آج اس امت کا عالم اٹھ گیا، امید ہے کہ خدا ابن
عبال کو ان کا قائم مقام بنائے گا ہی مشہور عالم صحابی ابی بن کعب کے بیٹے محد دوایت کرتے ہیں
کہ ابن عبال ایک دن میر ہے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اٹھ کر چلے تو میر ہے
باپ نے کہا کہ ایک دن میر ہے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اٹھ کر چلے تو میر ہے
باپ نے کہا کہ ایک دن میر مے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اٹھ کر چلے تو میر ہے
کی بیپٹیین کوئی حرف بحرف بوری ہوئی ، اور ابن عباس اپنے کشرت علم کی وجہ سے حمر الامۃ کہلا
نے بیٹیین کوئی حرف بحرف بوری ہوئی ، اور ابن عباس اپنے کشرت علم کی وجہ سے حمر الامۃ کہلا

السدالغابيجلد عن ١٩٣١٩٣ ·

ع بيتمام الوال استيعاب مصطول بين جلداص ١٨٨٠

سياصابه جلد مي ١٩٠٠

سإسدالغابة جلدساص ١٩٨٠

مع معتدرک حاکم فضائل ابن عما سُ

معاصرین کی عزت.....اس ذاتی علم وصل کے باوجود دوسرے علاء کی بڑی عزت کرتے تھے،ادران سے نہایت تواضع اورا تکساری ہے پیش آتے تھے،ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت ا سوار ہوئے تو ، ابن عباس نے احتر المأ ان كى ركاب تعام لى ، زيد بن ثابت نے كہا اے ابن عم رسول! ایسانہ کیجئے ، فرمایا ہم کواپنے علماء کا ایسا ہی احتر ام کرنا جا ہیے ، زید بن ثابت ؓ نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، ہم کوایے ہی کے الل بیت کا ایسانی احتر ام کرنا جا ہے۔ ا بدعت سے نفرت ..... عقیدہ کی صحت ندہب کی روح ہے،اس میں جہال رخنہ پیدا ہوا، غرمب کی بنیاد و ہیں ال جاتی ہے، تقدیر کا مسئلہ غیر بب میں ایسا نازک اور پیچیدہ ہے کہ اس میں اِدِ نِي افراط وَتَفر يط سے عظيم الشان فتنو ل كا درواز و كل جاتا ہے،صحابہ ﷺ كے آخرز مانہ ميں نومسلم تجمیوں کے ذریعیہ سے خیر وشراور قضاء وقدر کی بحث عراق میں پیدا ہو چل تھی ،ایک مرتبہ حضرت ابن عباس معلوم ہوا کہ ایک مخص نقد بر کام عکر ہے،اس دفت اس کی آنکھوں کی بصارت زائل ہو چکی تقی ، پھر بھی لوگوں ہے کہا کہ مجھ کواس مخص تک پہنچا دو، لوگوں نے بوچھا آپ اس کے ساتھ کیا طرزعمل اختیار کریں گے؟ بولےا گر ہوسکا تواس کی ناک کاٹ ڈالوں گاادرا گر گردن ہاتھ میں آگئی تواس كوتو ز دول گا، ميں نے آنخضرت الله سے سنا ہے آپ فرماتے بتھے که 'میں بنوفہر کی عورتوں کود مکھ ر ہاہوں کہ وہ خزرج کا طواف کررہی ہیں ، ادرسب کی سب اعمال شرک میں مبتلا ہیں ،'' تقذیر کا نکاراس امت کا بہلاشرک ہے، میں اس ذات کی متم کھا کرکہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایسے لوگوں کی بری رائے بیبیں تک نہ محدودرہے گی ، بلکہ جس طرح انہوں نے خدا کو شری نقذ رہے معطل کردیا ہے،ای طرح اس کی خیر کی نقد پر سے منکر ہوجا ٹیں گے۔ یا رسول ایک کی محبِت ..... حضریت ابن عباس کو ذات نبوی کے ساتھ غیر معمولی ثیفتگی اور گرویدگی تھی،آپ کی وفات کے موقع کے ایک واقعہ کو یا دکرتے تو روتے روتے بیقرار ہوجاتے تھے،حضرت سعید بن جبیرتا بعی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا'' پنجشنبہ کا دن ،کون پنجشنبہ'' اتنا کہنے یائے تھے ،ابھی متبدا کی خبر نہ نگلی تھی کہ زار و قطار رونے لگے ،اور اس قدرروئے کہ سامنے پڑے ہوئے سنگ ریزے ان کی آنسوؤں ہے تر ہو گئے ،ہم لوگوں نے کہا ابوالعیاس ! پنجشنبہ کے دن کیا خاص بات تھی؟ بولے اس دن آنخضرت عظم کی باری نے شدت بکڑی تھی ،آپ نے فریایا'' لاؤ میں تم لوگوں کوایک پر چہ برلکھ دویں کہ مراہی ہے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاؤ، اس پرلوگ جھڑنے گئے، حالانکہ نبی نے پاس جھڑا مناسب نہیں ہے اور کہنے لگے کہ ( بیاری کی تکلیف سے ) مذیان ہو گیا ہے،اور آپ سے بار بار ہو چھتے تھے کہ بی تکم آپ حواس کی حالت میں دے رہے ہیں، یا ہنریان ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس سے ہث

ا اصابه جلد ۴ من ۹۲ ع منداحمه بن صبل جلد اول من ۳۳۰

جاؤیمل جمل حالت میں وہ اس ہے بہتر ہے، جس کی طرف مجھے لے جانا چاہتے ہو' الے رسول چھٹے کی خدمت ..... ام المؤمنین حضرت میمونڈ انکی خالتھیں ، بیان کے پاس بہت رہا کرتے تھے، اکثر راتوں کو بھی رہ جاتے تھے، اس لئے آنخضرت چھٹی خدمت گذاری کا بھی انہیں موقعہ ملتار ہتا تھا ، ایک دن آنخضرت چھٹی حضرت میمونڈ کے گھر میں تشریف فر ماتھے ، ابن عباسؓ نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا ، حضرت میمونڈ نے آنخضرت چھٹی ہے کہا کہ ابن عباسؓ نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا ہے، آپ نے دعادی ، ' خدایا ان کودین میں مجھاور قرآن کی تفییر کا کمل عطافر ما' ۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت کے ایک ضرورت سے فارغ ہو کرتشریف لائے ، تو ایک طشت میں پانی ڈھکا ہوار کھا دیکھا پوچھا کس نے رکھا ہے؟ ابن عباس نے عرض کی میں نے فر مایا'' غدایا ان کو قر آن کی تغییر کاعلم عطافر ما' میں بھی بھی آپ خود بھی ان سے کام لیا کر تے تھے ، ایک دفعہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آنخضرت کے ایک مکان کے درواز ب دیکھا ، بچھ گئے کہ میر سے باس آرہے ہیں ، بچپین کا زمانہ تھا بھاگ کے ایک مکان کے درواز ب کی آز میں جھپ رہے ، آنخضرت ہوگئے نے پشت سے آکر بکڑلیا اور فر مایا جاؤ معاویہ کو بلالاؤ۔ مطرت معاویہ اس وقت آپ کا تب وی تھے ، ابن عباس نے جاکہا کہ نبی کھی کو تمہاری ضرورت ہے ، فوراً چلو ہیں۔

رسول علی کا حر ام ..... آنخفرت کا اتا اتا ام کرتے تھے کہ نماز میں بھی آپ کے برابر کھڑا ہونا گتا نی بچھے تھے، ایک مرتبہ آخرشب میں نماز کے لئے کھڑے ہوئے، ابن عباس آگر پیچھے کھڑے ہوگئے، آنخضرت کھٹانے ان کو ہاتھ ہے پکڑ کراپنے برابر کرلیا، اس وقت تو یہ ساتھ کھڑے ہوگئے، گر جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، ابن عباس مہت کراپی جگہ پر آگئے، نمازختم کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ'' میں نے تم کواپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تم پیچھے کوں ہٹ گئے'؟'عرض کی''کسی کی بیجال نہیں ہے کہ وہ ............رسول اللہ کھٹا کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہوکر نماز پڑھے، آنخضرت بھٹا س معقول عذر پرخوش ہوئے اور ان کے لئے نہم وفر است کی دعافر ہائی ہیں۔

امہات المؤمنین کا احتر ام ..... آنخضرت ﷺ کے ساتھ اس غیر معمولی عقیدت کا فطری اقتضاء یہ تھا کہ دہ امہات المومنین کے ساتھ بھی اس عزت و تکریم سے پیش آتے تھے، جب

اِسنداحمر بن طبل جلداول ۳۳۰ ا

ع متدرک عالم جلد ۳ ص۵۳۵،۵۳۳ بشر ط تیخین، ع متدرک عالم جلد ۳ س۵۳۳ بشر ط تیخین

م ایش

حفرت میمونة کا انقال ہوا ، اور لوگ مقام شرف میں جنازہ کی شرکت کے لئے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ 'لوگو! بیآ تخضرت ہی خرم محتر م کا جنازہ ہے بعث آ ہتدا تھا وَ ہلنے نہ پائے' لے بیاحترام حفرت میمونة کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ تھا ، بلکہ تمام امہات المؤمنین کے ساتھ وہ ای تعظیم سے پیش آتے تھے ، البتہ خاندانی مناقشوں کی وجہ سے حضرت عائش ہے کچھ بدمزگی ہوگئی تھی ،گران کی وفات سے پہلے خودان کے در دولت پر حاضر ہوکر صفائی کرلی۔

حفرت ذکوان حفرت عائشہ کے حاجب بیان کرتے تھے کہ حفرت عائشہ کے مرض الموت میں ابن عباس آئے ، اور حضوری کی اجازت چاہی میں نے حفرت عائشہ ہے جاکر عرض کی ، اس وقت حفرت عائشہ کے بھیجے ، عبداللہ بن عبدالرحمٰن ان کے سر بانے بیٹے ہوئے شے ، انہوں نے بھی کہا کہ ابن عباس آنے کی اجازت چاہج ہیں ، بولیس ان کوآنے کی ضرورت نہیں ، عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے کہا ، امال! ابن عباس آپ کے سعادت مند بیٹے ہیں ، و مسلام کرتے ہیں ، اور رخصت کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ان کواجازت و یہ بحث فرمایا خیرا گرتم جاتے ، ہوتو بلالو، چنانچ ان کو باریا بی کی اجازت بال گئی ، ہیٹھنے کے بعد عرض کی ، آپ کو بشارت ہو رکھنی آخضرت ہوئے ایس بہنچنا چاہتی ہیں ) حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا '' ہم کو بھی بشارت ہو'' اس خوش آ بند سلسلہ کلام کے بعد ابن عباس آنے عرض کی کہ اب آپ کے اور بشارت ہو'' اس خوش آ بند سلسلہ کلام کے بعد ابن عباس آنے عرض کی کہ اب آپ کے اور قریب ، آپ آخضرت ہوئے کی دور آخضرت ہوئے کی میں مرف روح کوجم کے ساتھ چھوڑنے کی وربے ، آپ آخضرت ہوئے کی حضرت عائشہ کے فضائل بیان کیے بی

## حضرت عبداللدبن مسعورة

نام ونسب ..... عبدالله نام ، ابوعبد الرحمن كنيت ، وإلد كانام مسعود اور والد كانام ام عبد تفاتجره نسب يديم عبدالله بن مسعود بن عافل بن حبيب بن مع بن فاربن مخروم بن صابله بن كالل بن الحارث بن تميم بن سعد بن مزيل بن مدركه بن الياس بن مصر

حضرت عبدالله كوالدمسعودايام جالجيت من عبدالله بن حارث كے حليف منتھ! ابتدائی حالات....ایام جاہلیت میں زمانہ طفولیت عموماً بھیٹر بکریوں کے چرانے میں بسر ہوتا تھا یہاں تک کہ شرفا ءامراء کے بچے اس ہے متنتیٰ نہ تھے ، گویا بیا لیک درس گا وتھی جہاں سادگی ، جفائشی و فاشعاری اور راستبازی کامملی سبق دیا جاتا تھا۔

کمہ میں جب دعوت تو حید کا غلغلہ بلند ہوا تو حضرت عبداللہ اس درسگاہ میں تعلیم یار ہے تصاور عقبه بن معيط كى بكريال ان كير وتحيل ي

اسلام ..... ایک روز آنخضرت اینے موٹس و ہمدم حضرت ابو بکڑ کے ساتھ اس طرف سے گذرے جہاں یہ بکریاں جرارہے تھے ،حضرت ابو بکڑ" نے ان سے فرمایا ''صاحبزاد ہے! تمہارے پاس کچھ دورھ ہوتو ہیاں بجھاؤ'' بولے''میں آپ کورودھ نہیں دے سکتا کیونکہ ہے دوسرے کی امانت ہے' آنخضرت ﷺ نے فر مایا'' کیا تمہارے پاس کوئی الیی بحری ہے جس نے نے نہ دیئے ہوں''عرض کی ہاں'' اور ایک بکری پیش کی ،آپ نے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا فر مانی ، یہاں تک کہ دہ دودھ سے لبریز ہو گیا ،حضرتِ ابو بکرصد این نے اس کوعلیحد ہ لے جا کر دو ہا تو اس قدر دودھ نگلا کہ تینوں آ دمیوں نے یکے بعد دیگر ہے خوب سیر ہو کرنوش فر مایا ۳''اس کے ّ بعدرسول الله ﷺ نے تھن ہے فر مایا'' خشک ہو جاا در دہ پھرا بنی اصلی حالت برعود کرآیا۔

اس كرشمه قدرت في حفرت عبدالله كول يرب عدار كيا، عاضر بوكر عرض كي" مجهياس مؤثر كلام كالعليم ويجئ "،آب في شفقت سان كرس يردست مبارك بهير كرفر ماياد مم تعليم یا فتہ بچے ہو' غرض اس روز سے دہ معلم دین مبین کے حلقہ تکمذیب داخل ہوئے ،اور باا واسطہ خود مهط وحی والهام سے ستر سورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی اوران کا شریک و سہیم ندتھا ہیں اسلام قبول کرنے کے بعدوہ ہمیشہ خدمت بابر کت میں حاضرر ہے لگے اور رسول اللہ ﷺ

> إسدالغامة جلدا تذكره عبداللدين مسعودٌ تهم منداحمه بن عنبل ٣ إسدالغا به جلد عص تذكره عبدالله بن مسعودٌ

نے ان کواپنا خادم خاص بتالیا انشاءاللہ آگے ایک خاص باب میں خدمت گذار یوں کی تفصیل آئے گی۔

جوش ایمان ..... حضرت عبدالله بن مسعود اس زمانه می ایمان لائے تھے جب کہ مؤمنین کی جماعت صرف چنداصحاب پر مشمل تھی اور مکہ کی سرز مین میں رسول الله وہ کا کے سوااور کسی نے علانیہ بلند آئی کے ساتھ تلاوت قرآن کی جرائے نہیں کی تھی ، چنانچہ ایک روز مسلمانوں نے باہم مجمع ہوکراس مسئلہ پر گفتگو کی اور سب نے بالا تفاق کہا ''خدا کی شم! قریش نے اب تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا''لیکن پھریہ سوال پیدا ہوا کہ اس برخطر فرض کو کون انجام دے ؟ حضرت عبدالله بن مسعود ٹنے آئے ہو گراپ آپ کو چش کیا ، لوگوں نے کہا کہ تمہارا خطرہ میں بڑنا مناسب نہیں ،اس کام کے لئے تو ایک ایسافض در کار ہے جبکا خاندان وسیع ہو ، اور وہ اس کی حمایت میں مشرکین کے دست سم سے محفوظ رہے ، لیکن حضرت عبدالله بن مسعود ٹنے جوش ایمان سے برا پیچنہ ہو کر کہا '' بیجھے چھوڑ دو! خدا میرا محافظ ہے'

غرض دوسر بروز چاشت کے وقت جب کہ تمام مشرکین قریش اپنی انجمن میں حاضر تھے،
اس دارفتہ اسلام نے ایک طرف کھڑ ہے ہوکر سازتو حید پر مضراب لگائی اور بسم اللّه الموحمن
السوحیم کے بعد علم قرآن کا سحرآ فرین راگ چھیڑا کہ شرکین نے تعجب اورغور سے شکر پوچھا''
ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے''؟ کسی نے کہا کہ تحمد پرجو کتاب اتری ہے اس کو پڑھتا ہے، یہ سنماتھا کہ
تمام جمع غیظ وغضب سے مشتعل ہوکر ٹوٹ پڑا اوراس قدر مارا کہ چبرہ ورم کرآیا کین جس طرح
بانی کے چند چھیئے آگ کواور زیادہ مشتعل کر دیتے تھے، اس طرح حضرت عبداللہ کا شعلہ ایمان
اس ظلم و تعدی سے جوڑک اٹھا، شرکین مارتے سے کیلین ان کی زبان بندنہ ہوئی۔

معرت عبداللہ جب اس فرض کو انجام دے زختگی وشکتہ حالی کے ساتھ اپنے احباب میں والی آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ای ڈر سے تم کو جانے نہ دیتے تھے ، بولے '' خدا کی شم! وشمنان خدا آج سے زیادہ میری نظر میں بھی ذلیل نہ تھے ، اگر تم چاہوتو کل میں پھرای طرح ان کے مجمع میں جا کر قر آن کریم کی تلاوت کروں ، لوگوں نے کہا'' بس جانے دو' اس قدر کافی ہے کہ جس کو سنناوہ تا پند کرتے تھاس کو تم نے بلند آ جنگی کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنچادیا'' کہ جس کو سنناوہ تا پند کرتے تھاس کو تم نے بلند آ جنگی کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنچادیا'' کہ جس کو سنناوہ تا پند کرتے جوش وغیرت ایمان نے رفتہ رفتہ تمام شرکیس قریش کو دشمن بنا دیا ، یہاں تک کہ ان کی مسلسل و چیم ایڈ ارسانیوں سے نگ آکر دو دفعہ سرز مین جش کی صحرانور دی پر مجبور ہوئے ، پھرتیسری دفعہ دائی جمرت کا ارادہ کر کے پیڑ ب کی راہ کی اور یہاں چہنچ کی محدان کر حضرت معافی ہی جاتے کے بعد ان کے معدان میں بھائی چارہ کرادیا اور ستھل سکونت کے لئے حضرت عبداللہ کو مسجد نبوی کے متعمل ایک دونوں میں بھائی چارہ کرادیا اور مستقل سکونت کے لئے حضرت عبداللہ کو مسجد نبوی کے متعمل ایک

السدالغابة بذكره عبداللدين سعوذ

-----قطعه زمین مرحمت فرمایا <u>- ا</u>

غز وات ..... حضرت عبداللہ بن مسعود تمام مشہور واہم جنگوں میں جانبازی و پامردی کے ساتھ سرگرم پیکار تھے،غز وہ بدر میں دوانصاری نو جوانوں نے سرخیل کفار ابوجہل بن ہشام کو تہ سنتی کیا تھا، آنحضرت واللہ بن مسعود گئے ابھی سنتی کیا تھا، آنحضرت واللہ بن مسعود گئے ابھی سیجھ کچھ جان باتی تھی،اس کی ڈاڑھی بکڑ کر کہا کہ ابوجہل تو ہی ہے۔ بے

غروہ احد، خندق، حدید، خیبراور فتح مکہ میں بھی رسول ہوگئے کے ہمرکاب سے مکہ سے واپس آتے ہوئے راہ میں غروہ خنین پیش آیا، اس جنگ میں مشرکین اس طرح ایکا کیٹوٹ پڑے کہ مسلمان بدحوای کے ساتھ منتشر ہوگئے اور دس ہزار کی جماعت میں سے صرف ای اصحاب تابت قدمی کے ساتھ منتشر ہوگئے اور در ہزانہ وارا پی فدویت کے جو ہر دکھاتے رہ محضرت، عبداللہ بن مسعود گان ہی جان نگاروں میں سے ،فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے تخت محلہ کیا تو ہم لوگ تقریباای قدم تک بسیا ہوئے لیکن پھر جم کر کھڑے ہوگئے آنحضرت ، اللہ کی رہوا کے بڑھا ہے ۔ محلہ کیا تو ہم لوگ تقریباای قدم تک بسیا ہوئے لیکن پھر جم کر کھڑے ہوگئے آنحضرت ، اللہ کی رہوا تے بیک کہ دفعہ زین سے جھکے ، میں نے پکار کہا'' آپ سر بلندر ہیں ،فدانے آپ کی رفعت عطافر مائی ہے' فر مایا مجھے ایک مشی علی نے اشارہ خاک اٹھادو' میں نے خاک اٹھا کر دی ،تو آپ نے مشرکین کے منہ کی جانب بھینک دی ،جس خاک اٹھادو' میں نے خاک اٹھا کر دی ،تو آپ نے مشرکین کے منہ کی جانب بھینک دی ،جس نے سان کی آئیوں آواز دے کر بلاؤ میں نے جی کر پکاراتو یکا یک سب کے سب پلٹ ہے تایا تو تھم ہوا کہ انہیں آواز دے کر بلاؤ میں نے جی کر پکاراتو یکا یک سب کے سب پلٹ ہونی بھر بن گیا ،مشرکین مغلوب ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان مسلمانوں ہوئی بھر بھر کے باتھ دیا ۔ کے باتھ دیا ۔ اس

جنگ بر موک ..... رسول الله بھٹا کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک عزلت نشین رہے، لیکن عہد فاروتی میں جن عظیم الشان فتو حات کا سلسلہ چھڑ گیا تھا اس نے بالآخران کی رگ شجاعت میں بھی بیجان پیدا کیا بھا ہے میں گوشئہ خلوت سے نکل کر رز مگاہ شام کی طرف چل کھڑ ہے ہوئے اور میدان بر موک کی فیصلہ کن جنگ میں سرگرم پیکار ہوکر خوب داد شجاعت دی ہے عہد ہ قضاء .... علی وہ خزانہ کی عہد ہ قضاء کے علاوہ خزانہ کی افہری مسلمانوں کی ند ہمی تعلیم اور والی کوفہ کی وزارت کے فرائض بھی ان کے متعلق تھے، چنا نچہ فرمان تقرری کے الفاظ ہے ہیں۔

اطبقات ابن سعد قشم اول جلد ۳ تذکره عبد الله بن مسعودٌ ع بخاری جلد ۲۵ م ۵ می احر جلد اس ۴۵ س م اسد الغابه جلد ۳ مس ۲۵۷ انی بعثت الیکم عمار بن یا سر امیرا و ابن مسعود معلما و زیرا و قد جعلت ابس مسعود علی بیت مالکم وانهما لمن النجبا من اصحاب محمد من اهل بد رفا سمعو الهما و اطبعوا واقتد و ابهما و قد اثر تکم یا بن ام عبد علی نفسی ل

"میں نے تم پر عمار بن یا سرکوا میر اور ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے،
ابن مسعود کو بیت المال کی افسر ی بھی دی ہے، بید دونوں آنخضرت کے ان ذک عزت اصحاب میں ہے ہیں جو کہ معرکہ بدر میں شریک تھے اس لئے ان کو سمعاً وطاعہ کہوا درا تباع کر وہ حقیقت ہی ہے کہ میں نے تمہارے لئے ابن ام عبد عبد اللہ بن مسعود کو اپنی ذات پر ترجی دی ہے"۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کامل دس سال تک نہایت مستعدی دخوش اسلولی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیئے ہیں ، اس طویل عرصہ میں بساط سیاست پر گونا گوں انقلاب ہوئے خلیفہ دوم نے دفات پائی ، خلیفہ ٹالٹ نے مسند خلافت پر قدم رکھا ، اور خاص کوفہ کی عنان حکومت الل کوفہ کی شکایت واحتجاج پر کیے بعد دیگر ہے مختلف والیوں کے ہاتھ میں آئی لیکن وہ جس اختیاط اور انصاف کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے تھے اس کے لحاظ سے کسی کوان سے شکایت پیدانہ ہوئی۔

فطری رحمد لی ، زی اور تلطف کے باعث عفو دور گذر اور چیتم پوشی ان کا مخصوص شیوه تھا ،
لیکن ای کے ساتھ وہ اس راز ہے بھی واقف تھے کہ بارگاہ عدالت میں جب کسی مجرم پرکوئی جرم بات ہوجائے تو اس کے ساتھ نری و در گذر ہے چیش آنا ، در حقیقت نظام حکومت ارکان و اساطین کومتزازل کر دیتا ہے ، اس بنا پر وہ اثبات جرم کے بعد اپنی طبی نری وشفقت کے با وجود قانون معدلت کے اجرا میں بھی در لیخ نہ فر ماتے تھے ، ایک دفعہ ایک شخص نے اپنی برادر ذادہ کو شراب خوری کے جرم میں چیش کیا ، حضرت عبداللہ نے تحقیقات کے بعد حد جاری کرنے کا تھم شراب خوری کے جرم میں بیش کیا ، حضرت عبداللہ نے تحقیقات کے بعد حد جاری کرنے کا تھم ساتھ سفارش کرنے لگا ، انہوں نے خضبناک ہو کر فر مایا تو نہایت ظالم پیچا ہے اس کو حد شری کا سمتی شارش کرنے چھوڑ دینے کی سفارش کرتا ہے جواب ممکن نہیں اسلام میں سب سے پہلے سنتی شابت کرکے چھوڑ دینے کی سفارش کرتا ہے جواب ممکن نہیں اسلام میں سب سے پہلے ایک مورت پر حد جاری ہوگئی تھی جس نے چوری کی تھی ، آنخضرت پھیڈ نے اس کے ہاتھ کا لیے کا میک میں میں بیش دے دیا اور فر مایا کہ تم لوگوں کو اعراض و چیتم پوشی سے کا م لینا چا ہے کیا تم اسے بہند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں بخش دے دیا اور فر مایا کہ تم لوگوں کو اعراض و چیتم پوشی سے کا م لینا چا ہے کیا تم اسے بہند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں بخش دے دیا۔

بعض اوقات ایک ہی جرم مجرموں کے اختلاف حیثیات کے لحاظ سے ان کومخلف سزاؤں کا

مستوجب قرار دیتا ہے ، حضرت عبداللہ اس نکتہ ہے بھی اچھی طرح آگاہ ہے ، ایک دفعہ ان کو اطلاع دی گئی کہ مسلمہ کذاب کے جعین ہیں ہے پچھاؤگ اب تک موجود ہیں جواس کورسول خدا کہتے ہیں ، حضرت عبداللہ نے چند سپائی بھیج کران کو گرفار کراد یا اور سب کی تو بہ قبول کر کے چھوڑ دیا گئین ان کے سرگردہ ابن نواحہ کے لئے تل کی سزانجو پزکی لوگوں نے اس پراعتراض کیا تو بولے کہ ابن نواحہ اور ابن اٹال دوخص مسلمہ کذاب کی طرف ہے رسول بھٹا کی خدمت ہیں سفیر بن کر گئے تھے آنحضرت بھٹا نے ان سے بوچھا کہ تم مسلمہ کی رسالت پرایمان رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا '' ہاں' آپ نے فرمایا کہ اگرتم سفیر نہ ہوتے تو ہیں تہمیں تل کرادیتا' اس بنا پرجبکہ وہ اب تک کہا'' ہاں' آپ نے فرمایا کہ اگرتم سفیر نہ ہوتے تو ہیں تہمیں تل کرادیتا' اس بنا پرجبکہ وہ اب تک اس کے اس باطل عقیدہ سے باز ہیں آیا ہے تو رسول بھٹا کی خواہش کا بورا کرنا ضروری تھا

ای سال ولید بن عقبہ والی کوفہ پر شرار ،خواری کا الزام لگایا گیا اور ایک جماعت نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کرشکایت کی کہ وہ تخلیہ میں شراب بیتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ جاسوی میرافرض ہیں ہے،اگرایک شخص جھپ کرکوئی کام کرتا ہے تو ہیں اس کی پر دہ دری کے در پے نہیں ہوسکتا ، ولید نے یہ جواب سنا تو ناراض ہو کر ان کو بنا بھیجا اور پو جھا کہ'' کیا مفسد بن کواہیائی جواب دینا مناسب تھا؟ میں جھپ کرکون ساکام کرتا ہوں ، ایتواس شخص سے کہا جاسکتا ہے جو مشکوک ہو'' غرض اس سوال و جواب میں بات بڑھ گئی اور دونوں لیک دوسرے کے شیدہ خاطرا شھے بی

خزانہ کی افسری ..... حفرت عبد الله منصب نضاء کے ساتھ خزانہ کی افسری پر بھی مامور سے ،کوفہ عظمت، وسعت و کثرت محاصل کے لحاظ سے اس کا بیت المال نہایت اہمیت رکھتا تھا، اس سے لاکھول رویے کے وطا نف جاری تھے فوجی مرکز ہونے کے باعث ہزاروں سیا ہیوں کی

تنخواہیں مقررتھیں، اورخراساں، ترکستان اور آرمینیہ پروقافو قاجونوج کثی ہوتی رہتی تھی، اس کے مصارف اداکئے جاتے ہے، اس بنا پر دوسرے اہم مشاغل کے ساتھ شعبہ کی اس طرح تکرانی کرنا کہ ایک حبہ بھی ادھر کا ادھرنہ ہونے ہائے درحقیقت حضرت عبد اللہ بن مسعود کی انتظامی قابلیت بیدارمغزی اورحساب فہمی کا جرت انگیز کارنا مہہے۔

ذاتی حیثیت سے حضرت عبداللہ بن مسعود زہد و بے نیازی کے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتوں کو حقارت کے ساتھ فکراد ہے تھے، کیکن قومی سرمایہ کے حفظ میں اس قدر سخت تھے کہ اعزہ احباب، اضراور ولی ملک کے ساتھ بھی کی شم کی رعایت فحوظ نہ در کھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی دفاص والی کوفہ نے بیت المال سے قرض لیا اور تا داری کے باعث عرصہ تک ادانہ کر سکے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بہت مہت میں المال کی حیثیت سے نہایت تحق کے ساتھ ان سے تقاضا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک روز تلخ کلامی کی نوبت پیش آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جھلا کر چھڑی زمین پر پھینک دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا '' اے آسانوں وزمین کے پیدا کرنے والے''

چونکہ وہ نہایت مستجاب الدعوات مشہور تھے،اس کئے حصرت عبداللہ نے خوف زرہ ہوکر کہا '' دیکھومیرے لئے بددعا نہ کرنا'' بولے'' خدا کی شم!اگر خوف خدانہ ہوتا تو میں تمہارے لئے سخت بددعا کرتا'' حضرت عبداللہ نے ان کی برافروشکی کابیا نداز دیکھا تو تیزی کے ساتھ کا شانہ امارت سے ماہرنگل آئے۔

اس واقعہ کی رپوٹ دربار خلافت میں پیچی تو امیر المؤمنین حضرت عثان نے بخت نارافسگی خابرفر مائی اور حضرت سعد بن البی اوقاع گومعزول کر کے ولید بن عقبہ کوکوفہ کا والی بنا کر بھیجا، حضرت عبداللہ مجمی گواس نارافسگی سے مستفی نہ تھے، تا ہم وہ ایک عرصہ تک اپنے عہدہ پر برقر اررہے یہ معز ولی ..... حضرت عثان کے اخیر عہد حکومت میں جب سازش ومفسدہ پر دازی کا بازار گرم ہواتو محفی ریشہ دوانیوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی تجر نے کوفہ کی علمی دنیا کو ماتم کدہ بنا وارائی کی معز ولی کرنے نے دیا ، اور یکا کی معز ولی کردیئے گئے، "معز ولی کی خبر نے کوفہ کی علمی دنیا کو ماتم کدہ بنا و یا بازائی کہ وارائی ایک بڑی جماعت نے مجتمع ہوکر اس فرمان عزل پر سخت نارافسگی فلا ہرکی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مصر ہوئے کہ'' آپ کوفہ سے تشریف نہ لے ماضر ہیں ، بولے '' امیر المومنین کی اطاعت مجھ پر فرض ہے ، میں نہیں جا ہتا کہ فتہ و فساو جو عاضر ہیں ، بولے '' امیر المومنین کی اطاعت مجھ پر فرض ہے ، میں نہیں جا ہتا کہ فتہ و فساو جو عشریب بیا ہونے والا ہماس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک عشریب بیا ہونے والا ہماس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک عشریب بیا ہونے والا ہماس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک عشریب بیا ہونے والا ہماس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک عشریب بیا ہونے والا ہماس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک عشریب بیا ہونے والا ہماس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک

حضرت ابو ذرائی تجہیز و تکفین .... جب مقام ربذہ میں پنچ تو وسط راہ میں ایک عورت کوسرگردال و پریشان د کھے کر بوجھا خیر ہے، کہا ایک مردسلمان کی تجبیز و تکفین سیجئے بوجھا کون؟ کہا ابودرضحا بی رسول پھی آپ ف دیته با ہی و امی کہہ کرمع اپنے ساتھوں کے اتر پڑے، حضرت ابودر ایک بلند پایداور نہایت زاہد و متقشف صحالی تھے، وہ دار الخلافت کی روز افز ول تمدنی زندگی سے اس قدر بیزار ہوئے کہ ربذہ کے سنسان جنگل میں اٹھ آئے اور بالآخراس سرزمین نے ان کے این کے اپنا آغوش شوق بھیلا دیا ، یہ لوگ حضرت ابوذر آئے پاس بہنچ ، ان کا دم واپسیں تھا ، اپنی تجہیز و تکفین کے لئے اپنا آغوش شوق بھیلا دیا ، یہ لوگ حضرت ابوذر آئے باس بہنچ ، ان کا دم واپسیں تھا ، اپنی کی وصیت کے مطابق ان کی تجہیز و تکفین کر نے نماز جناہ پڑھا کہ سپر دخاک کیا ہے۔

حضرت عبداللہ نے مکہ پہنچ کرامیر المؤمنین کوحضرت ابوذر کی وفات کی اطلاع دی ،اورعمرہ سے فارغ ہوکر مدینہ پنچے کہ زندگی کے بقیہ ایام عز لت نتینی وعباوت الٰہی میں بسر ہوں۔

علالت ..... ۱۳۳ هیں جب کہ حضرت عبداللہ کا من مبارک ساٹھ برس ہے متجاوز ہو چکا تھا ایک روز ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کرعرض کی ، خدا مجھے آپ کی آخری زیارت ہے محروم نہ رکھے ، میں نے گذشتہ شب کوخواب میں دیکھا کہ حضرت رسول خدا ہے ایک بلند منبر پرتشریف فر ما بیں اور آپ سامنے حاضر ہیں ، اس حالت میں ارشاد ہوتا ہے '' ابن مسعود ''! میرے بعد تمہیں بہت تکلیف بہنچائی گئی ، آؤمیرے پاس چلے آؤ' فر مایا کہ خدا کی شم! تم نے بیخواب دیکھا ہے؟ بہت تکلیف بہنچائی گئی ، آؤمیرے پاس چلے آؤ' فر مایا کہ خدا کی شم! تم نے بیخواب دیکھا ہے؟ بولا'' ہاں' فر مایا تم میرے جنازہ میں شریک ہوکر مدینہ ہے کہیں جاؤگے''

بیخواب در خقیقت واقعہ ہوکر پیش آیا، چند ہی دنوں کے بعد اس طرح بیار ہوئے کہ لوگوں کوان کی زندگی سے مایوی ہوگئی، امیر المؤمنین حضرت عثمان سے چونکہ ایک کونہ شکر رنجی تھی اور انہوں نے دو برس سے ان کامقررہ وظیفہ مطلقاً بند کر دیا تھا، اس لئے وہ اس آخری لمحہ حیات میں عفوخوا ہی دعیا دت کے لئے تشریف لائے اور اس طرح گفتگو شروع کی۔

حضرت عثمان آپ کوکس مرض کی شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ آپ کیا جا ہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ خدا کی رحمت۔ حضرت عثمان آپ کے لئے طبیب بلا دُل؟ حضرت عبداللہ مجھے طبیب ہی نے بیار ڈالا۔ حضرت عثمان آپ کا وظیفہ جاری کردوں؟

ا منداحمہ بن خنبل جلد ۱۹۱۵ء اس روایت میں عبداللہ کے نام کے تقریح نہیں لیکن متدرک حاکم میں صراحت کے ساتھ نام موجود ہے

حضرت عبدالله بمجھاں کی ضرورت نہیں۔

حضرت عثال السيكي صاحبزاديول ككام آئے گا۔

حضرت عبداللہ کیا آپ کومیری لڑ کیوں کے تاج ودست مگر ہوجانے کا خوف ہے؟

میں نے انہیں تھم دیا کہ ہررات سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا

ہے کہ''جو ہررات کوسورہ دافعہ پڑھے گادہ بھی فاقہ مست نہ ہوگا''ل

ندکورہ بالاسوال و جواب سے بعض اصحاب سیر کو بیفلط فہمی ہے کہ اس آخری وقت میں بھی دونوں ایک دوسرے سے صاف نہ ہوئے لیکن طبقات ابن سعد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ باہمی عفوخواہی کے میقل نے دونوں کے آئینہ قلب کو بالکل شفاف کر دیا تھا ،محمہ بن سعد نے اس واقعہ کی صحت پر خاص طور سے زور دیا ہے تا

وفات ..... حضرت عبد الله گو جب سفر آخرت کا یقین ہوگیا تو انہوں نے حضرت زبیر "
اوران کے صاحبر ادہ حضرت عبد الله بن زبیر "کو بلاکراپ مال واسباب اوراولا دو نیز خو داپی 
تجہیر و تکفین کے متعلق مختلف وصیتیں فر ما کیں اور ساٹھ برس ہے کچھ زیادہ عمر پاکر ۲۲ ھے میں داعی 
اجل کو لبیک کہا مستندہ تھی روایت کے مطابق امیر المونین حضرت عثمان "نے جنازہ کی نماز پڑھائی 
اور حضرت عثمان بن مظعون "کے پہلو میں سپر دخاک کیا۔ سے انا لله و انا الیه د اجعون

علم فضل

حضرت عبداللہ بن مسعود ان صحابہ کرام میں ہیں جواپے علم وفضل کے لحاظ سے تمام دنیائے اسلام کے امام تسلیم کئے گئے ہیں تم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ ایام جا ہلیت ہیں عقبہ بن معیط کی بکریاں چرائے تھے کیکن خداکی قدرت معلم ربانی کی ذگاہ انتخاب نے گلہ بانی کی درسگاہ سے نکال کرائے حلقہ تلمذ میں داخل کرلیا اور علم وضل کے آسان پرمبر منیر بنا کر چیکایا۔
علم کا شوق ۔۔۔۔ حضرت عبداللہ ابتداء ہی سے علم کے شائق تھے، قبول اسلام کے ساتھ ہی انہوں نے عرض کی' یارسول اللہ! مجھے تعلیم دیجئے'' بشارت ملی انک غلام معلم معلم انک غلام معلم انداز کے ہو

ابیتمام تفصیل،اسدالغابے ماخوذ ہے۔ عطبتات ائن سعد تسم اول جلد ساس ۱۱۳ عطبقات ائن سعد تسم اول جلد ۱۱۳ ا

سم مندا بودا وُدطیالی ومنداحمه جلداص ۹ ۳۸ واین معدو دلاکل ابی نعیم واسدالغابه جلد۳ ص ۳۵۲

اس شوق کا بیاثر تھا کہ شب و روز سر چشمہ علم سے مستفیض ہوتے ،خلوت، جلوت، سفر، حضر ،غرض ہرموقع پرساتی معرفت کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، کیکن طلب صادق کی پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ آپ جب داخل حرم نہ ہوتے تو اپنی والدہ حضرت ام عبد کو تیجیجے کہ وہ خانگی زندگی کے معلومات بہم پہنچا ئیں ۔!

رسالت آب ﷺ کی خدمت وصحبت کا اثر ...... حضرت عبدالله بن مسعود محضور پر نور ﷺ کے خادم خاص میں شامل تھے ،مسواک اٹھا کررکھنا ، جو ته پہنا نا ،سفر کے موقع پر کجاوہ کسنا اور عصالے کرآ گے چلنا آپ کی مخصوص خدمت تھی ،اس خدمت گزاری کے ساتھ وہ آنحضرت کے اور عصالے کرآ گے چلنا آپ کی مخصوص خدمت کی اس خدمت گزاری کے ساتھ وہ آنحضوں بھی شریک کئے جاتے تھے بلاا ذن تخلیہ کے موقعوں پر حاضر ہوتے اور دازکی تمام با تیں من سکتے تھے چنا نچہ بہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان کوحضور کی بستر مسواک اور وضو کے بانے والے کامعزز خطاب دے رکھا تھا۔ سے

قرآن ..... قرآن کریم جواصل اصول اسلام ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود آس کے سب
سے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ' سترسور تیل میں نے خاص مہبط وحی اور الہام کے دہن
مہارک سے من کریاد کی تھیں، ہان کا دعوی تھا کہ قرآن مجید ہیں کوئی آیت الی نہیں جن کی نسبت
میں سینہ جانتا ہوں کہ کب اور کہاں اور کس بارہ میں اتری ہے، وہ فرما یا کرتے تھے کہ''اگر کوئی
شخص قرآن مجید کا مجھ سے زیادہ عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کرکے جاتا ایک دفعہ انہوں نے
مجمع عام میں دعوی کیا کہ'' تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں، گوسب
سے بہتر نہیں ہوں'' شقیق اس جلسہ میں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعدا کشر صحابہ کے حلقوں میں شریک ہوا، مگر کسی کوعبد اللہ بن مسعود کے دعوی کا مشر نہیں یایا۔

حضرت ابوالاحوص فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اور عبداللہ بن مسعود اُسے چنداحباب کے ساتھ ابومویٰ اشعریؓ کے مکان میں تھے، حضرت عبداللہؓ چلنے کے قصد سے کھڑ ہے ہوئے تو ابومسعود نے انکی طرف اشارہ کیا اور کہا'' میں نہیں جانتا کہ رسول ﷺ کے بعدان سے زیادہ کوئی شخص قرآن کا عالم ہے'' ابومویؓ نے کہا'' کیوں نہیں! یہ اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر

لِمنداعظم ص ۱۸۴،

سط طبقات این سعد قشم اول جزی تالث میں ۱۰۹ ۵ بخاری جلد اس ۲۴۸

عمتدرک جلد۳ص ۳۱۹ بهجیح مسلم جلدانس ۳۴۳،

رہتے تھے جب کہ ہم لوگ غائب ہوتے تھے اور ان کو ان موقعوں میں باریاب ہونے کی اجازت تھی جب کہ ہم لوگ روک دیئے جاتے تھے 'حضرت عبداللہ بن عمر وُقر مایا کرنے تھے کہ میں عبداللہ بن مسعود گواس دن سے بہت دوست رکھتا ہوں جس دن رسول اللہ ہوگئے نے فر مایا کہ ''قرآن چار آ دمیوں سے حاصل کر و' اور سب سے پہلے ابن ام عبدگانا م لیا حضرت عبداللہ بن مسعود گئے جب وفات پائی تو حضرت ابوموی اشعری اور حضرت ابومسعود گئے ایک دوسر سے بہا'' کیا عبداللہ گئے نے اپنی کوچھوڑا؟ دوسر سے نے کہانہیں وہ خلوت جلوت ہر موقع پر حاضر رہتے تھے جبکہ ہم لوگوں کے لئے یہ مکن نہ تھا'' لے

حضرت عبداللہ کے پاس عہد نبوت کا جمع کیا ہوا ایک مصحف بھی تھا جس کونہایت عزیز رکھتے تھے، چنانچہ امیرالمؤمنین حضرت عثال ؓ نے جب مصحف صدیقی کے سواتمام مصاحف کو تلف کر دینے کا تلم دیا تو انہوں نے نہایت تا کواری کے ساتھ اس تھم کی تعیل کی ۔

چونکہ اس مصحف کے نقل ور تیب کی خدمت زیر بن ثابت نے انجام دی تھی ہاں گئے وہ
اکٹر ان کی نا تجربہ کاری پرمعرض ہوتے تھے ، شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ، سرے کچھذیا دہ سورتیں ہیں نے خاص رسول ﷺ کی زبان سے من کریا دکھی میں ، حالانکہ زید بن ثابت اس وقت الرکے تھے ، اور لڑکول کے ساتھ کھیلتے پھرتے تھے۔
اس سے بڑھ کران کی قرآن دانی کی اور کیا سند ہو سکتی ہے کہ خود حضور ﷺ نے ایک موقع پرلوگوں سے فرمایا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھنا ، عبداللہ بن مسعود ، سالم ، معاد اور الی بن کعب ہے تھے ، ایک دفعہ یہ حدیث زیر بحث تھی کہ جو خص جھوٹی سے کہ الدت میں ناص مہارت رکھتے تھے ، ایک دفعہ یہ حدیث زیر بحث تھی کہ جو خص جھوٹی سے کھا کر کسی مسلمان کا مال مارے گا ، قیامت کے دوز خدااس پر نہایت غضبنا کے ہوگا' معز سے عبداللہ نے اس حدیث کی تھمد بق میں بر جستہ ہے آ ہی تھا وت فرمائی۔
کی تھمد بق میں بر جستہ ہے آ بہت تلاوت فرمائی۔

ان الذين يشترون بعهد اللَّه و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق

لهم في الاخوة

ہے شک وہ لوگ جو خدا کے عہداورا پنی قسموں کے معاوضہ میں نفع قلیل حاصل کرتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

اسی طرح ایک دفعہ اپنے حلقہ درس میں بیان فر مار ہے تھے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ، ارشاد ہوا کہ شرک پھرتل اولا دپھر آپ نے

إمسلم باب فضاكل عبدالله بن مسعودة

ساسداافا برجلد المراك المعلم المحرى إب القراء من اسى بالنبي عليه جلداس ١٥٢م و بخاري جلدام ١٥٢

مسالیکی بیوی نے زنا کرنا''اس مدیث کو بیان کر کے انھوں نے بر جستداس آیت سے اس کی تقد بق فرمادی لے

واللذين لايلد عنون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا با لحق و لا يز نون و من يفعل ذلك يلق اثا ما

جولوگ خدا کے ساتھ آئسی دوسرے خدا کونہیں بگارتے اور ناحق جان نہیں مارتے کہ النہ نہیں مارتے کہ النہ بیا اور جوشخص مارتے کہ الند نے اس کوحرام کررکھا ہے اور نہ زنا کے مرتکب بوتے ہیں اور جوشخص ابیا کر دگاو والن گناہوں کاخمیاز واٹھائے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودً کی تقبیریں حدیث وتفسیر کی کتابوں میں بکثرت منقول ہے،اگر معرب بروین مستقامت مستقامت مستقامت

ان كوجمع كيا جائے تو ايك مستقل كتاب تيار موسكتى ہے۔

تفیر بالرائے سے احتر از ..... محض پی رائے وقیاس سے آیت قرآنی کی تشریح وقیس کرنا علائے امت کے نزدیک بالا تفاق تا جائز ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود اگر کسی کوابیا کرتے دیکھتے تو نہایت برہم ہوتے ،ایک مرتبہ کی نے آکر کہا کہ ایک شخص مجد میں بوم تا تی السماء بد حان مبین کی تفییر محض اپنی رائے سے کر رہا ہے ،وہ کہتا ہے کہ 'قیامت کے دوزاس قدر دھواں ہوگا کہ لوگ اس میں سانس لے کرز کام یاای قیم کی ایک بیاری میں مبتلا ہوجا میں گئے''، بولے' دانشمندی یہ ہے کہ اگر انسان کی امرسے واقف ہوتو بیان کرے اوراگر تا واقف ہوتو اللہ المام کہ کرخاموش ہوجائے ،یہ آیت اس وقت نازل ہوتی تھی جب کہ قریش کی نافر مانی اور آخضرت کی بدر کام یا عثر ناتہ مان کی مصیبت میں مبتلا تھا، لوگ جب آسان کی طرف نظر اٹھا کرد کھتے تھے تو بھوک کی شدت اور ضعف و نا تو انی کے باعث ز مین ہے آسان کی حک دعواں ہی دھواں ہی دھواں ہی دھواں ہی دھوان کی اور خت انقام کادن آنے والا ہے ،اور وہ جنگ بدر کادن ہے 'می

قر اُت ..... قر آت میں غیر معمولی کمال حاصل تھا ،سحاح میں بکٹر ت انہی روایتیں ہیں جن کا ماحصل بیہ ہے کہ قر آت میں ابن ام عبدیعنی حضرت عبداللّٰہ بن مسعودٌ کی بیروی کی جائے۔ ایک مرتبہ وہ نماز میں سورہ نساء تلاوت فر مار ہے تھے کہ خیراالام (نبی کریم ) حضرت ابو بکڑ محضرت عمرؓ کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے اوران کی خوش الحانی اور با قاعدہ ترتیل سے خوش ہو کر فر مایا۔

اسنل تعطه اسنل تعطه

(جو بچھ) سوال کرو پورا کیا جائے گا (جو بچھ) سوال کرو بورا کیا جائے گا۔ پھرارشاد ہوا کہ'' جو بیند کرتا ہے کہ قر آن کوائی طرح تر وتاز ہ پڑھنا سیکھے، جس طرح وہ نازل ہوا ہے تواس کوقر اُ ۃ ابن ام عبد کی انتاع کرنا جا ہے'۔

دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس بشارت و تہنیت کے خیال ہے تشریف لائے ،اور پوچھا کہ'' رات آپ نے خدا ہے کیا دعا ما تگی؟'' بولے'' میں نے کہااے خدا! مجھے ایبا ایمان عطا کر جس کو بھی جنبش نہ ہو ، ایسی نعمت دے جو بھی ختم نہ ہو ، اور خلد بریں میں (حضرت مجمد ﷺ) کی دائی رفاقت نصیب ہو'لے

کثر ت روایات کی وجہ ..... لیکن ان واقعات سے بیر قیاس نہ کرنا جاہیے کہ وہ مطلقاً حدیثیں روایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ معلم وین ہونے کی حیثیت سے حضرت خیرالانام کی

امندجلداص ۲۵۳

ع الينيان من ٢٥٩ بني ري جلد المن ١٥٩

تعلیمات وارشادات کا پھیلا تا ان کے فرائفل منصی میں داخل تھا ، یہی وجہ ہے کہ خوف واحتیاط کے باوجود صحاح دمسانید میں ان سے بکثرت روایات منقول ہیں ، چنانچہ آپ کے جملہ مرویات کی تعداد ۸۴۸ ہے ان میں سے ۲۲ بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں ، ان کے علاوہ ۲۱ بخاری میں ہیں اور ۳۵ مسلم میں ہیں ۔ ا

ندا کرہ حدیث کا شوق .....بسا اوقات وہ ندا کرہ حدیث کے شوق میں تلاندہ واحباب کے گھر پرتشریف لے جاتے اور دیر تک عہد نبوت کا ذکر ندکور رہتا ، وابصہ اسدی فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں دو بہر کے وقت اپنے گھر میں تھا کہ یکا یک در وازہ سے السلام علیم کی آ وازبلند ہوئی ، میں نے جواب دیا باہرنگل کردیکھا، تو عبداللہ بن مسعود ہتھے ، میں نے کہا ابوعبدالرحن! بیدلا قات کا کون ساوقت ہے؟ بولے '' آج بعض مشاغل ایسے پیش آ گئے کہ دن چڑھ گیا اور اب فرصت ملی تو یہ خیال کہ کسی سے باتیں کر کے عہد مقدس کی یا دتازہ کر لوں'' غرض وہ بیٹھ کر حدیثیں بیان فرمانے گئے ، اور دیر تک برلطف صحبت رہی ہے

آ داب روایت ..... حضرت عبدالله مدیث روایت کرتے وقت نهایت مؤ دب مثین اور سنجیده بن جانے ہیں اوراس طرح نقشہ کھنچ دیتے تھے کہ گویا سامع خود حضرت رسول مقبول کھنے دبان فیض تر جمان سے من رہا ہے ، ایک مرتبدانہوں نے ایک طولانی حدیث بیان فر مائی جس میں قیامت ، جنت اور مؤمنین وسبحان رب العزت کے سوال وجواب کا تذکر ہ تھا ، حدیث ختم کر کے متبسم ہوئے اور فر مایا ''تم یو چھتے نہیں کہ میں کیوں ہنتا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ کیوں ہنتے ہیں؟ اس لئے کہ اس موقع پر رسول کھنے نے اس طرح تبسم فر مایا تھا۔ سے فقہ .... حضرت عبدالله بن مسعود ان فاضل صحابہ میں ہیں جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے مال تر بن رخصوں اور بانی سمجھے مال سے میں بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے مال تر بن رخصوں اور بانی سمجھے مال تر بن رخصوں اور بانی سمجھے مال ہوں کی موسل میں بی بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے مال سے میں بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بی بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بی بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بی بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بی بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بی بی جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بیں جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بیں جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھے میں بیں جوفقہ کے مؤسس اور بانی سمجھ کے مؤسس اور بانی سمجھ کے مؤسس کی ہوں ہیں ہوں کے اس کی مؤسس کے اس کی ہونے کیں ہوں کے کہ اس کی مؤسس کے اس کی ہوں ہوں کے کہ بی ہوں کیا ہوں کے کہ بی ہوں کے کہ بیاں ہوں کی ہونے کی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں کے کہ بی ہوں ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کے کہ ہوں کی ہوں کے کہ بی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں ہوں کی ہوں

جاتے ہیں ،خصوصاً فقد حفی کی عمارت تمام تر حضرت عبد اللہ بن مسعود ہی کے سنگ اساس بر تغمیر ہوئی۔

مہلے گذر چکاہے کہ حضرت عبداللہ کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے تو اس کے ساتھ تعلیم دین کی خدمت بھی سپر د ہوئی تھی ،اس بنا پران کوفقد رہ آ ایک حلقہ درس قائم کرنا پڑا ،اور عام مسلمانوں میں مسائل فقہ اور اپنے اجتہا دائت کی تروی واشاعت کا نہایت کا فی موقع ہاتھ آیا ،اس طرح تمام خطہ عراق فقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود گا ہیر و ہوگیا ،اوران کی درس گاہ ہے بڑے بڑے اہل کمال سند فضیلت لے کر نکلے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے مخصوص تلامذہ میں سے علقمہ اور اسود نے فقہ میں خاص شہرت حاصل کی ، پھران کے بعد ابر ہیم مخعی نے کوفیہ کی فقہ کو بہت کچھے وسعت دی ، یہاں تک کہ ان کو

فقيه العراق كالقب ملابه

حضرت ابراہیم بخق کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے فقاوی کا نہایت کافی ذخیرہ تھا،
جوان کوتمام تر زبانی یادتھا، ان سے جماد نے حاصل کیا، اور جماد سے متعقل ہو کروہ حضرت امام
ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ بیس آیا، جنہوں نے اپنے علم واجبہاد سے اسکواس قدر وسعت دی
کہ آپ اکثر دنیا ہے اسلام ان کے فیوض و ہر کات سے مالا مال ہے۔
اصول فقہ ...... قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس فقد اسلامی کی عمارت کے چارستون ہیں
اور بی اصول فقہ کے موضوع فن بھی ہیں، ان بیس سے دونوں مؤخر الذکر کی ضرورت رسول ہو ہو گئی اور بی اصول فقہ کے بعد پیش آئی کیونکہ مہط و حی والہام کی موجودگی بیس اجماع وقیاس کی ضرورت ہی کیا تھی۔
اجماع .... اجماع کو ملی حیثیت سے رواج دینا گو حضرت ابو بکر "وحضرت عمر فارون کا خاص
طغرائے امتیاز ہے، تا ہم اصولی حیثیت سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے اس کو سخس قرار دیا اور فرمایا۔

ماراي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و مار ا و اسيئا فهو عندالله سي <u>ا</u>

'' جس چیز کوتمام مسلمان بهتر سمجه لیس وہ خدا کے نز دیک بھی بہتر ہے اور جس کو براسمجھ لیس وہ خدا کے نز دیک بھی براہے''۔ اور یہی در حقیقت اجماع کی اصلی روح ہے۔

قیاس .....اصول فقہ کا چوتھا رکن قیاس ہے ، جو درحقیقت قرآن پاک ، حدیث نبوی اوراجهاع ہی کی ایک شاخ ہے، کیکن توسیج فقداور نئے نئے مسائل کی تحقیوں کوسلجھانے کے لحاظ سے وہ خاص ایمیت رکھتا ہے ، یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجیداورا حادیث میں تمام جزئیات نہ کورنہیں ، اور نداس قدرا حاطم ممکن تھا ،اس لئے علت مشتر کہ نکال کران جزئیات غیر منصوصہ کوا دکام منصوصہ پر قیاس کرنا فقیہ یا مجتمد کا سب سے اہم فرض ہے اور درحقیقت یہی موقع ہے ، جہاں اس کی قوت اجتماد تعربی کی استمال واستنباط احکام کا امتحان ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے عملاً قیاس شرغی ہے کام لے کرآئدہ نسلوں کے لئے ایک وسیع شاہراہ قائم کردی اورضمناً بہت ہے ایسے قاعدے مقرر کردیئے جوآج بھارے علم اصول فقہ کی بنیاء میں ،ہم یہیں ان کے چند قیاسی مسائل نقل کرتے ہیں جن سے ان کی قوت استنباط کا انداز ہ ہوگا۔

جج یاعمرہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی احرام باندھ لے اور دشمن کے سدراہ ہو جانے ہے جج یاعمرہ کے ارکان کو پورانہ کر سکے تو وہ صرف قربانی کا جانور بھیج کرحرام کھول دے، اور آئندہ

جب بھی موقع میسرآئے این ارادہ کو پورا کرے ، جیسا کہ خود آنخضرت ﷺ نے غزوہ کہ دیبیہ کے موقع پر کیاتھا، کین عبداللہ بن مسعود مجبوری کوعلت مشتر کہ قراردے کر مریض یا دوسرے مجبور اشخاص کے لئے بھی بہی تھم جاری فرماتے ہیں ، چنانچدا کی شخص نے ان سے پوچھا کہ'' میں عمرہ کے لئے احرام با ندھ چکا تھا کہ اتفاقاً سانپ نے کاٹ کھایا اور اب جانے کی طاقت نہیں رہی "بولے 'تم صرف قربانی بھیج کراحرام کھول دو، اور جب ممکن ہو عمرہ ادا کرو' ا

اس قیاس نے شمناً دونہایت اہم اصول منضط ہوتے ہیں (اَ) اشتراک علت اشتراک حکم کا باعث ہے (۲) سبب کا خاص ہونا حکم کی تعمیم پر کچھاٹر نہیں ڈالیا۔

علم فرائض کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ میت ہے جس کوزیادہ قرابت ہوگی ،اس کو وراشت میں ترجیح وے جائے گی ،مثلاً حقیقی بھائی کو اخیافی یا علاقی بھائی پرصرف اس لئے ترجیح ہے کہ اقال الذکر کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قرابت ہے برخلاف اس کے دونوں موخرالذکر میں صرف ایک ہی حیثیت پائی جاتی ہے حضرت عبدائلہ بن مسعود اس اصول کو دوسرے قرابت داروں میں بھی چیش نظر رکھتے ہیں مثلا ایک میت نے زیداور بکر دو پچپازاد بھائی جھوڑے اور زید اس رشتہ کے علاوہ میت کا اخیافی بھائی بھی ہے ،حضرت عبدائلہ بن مسعود آس صورت میں زیادہ قرابت کی علت مرجحہ ذکال کرزید کو بکر برترجیح و ہے ہیں ،کین جمہور علمائے اہل سنت عصبہ و نے قرابت کی علت مرجحہ ذکال کرزید کو بکر برترجیح و ہے ہیں ،کین جمہور علمائے اہل سنت عصبہ و نے کی حیثیت ہے ان دونوں میں کوئی تفریش ہیں کرتے ہے۔

اجتہاد .....ندکورہ بالا قیاس مسائل کے علاوہ فقہ اسلامی کی بہت می پیجیدہ گھیاں صرف مفرت مبداللہ بن مسعود کے ناخن اجتہاد ہے طل ہوئیں ،آپ استنباط احکام وتفریع مسائل برغیر معمولی قد رت رکھتے تھے ،اورنصوص شرعیہ میں ناتخ ومنسوخ ،موقت ومؤید کی تفریق کر کے تھے استنباط تلم راہ بیدا کر لیتے تھے ،مثلاً ایک دفعہ استفتاء آیا کہ ایک حاملہ عورت کے لئے جس کا شوہر مرگیا ہو ،عدت کیا ہے ؟ کیونکہ قرآن مجید میں عدت کے متعلق مختلف احکام ہیں ،سورہ بقرہ میں عام تھم یہ ہے۔

و الـذين يتو فون منكم و يذرون ازو اجا يتر بصن با نفسهن اربعة اشهرو عشرا

'' تم میں سے جولوگ مر جائیں ،اور ہویاں جھوزیں تو وہ (عورتیں ) اپنے آپ کو چار مہینے دس دن تک رو کے رکھیں''۔

اورسورہ نسآ ویس خاص حاملہ عورتوں کے لئے جن کے شو ہرمر گئے ہول سی تھم ہے۔ واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن "اورجوعورتیں حاملہ ہوں ان کی مدت بیے ہے کہ اپناحمل وضع کریں "۔

اب بنا پر حضرت علی کا خیال تھا کہ جس میں زیادہ کہ تصرف ہووہ ہی اس زمانہ عدت قرار دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے کہ انہ عدت قرار دیا ہے۔ کہ دونوں آنیوں کا توافق پیدا ہو جائے ،کیکن حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے حاملہ عورت کے حق میں سور و بقرہ کی آیت ہے منسوخ قرار دے کر وضع حمل عدت قرار دی میں سور و بقرہ کی آیت ہے منسوخ قرار دے کر وضع حمل عدت قرار دی ،اور فرمایا کہ میں اس کے لئے مباہلہ کرسکتا ہون کہ سور و بقرہ سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ا

یه مسئله که جبری نمازوں میں مقتدی کومرافاتحه پڑھنا جا ہے یانہیں؟ آج تک احناف اور دیگر فرق اسلامیہ کے درمیان ایک معرکۃ الآراء محث ہے اوراس کا کسی طرح فیصلہ ہی نہیں ہونے باتا، حضرت عبداللہ کے زمانہ میں یہ بحث پیدا ہو چکی تھی ، چنانچہ ایک فخص نے بطریق استفتاء اس مسئلہ کوان کے سامنے چیش کیا انہوں نے جواب دیا۔

انصت فان في الصلوة شغلا سيكفيك ذاك الامام ٣

"خاموش، وكيونك فمازيس توجه قائم بيس ربتى المام كايز هناتمبار يلئ كافى بـ"

اس جواب میں درحقیقت حسب ذیل تمین دلیلوں کی طرف اشارہ ہے، جوآ جے بھی احناف کے لئے مخالفین کے مقابلہ میں بمز لہ سپر ہے۔

(۱) اذ اقرئ القران فاستمعوا له و انصتوا

"جب قرآن پڙها جائے تواس کوسنواور خاموش رہو''

(۲) مقتدی کی قرات ہے نماز میں توجہ قلب باقی نہیں رہتی۔

(٣) آتخضرت المكافر مان بمن كان له امام فقراة الامام قراة له العنى جوامام ك يحجيم بواس ك لئ امام ك قر أت كافى بد

ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری کے پاس فرائض کا پیاستفتاء آیا کہ ایک میت نے ورشہ میں ایک لڑی ایک بوتی اور ایک بہن چھوڑی ہے، اس کی جا کداد کس طرح تقسیم ہوگی ، انہوں نے جواب دیا کہ لڑکی اور بہن نصف کی محق ہیں اور بوتی محروم الارث ہے ابوموی کے جواب کے ساتھ یہی استفتاء حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آیا انھوں نے فر مایا'' اگر میں رسول ساتھ میں استفتاء حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں آیا انھوں نے فر مایا'' اگر میں رسول موثل کے فر مان برابوموی کے قول کورجے دول تو میں گراہ ہوں گا، بیشک لڑکی نصف پائے گی ، لیک دو شعر میں کہ بھی ملے گا ، اور جو باتی رہے گا وہ بہن کا حصہ ہوا تو فر مایا'' جب تک بیرا اعالم ہم میں موجود ہاں وقت تک ہم ہے یو جھنے کی ضرورت نہیں' چنا نے آج بہن فوی تمام مسلمانوں کا معمول ہے۔

التوضيح والتلويخ عيم وطاامام محمر جلدا ص ٩٦ ع مندا حمر بن حنبل اص ٣٢٨ ، بخاري جلد اس ٩٩٧ معاصرین فضل و کمال کے معتر ف تھے ..... حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے تبحرعلمی و ملکہ اجتہاد کے تمام صحابہ کرام معتر ف تھے، حضرت عمرؓ جب ان کودیکھتے تو چیرہ بشاش ہوجا تااور فرماتے۔

کیف ملی علمهال (متدرک ماکم مناقب)۔ ایک ظرف ہے جوعلم نے بھراہوا ہے ایک مرتبہ حضرت علیؓ ہے چند کوفیوں نے ان کے تقوی حسن خلق اور ہجرعلمی کی ہیجد تعریف کی ،انہوں نے یوچھا'' کیاتم سچے دل ہے کہتے ہو؟''یولے ہاں'' فرمایاتم لوگوں نے عبداللہ مرمدہ ﷺ میر ترقیم نے کہ معروف کی مدین کا میں سیاسی میں میں میں کا میں میں ہوں کا میں میں ہوں کا میں میں میں م

بن مسعود کی جو مجھ تعریف کی ہے، میں ان کواس ہے بھی بہتر خیال کریا ہول "ع

ایک دفعہ حضرت ابوموی اشعریؓ ہے ایک صحف نے پوچھا کہ اگر کسی کے طلق ہے ہوی کا دودھ فروہ و جائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس پرحرام ہو جائے گی ، حضرت عبد اللہ معموجود تھے ، انہوں نے (روک کرکہا) آپ یہ کیا فتوی دیتے ہیں؟ رضاعت صرف دوسال تک ہے، حضرت ابومویؓ نے خوش ہوکراعتر اف فضل کے لہجہ میں لوگوں ہے کہا'' جب تک رہے مر (لیمنی عالم تبحر) تم میں موجود ہے مجھ سے کچھ نہ یو چھو'' سع

حضرت عبداللہ بن مسعود یہ ایک محف سے جوتہ بند نخوں سے نیچے لڑکا کے ہوئے تھا، کہا '' تہ بند ذرااو پر کرکے یا ندھو''اس نے کہا ابن مسعود " تم بھی تہ بنداو پر کرو، لا '' میں تہہارے جیسانہیں ہوں، میری ٹانگیں تیلی ہیں'' حضرت عمر "نے اس ردوقدح کا حال ساتو اس محض کے کوڑے لگوائے کہ تو نے عبداللہ بن مسعود جیسے تحص سے مندز وری کی ہے

نامعلوم مسائل میں رائے زنی سے احتر از .....ایک طرف تو ک قوت اجتماد و جالت شان کا بیرحال تھا، کیکن دوسری طرف حزم واحتیاط کا بیرعالم تھا کہ تا مسائل میں بھی رائے زنی سے کام نہ لیتے اورا ہے شاگر دوں کو ہمیشہ ہدایت فرما یا کرتے یہ جس چیز کوتم نہ جانتے ہوائ کی نسبت بہ نہ کہا کروکہ میری رائے ہے یا میراخیال ہے ہا کہ مساف کہد دیا کرو کہ میں نہیں جانتا ہے

حضرت مسروق جوان کے خاص تلا فدہ میں ہیں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودٌ اکثر مسرت وافسوں کے سراتھ فر مایا کرتے بیچے کہ عنقر یب ایک ایساز مانہ آنے والا ہے، جبکہ علاء باتی ندر ہیں گے اور لوگ ایسے جا ہلوں کوسر دار بتالیں گے جو تمام امور کو تحض اپنی عقل و رائے سے قیاس کریں گے۔ لیے

ایک مرتبدان کے پاس بیاستفتاء آیا کہ ایک مورت کا نکاح ہوالیکن اس میں مہر کا کوئی

إطبقات ابن سعدتتيم اول جزء ثالث مسواا

مع طبقات ابن معد تسم اجز وساص ۱۱۰

سم اصابه جلد سوس ۱۳۰۰ ۲ املام الموقعين ص ۲۴ -عيموطاامام ما لک ص۲۲۳، داملام الموقعين ص۲۲، تذکرہ نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے شوہر کا انقال ہوگیا، اس کے لئے کیا تھم ہے وہ مہر و وراثت کی سخت ہے یا نہیں؟ چونکہ ان کواس کے متعلق کوئی واقفیت نہیں اس لئے لوگوں کے ضد اوراصرار کے باوجود تقریباً ایک مہینہ تک خاموش رہے، لیکن جب زیادہ مجبور کئے گئے تو ہو لے" میرافیصلہ یہ ہے کہ وہ مہر مثل اور ورافت کی سخت ہے اور اس کوعدت میں بیٹھنا چاہیے" پھر فر مایا" اگر یہ سجح ہے، تو خدا کی طرف ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف ہے اور شیطان کی طرف سے ہورائی کی میر کی ہورائی کی میں دوسی ابی کو میر ہورائی ہوگئی نے اور حضرت ابو سنان موجود تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا" ہم گواہی دیتے ہیں کہ درسول ہوگئی نے ہروع بنت واشق کے تی میں ہی فیصلہ فر مایا تھا"۔اس تو افق سے حضرت عبداللہ بن مسعود گوغیر معمولی مسرت حاصل ہوئی ہے۔

فتوی ہے رجوع کر نا ..... اگر وہ بھی کوئی فتوی دیتے اور بعد کواس کے خلاف ٹابت ہو جاتا تو فوراً اس ہے رجوع کر لیتے ،ایک مرتبہ کوفہ میں ایک تخص نے ان ہے پوچھا کہ 'اگر کسی نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگایا ہوتو اس کے بعد اسکی مال سے نکاح کرسکتا ہے؟'' حضرت عبداللہ نے جواز فتوی دیا ، لیکن جب مدینہ آئے اور لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ رہیہ لڑکیوں کے سوا اور تمام صور توں میں نا جائز ہے ، چنانچہ انہوں نے کوفہ داپس آکر براہ راست مستقتی سے ملاقات کی اور اپنے فتوی ہے رجوع کر کے فتح نکاح کا تھم دیا'' یہ

معاصرین ہے استفادہ ..... نامعلوم مسائل میں ان کو اپنے اہل علم معاصرین ہے استفادہ کرنے میں عارنہ تھا، ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی ہے ایک لوغری خرید کی اورشرط یہ قرار پائی کداگروہ فروخت کی جائے تو اس کی قیمت ان کی بیوی کو ملے گی، چونکہ ان کوخوداس تج مرار پائی کداگروہ فروخت کی جائے تو اس کی قیمت ان کی بیوی کو ملے گی، چونکہ ان کوخوداس تج کی محمل میں شک تھا، اس لئے انہوں نے حضرت عمر ہے فتوی پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ بیج مشروط سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی تم اس کے قریب نہ جاؤے سے

امام محد نے کتاب الآثار میں روایت کی ہے'' صحابہ کرام میں سے چھ محض مجتمد تنظیم کئے جاتے ہیں ، اور وہ باہم مسائل فقہ میں بحث و مذاکرہ کرتے رہتے تھے ، علی "، ابی بن کعب " اور حضرت ابوموی اشعری ایک ساتھ اور عمر"، زید بن ثابت "اور عبد الله بن مسعود آیک ساتھ' امام شعمی کا بیان ہے کہ عمر"، زید اور عبد الله بن مسعود باہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے ، اور اس وجہ ہے ان کے مسائل باہم ملتے جلتے تھے۔

ار باب علم کی قدرشناس ..... خفرت عبدالله بن مسعودٌ ارباب علم وففل کی نهایت عزت کرت عبد الله بین رکھا جائے کرت عرب کاعلم ایک پلید میں رکھا جائے

اور عمر کاعلم دوسرے بلہ میں تو عمر کا بلہ بھاری رہے گا''دہ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ عمر ہے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا میں سال بھر کی عبادت ہے بہتر جانتا ہوں لے

حضرت عبدالله بن مسعودٌ کی نسبت فرمایا کرتے تھے،ابن عباتٌ بہترین ترجمان قرآن ہیں، اگروہ (عبدرسالت میں) ہم لوگوں کا من (عمر، زمانہ) یاتے تو کوئی ان کی برابری نہ کرسکتا''ع حضرت علقمہ ان کے شاگر و تھے ، انہوں نے محض اپنی ذہانت و کثرِت معلو مات کے

باعث ان کے حلقہ درس میں متازعزت حاصل کر لی تھی ،حضرت عبداللہ ان کی نسبت فر مایا کر تے تھے کہ 'علقمہ کی معلومات ہے میری معلومات زیادہ نہیں ہیں'' سے

ے کے سے کہ محمد کا موہات سے بیر کا موہات ریادہ دل ہیں ۔ یہ احترام طون کرتے ہے ،اور بھی خلیفہ احترام خلافت ..... منصب خلافت کا نہایت اوب واحترام طون کے تھے ،اور بھی خلیفہ وقت کا کوئی تھم یافعل سنت ماضیہ کے خلاف نظر آتا تو عملاً اس کی مخالفت نہ فرماتے تھے کہ اس سے امت مرحومہ میں تفریق وانتشار کا اندیشہ تھا ،ایک سال حج کے موقع پر حضرت عثان نے منی میں دو کے بجائے چار کعتیں اوا کیں ،حضرت عبداللہ کو جرمی تو متاسف ہوکر ہولے انساللہ و انسا

البه د اجعون میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں ، ابو بکڑا ورعمر ؓ کے عہد میں بھی دو ہی رکعتیں تھیں ، اب یہ کیا انقلاب ہے؟'' سے اس لئے عملاً انہوں نے جارہی رکعتیں پڑھیں لوگو ں نے اس پر تعجب ظاہر کیا تو بولے کے خلافت کا احتر ام ضروری ہے۔ ھے

درس وتدریس ..... حضرت عبدالله بن مسعودگوفی میں با قاعدہ حدیث ،فقداور قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے ،ان کی درس گاہ میں شاگر دوں کا بڑا مجمع رہتا تھا ، جن میں ہے علقمہ "،اسود"، مسروق ،عبیدہ حارث ،قاضی شرح اور البووائل نہایت نام آور ہوئے ،خاص کر علقمہ ان کی صحبت میں اس النزام سے دہے تھے اور ان کے طور وطریقہ کے اس قدر پابند تھے کہ لوگوں کا بیان تھا کہ جس نے علقمہ کود کچھ لیا اس نے عبداللہ بن مسعود "کود کچھ لیا۔

سنا گردول کی ایک جماعت سفر میں بھی عموماً ہمراہ ہوتی تھی ،علقہ اس قدراہتمام کرتے سے کہا گرخود جانے سے مجبور ہوتے تو اپنے کسی رفیق کوساتھ کر دیتے اور تاکید کرتے کہ ہمیشہ حاضر خدمت رہیں ،عبدالرحمٰن بن بزید کابیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود ؓ نے ایک مرتبہ حج کا قصد کیا علقمہ نے مجھ کو ان کے ہمراہ بھیجا اور تاکید کی کہ ہر وقت حاضر رہوں اور جو بچھ معلومات حاصل ہوں ان سے ان کومطلع کروں' لے

ایک مرتبه حضرت خباب نے ان کے وسیع حلقہ دری کود کھے کرکہا'' ابوعبدالرحمٰن کیا آپ کی طرح آپ کے بینو جوان شاگر دہمی ہا قاعدہ قر اُت کر سے بین ''بولے'' اگر آپ کی خواہش

ع تذکرة الحفاظ جلدانس ۳۵ ۳. خاری جلدانس ۱۳۵۰ الامنداحمد جلدانس ۱۲۵ لِاستِیعاب تذکره نمرفارون سخبندیب المتهندیب جلد ۳۰۸ هیمهندانظم ش ۸۱، ہوتو کسی کوسنانے کا تھم دول" حضرت خباب ٹے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ ٹے علقمہ کی طرف اشارہ کیا ،انہوں نے تقریباً بیچاس آیتوں کی ایک سور ہُ پڑھ کرسنا کی حضرت عبداللہ ؓ نے حضرت خباب گی طرف اشارہ کیا رائے ہے؟ "انہوں نے نہایت تعریف کی لے معتقدین کا ایک بڑا مجمع بھی ہروقت حاضر رہتا تھا معتقدین کا ایک بڑا مجمع بھی ہروقت حاضر رہتا تھا حضرت شقیق کا بیان ہے کہ"ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کرعبداللہ بن مسعود ؓ کے مکان سے برآ مدہونے کا نظار کرتے رہتے تھے "ع

حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں '' ہم لوگ عبداللہ بن مسعود ہے گرد ہیشتے اور ان کی معبت سے فیض یاب ہوتے تھے ایک فنصب معمول ہیشتے ہوئے تھے کہ ایک فض المسلام یا ابنا عبد المبوح حسن کہتا ہوا تیزی کے ساتھ اس طرف سے گذراانہوں نے جواب دیا ''صدق اللّٰه و دسوله لیخی خدااوراس کے رسول نے کچ فر مایا ہے' یہ کہ کرداخل جرم ہوئے'' ہم لوگوں کوان جواب برسخت جرت کی ، ہا ہم مشورہ ہوا کہ ان کے برآ مہ ہونے کے بعد کون اس کے متعلق سوال کرے؟ میں نے کہا کہ میں پوچھوں گا،غرض وہ تشریف لائے اور میں نے پوچھا ہوئے '' رسول اللہ بھی کا ارشاد ہے کہ خاص خاص آ دمیوں کوسلام کرنا تجارت کا ترقی کرنا ، اعز ہوئے '' رسول اللہ بھی کا ارشاد ہے کہ خاص خاص آ دمیوں کوسلام کرنا تجارت کا ترقی کرنا ، اعز ہوئے ساتھ بدسلوکی ،جموثی گواہی دینا اور دی کو چھپانا قرب تیا مت کی نشانی ہے'' ہے ۔ گوت تھے ، ایجاز قریف کے ساتھ بدسلوکی ،جموثی گواہی دینا اور دوغظ کی ممتاز صفت تھی ، ایک مرتبہ رسول ہوئی نے ایک مختم و انہوں نے کو ترفی کے ایک محتم کو انہوں نے کو سے باری باری انتھار کے ساتھ اپنا بیان ختم کیا ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود گوتھم ہوا ، انہوں نے کھڑے ہوکر حضرت کے بعد عمر گوتھر یکا تھم دیا ، ان دونوں نے کھڑے ہوکر حضرت کے بعد کہا

> ع منداحمہ بن حکبل جلداص ۳۷۷ مع پتد کرۃ الحفاظ جلداص ۱۳

آبخاری جلداص ۱۳۰۰ تا ایشاص ۲۰۰۵ ''ایک مخص نے جس کے نامہ اعمال میں تو حید کے سوااور کوئی نیکی نیکی مرنے کے وقت وصیت کی کہ میری لاش کو جلا کر اور چکی میں پیس کر سمندر میں ڈال دیتا، لوگوں نے اس کی وصیت پوری کی ، خدانے اس کی روح ہے سوال کیا'' تو نے اپنی لاش کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟''بولا'' خدایا تیرے خوف اور ڈریے'' اس گذارش پر دریائے رحمت جوش میں آیا اور وہ بخش دیا گیا''ایس تحمیل ہے درحقیقت سے مجھاناتھا کہ خشیت باری تمام اعمال حسنہ کی روح ہے۔

کشرت وعظ ہے آخر از ..... وہ اس حقیقت ہے آگاہ تھے کہ وعظ دیند کی کشرت اس کے اثر کوزائل کردیتی ہے، اس بنا پرلوگوں کی ضد واصر ار کے باد جود بہت کم منبر وعظ پرتشریف لے جاتے اور جو کچھ کہنا ہو تا اس کو نہایت مخضر صاف و سادہ نیکن موثر الفاظ میں فر ماتے کہ سامعین تقریر کی طوالت ہے گھبرانہ اٹھیں، ایک مرتبہ وعظ سننے کے شوق میں معتقدین کا ہجوم تھا، یزید بن معاویہ تحقی نے ان کو خبر دی ، لیکن وہ بہت دیر کے بعد گھر ہے بر آید ہوئے اور فر مایا" صاحبو! مجھے معلوم تھا کہ آپ دیر سے میراانظار کررہے ہیں، لیکن میں اس ڈرسے با ہرنہیں آیا کہ کشرت بیان آپ کو تھا دے گی، رسول اللہ بھی جا کھوں کی تکلیف کے خیال سے کی کئی دن نانہ وے کروعظ فرماتے تھے" ہے۔

یوں تو ان کا دولت کدہ ہروقت طالبان علم کا مرجع رہنا تھا، کین طلوع آفاب کے بعد
کے وقت مسئلہ مسائل کے لئے مخصوص تھا، ابووائل بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن فجر کی نماز
کے بعد عبداللہ بن مسعود کے پاس ملے ، وہ اس وقت تھیج جہلیل میں مصروف تھے، طلوع آفاب
کے بعد ایک مخص نے بو چھا ہیں نے رات نماز میں بوری مفصل پڑھیں ، عبداللہ نے کہا شعر کی
طرح جلدی جلدی جلدی پڑھی ہوں گی ، ہم نے قرآن کی تلاوت نی ہوار مجھے وہ قرآئن یاد ہیں جن
کوآنخضرت بھی پڑھا کرتے تھے، آپ دس مفصل اور دوسور تیں آل عم کی بڑھتے تھے۔ سے
اخلاق ..... سنت نبوی کی پیروی کے شوق نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اخلاق وطرز
معاشرت میں ایک گونہ حضرت خیرالا نام بھی کے مکارم دماد کی جھلک بیدا کردی تھی ،عبدالرحمٰن بن
معاشرت میں ایک گونہ حضرت خیرالا نام بھی کے مکارم دماد کی جھلک بیدا کردی تھی ،عبدالرحمٰن بن
بزید کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ گی خدمت میں حاضر ہوکر کہا ، ہم کوکسی الیے محض کا پہت
د تبید کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ گی خدمت میں حاضر ہوکر کہا ، ہم کوکسی الیے محض کا پہت
بولے ' عبداللہ بن مسعود شب سے زیادہ آئخضرت بھی کی ہدایت حسن طاق اور طور طریقے کے
یا بند تھے اور محمد بین کہ بارگاہ نبوت میں کہ بارگاہ نبوت میں
یا بند تھے اور محمد بین کہ بارگاہ نبوت میں کہ بارگاہ نبوت میں کہ بارگاہ نبوت میں یا بند تھے اور محمد میں کہ بارگاہ نبوت میں یا بند تھے اور محمد میں کہ بارگاہ نبوت میں

باسنداحداص ۹۸ س

ع مندا حمد جلندا ص ۲۷۷

سے مسلم جنداۃ ل صهم معلم مطبوعہ مصراس حدیث میں اور دافعات میں بھی ہیں ہگران کی تعلیم نہیں ہے اس لئے ہم نے حذف کر دیئے

تقرب کے لحاظ سے ابن ام عبد کا درجہ سب سے بلند ہے' ل

حفرت علی جب کوفہ تشریف لے مسئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے چندو رین احباب ان سے ملئے آئے ، حضرت علی نے امتحاناً حضرت عبداللہ بن مسعود کی نسبت ان کے خیالات دریافت کئے سب نے بالا بفاق تعریف کی اور کہا امیر المؤمنین ہم نے عبداللہ بن مسعود سے زیادہ مقی پر ہیں خیال ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود سے زیادہ مقی ہر ہیں خیال ہیں ہر مول اور بہتر ہم نشین نہیں دیکھا ، حضرت علی نے فر مایا '' بے شک میر ابھی یہی خیال ہے بلکہ تم نے جو کچھ تعریف کی میں ان کواس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ، انہوں نے قرآن پڑھا ، حلال کو ملال اور حرام کو حرام کیاوہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم تھے'' س

حضرت عبدالله بن مسعود ایک دفعہ اپنے ایک دوست ابو عمیر سے ملنے گئے ، اتفاق سے وہ موجود نہ تھے انہوں نے ان کی بیوی کوسلام کہلا بھیجا اور پینے کے لئے پانی ما نگا ، کھر میں پانی موجود نہ تھا ، ایک لونڈی کسی ہمسایہ کے بہاں سے لینے گئی اور دیر تک واپس نہ آئی ، اور ابو عمیر کی بیوی نے غضبناک ہوکر اس کو سخت وست کہا اور اس پر لعنت بھیجی ، حضرت عبدالله بن مسعود اپنی کر تفدر جلد کر تفدر لب چلے آئے اور دوسر بے روز ابو عمیر سے ملا قات ہوئی تو انہوں نے اس قد رجلد بازی کے ساتھ واپس چلے آئے اور دوسر بوچھی ہولے ''خادمہ نے جب پانی لانے میں دہر کی تو تمہاری بیوی نے اس پر لعنت بھیجی ، چونکہ میں نے رسول الله واللہ ساتے جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے اس پر لعنت بھیجی معذور ہوئی تو بے جس پر لعنت بھیجی معذور ہوئی تو بے جس کر اس کے واپس آنے کا باعث ہوں گا۔ سا

ایک بارانہوں نے ایک مخص ہے ایک لوغری خریدی لیکن قیمت بے باق ہونے سے پہلے بائع مفقو دائخبر ہوگیا، مفری عبد اللہ شخص ہے ایک سال تک اس کو تلاش کیا، مگر بچھ پہتہ نہ چلا بالآخر مایک مفقو دائخبر ہوگیا، مفر سے مدقد کر دیا اور فر مایا کہ اگر وہ واپس مایک ہوگئے۔ آب کی طرف سے صدقہ کر دیا اور فر مایا کہ اگر وہ واپس آ جائے تو قیمت اداکر دوں گا اور میصدقہ میری طرف سے ہوگا ہے۔

حضرت تميم بن حرام فرماتے بيں كہ مجھكواكثر اصحاب رسول وظف كى ہم نشينى كا فخر حاصل ہے، ليكن ميں نے عبداللہ بن مسعود ہے زيادہ كى كود نياہے بے نياز اور آخرت كاطالب ندديكها هي حضرت عثان نے دوبرس تك كا وظيفہ بندكر ديا تھا و فات كے وقت انہوں نے ان كى اولا د كے لئے جارى كرديا جا ہاليكن حضرت عبداللہ نے نہايت بے نيازى كے ساتھا انكاركر ديا ہوك" كيا آپ كوميرى اولا د كے ختاج و دست نگر ہو جانے كا انديشہ ہے؟ ميں نے انہيں تكم ديا ہے كہ ہررات كوسورة واقعہ پڑھليا كريں، كيونكہ رسول والنظ نے فرمايا ہے كہ جو ہر رات كوسورة واقعہ پڑھليا كريں، كيونكہ رسول والنظ نے فرمايا ہے كہ جو ہر رات كوسورة واقعہ پڑھكا ؟

اِ جامع ترندی مناقب عبدالله بن مسعودٌ ع طبقات ابن سعدتشم اجلدص ۱۱ مستر منداحر جلداص ۴۵۸ سم بخاری جلدانس ۷۹۷ هاصابه آمذ کره عبدالله بن مسعودٌ آب اسدالغابه جلداص ۲۵۹ م حضرت عبدالله محومهمان نوازی کا نہایت شوق تھا ، انہوں نے کوفہ میں موضع الر مادہ کا مکان مخصوص طور سے مہمانوں کے لئے خالی کردیا تھا۔لے

مذہبی زندگی ..... حضرت عبیدالله بن عبدالله کا بیان ہے کہ دات کے دفت جب کہ تمام دنیا محوراحت ہوتی تھی ، حضرت عبدالله بن مسعود بیٹھ کر تسبح کستہ ہتہ آ ہتہ قرآن کی تلاوت فر ماتے ہے ہے ۔ بر مضان المبارک کے آخری عشرہ کی تمام طاق را تیں شب قد رکی تلاش میں بسر ہوتی تھی ، حضرت ابوعقرب کہتے ہیں کہ میں رمضان میں ایک روز علی الصباح ان کی خدمت میں حاضر ہوا و یکھا کہ چھت پر بیٹھے ہوئے فر مارہ ہیں '' خدااوراس کے دسول نے بچ کہا'' میں نے بچ چھا کہ وہ کیا ہے؟ ہوئے 'رسول الله وہ کھا نے فر مایا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہوتا ہے تو اس میں شعاع نہیں موتی چنانچہ آئی میں شعاع نہیں ہوتی چنانچہ آئی میں نے اپنی آٹھوں ہے دکھا ہے۔ کہاں ۔ بھی لیا۔ سے

سارا گھر صبح سوہرے بیدار ہوکرعبادت میں مشغول ہو جاتا تھا ،خود صبح صادق سے طلوع روز سے تسبیح کہلیا مدر میں نہیں ہوئی

آ فآب تك تبيح وبليل مين معروف ريخ تھ،۔

حصرت ابو واکل راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ صبح کی نماز پڑھ کرعبداللہ بن مسعود ؓ کے پاس گئے دروازہ پر نئے ہے ہو کرسلام کیا ، اندر آنے کی اجازت کی لیکن ہم لوگ تھوڑی دیر دروازے پر تغییر سے ہے کہ استے ہیں لونڈی نے آکر کہا آتے کیوں نہیں ، ہم لوگ گھر ہیں گئے تو وہ بیٹے ہوئے ہوئے پڑھ رہے تھے ، کہا جازت ملنے کے بعدتم لوگوں کواندرآنے ہے کس نے روکا تھا؟ ہم لوگوں نے کہا کس نے نہیں ، خیال ہوا ممکن ہے ۔ بعض اہل بیت سور ہے ہوں ، کہا ابن ام عبد کی اولا دیر تم نے فقلت کا گھان کیا ،اس کے بعد پھر تبیع میں مشغول ہو گئے ، جب سمجھ کہ آفا بنگل چکا تو لو تذکی ہے کہا دیکھوآ فاب طلوع ہوا ،اس نے جاکر دیکھا تو ابھی طلوع نہ ہوا تھا ، پھر تبیع میں مشغول ہو گئے ، جب سمجھ کہ آفا بنگل چکا تو لو تذکی ہے کہا دیکھوآ فاب طلوع ہوا ،اس نے جاکر دیکھا تو ابھی طلوع ہوا ،اس نے جاکر دیکھا تو ابھی طلوع ہوا ،اس نے جاکر دیکھا تو قلوع ہو چکا تھا تو پھر یہ دعا پڑھی ،اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کوآج کے دن جائے دیکھا تو طلوع ہو چکا تھا تو پھر یہ دعا پڑھی ،اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کوآج کے دن معاف کر دیا ، مہدی رادی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا اور ہمارے گنا ہوں کے بعد بھر نے بیس ہم کو ہلاک نہیں کیا ہی

ع اسدالغابية كره مبدالله بن مسعودٌ

لاتاريخ طبري مس١٨٨٢،

سيمنداحرجلداص ٢٠٠٧

هيمسلم جلداول ص ٣٠٥ باب ترتيل القراة واجتناب

بعد غاموش ہوگیا، ہاں اگر میں اپناسوال آگے بڑھا تا تو آپاس پر پچھاوراضا فہ فرماتے ، اِغرض اس ارشاد کے مطابق وہ فرائض ٹھیک وفت پرادا کرتے تھے، ایک مرتبہ ولید بن عقبہ والی کوفہ کو پہنچ میں دیر ہوگئ ، حضرت عبداللہ نے بغیر تو قف وانظار نماز پڑھائی ، ولیدنے ہم ہوکر کہلا بھیجا'' آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا امیر الموسنین کا کوئی تھم ہے یاا پنی ایجاد؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو امیر المؤمنین کا تھم ہے ، اور نہ اپنی ایجاد ، البتہ خدا کو بیٹا پہند ہے کہ تم اپنے مشاغل میں مصروف رہواور لوگ نماز میں تہمارے منتظر میں ہے

رمضان کے علاوہ ہفتہ میں دودن دوشنہ اور جمعرات عموماً روزوں کے لئے مخصوص تھے عاشور ہے کاروز ہ بھی پابندی کے ساتھ رکھتے تھے، باوجوداس کے عبدالرحمٰن ابن پربید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعودؓ کے سوااور کسی فقیہ کواس قدر کم روز ہے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، چنانچہ ایک دفعہ ان سے بوچھا گیا کہ آپ روز ہے کیوں نہیں رکھتے ؟ بولے" میں روز ہ پرنماز کور نجے دیتا ہوں،اگر روز ہے رکھوں گاتو ضعف کے باعث نماز نہ ہوسکے گی" ہیں۔

خشیت انہی اورخوف قیامت ہے حطرت عبدالله کا ول ہمیشه مضطرب رہتا تھا ، وہ فر مایا

كرت تعيرٌ كاش إس مرت ك بعداها يانه جاتا "س

خاکی زندگی ..... بیوی بچوں سے محبت رکھتے تھے، گھریں واضل ہوتے تو باہرہی سے کھنکھارتے اور بلندآ واز سے بچھ ہو لتے تا کہ گھر کے لوگ باخبر ہوجا میں،ان کی اہلیہ محتر مدحضرت زین بین کہ ایک روزعبداللہ "کھنکھارتے ہوئے اندرآئے ،اس وقت ایک بڈھی عورت مجھے تعویذ بہنا رہی تھی، میں نے ان کے ڈرسے اس کو بینگ کے نیچے چھیا دیا عبداللہ آ کرمیر سے باس بیٹھ گئے ،اور گلے کی طرف دیکھ کر بچ چھان بیدھا کہ کیسا ہے؟ "میں نے کہان تعویذ ہے" انہوں نے اس کوتو کر بھینک دیا اور کہا تعویذ ہے" انہوں نے اس کوتو کر بھینک دیا اور کہا تعبداللہ کا خاندان شرک سے بری ہے،رسول اللہ فرانے میں نے سام سے کہان آ بی بیکیا فرماتے ہیں میری آ تکھیں سنا ہے کہ تعویذ اور گئڈ ہے شرک میں واراس کے تعویذ سے سکون ہو جوش کرآتی تھیں تو میں فلاں فلال یہودی سے تعویذ لینے جایا کرتی تھی اور اس کے تعویذ سے سکون ہو جاتا تھا، بو لے یہ سب ممل شیطانی ہے جہارے لئے صرف رسول کھی کی دعا کافی ہے۔ ہے جاتا تھا، بو لے یہ سب ممل شیطانی ہے جہارے لئے مرف رسول کھی کی یہ دعا کافی ہے۔ ہے اتا تھا، بو لے یہ سب ممل شیطانی ہے جہارے لئے صرف رسول کھی کی یہ دعا کافی ہے۔ ہو اتا تھا، بو لے یہ سب مل شیطانی ہے جہار سے الم اس دو السان دو السا

شفاء لا يغادر سقما

''خوف دورکر!اے برور دگارشفاد ہے تو ہی شفاد ہے والا ہے تیرے سواکوئی شفانہیں ،وہ شفاالی ہے جو کسی بیاری کونہیں چھوڑتی''۔

> ایخاری جلداص ۱۳۹۰ میز منداحد بن خنبل جلداص ۴۵۰ سط طبقات ابن سعدتهم اول جلد ساص ۱۹۶ سم اییناص ۱۱۰ همنداحد جلداص ۱۳۸ بودا ؤ دجلد تاص ۱۸۲

یوشاک نہایت سادہ پہنتے تھے، ہاتھ میں ایک آئی انگوشی رہتی تھی ؛ اجوعالباً مہر وغیرہ کے کام آتی ہوگی ، فغرابھی پرتکلف نہتی ، کھانے کے بعد عموماً نبیذ (چھوہاروں کاشربت) استعال کرتے تھے، ایک مرتبہ علقمہ نے ان سے کہا'' خدا آپ پررتم کرے، آپ تمام امت کے مقتداء اور پیشوا ہوکر نبیذ پیتے ہوئے دیکھا تھا، اگر میں اور پیشوا ہوکر نبیذ پیتے ہوئے دیکھا تھا، اگر میں آپ کونہ دیکھا تو استعال نہ کرتا' میں ا

وظیفہ ..... حضرت عبداللہ کے لئے بیت المال سے پانچ ہزار درہم کا سالانہ وظیفہ مقرر تقا جوان کی وفات ہے دو ہرس پہلے خلیفہ ٹالث کے حکم سے بند کر دیا گیاتھا، کیکن حضرت زبیر ٹنے سفارش کر کے ان کی اولا د کے لئے واگذار کرادیا، اس طرح ان کے بسماندوں کوایک مشت دس یا پندرہ ہزار درہم مل گئے، اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً • ۹ ہزار درہم نقد چھوڑے ' سے علیہ سے ملاغر، قد کوتاہ، رنگ گندم گوں، اور سر پر کا نول تک نہایت نرم حلیہ یہ تھا، جسم لاغر، قد کوتاہ، رنگ گندم گوں، اور سر پر کا نول تک نہایت نرم خوبصورت زلف، حضرت عبداللہ اس کواس طرح سنوارتے تھے کہ ایک بال بھی بھر نے نہیں یا تا تھا۔ یا کتان

ٹائگیں نہایت بتلی تھیں ، حفرت عبداللہ ہمیشہ ان کو چھپائے رکھتے تھے ، ایک مرتبہ وہ آنکسرت پائلی نہایت بتلی تھیں آنخضرت ﷺ کے لئے مسواک تو ژنے کے خیال سے پیلو کے درخت پر چڑھے تو ان کی بتلی بتلی تا مگیس دیکھ کرلوگوں کو ہے اختیار ہنسی آگئی ، آنخضرت ﷺ نے فرمایا'' تم ان کی بتلی ٹائلوں پر ہنستے ہو حالا نکہ یہ قیامت کے روز میزان عدل میں کوہ احد ہے بھی زیادہ بھاری ہوں گی' ہیں

## حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ

تام ،نسب و خاندان ..... عبدالله نام ،ابوموی کنیت ، والد کانام قیس اور دالده کانام طیب تھا ، سلسله نسب به ہے۔

عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز ابن بکر بن عامر بن عذر بن نظریت در سر در ایر در شده بر مرب بر سر بیشتر

واكل بن ناجيه بن الجمام بن الاشعر بن ادد بن زيد بن يشجب \_

حضرت الوموی يمن كے رہنے والے تھے ،ان كا غاندان قبيلداشعر سے تعلق ركھاتھا ،اى
كے اختساب سے وہ اشعرى مشہور ہوئے ،اور ان كے والدہ طيبہ بنت و بہ قبيلہ عك سے تعلق
ركھتی تھيں ،وہ اپنے صاحبز اوہ كی ہوایت ہے ایمان لائيں ،اور مدینہ پنج كر وفات پائی ۔ ا
اسلام ..... ساتی تو حيد كے صدائے عام پر نز ديك والوں نے اپنے كان بندكر لئے تھے ،
ليكن تشند كا مان حق دور در از مما لك ہے دشو اركذ ار منزليس طے كركے آتے تھے ،اور اپني پياس
بجھاتے تھے ،حضرت ابوموی مين سے چل كر كہ آئے اور با دہ اسلام كے ايك بى جام ميں
سرشار ہو گئے ، وہ مكہ ميں قبيلہ عبد تمس سے حليفا نہ تعلق پيدا كر كے پھر مراجعت فر مائے وطن
ہوئے كے اور اجاب وہمی ہے مغردہ جانفران اسلام ہے اللہ علی مائے وطن

ہجرت ..... حضرت ابوموی خاندان کے ایک ذک اثر رئیس تھے ،اس کے ان کی دعوت حق نے بہت جلد قبولیت عام حاصل کرلی اور وہ تقریباً بچاس حلقہ بکوشان اسلام کی ایک جماعت کے بہت جلد قبولیت عام حاصل کرلی اور وہ تقریباً بچاس حلقہ بکوشان اسلام کی ایک جماعت کشتی کو حجاز کی بجائے جش پہنچا دیا ،حضرت جعفر اور دوسرے سم زدگان اسلام جو یہاں ہجرت کر کے کے آئے تھے اور اب تک موجود تھے ، مدید منورہ کے قصد سے روانہ ہوئے تو حضرت ابوموی جس کہ اس قافلہ میں شریک ہوئے ، اور عین اس وقت مدید بہنچ جب کہ حجام ین اسلام خیبر فتح کر کے والیس آرہے تھے ، چنا نچ آئخضرت والگانے حضرت ابوموی اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے والیس آرہے تھے ، چنا نچ آئخضرت والگانے حضرت ابوموی اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے والیس آرہے تھے ، چنا نچ آئخضرت والگانے حضرت ابوموی اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے والیس آرہے تھے ، چنا نچ آئخضرت والگانے حضرت ابوموی اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے والیس آرہے تھے ، چنا نچ آئخضرت والگانے حضرت ابوموی اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے والیس آرہے تھے ، چنا نچ آئخضرت والگانے حضرت ابوموی اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے مال غنیمت میں حصہ مرحمت فرمایا ہے۔

غر وات ..... حضرت ابوموی مجتمع مداور غروه حنین میں شریک تھے، بنو ہوازن رز مگاه حنین ہے اگر وادی اوطاس میں پھر مجتمع ہونے لگے تو آنخضرت اللہ اندے حضرت ابو عامر گوایک

جمعیت کے ساتھ ان کے استیصال کامل پر مامور فرمایا ، انہوں نے اوطاس پہنچ کر ہنوہ وازن کے سردار درید بن الصمہ کوئل کیا اور خدانے اس کے ساتھیوں کوشکست فاش دی ، کیکن اتفاقاً بشمی نام ایک مشرک کے تیرنے ان کوبھی زخمی کر دیا ، حضرت ابومویؓ اس مہم میں شریک تھے ، فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھ کران ہے بوچھا''یا عم! کس نے آپ کوزخمی کیا؟''انہوں نے اشارہ ہے بتایا تو میں اس پر جھیٹ پڑا، دہ مجھ کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوالیکن میں تعاقب کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، کیا گئیے شرم نہیں آتی ؟ کیا تو ٹابت قدم نہ رہے گا؟''غرض وہ (ان غیرت آئییز جملوں ہے جوش میں آکر) بلیٹ پڑاا در مکوار کے دود وہاتھ چلنے گئے ، یہاں تک کہ میں نے اس کوئل کیا ، اور ابوعامر کو میں آکر) بلیٹ رسے انگر شاہور ابوعامر کو میں ان کے دخدانے آپ کے دشمن کو مارڈ الا۔

حضرت ابو عامر "کا زخم نہایت مہلک تھا ، انہوں نے حالت نزع میں جضرت ابوموی اشعری کو اپناجانشین بنایا اور کہا' جان برا در! رسول الله پھی کی خدمت میں سلام عرض کر نا اور کہنا کہ میر سے لئے دعائے مغفرت فر ما میں ، اس وصت کے تھوڑی دیر بعدروح تفس عضری سے پرواز کر گئی ، حضرت ابوموی نے ان کو سپر دغاک کر کے فوج کو مراجعت کا تھم دیا اور بارگا و نبوت میں حاضر ہوکر میدان جنگ کی کیفیت اور حضرت ابوعام گئی وصیت بیان کی ، سرور کا کنات پھی خل حاضر ہوکر میدان جنگ کی کیفیت اور حضرت ابوعام گئی وصیت بیان کی ، سرور کا کنات پھی نے اس وقت پائی ما نگ کر وضوفر مایا ، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعاکی اے خدا! ابوعام گو بخش دے اس وقت پائی ما نگ کر وضوفر مایا ، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعاکی اے خدا! ابوعام گو بخش دے اور دے مارے خدا! تو اس کو قیامت کے دوزا بنی بہت می مخلوق پر تفوق عطافر ما'' حضرت ابوموی نے عرض کی'' یارسول! میر سے لئے بھی ، فر مایا خدایا عبداللہ ابن قیس کی خطا میں بخش دے اور نے مت کے دن اس کا باعز ت دا خلے فر ما' ہے!

و جرائر دو تبوک کا اہتمام شروع ہوا تو حضرت ابوموی گوان کے ساتھیوں نے بھیجا کہ در بار نبوت ہے ان کے لئے سوار یول کا انظام کریں ، انفاق ہے آخضرت بھیجا کی حالت غیظ میں تھے ، کیکن ابوموی اس کا اندازہ نہ کر سکے ، اور عرض کی ' یارسول امیر ہے ساتھیوں نے بھی کو بھیجا ہے کہ حضوران کوسوار یال مرحمت فرما میں ' حضرت ابوموی پھی محروی اور پچھ اس خوف ہے کہ حضوران کوسوار اللہ بھی گان ہے تاراض ہیں ، نبایت غمز دہ واپس آ کراپ ساتھیوں کواس کی اطلاع دی ، کیکن وہ ابھی اچھی طرح کھڑے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت بلال کواس کی اطلاع دی ، کیکن وہ ابھی اچھی طرح کھڑے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ حضرت بلال کے ساتھ بھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آ ب نے دوساتھ بند ھے ہوئے اونٹوں کی طرف کے ساتھ بھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آ ب نے دوساتھ بند ھے ہوئے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کوا بے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ ، حضرت ابوموی ان کو لئے ہوئے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کوا ہے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ ، حضرت ابوموی ان کو گئے مرحمت فرمائے ہیں ، لیکن خدا کی تم ایک کو میر ہے ساتھ کی ایسے خض کے پاس چانا ہوگا جس نے مائے ہیں ، لیکن خدا کی تھم ! چند آ دمیوں کو میر ہے ساتھ کی ایسے خض کے پاس چانا ہوگا جس نے مائے ہیں ، لیکن خدا کی تم ایون کو جس نے بیس ، لیکن خدا کی تم ایسے خوال کو ایسے خص کے پاس چانا ہوگا جس نے مائے ہیں ، لیکن خدا کی تم ایسانہ کو کی ایسے خص کے پاس چانا ہوگا جس نے ہیں ، لیکن خدا کی تم ایسے خوال کو سے کہ کو ساتھ کی یاس چانا ہوگا جس نے ہیں ، لیکن خدا کی تعمل کے پاس چانا ہوگا جس نے بیں ، کیکن خدا کی تعمل کو بیان کوالے کو میں کیکن خدا کی تعمل کے پاس چانا ہوگا جس نے بیس کے پاس چانا ہوگا جس نے بیس کی بیاں چانا ہوگا جس کے بیاں چانا ہوگا جس نے بیاں جان کو کیا کی جس کے بیاں چانا ہوگا جس کے بیاں چانا ہوگا جس کے بیاں جو کا جس کے بیاں چانا ہوگا ہوگا ہو کو بیاں جس کی بیاں چانا ہوگا ہوں کو بیاں کو بیاں کی جس کی بیاں چانا ہوگا ہوں کی خوالے کی جس کی بیاں جس کی بیاں چانا ہوگا ہوگا ہوں کی بیاں کی جس کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی کو بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں کی بیاں ک

رسول ﷺ کی گفتگوئ تھی ، تا کہ بیخیال نہ کرو کہ میں نے پہلے جو پچھ کہا تھاوہ دل سے گھڑ کر کہا تھا ''لوگوں نے کہا'' خدا کی تتم! ہم آپ کو سچے بچھتے ہیں ، آئندہ جو آپ کی خوشی ہو''غرض انہوں نے چند آ دمیوں کوساتھ لے جاکرلوگوں ہے تمام واقعہ کی تصدیق کرادی ل

ولایت یمن ..... تبوک سے داپس آنے کے بعدایک روز دواشعری بزرگ حضرت ابوموی اشعری کواپنے ساتھ لے کر در بار نبوت میں حاضر ہوئے اور آنخضرت ورکھ سے کی عہدہ کی خواہش کی ، آپ مسواک فر مار ہے تھے ، اس سوال پر دفعة مسواک رک گئی ، اور حضرت ابوموی اسعری کی طرف د کھے کر فر مایا ''ابوموی اابوموی انہوں نے عرض کی '' یارسول اللہ! فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فر مایا کہ میں ان کے دل کے حال ہے آگاہ نہ تھا اور نہ یہ جانا تھا کہ دہ کسی عہدہ کے خواہش کریں گئے 'ارشاد ہوا کہ جوکوئی خود سے کسی عہدہ کی خواہش کریں گئے 'ارشاد ہوا کہ جوکوئی خود سے کسی عہدہ کی خواہش کریں گئی نابوموی تم یمن جاؤ میں نے تم کو وہاں کا خواہش کریں گئی نابوموی تم یمن جاؤ میں نے تم کو وہاں کا عالم مقرر کیا ہے۔

یمن دوحصوں پر منقسم تھا، ایک اقصائے یمن جس میں جنداور عدن وغیرہ دور کے اضلاع شامل تھے، اور دوسرا یمن ادنی یا زیرین یمن ، اول الذکر پر حضرت معاذبین جبل گاتقر رہوا ، اور دوسرے پر حضرت ابوموی مامور ہوئے ، آنخضرت بھٹانے ان دونوں کورخصہت کرتے وقت حسب ذیل نصیحت فرمائی۔

یسر او لا تعسرا و بشرا و لاتنفرو اتطا و عا ''لین ملک والوں ہے زی کے ساتھ پیش آ نائن نہ کرنا ،لوگول کوخوش رکھنا ،

متنفرنه کردینااور باہم میل جول ہے رہنا''۔

حفرت ابوموی اشعری نے عرض کی یارسول اللہ! ہمارے ملک میں جو سے ایک قسم کی شراب ہوتی ہے جون تیج اس کون مزر ' کہتے ہیں نیز شہد ہے ایک طرح کی شراب ہوتی ہے جون تیج ' کے نام سے مشہور ہے ،اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ فر مایا کہ' ہمروہ چیز جونشہ لائے حرام ہے ' ہے محد حضرت ابوموی اشعری چونکہ اپنے وطن میں گورنر ہوکر آئے تھے جہاں پہلے سے ان کا اثر موجود تھا ،اس لئے قدر قانہوں نے اپنے خد مات نہایت کا میا بی کے ساتھ انجام و ہے ،حضرت معاذ بن جبل سے دونوں بزرگ سرحد معاذ بن جبل سے دونوں بزرگ سرحد برآ کر فروکش ہوتے اور باہم ملاقات کر کے تبادلہ خیالات فر ماتے تھے ،ایک مرتبہ حضرت معاد گا ابن جبل حضرت ابوموی کی ملاقات کے لئے تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس لوگوں کا جوم ہے اور ایک محض کے دونوں ہا تھ گردن سے بند ھے ہوئے ہیں ،انہوں نے تجب سے پوچھا جوم ہے اور ایک محض کے دونوں ہا تھ گردن سے بند ھے ہوئے ہیں ،انہوں نے تجب سے پوچھا

کہ 'عبداللہ بن قیم! کون ہے؟ بولے'' بیم تد ہوگیا ہے انہوں نے اس کے آل کا مشورہ دیا ،
حضرت ابومویؓ نے کہا کہ'' بیای لئے گرفتار ہوکر آیا ہے' آپ گھوڑ ہے ہے اتر آیئے بولے
'' جب تک دہ آل نہ ہوگا ، میں نداتر وں گا'' حضرت ابومویؓ نے اس کے آل کا حکم دیا تو وہ اتر کر
اندرآئے اور دیر تک دوستانہ صحبت قائم رہی ،حضرت معادؓ نے پوچھا کہ'' آپ قر آن کس طرح
پڑھتے ہیں؟''بولے کہ'' رات دن میں جب موقع مل جاتا ہے تھوڑ اتھوڑ اکر کے پڑھ لیتا ہوں''
پھر پوچھا کہ'' آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟''بولے کہ میں رات کوایک نیند سوکراٹھ بیٹھتا
ہوں اور اس دقت خدا کوجس قد رمنظور ہوتا ہے بڑھ لیتا ہوں'' ا

صورت میں قربانی لا ناضروری تھاتے

یمن میں فتنہ وفساد ..... حضرت ابوموی جے نارغ ہوکر پھر یمن واپس آئے ، کین یہاں اسود عنسی کے ادعائے نبوت نے بہت جلدتمام ملک میں شورش و بغاوت پھیلا دی ، یہاں تک کہ حضرت معاذین جبل خضرت ابوموی کے مرکز حکومت ' مارب' چلے آنے برمجبور ہوئے ، لیکن یہ بھی زیادہ دنوں تک محفوظ ندرہ سکا اور بالآخران دونوں کو حضر موت میں پناہ لینی پڑی ۔ سیا گواین مکتوح مرادی کی مکوار نے بہت جلدا سود عنسی کا قصہ تمام کردیا ، تا ہم آنحضرت بھی کی وفات سے دفعۃ پھرار مدادومرس کی آگ بھڑک اٹھی ، لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے ایک زیر دست مہم بھیج کر از سرنو تسلط قائم کردیا ، اور اس طرح یمن کے امراءاور حکام پھرا ہے اپنے زیر دست مہم بھیج کر از سرنو تسلط قائم کردیا ، اور اس طرح یمن کے امراءاور حکام پھرا ہے اپنے عہد دوں پروائیں آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس آگئے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دارائکومت'' مارب' واپس ابور اس میں دیتے رہے۔

فتح نصبیبیں ..... حضرت عمرٌ کے عہد خلافت میں جب بیرونی فتو حات کا زیادہ وسیع پیانہ پر انتظام کیا گیا ،اور حضرت سعد بن ابی و قاصؓ کی زیر قیادت رز مگاہ عراق کی طرف ایک بہت بڑی مہم روانہ ہوئی تو حضرت ابومویؓ اشعری بھی شوق جہاد میں عہدہ امارت ہے مستعفی ہوکراس

یخاری پاب بعث الی موی وسعا ف<sup>س</sup> الی لیمن مع بخاری جدر ۲ ص ۹۲۴ مع باریخ طبری ص ۱۸۵۴

فوج کشی میں شریک ہوئے۔

عراق کا اکثر حصہ فتح کر لینے کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص ؓ نے کاچے میں دریائے د جلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ بعن الجزیرہ پرایک عام فوج کشی کا اہتمام کیا،اور حضرت ابوموی ؓ کو قسیمین کی فتح پر مامور کیا،انہوں نے نہایت کامیا بی کے ساتھ یہ بہم سرانجام دی لے و لا بہت بھرہ ..... اس سال در بار خلافت نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کومعزول کر کے حضرت موی اشعری کو بھرہ کا والی مقرر کیا،اس موقع پر اہل بھرہ کے نام جوفر مان آیا تھا،اس کے الفاظ بیہ تھے۔

اما بعد ف نى قد بعثت ابا موسى امير اعليكم ليا خذ لضعيفكم من قو يكم و ليقا تل بكم عد و كم و ليد فع عن ذمتكم و ليحصى لكم فينكم ثم ليقسمه بينكم و لينقى لكم طر قكم ع

" میں نے ابوموی گوتم پرِامیر بنا کر بھیجا ہے تا کہ قوی ہے کمز در کاحق دلا کیں، تمہارے دشمنوں سے لڑیں، ذمیوں کی حفاظت کریں، تمہاری آمدنی کاتم کوحساب دیں، پھراس کوتم میں تقسیم کریں اور تمہارے راستوں کوتمہارے لئے صاف رکھیں'۔

فتح خوزستان ..... بعرہ کی سرحدخوزستان سے کی ہوئی تھی ،اور وہ اب تک ایر اندوں کے بعد میں تھا ، الا چیس حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کوئتے کرنے کے خیال سے اہواز برفوج کئی کی تو یہاں کے رئیس نے ایک قلیل تی رقم دے کرصلح کرلی ، اور حضرت مغیرہ و ہیں رک گئے ، کا اچیس ان کی جگہ برحضرت ابوموی آئے ،اس انقلاب میں اہواز کے رئیس نے سالا ندرتم بند کردی ،اور اہواز اکوئتے کر کے مناذر کردی ،اور اہواز اکوئتے کر کے مناذر کا رخ کیا ، یہ ایک نہایت متحکم مقام تھا ،حضرت مہاجر بن زید جوا کے معزز افسر تھے ، یہاں ایک معزز افسر تھے ، یہاں ایک معرکہ میں شہید ہوئے اور قلعہ والوں نے ان کا سرکاٹ کربرج کے تنگرہ پر لانکا دیا۔

حضرت ابوموی حضرت مہاجر کے بھائی رہے کواس کے محاصرہ پر تجھوڑ کرسوس کی طرف بر سے ، رہیج نے مناذ رکوسر کرلیا ،اور حضرت ابوموی نے سوس کا محاصرہ کرکے ہرطرف سے رسد بند کردی ، قلعہ بیس کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا ، مجبوراً رئیس شہر نے اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ اس کے خاندان کے سوآ دمی زندہ چھوڑ دیئے جا ئیس ، حضرت ابوموی نے منظور کیا ، رئیس نے ایک ایک کر کے سوآ دمیوں کو پیش کیا ، اور وہ سب چھوڑ دیئے گئے ، لیکن برخمتی کیا ، رئیس نے ایک ایک کر کے سوآ دمیوں کو پیش کیا ، اور وہ سب چھوڑ دیئے گئے ، لیکن برخمتی سے اس نے شار میں خود ابنانا م نہیں لیا ، چنانچ سوآ دمیوں کی تعداد پوری ہوگئی ، تو انہوں نے رئیس کو جو شار سے باہر تھائل کرا دیا۔

سوس کے بعدرامبرمز کا محاصرہ ہوا ، اور آٹھ لا کھ درہم سالانہ برصلح ہوگئی ، برز دگر دنو جوان

شہنشاہ ایران اس وقت تم میں مقیم تھا ،اس کو حفرت ابوموی گی فتو حات کی خبریں پہنچیں تو اس نے اپنے ماموں ہر مزان کوخو زستان کی حفاظت کے لئے بھیجا ، ہر مزان نے شوسر پہنچ کراس کو مشخکم کیا اور تمام ملک میں جوش پیدا کر کے اپنے گردایک بہت بڑی فوج جمع کر لی ،حضرت ابو موی نے ان حالات سے در بارخلافت کو مطلع کیا ،اور مدد کی درخواست کی ، وہاں ہے حضرت ممار بن یاسر کے نام جو کو فد کے گور فریتے ، حکم آیا کہ نعمان بن مقرن کو ایک ہزار سیا ہیوں کے ساتھ مدد کو بھیجیں ،لیکن نمنیم کی کثر ت اور سروسا مان کے مقابلہ میں یہ جمعیت بریاز تھی ،حضرت ابو موی نے دوبارہ لکھا جس کے جواب میں حضرت ممار بن یاسر کی فوج لے کر موی نے دوبارہ لکھا جس کے جواب میں حضرت مار بن یاس کو فدے ایک بڑی فوج لے کر ابوموی نے اس مروسا مان سے شوستر کارخ کیا ،اور شہر کے قریب پہنچ کرڈیرے ڈالے ، ہر مزان ابوموی نے اس مروسا مان سے شوستر کارخ کیا ،اور شہر کے قریب پہنچ کرڈیرے ڈالے ، ہر مزان نے خود قلعہ سے باہر نگل کر مقابلہ کیا اور شکست کھا کر پھر قلعہ بند ہو گیا۔

ِ شوستر نہایت متحکم مقام تھا،اس کی تسخیر کے متعلق حضرت ابومیوی کی تمام کوششیں بے نتیجہ ر ہیں الیکن خدانے غیب ہے سامان پیدا کر دیا ،ایک دن شہر کا ایک آ دمی جیپ کران کے پاس آیا اور کہا کہا گرمیری جان و مال کوامن دیا جائے تو میں شہر پر قبضہ کرا دوں ،حضرت ابومویؓ نے منظور کیا،اس نے ایک عرب کوجس کا نام اشرس تھا،ساتھ لیا،اورنہر وجیل سے گذر کرایک تہ خانہ کی راہ لی خاص شہر میں داخل ہوا ، اشرس کے منہ پر جا در ڈال دی ، اور پیکہا کہ نوکر کی طرح میرے پیجھے جلے آؤ، چنانچے شہر کے گلی کو چوں سے گذرتا ہوا خاص ہر مزان کے کُل میں آیا شہری نے اُن کوتمام عمارات کی سیر کرائی اور موقع کے نشیب وفراز دکھا کر ،حضرت ابوموی کی خدمت میں حاضر ہوا ، ابٹرس نے تفصیل کے ساتھ تمام کیفیت بیان کی ،اور کہا کہ دوسو جانباز میرے ساتھ ہوں تو شہر فوراً فتح ہو جائے ،حضرت ابوموی نے فوج کی طرف دیکھا ، دوسو بہادروں نے بردھ کر کہا خدا کی راہ میں ہماری جان حاضر ہے، اشرس ان کو لے کرائ تہ خانہ کی راہ سے شہر میں داخل ہوئے اور پہرہ والوں کو تہ تیج کر کے اندر کی طرف سے درواز ے کھول دیئے ادھر حضرت ابوموی تمام فوج کے ساتھ موقع برموجود تھے، دردازہ کھلنے کے ساتھ تمام کشکرٹوٹ پڑااورشہر میں بلچل پڑ گئی، ہرمزان نے بھاگ کر قلعہ میں بناہ لی مسلمان قلعہ کے بینچے تو اس نے برج پر چڑھ کر کہا کہ میرے ترکش میں اب تک سوتیر ہیں ،اور جب تک اتن ہی لاشیں یہاں نیڈ ھیر ہوجا ئیں میں گر فبار نہیں ہوسکتا، تا ہم میں اس شرط پراتر آتا ہوں کہتم مجھ کو مدینہ پہنچاد واور جو کچھ فیصلہ ہوعمر کے ہاتھ سے ہو ، حصرت ابومویؓ نے منظور کیااوراس کو حضرت انسؓ کے ساتھ مدینہ جیجے دیا ہے۔

شوستر کے بعد جندی سابور برحملہ ہوا،اس کا کئی دن تک محاصرہ رہا،ایک دن شہروالوں نے خود شہر کے دروازے کھول دیئے، اور نہایت اطمینان کے ساتھ تمام لوگ اینے کارو بار میں معردف، ہوئے، مسلمانوں کوان کے اظمیمان پر تعجب ہوا، سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمکو جزید کی شرط پر امن دے ہے ہو، اب کیا جھٹڑا رہا، سب کو جرت ہوئی کہ امن کس نے دیا؟ حقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھیا کر امن کا رقعہ لکھ دیا ہے، حضرت ابوموی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام کی خود رائی جمت نہیں ہو عمق ، شہر والے کہتے ہے کہ ہم آزاد اور غلام نہیں جانتے ، بالآ خر در بار خلافت سے استھواب کیا گیا تو حکم ہوا کہ سلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہوں اور جس کواس نے امان دے دی تمام مسلمان امان دے چکے ہا اس شہر کی فتح نے تمام خوز ستان میں اسلام کا سکہ بٹھادیا اور اس طرح نہ صرف فتو حات کی فہرست میں ایک سنے ملک کا اضافہ ہوا، معرکہ نہا و ثد سے بالکل محفوظ ہوگیا) معرکہ نہا و ثد سے بالکل محفوظ ہوگیا) معرکہ نہا و ثد سے متاخر ہو کر اسم میں ایرانیوں نے نہا و ثد میں ایک معرف ہوا کہ بوی جعیت معرکہ نہا و ثد کی تیاریاں کیس ، حضرت عمر نے نہا و ثد میں ایک بوی جعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کے لئے روانہ فر ما یا اور حضرت ابوموی اشعری کو لکھا کہ بھرہ ہے ان کو مدد کہ بہنچا ئیں ، چنانچہ وہ ایک بوی جماعت کے ساتھ خود کمک لے کر گئے اور نہا و ندفتی کر کے واپس کے بیا کیس ، چنانچہ وہ ایک بوی جماعت کے ساتھ خود کمک لے کر گئے اور نہا و ندفتی کر کے واپس آگے بی

تباولہ ..... بھرہ کی کثرت آبادی کے لحاظ ہے اس صوبہ کا رقبہ نہایت مختصرتها ،اس بنا پراہل بھرہ نے حضرت ابومویؓ کی وساطت ہے در بارخلافت میں بید درخواست پیش کی کہ خوزستان کے مفتو حہلاقہ ہے رام ہرمز ،ابذح اور ماہ یا ماسپندان کے اصلاع بھرہ ہے ملحق کردیئے جائیں ، کیکن اہل کوفہ اس علاقہ کی فتح میں برابر کے شریک تھے ،انہوں نے اس پرصدائے احتجاج بلند کی اور حضرت عمار بن یا سروالی کوفہ ہے درخواست کی ، کہ وہ اس علاقہ کو کوفہ میں شامل کرنے کی کوشش کریں ،لیکن حضرت عمار ہے اس معاملہ میں بالکل غیر جانب داری اختیار کرلی ،اور فر ما یا کہ نہ مجھے ان جھگڑ وں میں بڑنے کی کہاضرورت ہے ''۔

کہ '' مجھان جھگڑوں میں پڑنے کی کیاضرورت ہے''۔

غرض حضرت ابومویؓ کی تحریک پریہاضلاع بھرہ سے انکی کردیئے گئے ،اوراال کوفہ نے
حضرت عمار بن یا سرّے ناخوش ہو کر سلسل شکا بتوں کے بعدان کومعزول کرادیا،حضرت عمرٌ نے
کوفہ والوں سے پوچھا کہ تم کس کواپناوالی بنانا چاہتے ہو،؟ حضرت ابومویؓ نے جس خوش اسلولی
کے ساتھ بھرہ والوں کی جمایت کی تھی ،اس لحاظ ہے انہوں نے حضرت ابومویؓ کا نام لیا، چنانچہ
وہ ان کی درخواست پر ۲۲ھے میں بھرہ ہے کوفہ تبدیل کردیئے گئے ۔لیکن ایک بی سال کے بعد
یعنی ۲۲ھے میں پھر بھرہ ختفل کئے گئے ۔س

الزام .....ای سال مدید تا می ایک مخص نے حضرت ابومویؓ کے خلاف در بار خلافت میں

حسب زیل شکایتی پیش کیں۔

ا۔ ابومویؓ نے اسیران جنگ میں ہے ساٹھ رکیس زادے چھانٹ کراپنے لئے رکھے

۲۔انہوں نے عدنان حکومت زیاد بن سمیہ کوسپر د کر دی ہے،اور دہی سیاہ وسپید کا ما لک ہے۔ ۳۔انہوں نے حطبیہ شاعر کوایک ہزار انعام دیا ہے۔

۳۔عقیلہ نامی ان کی ایک لونڈ کی ہے جس کو دونوٴ ں وفت نہایت عمدہ غذا کیں ہم پہنچائی جاتی ہیں،حالانکہاں تتم کی غذاعام مسلمانوں کومیسر نہیں۔

حضرت عمر نے ان شکا توں کوا ہے ہاتھ ہے تلمبند کیا ،ادر حضرت ابوموی کو دارالخلافہ طلب کر کے باضابط تحقیقات کی ، چنانچہ پہلا الزام غلط ثابت ہوا ، دوسر ہے الزام کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ذیا دصاحب تدبیر وسیاست ہے ، اس لئے میں نے اس کو اپنامشیر کا ربتایا ہے ، حضرت عمر نے زیاد کو بلا کر کے امتحان لیا تو حقیقت میں قابل آ دمی تھا ،اس لئے انہوں نے خو د حکام بھرہ کو بدایت کی کہ ذیاد کو مشیر کا ربنا کمیں ، تیسر ہے الزام کے جواب میں حضرت ابوموی نے کہا کہ حلیہ کو میں نے اپنے جیب خاص ہے انعام دیا ہے کہ وہ جونہ کہے ، لیکن چھو تھے الزام کا وہ کو کی جواب نہ دے سکے ، حضرت عمر نے معمولی فہمائش کے بعدان کو رخصت کر دیا ہے ۔ وہ کو کی جواب نہ دے سکے ، حضرت عمر نے معمولی فہمائش کے بعدان کو رخصت کر دیا ہے ۔ وہ کو کی جواب نہ دے سکے ، حضرت عمر نے معمولی فہمائش کے بعدان کو رخصت کر دیا ہے ۔ وہ کو کی جواب نہ دیا ہے ، مصرت عمر نے معمولی فہمائش کے بعدان کو رخصت کر دیا ہے ۔ وہ کو کی دور دیا ہے کہا کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دور نہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دور نہ دیا ہے کہ دور نہ دیا ہے کہ دور نہ کو کی دیا ہے کہ دیا ہے کہ کو کی دیا ہے کہ دور نہ کردیا ہے کہ دور نہ کو کی کردیا ہے کہ دور نہ کردیا ہے کہ دور نہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دور نہ کو کی کردیا ہے کہ دور نہ کو کہ کو کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ دیا ہے کہ دور نہ کو کی کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ کا کردیا ہے کہ دور نہ کو کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور نہ دور نہ کو کا کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کو کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کو کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کردیا ہے کہ دور کردیا ہے ک

فتح اصفہان ..... حضرت ابومویؓ نے اس سال یعنی ۲۳ھے میں اصفہان پرفوج کشی کی اور اس کوفتح کر کے اسلامی مما لک محروسہ میں داخل کرادیا ہے

اصفہان فتح کر کے واپس آئے تو حضرت عمرؓ نے ان کوای سال بھر ہ ہے کوفہ کی گورنری پر منتقل کر دیا کمیکن بچھ دنوں کے بعد ہی وہ پھر بھر و تبدیل ہوکر آگئے ۔

تعمیر نبر انبی موسی .....بھرہ میں لوگوں کو یانی کی تخت تکلیف تھی ، در بار خلافت میں اس کی شخیر نبر انبی موسی . شکایت پنجی تو تھم آیا دریائے د جلہ سے نہر کاٹ کر لائی جائے ، وہ شہر سے تقریباً دس میل دور تھا ، لیکن اس کی ایک شاخ صرف چھ میل پر داقع تھی ، حضرت ابومویؓ نے خود مستعد ہوکر اس شاخ سے شہر بھرہ تک ایک نہر بنوائی جواب''نہرانی موئ'' کے نام سے مشہور ہے۔

اُخیر ذی الحبسلا بھی خلیفہ دوم نے شہادت پائی اور حضرت عثمان ذوالنورین نے مسند خلافت پر قدم رکھا ،اس انقلاب بیس عہد فارو تی کے اکثر عمال و حکام ایک ہی سال کے بعد سبکدوش ہوگئے ،کیکن حضرت ابوموی اشعری 19ھے تک بھر و بیس عہد امارت کے فرائض انجام مسلم ہوگئے ،کیکن حضرت ابوموی اشعری 19ھے تک بھر و بیس عہد امارت کے فرائض انجام دیتے رہے ، بیان کیا جاتا ہے کہ خود حضرت عمر شنے ان کو چارسال تک برقر ارر کھنے کی وصیت فرمائی تھی ہیں ۔

ع تاريخ طبري مس ٢٧٩١

معزولی ..... ۲۹ میں کر دوں نے بغاوت کر دی ، حضرت ابومویؓ نے مبحد میں ان کے فلافت جہاد کا وعظ کہا ، اور راہ خدا میں پیادہ پاچلنے کے فضائل بیان کیے ، اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت ہے ہاہدین جن کے پاس گھوڑے موجود تھے ، وہ بھی پیادہ یا چلنے پر تیار ہو گئے ، کیکن حضرت ابو مویؓ کے چند نخالفین نے کہا کہ' ہم کوجلدی نہ کرنا چاہیے ، دیکھیں ، ہماراوالی کس شان سے چلنا ہے ، 'غرض سے کے وقت دارالا مارت کے قریب مجاہدین کا مجمع ہوا، حضرت ابومویؓ کھوڑے پر سوار ہوکر برآ مد ہوئے ، اوگوں نے بڑھ کھوڑے کی باگ پکڑلی ، اور اس براعتراض کیا۔

ظاہر ہے کہ حضرت ابوموی کا مقصد پیر نہ تھا کہ جن کے پاس گھوڑ نے موجود ہوں وہ راہ خدا میں ان ہے کہ حضرت ابوموی کا مقصد پیر نہ تھا کہ جن کے پاس گھوڑ نے موجود ہوں وہ راہ خدا میں ان ہے کام نہ لیس الیکن درحقیقت خلیفہ سوم کے عہد خلافت کا نصف اخیر فتنہ اور سازش کا دور تھا،مفسدہ پر داروں نے اس وقت دارالخلافہ کی راہ کی اور در بارخلافت سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا ، چنانچہ حضرت عثمان نے ان کومعزول کر کے ایک کمس نو جوان عبداللہ بن عامر کواس منصب پر مامور فرمایا ہے۔

ا مارت کوفہ ..... ۱۳۳۰ بھی اہل کوفہ کی درخواست پر حضرت ابوموی اشعری بھر سعید بن العاص کی جگہ کوفہ کے والی مقرر کیے گئے ،لیکن بیدوہ زمانہ تھا کہ تمام دنیا ہے اسلام پر آشوب تھی ، اور ملک میں ہرطرف سازش وفت نہ پردازی کا بازارگرم تھا، چونکہ حضرت ابوموی کی کورسول اللہ وقت کی پیشین کوئی یادھی ،اس لئے ان کو یقین تھا کہ عفر یب ہولناک خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوگا وہ عموماً اسپنے وعظ میں اہل کوفہ کورسول وقت کی پیشین کوئی سنانے اور اس آنے والے دورفتنہ سے کنارہ کش دینے کی ہمادت اور حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت علی کارم اللہ و جہدگی مندشین کے بعدوہ خطرہ بالکل سریرآ گیا۔

خانہ جنگی ہے اجتناب سے دخترت عائشہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شنے خلیفہ ٹالث کے تقام اور مطالبہ اصلاح کاعلم بلند کر کے بھرہ کارخ کیا ، حضرت علی ان کے مقابلہ کے لئے مدینہ ہے گئے کہ مقام ذی قار بی آئے اور حضرت امام حسن میں کو حضرت بھار بن یا سر ہے ساتھ ہو کو فہ بنچ تو اس وقت بھیجا کہ وہاں لوگوں کو خلافت کی اعانت برآ مادہ کریں ، حضرت امام حسن کو فہ بنچ تو اس وقت حضرت ابوموی مسجد بی اعلن بھی عظیم الشان جمع کے ساسنے تقریر کر رہے تھے ، سرور کا کتاب میں خانے جس فتنہ کا خوف دلا یا تھا وہ اب سر پر ہے اس لئے اسلحہ بریکار کر دواور عز لت نشین ہو کر بیٹھ جاؤ رسول اللہ بھی خوف دلا یا تھا وہ اب سر پر ہے اس لئے اسلحہ بریکار کر دواور عز لت نشین ہو کر بیٹھ جاؤ رسول اللہ بھی خوف دلا یا تھا وہ اب سر حضرت امام حسن داخل مجد ہوئے اور حضرت ابوموی سے خاطب ہو کر کہا '' آپ ابھی ہماری مسجد سے نکل جائے ، وہ نہایت سکون و خاموتی کے ساتھ منبر سے اثر آئے ، اور ملک شام کے ایک غیر معروف گاؤں میں جاکر گوش نشین ہو گئے۔

حضرت ابوموی اشعریؓ نے اہل کوفہ کو بار ہا جس خطرہ ہے آگاہ کیا تھا، اس کوانہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ، اور میدان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ، اور میدان صفین میں حضرت علیؓ اورامیر معاویہؓ کی ہا ہمی آویزش نے بیٹیار مسلمانوں کا خون پانی کی طرح مدادیا

بمادیا۔ حکم مقرر ہونا۔.... معرکہ صفین میں جب امیر معاویہ تو حامیوں نے حریف کاپلہ بھاری دیکھا، تو اپنے نیزوں پر دشق کا مصحف عظم بلند کر کے عجیب وغریب طریقته مصالحت کی دعوت دی، کو جناب امیر اس پر راضی نہ تھے، تا ہم قر آن کی دعوت کار دکر تا آسان نہ تھا، خود آپ کی فوج میں پھوٹ پڑگی انجام کارتمام با بالنزاع امور کا فیصلہ طرفین کے دور ثالث پرمحول ہوا امیر معاویہ نے اپنی طرف ہے حضرت عمرو بن العاص " کو حکم با نا اور دھنرت علی کی طرف ہے دھنرت ابوموی "کا انتخاب ہوا، دومہ الجندل مقام اجلاس قر ارپایا، اور دونوں حکم ایک مقرر تاریخ پرمجمت ہوئے ، حضرت مغیرہ بن شعبہ آیک نہایت مگھ درس اور معاملہ نہم بزرگ تھے، انہوں نے دھنرت ابوموی " اور عمرو بن العاص " سے ملیحہ و ملیحہ و گفتگو کر کے ان کی رائے کا انداز و کیا، تو ان کو یقین ہوگیا کہ یہ دونوں کی امر پرمنفق نہیں ہو سکتے ، کیونکہ اگر ایک طرف کمال غیر جا نبداری و بے لو ٹی ہے تو وہ دوسری طرف شدید نو دغرضی و یا سداری ،

غرض دونوں تھم باہم مشورہ کے لئے گوشہ خلوت ہیں مجتمع ہوئے ،حضرت ابوموی ٹے نے محض بے لو ٹی کے ساتھ صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے خیال سے اس عہدہ کو قبول کیا تھا ،ان کی رائے تھی کہ عنان کسی غیر جانبداری کے ہاتھ ہیں دے دی جائے تو اس خانہ جنگی کا دروازہ خود بخو د بند ہوجائے گا، چنانچے دونوں میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

ابوموی عمرو اہم آیک الی رائے کے متعلق کیا خیال رکھتے ہوجس سے خدا کی خوشنو دی اور تو م کی بہبودی دونو ل میسر آئے؟

عُمروبن العاصُّ: وه كيا ہے؟

ابومویؓ:عبداللہ بن مرکومنصب خلافت پرمشمکن کرنا جاہے کیونکہ انہوں نے خانہ جنگیوں میں کسی طرح کا حصنہیں لیا۔

عمرو بن العاص معاویہ میں کیا خرائی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عثان مظلوم شہید ہوئے ، معاویہ ان کے قصاص کے دعویدار ہیں ،ام المؤمنین ام حبیبہ ان کی بہن ہیں ،اورخودان کورسول اللہ کی مصاحبت کاشرف حاصل ہے۔

ابومویؓ:معاویہؓ کے جن فضائل کاتم نے تذکرہ کیا،وہ استحقاق خلافت کے لئے کافی نہیں، اگر فضل وشرف ہی پر معیار ہوتو علیؓ سے ہڑھ کر کون ہے؟ رہا قصاص کا دعوی تو اس کے لئے ایخاری کتاب النتن معاویہ کوخلافت کے معاملہ میں مہاجرین اولین برتر جے نہیں دی جاسکتی ہے، ہاں اگرتم مجھ سے اتفاق کرو ، تو فاروق اعظم کا عہدلوٹ آئے ، اور فاضل و عالم عبداللہ اپنے باپ کی یاد پھر تاز ہ کر دے۔

عمرو بن العاص ٔ میرے لڑ کے عبداللہ پر آپ کی نظرا 'تخاب کیوں نہیں پڑتی ؟ فضل و منقبت میں تو وہ بھی پچھے کم نہیں''۔

ابوموی بیشک وہ صاحب فضل دمنقبت ہیں، کیکن ان خانہ جنگیوں میں شریک کر کے تم نے ان کے دامن کو بھی داغدار کر دیا ہے، برخلاف اس کے طیب بن الطیب عرش کے بیٹے عبد اللہ کا لباس تقوی تمام دھبوں سے محفوظ ہے،

عمر و بن العاصُّ الوموی!اس منصب کی صلاحیت صرف ای بیس ہوسکتی ہے،جس کے دوداڑ ھیموں ،ایک ہے کھائے اور دوسرے سے کھلائے۔

ا ٰومویؓ:عمر و ! تمہارا براہو،شدید کشت وخون کے بعدمسلمانوں نے ہمارا دامن پکڑا ہے، ہم ان کو پھرفتنہ میں بتلائمیں کریں گے۔

عمرو بن العاص : پھر آپ کی کیارائے ہے؟

ابومُویؓ:ہماراخیال ہے کی علیؓ اورمعاویہ ڈونوں برطرف کیے جائیں ،اورمسلمانوں کی مجلس شور کی کو پھر نئے سرے ہے اختیار ویا جائے کہ وہ جس کو چاہے منتخب کرے۔ عبد میں دراج شرمحہ بھر دیسے رہیں۔

عمرو بن العاص : مجھے بھی اس سے اتفاق ہے۔

اس قرارداد کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ، حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابوسوی کے پاس آکر کہا ،' خدا کی شم الجھے یقین ہے کہ عرق نے آپ کودھو کہ دیا ہوگا ، اگر کسی رائے پر اتفاق ہوا تو آپ ہرگز اعلان میں سبقت نہ سیجئے گا ، کیا عجب ہے کہ وہ آپ کی خالفت کر بیٹھیں ، حضرت ابوسوی نہایت نیک طینت ہر رگ تھے ، انہیں دنیا کی فریب کار بول کی خبر تھی ، بولے ہیں کہ اس میں اختلاف کی کیا خبر تھی ، بولے ہیں کہ اس میں اختلاف کی کنونش بی نہیں'' ،غرص دوسرے روز صبحہ میں مسلمانوں کا مجمع ہوا ، حضرت ابوسوی اشعری نے عمرو بن العاص ہے خر مایا کہ'' منہر پر چڑھ کر فیصلہ سنا دو'' بولے میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا ، آپ نصل و منقب ابوسوی الوسوی الی کا یہ آپ پر سبقت نہیں کر سکتا ، آپ نصل و منقب ابوسوی ٹیران کا یہ آپ نصل و منقب ابوسوی ٹیران کا یہ افسوں چل گیا ، دہ بغیر سویے سمجھے کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔

صاحبوا ہم نے علیؓ اور معادیہؓ دونوں کومعزول کیا اور پھر نے سرے سے مجلس شوری کوانتخاب کاحق دیا ، وہ جس کو جا ہے اپناامیر بنائے''

سوری واسخاب ہی دیا ،وہ بی وجا ہے اپنا امیر بنائے ابدوری این انجامی ہے کھڑے ہو کر کہا: ابد موری اپنا فیصلہ سنا کر اثر آئے تو عمر دین العاص نے کھڑے ہو کر کہا:

'' صاحبو! علی '' کوابومویؓ کی طرح میں معزول کرتا ہوں ،لیکن معاویہؓ کو اس منصب پر برقر ارکھتا ہوں ، کیونکہ وہ امیر المؤمنین عثمانؓ کے ولی اورخلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں''۔

حضرت ابوموی نهایت متنی ، پر بیزگاراور نیک نفس بزرگ تھے، اس خلاف بیانی پرسششدر رہ گئے، چلاکر کہنے گئے، یہ کیا غداری ہے؟ یہ کیا ہے ایمانی ہے؟ کی بیہ کہتمهاری حالت بالکل اس کتے کی طرح ہے جس پر بوجھ لا دوجب بھی ہا نیتا ہے اور چھوڑ دوجب بھی ہا نیتا ہے، دانسسا مصلک کے مشل الک لیب، ان تحمل علیه بلهت او نتو که بلهث، الایة ) عمروبن العاص نے جواب دیا، اور آپ پر 'نچار پائے بروکتا ہے چندکی شل صادق آئی ہے (مشلک کے مشل الحمار بحمل اسفارا)

وفات ..... دهزت ابوموی کواپنے فریب کھاجانے پراس قدرندامت ہوئی کہ وہ ای وقت کہ معظمہ روانہ ہوگئے اور پھر کسی چیز میں حصہ نہ لیا ، و فات کے سنہ اور مقام میں مختلف روایتیں ہیں ، بعض لوگ ان کی وفات کا مقام کہ بتاتے ہیں اور بعض کوفہ ، کیکن مرج کم کہ ک روایت ہے ، بہر حال باختلاف روایت کا مقام کہ بتاتے ہیں اور بعض کوفہ ، کیکن مرج کم کہ ک روایت ہے وی الحجہ سے ہم وفات پائی ۔ آخر وقت تک احکام نبوی کا لحاظ رہا ، جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور شخص طاری ہوگئی ، تو جس مورت کی کود میں سرتھا ، اس نے گرید دزاری شروع کر دی بان وقت ہو کہ جس مورت کی گود میں سرتھا ، اس نے گرید دزاری شروع کر دی ماس وقت ہوئی وارش کی طاقت نہیں ، ہوئی آیا تو کہا جس چیز ہے رسول کی طاقت نہیں ، ہوئی آیا تو کہا جس چیز سے رسول کی طاقت نہیں ، جب وگر بیان پھاڑ نے والی ، نوحہ بکا کرنے والی اور کپڑے پھاڑنے و الی عورتوں سے آپ نے برات فاہر کی ہے۔ بی

اس کے بعد گفن وفن وغیرہ کے متعلق ضروری وسیتیں کیں کہ جنازہ تیز چال ہے لے چلنا جنازہ کے ساتھ آنگیٹھی نہ لے چلنا ، لحد اور میری میت کے در میان کوئی مٹی رو کئے والی چیز نہ رکھنا، قبر پرکوئی عمارت نہ بنا تا ، اور میں نوحہ و بین کرنے والی ، جیب وگریبان چاک کرنے والی اور سرنو جنے والی عورتوں ہے بری ہوں ۔ میں وصیت ہے فراغت ہوئی تو طائر روح تفس عضری ہے پر داز کر کے اپنے اصلی شیمن میں پہنچ گیا ، وفات کے وقت الا سال کی عمرتی ۔

حليه ..... پسة قد اور لاغراندام تھے

اولا د ..... وفات کے بعد متعد دنیلی یا دگاریں جھوڑیں ، نام یہ ہیں ،ابراہیم ،ابو بکر ،ابو بردہ، ... ... ...

\_\_\_\_

ياتذكرة الحفاظ جلدادل صاااا

عِ مسلم كَنَابِ الإيمان باب تنح يم ضرب الخدود وثق الجن ب سيم منداحمد بن خنبل جديماض ١٩٩٤ - من تبهّد يب النهذ يب جهد ۵ سا۲ ۳

ؤریعه ٔ معاش ..... ابتدامین تنگدی کی زندگی تھی الیکن پھر فارغ البالی کا دورآیا ،متعدد جمیں ان کی افسری میں سر ہوئیں ، مدتوں تک مختلف مما لک کے گورنرر ہے ،حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں دوسر ہے مہاجرین کے ساتھ ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا ،غرض اطمینان اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے تھے

## فضل وكمال

حضرت ابوم دی ان مخصوص صحابہ میں نھے، جن کو ہارگاہ رسالت میں خاص تقرب اور شرف پذیر الی حاصل تھا ، اس لئے وہ نبوت کے چشمہ فیض سے پوری طرح سیر اب تھے، وہ ان چھ آ دمیوں میں سے ایک تھے ، جن کوخود عہد رسالت میں مسائل کے جو اب اور فتوی دینے کی اجازت تھی لے

حضرت اسودتا بعی کابیان ہے کہ میں نے کوفہ میں حضرت علی ادر حضرت ابوموی ہے زیادہ مسی کو صاحب علم نہیں دیکھا، حضرت علی فریاتے تھے کہ

'' ابوموی ٌسُرتا یاعکم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ہے

اہل علم ہے آگٹر ان کی علمی صحبتیں اور علمی بحثیں رہتی تھیں جس نے ان کے علم کواور جپکا دیا تھا، یوں تو ان کے علمی احباب کا حلقہ بہت وسیع تھا، مگر ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل ہے خاص طور ہے وہ علمی گفتگو کرتے تھے،اور بھی بھی یہ گفتگو نیک نیتی کے ساتھ بحث و بن جبل ہے خاص طور ہے وہ علمی گفتگو کرتے تھے،اور بھی بھی یہ گفتگو نیک نیتی کے ساتھ بحث و

مناظره تک پہنچ جاتی ،اور جب تک مسئلہ کی پوری تنقیع ندہو جاتی بر ابر جاری رہتی۔

آیک مجلس میں تیم کامسکلہ چیڑا،حضرت ابومویؓ نے عبداللہ بن مسعودؓ ہے بوچھاا گر کسی کو نہانے کی ضرورت چیش آ جائے ،اوراس کوایک مہینہ تک پانی نہ ملے ،تو کیا تیم کر کے نماز پڑھ لے؟ حضرت عبداللہ نے کہانہیں! خواہ ایک مہینہ تک پانی نہ ملے جب بھی تمیم نہ کرے ، حضرت ابومویؓ نے کہاتو پھرسورہ ما کدہ کی اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہو؟

فلم تجدو اماء فتيممو اصعيد اطيبا

'' پانی نه پاؤتو پاک مٹی ہے تمیم کرو'۔

حضرت عبداللہ نے کہا'' اگر لوگوں کو تیم کی اجازت دے دی جائے تو سر دیوں کے موسم میں جب پانی شخنڈ املنا ہے لوگ تیم ہی پراکتفاء کرنے لگیس گے' اس پر شقیق (راوی) ہولے'' کیا صرف اس خطرہ ہے آپ تیم کو براسمجھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے کہا ہاں! حضرت ابوموی ٹے کہا'' تم نے ممار کاوہ واقعہ جس کو انہوں نے حضرت عمرؓ سے بیان کیا تھا بہیں سنا کہان كُوآ تخضرت ﷺ نے كسى كام كے لئے بھيجا تھا،الفاق ہے ان كوراه ميں عسل كى ضرورت پيش آئى ،اور پانی نه ملاتو انہوں نے جانور کی طرح زمین پرلوٹ کر تیم کیا ،اور واپس آ کر آنخضرت ﷺ ے بیرواقعہ بیان کیا،آپ نے ان کوتیم کاطریقہ بتا کرفر مایا کہ اس قدر کافی تھا''اس برعبداللہ ا نے کہا مگر شاید آپ کو پہلیں معلوم کہ حضرت عمر نے اس واقعہ کو کافی نہ مجھا'' یا

ا یک مرتبه دونول میں صدیث کا مُداکرہ ہور ہاتھا ،حضرت ابومویؓ نے کہا'' لم مخضرت ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا ، جہالت کا دور دورہ ہوگا ،اورقل و غارت کی گرم

بازاری ہوگی''یع

بیتیں میں ہے۔ اشاعت علم .....علم کی اشاعت اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی وہ پوری کوشش کرتے تھے،ان کااصول بیتھا کہ جو پچھکسی کومعلوم ہواس ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا نااس کا فرض ہا کہ مرتبہ خطبہ میں او گول سے خطاب کر کے کہا کہ 'جس مخص کو خداعلم دے ،اس کو جا ہے کہ اینے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی تعلیم دے اس کے ساتھ جواس کومعلوم نہ ہو ،اس کے متعلق ہر گز ایک لفظ بھی وہ اپن زبان سے نہ نکا لے۔ س<u>ے</u>

ان کے درس نے طریعے مختلف تھے ،ستعقل حلقہ ، درس کے علاوہ بھی مجھی و ولوگوں کو جمع کر

کے خطبہ دیتے ،ایک مرتبہ خطبہ دیا۔

''لوگو!شرک نے نیجنے کی کوشش کروکہ یہ چیونی کی حال ہے زیادہ غیرمحسوں ہے' ہیں جہاں کہیں چند آ دی ایک جگہ ان کو اکٹھال جاتے ، ان کے کانوں تک وہ کوئی نہ کوئی حدیث ضرور پہنچا دیتے ،ایک دفعہ بنو ثعلبہ کے چند آ دمی کہیں جارہے تھے ،ان کورا ہیں ایک عدیث سنادی ہ<u>ہ</u>

اصفہان کی مہم ہے واپس ہوتے وفت ایک جگہ پڑا ؤ کیا ، کافی مجمع تھا ، کہا ہیں تم لوگوں کو ا یک حدیث سنانا حامتا ہوں ، جوہم لوگوں کو آنخضرت ﷺ نے سنائی تھی ،لوگوں نے کہا خدا آپ بررحم كرے بضرورسناہے ، بولے ، آنخضرت اللے نے فرمایا كه:

قیامت کے قرب میں" ہرج" زیادہ ہوگالوگوں نے یو جھا" ہرج" کیا؟ کہا قتل اور جھوٹ ،او کوں نے کہا کیا۔ اس ہے بھی زیادہ قتل ہوگا ، جتنا ہم ٹوگ کرتے میں؟ فرمایا کہ اس سے مقصد کفار کا قتل نہیں ہے ، بلکہ باہمی خوزیزی ہے حتی کہ یزوی بروی کو، بھائی بھائی کو، بھتیجا جیا کو، اور چیا بھتیج کوتل کرے گا۔لوگوں نے کہا سجان الله عقل وہوش رکھتے ہوئے ،؟ کہاعقل وہوش کہاں عقل وہوش تو اس زیانہ

> ليخارى تماب كتيم باب كتيم ضربة ، ع منداحه بن منبل جلد مهم ۳۹۲ سال بن معدجز و بوشم اول ص ۱۸ تهمنداحمه برحميل جلديهس وبها

وببسندا حربن عتبل جلديهس ١٦٨

میں باتی ندرہے گا جتی کہ آ دمی خیال کرے گا کہ دوکسی (حق) بات پر ہے، کیکن در حقیقت وہ کسی (حق) بات برنہ ہوگا''۔

یہ حدیث سنا کر ہوئے کہ ہم میں ہے تم میں ہے کوئی بھی آنخضرت ﷺ کی اس پیشین کوئی ہے نکل نہ سکے گا ،اس سے نکلنے کی صرف بیصورت ہے کہ ہم بلا کچھ کیے ہوئے اس طریقہ ہے یاک وصاف نکل جا کیں جس طرح اس میں شریک ہوئے تھے ہے!

" حضرت ابوموی کے تعلیم دینے کا طریقہ نہایت زم تھا، اگر جھی کو کی صحف نا دانی ہے بھی کو کی اعتر اض کرتا ،تو خفا ہونے کے بجائے نہایت نرمی ہے اس کو سمجھا دیتے ،عبداللہ الرقاشی روایت کرتے ہیں کہ

''میں ایک مرتب ابوموی کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا، وہ قعدہ میں تھے کہ کسی نے زورے ایک فقرہ کہا جومسنون دعاؤں ہے نہ تھا، ابوموی نماز ختم کر چکے، تو پوچھا یہ کسی نے کہا تھا؟ لوگ خاموش رہے، پھر پوچھا فلال بات کس نے کہی تھی؟ نوگ پھر چپ رہے، تو بولے حطان شایدتم نے کہا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا بھر چپ رہے، تو بولے حطان شایدتم نے کہا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا بھر چپ رہے کہ خوش کے بیادہ اس سے میرا مقصد بدنیتی نہتی ، بلکہ بھلائی تھی ، ابول موی نے کہا دراس سے میرا مقصد بدنیتی نہتی ، بلکہ بھلائی تھی ، ابول موی نے کہا دراس سے میرا مقصد بدنیتی نہتی ، بلکہ بھلائی تھی ، ابول موی نے کسی تنمی کی ترش روئی کے بغیر مسنون نماز کا پورا طریقہ بتادیا۔

قرآن پاک ..... قرآن پاک اسلام کے تمام علوم ومعارف کا سرچشمہ ہے، اس کے ساتھ حضرت ابوموی کو غیر معمولی شغف وانہاک تھا، فرصت کا سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں صرف ہوتا، یمن کی گورزی کے زمانہ میں معاذ بن جبل اکثر ان ہے ملئے آتے اور دری تک علمی صحبت رہتی ، ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، آپ قرآن پاک کی مس طرح تلاوت کرتے ہیں ، بولے وات دن میں جب موقع مل جاتا ہے تھوڑ اتھوڑ اکر کے بڑھ لیتا ہوں سے

قر آن نہایت خوش الحانی ہے پڑھتے تھے ، یہ اس قدر خوش گلواور شیریں آوازیتھے کہ آنخضرت ﷺ فرماتے تھے کہ:

'' ان کون داؤدی ہے حصہ ملائے ہم ب

آنخضرت المنظمة كوان كاقرآن پڑھنا بہت بسندتھا، جہال ان كوقر اُت كرتے ہوئے سنتے كوئے سنتے كوئے سنتے ، ايك مرتبه حضرت عائشہ كے ساتھ كہيں تشريف لئے جارہ ہے ، ايوموئ ماضر كوقرآن پڑھے ، ايوموئ ماضر

إمنداحمرين جلدهم ٢٠٠٧

ع مسلم كتاب المسلوة باب التشهد في المسلوة ع بين سعد جزء ع مسلم ادل ص ٨٠ ہوئے ،تو فرمایا کہ ابوموی کل تم قرآن پڑھ رہے تھے،ہم نے تمہاری قراَت یکھی ،عرض کیا اے خدا کے رسول! مجھ کو صنور کی موجودگی کاعلم ہوتا ،تو میں آواز میں اور دلکشی پیدا کرتا ہے

ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بلند آواز سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے ، آوازین کر ازواج مطہرات اپنے اپنے آجروں میں پر دوں کے پاس آکر کھڑے ہوکر سننے لگیں ، مسج کو جب ان کواطلاع ہوئی تو کہا اگر مجھ کواس وقت معلوم ہوجاتا تو میں ان کوقر آن کا اس سے بھی زیادہ مشاق بنادیتا ہے

حضرت ابوعثمان نهدی بیان کرتے تھے کہ حضرت ابوموی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے ، ان کی آ واز آتی سریلی اور دککش ہوتی تھی کہ چنگ و بربط میں بھی وہ دککشی نہیں۔ سے

مجھی بھی حضرت عمر فر مائش کرتے کہ ابوموی خدا کی یاد ولا وَ، یہ قر آن پڑھ کرسناتے ایک مرتبہ حضرت ابوموی نے انس بن مالک کو حضرت عمر کے پاس بھیجا،انہوں نے بوچھا،ابوموی م کا کیا حال ہے،کہالوگوں کوقر آن پڑھاتے ہیں،فر مایا کہ بلند مرتبہ آ دمی ہیں،گراس کوان کے سامنے نہ کہنا ہیں

ان کی غیر معمولی قر اُت دانی کی وجہ ہے آنخضرت ﷺ نے مشہور عالم قر آن حضرت معاذ بن جبل ؓ کے ساتھ ان کو بھی نومسلموں کی تعلیم قر آن کے لئے بمن بھیجا تھا۔ ہے

صدیث ..... قرآن کے ساتھ ان کو حدیث کے علم ہے بھی وافر حصہ ملاتھا، حفظ حدیث کے اعتبار سے وہ اسپنے معاصروں میں اقبیازی پایدر کھتے تھے، کوفہ مستقل حلقہ درس تھا جس سے بڑے بڑے ارباب کمال پیدا ہوئے ،ان کے نام آئندہ آئیں مجے،ان کی تعدادم ویات ۲۳۹ کئی بہنچتی ہے،ان میں ۵۰ مشقق علیہ ہیں،ان کے علاوہ ۳ بخاری اور ۲۵ مسلم میں ہیں 'ال

ان میں سے اکثر روایات خودصاحب حدیث کی زبان مبارک سے تی ہوئی ہیں،ان کے بعد پیم حضرت ابو بکر مجر علی ابن عباس ،انی بن کعب ،عمار بن یاسر ،معاذ بن جبل سے روایتیں کی ہیں، تلافہ وکی تعداد بھی کافی ہے ،مختصر فہرست ہے۔

ابر بیم ، ابو بکر ، ابو بر دو ، موی ، انس بن ما لک ، ابوسعید خدری ، طارق بن شهاب ، ابوعبد الرحمن سلمی ، زربین حبیش ، زید بن و بب ، عبید بن عمیر ، ابوالاحوص عوف بن ما لک ، ابوالاسود کی ، سعید بن مسیت ، ابویش ننبدی ، قیس بن ابی حازم ، ابورافع صاف ، ابو عبید و بن عبدالله بن مسعود ، سر دق بن اوس خظلی ، بزیل بن ابورافع صاف ، ابو عبید و بن عبدالله بن مسعود ، سر دق بن اوس خظلی ، بزیل بن شرحبیل ، اسود بن بزید ، عبدالرحمن بن بزید ، حطان بن عبدالله رقاشی ، شرحبیل ، اسود بن بزید ، عبدالرحمن بن بزید ، حطان بن عبدالله رقاشی ،

إمتدرك ما كم جلد " نس ٢٦٧ م.

یط طبقات این سعدتهم اول جزیه می ۱۸۰۰ سیابیشا و شیمیند احمد بین طبیل جلد ۲ اس ۱۳۹۷ سیل می تبدنیب الکه ربعی بن حراش، زہم بن معزب، ابودائل شقیق ، ابن سلم صفوان بن محرز وغیرہم یا

اس فضل و کمال کے یاد جودان کواپی علطی اور دوسروں کے کمال کے اعتراف میں بخل نہ تھا

ایک مرتبہ کسی نے لڑکی ، پوتی اور بہن کی ورافت کے متعلق فتوی پوچھا، انہوں نے جواب دیا لڑکی
اور بہن کو نصف نصف طے گا ، ستفتی نے جا کر یہ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود گوسنا یا اور ان

ہے بھی فتوی دریافت کیا ، انہوں نے کہا ، اگر میں اس کی تا ئید کروں تو گمراہ ہوں ، میں اس مسئلہ
میں دہی فیصلہ کروں گا ، جو آنحضرت ، گھڑ نے کیا ہے ، لڑکی کو آ دھا ملے گا بوتی کو دونہائی پوراکر نے
میں دہی فیصلہ کروں گا ، جو آنحضرت ، گھڑ نے کیا ہے ، لڑکی کو آ دھا ملے گا بوتی کو دونہائی پوراکر نے
کے لئے چھٹا حصہ ملے گا ، ہاتی جو نے گاوہ بہن کا حصہ ہے ، مستفتی نے یہ جواب جا کر حضرت ابو موئی کو سنایا انہوں نے کہا جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے ، اس وقت تک مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ۔ بی

## اخلاق وعادات

خشیت الهی اور رنت قلب ند جب کی روح ہے ،حضرت ابوموی ٹی بیدونوں وصف موجود تھے،خودبھی روتے اور دوسروں کوبھی رلاتے ،بصرہ کے قیام کے زمانہ میں ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ:

''لوگو! خوب رووا گرندرو کے بوتو کم از کم رونے کی صورت بناؤ کیونکہ دوزخی (جنہوں نے دیا ہو اگر ندرو کے بوتو کم از کم رونے کی صورت بناؤ کیونکہ دوزخی (جنہوں نے دنیا ہنس کر گذاری) اس قدررو کمیں گے کہ آنسو دو کمیں گے ، آنسو وال کی فراوانی کا بیاحال ہوگا کہ اگر اس میں کھڑنوں کے آنسو دو کمیں تو بہنگلیں''سی

ا تباع سنت ..... حضرت ابوموی کی پوری زندگی حیات نبوی کا آئیند تھی ، وہ کوشش کرتے سنت کی اس کا تعلق کا تعلق کا کا سنت کے اس کی تقل وحر کت ، قول نعل بلکہ ہر ہرا دا ذات نبوی کا نمونہ بن جائے ، ایک موقعہ پر انہوں نے اپنی حرص کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے

"ابونجلز راوی بین کدایک مرتبه ابوموی کمدے مدیندآ رہے تھے، راستہ بیل عشاء کی نماز کا وقت آیا تو دور کعت نماز پڑھی ، پھر کھڑ ہے ہو کرسورہ نماء کی ۱۰۰ آیتیں ایک رکعت میں پڑھیں ، لوگوں نے اس پراعتراض کیا ، انہوں نے کہا میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے ، کہ جہاں آنخضرت کھیے نے قدم مبارک دکھا ہے وہیں ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے ، کہ جہاں آنخضرت کھیے

اِتبذیب العبدیب جلد ۵س۳۹۳ ع بخاری کمآب الفرانش باب میراث ابتداین مع لهه ساین سعدتهم اول جزیبه سا۸ میں بھی قدم رکھوں ،اور جو کام آپ نے کیا ہے، وہی میں بھی کرون' ل

رمضان کے روزوں کے علاوہ نوافل تے روزے من اس لئے رکھتے تھے کہ آنخضرت اللہ اللہ کے تھے ، یہ لوگوں کو ہدایت اللہ کا رکھا کرتے تھے ، یہ لوگوں کو ہدایت کرتے کہ عاشورہ کاروزہ رکھو۔

دیے تھے، کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذریح کریں ہیں

ادکام نبوی کا کحاظ برآن و ہر کھ در بتا تھا، کسی موقع پر فردگذاشت نہ ہونے پاتی ، آنخضرت علیہ کا تکم تھا کہ جب کوئی تنفس کسی کے یہاں جائے تو اجازت لے کر گھر میں داخل ہوا گر تمین مرتبہ اجازت ما تکئے پر بھی اجازت نہ دے تو لوث جائے ، حضرت ابوموی اس فر مان نبوی پر تخی سے عامل تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عرائے ہاں آئے ، اور اندر آنے کی اجازت جائی ، آپ غالباً کسی کام میں مشغول تھے ، اس لئے کوئی توجہ نہ کی ، انہوں نے سامر تبہ اجازت ما تکی ، پھر لوث آئے ، دوسرے وقت حضرت عرائے کہا تم کیوں واپس ہو گئے تھے ؟ کہا میں نے تمین مرتبہ اجازت ما تکی ، جب نہ لی ، تو لوث گیا ، کیونکہ آنخضرت ہوگئے تھے ؟ کہا میں نے تمین مرتبہ اجازت نہ ملے تو لوث جانا جا ہے ہے ، حضرت عرائے نے فر مایا '' شاہد لاؤ اجازت ما تکنی ، جب نہ لی ، تو لوث جانا جا ہے ہے ، حضرت عرائے ہوئے انصاری صحابہ کی مجلس اجازت کی دوسرے نے بھی اس تھم کو سنا ہے ' پر گھبرائے ہوئے انصاری صحابہ کی مجلس میں آئے ، حضرت ابن بن کعب " کو بیتھم معلوم تھا ، انہوں نے جاکر شہادت دی ۔ سی بی یاس و کھا ظرزندگی کے آخر کھی تک رہا۔

آپ نے براُت کی ہے ہیں

موت سے پہلے گفن و فن وغیرہ کی وصیتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ کوئی میری موت پرنو حداور بین نہ کرے جیب اور گریبان جا ک نہ کرے ،سرکونہ نو ہے ،ان سب سے میں

بإستداحمه بن حنبل جلد مهم ١٩٩٨

ج فاري كمّاب الاضاحي باب من ذبح ذبيحته ح فاري كمّاب الاستيذان باب التسليم والاستيذان ثلثا

م مسلم كتاب الايمان باب تحريم ضرب الخدو دوشق الجيوب

بري بول يا

بین مہیں ہے۔ تقوی ۔۔۔۔۔ حضرت ابوموی کا دامن عفاف بھی معصیت کی آلود گیوں ہے داغدار نہ ہوا، وہ اس درجہ بخاط تھے کہ غیر عور توں کی ہوا تک لگنا گوارا نہ کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ عور توں کی لیٹ ہے جھے کو سٹرے ہوئے مردار کی عفونت زیادہ خوش آئند ہے ہے۔

طہارت اور صفائی کے خیال ہے ہمیشہ شیشی میں پیٹاب کرتے تھے کہ کوئی چھینٹ نہ
پڑنے پائے ، دوسر سے صحابہ اس غیر ضروری شدت کومسویں کرتے اور اس کا اظہار بھی کر دیے
تھے، حضرت حذیفہ نے لوگوں ہے کہا کہ کاش تمہار سے ساتھی اتنا تشدد نہ کرتے ہے
توکل ..... خداکی ذات پر پورااعتما واور قضاء قدر پر پورایقین تھا، چنانچہ و بائی مقامات سے
الگ نہ ہوتے تھے ، ایک مرتبہ طاعون کی و با پھیلی ابو بردہ نے کہا یہاں سے ہٹ کر وابق چلے
چاکے کہا میں خداکے پاس جاؤں گا، وابق نہ جاؤں گا۔ ہم

خدمت رسول ..... خطرناک سے خطرناک موقعوں پر آنخضرت اللہ کی خدمت اور آپ کی مقاطت حاصل کرتے تھے، کسی غزوہ میں آنخضرت اللہ کے ہمر کاب تھے راستہ میں رات گذار نے کے لئے مجاہدین نے قیام کیا، جنگ کا زمانہ تھا، وشمن ہروقت تاک میں رہتے تھے، اس خطرہ سے برات کو آنخضرت اللہ کے خیمہ کے پاس بہنچ ، اتفاق سے آپ موجود نہ تھے، بہ ٹاش میں نکلے راستہ میں ایک اور صحافی جو اس نہیں نکلے تھے ، ل گئے ، دونوں آگے برھے ، استے میں استہ میں ایک اور صحافی جو ای نہیں ان دونوں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ وشمن کی رفیضر و ت بھی آپ کر نے و کے دکھائی و کئے ان دونوں نے عرض کیا کہ اس وقت آپ وشمن کی رفیضر و رہ بھی آپا کر نے و کئی میں ہیں ، آپ کے متعلق ہروقت خطرہ ہے ، اس لئے جب آپ کو ضرورت پیش آپا کر نے و کئی کھی کے ، دو میا تھی ہو جا ہا کہ کے دو اس کے جب آپ کو ضرورت پیش آپا کر نے و کئی کھی کے ، دو میا تھی ہو جا ہا کر بھی کہ کھی کے ، دو میا تھی ہو جا ہا کر کے نے دو اس کے جب آپ کو ضرورت پیش آپا کر نے کو کئی دے دیا تھی ہو جا ہا کہ کی کو تھی دے دیا تھی ہو جا ہا کر کے نو

شرم وحیاه ..... السحیاء شعبة من الایمان حضرت ابوموی میں ایمان کا بیعضر بہت عالب تھا ، رات کوسوتے وقت خاص قسم کا کپڑا پہن لیتے ہے کہ نیند کی خفلت میں ستر نہ کھل جائے ، ایک مرتبہ کچھاشخاص کود یکھاوہ پانی کے اندر نظے نہار ہے ہیں، تو بولے مجھ کو بار بارمرکر زندہ ہونا بہتر ہے گرید فعل پندنہیں ہے۔ ل

سادگی ..... حضرت ابوموی کی زندگی کے مختلف دور تھے، ابتدائی دور نہایت عسرت کا تھا، مگر جیسے جیسے اسلام کوفروغ ہوتا گیا، ان کی عسرت میں کمی آتی گئی، متعدد مہمیں ان کی مانحتی میں سر

امنداند بن منبل جند المساء ٣٩

اللابن سعد جزاء للهشم اول عن ١٨٠

سيمتلم كآب الطهارت باب المسيح على الحفين

سع بن معد مشمّاول جزيه من ٨٦ 💮 هي سنداحمه بن خنبل جند من ١٥٥ م

لإطبقات ابن سعدتهم اول جزوبهم ٨٢

ہوئیں، برسوں تک مختلف صوبوں کے حاکم رہے ، کیکن ان دونوں حالتوں میں ابن کی ظاہری زندگی میں کوئی فرق نہ آیا نہ مال ودولت جمع کیا ، نہ وفات ورعونت پیدا ہوئی، گورنری کے بعدایک مرتبہ مشہور صحابی حضرت ابو فرزغفاری ہے طاقات ہوئی ، ابو فرز نفیر منش آ دمی تھے دنیا ہے ان کو کوئی تعلق نہ تھا، حضرت ابوموی بھائی بھائی کہتے ہوئے دوڑ کرلیٹ گئے کیکن ابو فرز بار باریہ کہہ کر ہمناتے تھے، ابتم بھائی نہیں ہواس منصب سے پہلے بھائی تھے، دوبارہ جب پھر طاقات ہوئی تو پہلے کی طرح لیکے ، انہوں نے کہا بھی ہے رہو پہلے میر سے سوالات کے جوابات دے دو رہوچھا تھے۔ نوگوں پر حکومت کی ہے؟ ابوموی نے کہا ہاں! کہا عمار تیس تو نہیں بنوا کیں؟ زراعت تو نہیں کی ، جانور تونہیں بنوا کیں؟ زراعت تو نہیں کی ، جانور تونہیں یا لے؟ انہوں نے سب کی نفی کی تو پھران سے دل کھول کر ملے لے

ای خاکساری اورتواضع کی وجہ ہے وہ اپنی فدہات کا ظہار پر آبھتے تھے، حضرت الو برد ڈروایت کرتے ہیں کہ ابوموی گہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم آ آ دی آنخضرت ہے گئے کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے، ہمارے پاس میں صرف ایک اون تھا، ای پرسب باری باری سوار ہوتے تھے، بیادہ پاچلے کی مشقت ہے ہمارے پاؤل پھٹ بھٹ گئے اور ناخن گر گئے، تو ہم لوگوں نے چیتھڑ ے لائی کر گئے ہتے ہیں، راوی کا نے چیتھڑ ے لائا ' کہتے ہیں، راوی کا بیان ہے کہ ابوموی اس واقعہ کو بیان تو کر گئے مگر بعد میں اسنے واقعہ کا اظہار بھی براسم ہما ہے بیان ہے کہ ابوموی اس واقعہ کو بیان تو کر گئے مگر بعد میں اسنے واقعہ کا اظہار بھی براسم ہما ہی خرخواہی اور اس کا مفاد ہروت پیش نظر رہتا امت مسلمہ کی خیرخواہی اور اس کا مفاد ہروت پیش نظر رہتا ہما ہاں کے مقابلہ میں بڑی ہے بڑی منفعت کو کھر اور ہے تھے، جب حضرت علی اور امیر معاویہ گا اور امیر معاویہ گا ہوں کہ تہمارے ایک کے درمیان کئیکش شروع ہوئی تو امیر معاویہ نے ان کے پاس لکھ بھیجا کہ بمروبین العاص نے نے میری اور دوازہ ہروت بیوں کہ اور دمرے کو کو فدکی امارت بر سرفر از کروں گا ، اور تمہاری ضرور یات کے لئے میرا دروازہ ہروت والمی کا دوار دور کے درمیان کھی اپنے دست والم سے مقابلہ ہے کہ تم بھی اپنے دست والم سے مقابلہ ہوں ، امید ہے کہ تم بھی اپنے دست والم سے مقابلہ والے اس کا جواب دو گے ، اس خط کو بڑھ کر انہوں نے یہ جواب لکھا:

۔ ''تم نے امت محمدی کے بہت اہم اور نا زک معاملہ کی بابت لکھا ہے، جو چیزتم نے میرے سامنے بیش کی ہے،اس کی مجھ کو جا جت نہیں ہے' سع

جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں غیر جانبدار ہیں ، اُوردوسروں کوبھی اس کی شرکت ہے۔ دو کتے تھے، جب حضرت علیؓ نے ملار بن یاسر گوکوفہ بھیجا کہ وہ کوفہ والوں کو حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ کی شرکت پر آمادہ کریں ، تو ابومویؓ اور ابومسعودؓ نے ان سے جاکر کہا کہ:

مسلم الطبقات ابن سعدتهم اول جزيامه ص ۱۹۹ موسلم كتاب الجهاد والسير باب غز ووذ ات الرقائ مع طبقات ابن سعد جلد سفتم اول ۸۳

"جب سے تم اسلام لائے ہوآج تک ہمارے نزویک اس جنگ کی شرکت سے زیادہ تم نے کوئی ناپہندیدہ کام نہیں کیا" لے

ان کے بھائی ابورہم بہت ہنگامہ پہند تھے،اورشورشوں اور ہنگاموں میں نہایت ذوق وشوق سے شریک ہوتے تھے،اورابومویؓ فتنہ وفساد سے سخت متنفر تھے،وہ ان کو ہرابر سمجھاتے تھے کہآنخضرت میں گائانے فرمایا جب دومسلمان ایک دوسرے کے خلاف مکوارا ٹھائیں گے اورایک دوسرے کوئل کریں گے تو دونوں جہنم میں جائیں گے ہیں

ان کی اس بےلو تی اور غیر جانبداری کی بتا پر جنگ صفین میں حضرت علیؓ نے ان کو ٹالٹ مقرر کیا ، اس دفت رفع فساد کے خیال ہے ان کو مجبوز اگو شدعز لت سے نکلنا پڑا ، اور نہایت نیک نیتی ہے مصالح امت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت علیؓ اور معاویہ ّدونوں کو معزول کر کے کسی تیسر کے فظیفہ نتخب کرنے کامشورہ دیا ، مگرافسوں ہے کہ عمرو بن العاصؓ کی چالا کی نے نیک نمتی کے مشورہ کو برکارکر دیا۔

امت کال آخر قد کے خیال ہے ہا اوقات وہ اپنافتوی مستر دکردیے ،وہ آنخضرت علی استان کے جم شرکا کے بعد احرام کھلوادیا ساتھ کے جس شریک ہو تھے تھے، آپ نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سمی کے بعد احرام کھلوادیا تھا، آپ کے بعد احرام کھلوا نے بعد احرام کھلوا نے بعد احرام کھلوا نے کے ،ایک مرتبہ کے کے موقع پرلوگوں نے ابوموی ہے کہا کہ آپ فتوی میں دینے میں اتی جلت نہ کیجئے ،امیر المونین نے اس میں ترمیم کردی ہے،اگر چہابوموی اس فتوی میں حق بجانب تھے، گراختلاف کے خیال سے فوراً اعلان کردیا ،لوگوجس جس کو میں نے فتوی دیا ہواس کو ایک میں انہی کھہر جانا جا ہے،امیر المؤمنین آتے ہیں ان کی افتد اکرنا جا ہے۔ س

مخصوص فضائل .... ان نہ کورہ فضائل کے علاوہ بعض مخصوص فضائل ایسے تھے جوان
کے لئے طغرائے امتیاز ہیں ، ایک بدوی نے آنخضرت بھائی خدمت میں آکرعرض کیا کہ محمد ہوں کے سخطرائے امتیاز ہیں ، ایک بدوی نے آنخضرت بھائی خدمت میں آکرعرض کیا کہ محمد ہوں کے مختلانے جو بچھ دیے کا وعدہ کیا تھا ، اس کو پورا کرو، آپ نے فرمایا بہت ہو ہارک پر بہمی کے آٹارنمایاں ہو گئے کہا بشارت ہو اگارکردیا ہم دونوں قبول کرو، عرض کیا زے نصیب ، پھرایک برتن میں پانی منگا کراس میں ہاتھ منہ دھویا اور کی کر کے ان دونوں کی طرف بڑھایا کہ اس کو پیو، اور سینداور چرہ پر ملو، انہوں نے اس آب حیات کو بیا اور سینداور چرہ پر ملاء ، حضرت ام سلمہ "بردہ کی آڑ ہے دیکھ رہی تھیں ، آواز دی ، تھوڑا میرے لئے بھی چنانچہ اس ملاء حضرت ام سلمہ "بردہ کی آڑ ہے دیکھ رہی تھیں ، آواز دی ، تھوڑا میرے لئے بھی چنانچہ اس

التخاري كتاب الفنن باب الفتنة امتى تموج كموج البحر ع منداحمر بن صبل جلد مص ٢٠٠٠

سيمسلم كتاب الحج باب في نسخ التحمل الاحرام والامر باتمام

شراب طہور کے چند جر عان کو بھی ملے الظاہر بیدوا تعدنہا یت معمولی ہے ، گریہ بٹارت کیا تھی ؟
اوراس شراب طہور میں کیا نشر تھا؟ اس کا جواب عشق ومحبت کی زبان سے سننا چاہیے۔
غزوہ حنین کے بعد آنخضرت ہونئ نے ابوعامر کوایک دستہ کے ساتھ اوطاس روانہ کیا ؟
حضرت ابوموی کو بھی ان کی مشابعت کا تھم ملا ، اوطاس میں مشرکین کا مقابلہ ہوا ، ابوعامر سخت زخی ہوئے ، حضرت ابوموی نے قاتل کا تعاقب کر کے اس کول کیا ، پھرلوٹ کر ابوعامر کے گھٹے سے ترنکالا ، زخم سے خون جاری ہوگیا ، زخم کاری تھا ، نیچنے کی امید نہ تھی ، ابوموی نے کہامیری طرف سے حضور انور کی خدمت میں سلام کے بعد وعائے مغفرت کی درخواست کرنا ہے کہہ کر ابوعامر و اصل بحق ہوگئے ، حضرت ابوموی نے نوٹ کر آنخضرت ابولی کی خدمت میں ان کا بیام پیچا دیا ،
اصل بحق ہو گئے ، حضرت ابوموی نے نوٹ کر آنخضرت ابولیو کی خدمت میں ان کا بیام پیچا دیا ،
آپ نے وضو کر کے ان کے لئے دعائے مغفرت فر مائی ، حدایا عبد للہ بن قبیں (ابوموی ) کے گنا ہوں کو میر کے لئے دعائے مغفرت فر مائی ، خدایا عبد للہ بن قبیں (ابوموی ) کے گنا ہوں کو بخش دے اور قیامت کے دن ان کامعزز زاور شریفانہ دا فلہ فرما '' بیا

## حضرت عماربن ياسر

نام،نسب،خاندان..... عمارنام،ابواليقطان كنيت، والدكانام ياسرٌ وروالده كانام سميدتها ، بوراسلسله نسب سير بير.

عمار بن باسر عامر بن ما لک بن کنانه بن قیس بن الحصین بن الودیم بن نقلبه بن عوف بن حارثه بن عامرالا کبر بن یام بن عنس بن ما لک العنسی القطانی یا

حضرت عمار کے والد حضرت یاس می قطانی النسل تھے، یمن ان کا اصلی وطن تھا، اپ ایک مفقو دالخیر بھائی کی تلاش میں دوسرے دو بھائی حارث اور مالک کے ساتھ مکہ پنتیے، وہ دونوں واپس لوث مجے، کیکن انہوں نے بہیں طرح اقامت ڈال دی، اور بنومخروم سے صلیفا نہ تعلق پیدا کر کے ابو صدیفہ بن المغیر ہمخروم کی ایک لوٹٹری سمیہ سے شادی کرلی جس سے حضرت عمار پیدا ہوئے، ابو حذیفہ نے حضرت عمار گیا ہوئے ، ابو حذیفہ نے حضرت عمار گوان کے بجین ہی میں آزاد کر کے تا حیات دونوں باپ بیٹے کولطف و محبت سے اپنے ساتھ دکھائی

اسلام ..... ابوحذیف کی وفات کے بعد ہی اسلام کا غلظہ بلند ہوا ، حفرت ممار اور حفرت کی افرادم اسلام .... ابوحذیف کو اقت کے بعد ہی اسلام کا غلظہ بلند ہوا ، حفرت کو اور میں اسلام کے درواز ویرد کھی کو چھا'' ہم کس ارادہ ہے آئے ہو؟''بولے'' پہلے تم اپناارادہ بیان کرو' بیس نے کہا'' محمہ ہے لی کران کی بچھ با تیں سنتا چاہتا ہوں'' بولے میرا بھی مقصد بھی ہے ، غرض دونوں ایک ساتھ داخل ہوئے ، اور ساقی اسلام کے ایک ہی جام نے دونوں کو نشر تو حید ہے مخور کردیا ، حضرت مار کے ساتھ داخل ہوئے ۔ اور ساقی اسلام کے ایک ہی جام نے دونوں کو نشر تو حید ہے مخور کردیا ، حضرت مار کی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن یا سرجس وقت ایمان لائے ، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کے علاوہ صرف یا بھی غلام اور دوعورتوں کو آئے ضرت کی بنا پر اس وقت تک میں حضرات تھے ، جنہوں نے اسلام کو ظاہر کردیا تھا ، ورنہ تھے روایت کی بنا پر اس وقت تک میں اصحاب سے زیادہ اس دائر و تیں داخل ہو تھے تھے ، جنہوں نے مشر کین کے خوف سے اعلان اصحاب سے زیادہ اس دائر و تیں داخل ہو تھے تھے ، جنہوں نے مشر کین کے خوف سے اعلان

لاسدالغابية كره تياربن ياسر

ع طبقات أبن سعد قتم اول جزء الشام 142 ح طبقات ابن سعد قتم اول جزء قالث ص 241 مع بخارى باب فضائل الصديق

تهين كياتفايه

حضرت عمار معلی ہے یار و مددگار غریب الوطن تھے، دنیاوی و جا بہت و طاقت بھی حاصل نہ تھی، اورسب سے زیادہ ان کی والدہ ما جدہ حضرت سمیٹا سی وفت تک بی مخز وم کی غلامی سے آزاد نہیں ہوئی تھیں، تا ہم جوش ایمان نے ایک دن سے زیادہ تحق ہو کرر ہے نہ دیا ، شرکین نے الن کواوران کے خاندان کولا چارہ مجبور کھے کرسب سے زیادہ مشق ہم بنالیا، طرح طرح کی اذبیش دیب، ٹھیک دو پہر کے وفت پہتی ہوئی ریت میں لٹایا، د کہتے ہوئے انگاروں سے جلایا، اور گھنٹوں پانی میں غوط دیے ، لیکن جلوہ تو حید نے کھا ایا وار فتہ کردیا تھا کہ ان تمام ختیوں کے باوجودان کواسلام سے برگشتہ نہ کرسکے ' بیج

حضرت مماری والدہ حضرت سمیہ گوابوجہل نے نہایت وحشیانہ طریقے پراپنے نیز ہے شہید کیا ، چنا نیم استقامت کے ساتھ شہید کیا ، چنا نیم تاریخ اسلام کی ریم پہلی عبر تناک شہادت تھی ، جواستقلال واستقامت کے ساتھ راہ خدا میں واقع ہوئی ،ان کے والد حضرت یا سراور بھائی حضرت عبداللہ تھی اس گر داب اذیت میں اس کے تعدید میں معدد اللہ تھی اس کر داب اذیت

میں جان مجق ہوئے ہیں

ایک دفعه شرکین نے حضرت ممار "کود کہتے ہوئے انگاروں پرلٹادیا ،آنخضرت ہے الگااس طرف سے گذر ہے توان کے سر پردست مبارک پھیر کرفر مایا''اے آگ توابرا ہیم کی طرح ممار " پر شھنڈی ہوجا''ای طرح جب ان کے گھرکی طرف سے گذرتے خاندان یا سر" کو جنتا ہے مصیبت دیکھتے تو فرماتے ،''اے آل ممار "منہیں بشارت ہوجنت تمہاری ختظر ہے''میں

ایک دفعہ حضرت یا سر ؓنے آنخضرت ﷺ ہے گر دش زمانہ کی شکایت کی ،ار شاد ہوا،''صبر کرو!صبر کرو!'' بچردعا فرما کی''اے خدا! آل یا سر ؓ کو بخش دے۔ھے

ایک دوزمشرکین نے ان کو پانی میں اس قدر غوطے دیئے کہ بالکل بدحواس ہو محے، یہاں تک کہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے معیبت سے کلوخلاصی ہوگئ ، تاہم غیرت ملی نے عرق عرق (پیدنہ پیدنہ) کر دیا ، در بار نبوت میں مصیبت سے کلوخلاصی ہوگئ ، تاہم غیرت ملی نے عرق عرق (پیدنہ پیدنہ) کر دیا ، در بار نبوت میں حاضر ہوئے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری تھا ، آنخضرت ہوگئانے پوچھا ، ''عمار گیا خبر ہے؟'' عرض کی' یارسول اللہ! نہایت ہی بری خبر ہے' آج مجھاس وقت تک مخلصی نملی جب تک میں نے آپ کی شمان میں برے الفاظ اور ان کے معبود وں کے تن میں کلمات خیر استعمال نہ کے' ارشاد ہوا '' من ایران کے معبود وں کے تن میں کلمات خیر استعمال نہ کے' ارشاد ہوا '' من ایران کے معبود وں کے تن میں کلمات خیر استعمال نہ کے' ارشاد ہوا '

ا المح الباري جلدي ما واسد الغابة جلد مهم من الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري ال

ع ابن سعد تسم اوّل جزء ثالث ص ۱۷۷ معرب کرم اگر مارس میرون

سي متدرك عالم جلدص ٣٨٨،

ه طبقات ابن معدتهم اول جز وثالث ص ١٤٨

ساصابة كره سيام مماره

شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں ہے آنسو کے قطرے پو تخچے ، فر مایا'' کچھ مضا نُقتہ بیں آگر چہ پھر ایبا بی کرو''اس کے بعد بی قرآن پاک میں بیآیت نازل ہوئی ل

من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره و قبله مطمئن با لايمان

(نحل ۲:۱۲۱)

مجھنے میں ایمان لانے کے بعد خدا کا اٹکار کرے مگروہ مجبور کیا عمیا ہواوراس کا دل مصطرعہ مصرعہ میں کہ میں منہ میں مصطرعہ مصرفہ کیا ہوا کہ اس مصرفہ کیا ہوا کہ اس کا دل

ایمان ہے مطمئن ہے (اس ہے کوئی مواخذہ نہیں)

ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر فے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ 'کیا قریش مسلمانوں کواس قدراذیت بہنچاتے سے کہ وہ اپنا نہ بب چھوڑ دینے پر بجبور ہوجا کیں؟ بولے '' ضدا کی قسم ہاں! وہ ان کو مارتے سے ، بھو کا اور بیا سار کھتے ہتے ، بہاں تک کہ ضعف اور کمزوری سے وہ اٹھنے ہیں جب بھی مجبور ہوجاتے سے ، بھو کا اور بیا سار کھتے ہتے ، بہاں تک کہ ضعف اور کمزوری سے وہ اٹھنے ہیں جب بھی مجبور ہوجاتے سے ، بہاں ہو پچھ چاہتے سے مخبور کے خلاف ان سے اقرار کرالیتے سے باغرض حضرت مجاز بھی آئیں گرفتاران مصائب میں ہے ، جنہوں نے راہ خدا میں صبر واستفامت کے ساتھ تا کول مصائب اور مظالم اور بر داشت کیے ، لیکن آئینہ دل سے تو حید کا تکس ذائل نہ ہوا ، بعض کے عالم میں جن لوگوں نے ان کی پیٹھنگی دیکھی تھی ، وہ بیان کر ہے ہوئے انگاروں کے ان کی پیٹھ میں موجود سے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں موجود سے ہیں کے داغ ان کی پیٹھ میں موجود سے ہیں کے داغ ان کی پیٹھ میں موجود سے ہیں کے داغ ان کی پیٹھ میں موجود سے ہیں

ہجرت .....ان کے حبشہ کی ہجرت کے متعلق ارباب سیر میں اختلاف ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ وہ دوسری ، ہجرت میں شریک تھے، مدینہ کی ہجرت کاعام تھم ہوا تو حضرت ممار ٹے بھی اس سرز مین امن کی راہ لی ، اور حضرت مبشر بن عبدالحمنذ را کے مہمان ہوئے ، آنخضرت اللی نے یہاں حضرت حذیفہ بن الیمان انصاری ہے بھائی چارہ کرادیا ، اور مستقل سکونت کیلئے ایک قطعہ ذمین مرحمت فرمایا ہے۔

لتمیر مسجد .....دینه کی جمرت کے چھسات مہینوں کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی ،سرور کا تنات نے صحابہ کرام کے جوش دلانے کے لئے خود کام میں حصہ لیا،حضرت عمار گاینٹ گارالالا کر دیتے تھے اور زبان پر رجز جاری تھا۔

نحن المسلمو ن نبتني المساجدا في

''ہم مسلمان ہیں،ہم مسجد بناتے ہیں''

حضرت ابوسعید فر ماتے ہیں کہ لوگ ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور حضرت ممار دو دو

ع اسدالغابه تذكره عمارٌ مع طبقات ابن سعد قتم اول جزء <del>نا</del>لث ص ۱۷۹ إطبقات ابن معدتهم اول جزء ثالث م ۱۷۸ سیابین سعدتهم اوّل جز مثالث مس ۷۷۱ هیطبقات ابن سعدتهم اوّل جز مثالث ص ۷۹ اینٹ اٹھاتے تھے، ایک دفعہ آنخضرت ﷺ کی طرف سے گذریے تو آپ نے نہایت شفقت سے سرسے غبارصاف کرکے فر مایا افسوس عمار "تہہیں باغی گروہ قبل کرے گائاتم اسے خدا کی طرف سے دعویت دواور وہ تہہیں جہنم کی طرف بلائے گائے

ایک دفعہ کی نے ان کے سر پُراس قدر بوجھ لا ددیا کہ لوگ چلاا شخے' آج عمارٌ مرجا ئیں گے ،آج عمارٌ مرجا ئیں گے اپنے آخضرت ﷺ نظامت کر چھے تھے آخضرت ﷺ نظامت کی شاتو کچھا نیٹیں اتار کر بھینک دیں اور فرمایا'' افسوس! ابن سمیہ میں گروہ باغی قبل کرےگا' ۔ س

غر وات ..... غر وہ بدر سے غر وہ بنوک تک جس قدراہم معرکے پیش آئے ،سب میں وہ جانبازی و شجاعت کے ساتھ امام خیرالا نام اور کا ہے ہمر کا بدہ ہم بدصدیق کی اکثر خونر برجنگوں میں بھی داد شجاعت دی، حضرت عبداللہ بن عمر فر ماتے ہیں کہ بمامہ کی جنگ میں ان کا ایک کان شہید ہوگیا، جوسا منے ہی زمین پر پھڑک رہاتھا، کیکن وہ بے پر واہی کے ساتھ حملے پر حملے کر رہے تھے، اور جس طرف رخ کرتے تھے مقیں کی شفیس نہ و بالا کر دیتے تھے، ایک و فعہ مسلمانوں کے پاک وی بیٹھے پڑنے گئے، انہوں نے بلند چٹان پر کھڑے ہوکر لاکارا'' اے گروہ مسلمانان! کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار ان سمرانی کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار ان سمرانی کیا کہ میں اور جنت کے شہدائی بیکا کیا کہ کیا، اور جنت کے شہدائی بیکا کیک سنجل کر تو شہرے یاس آؤ' میاس صدانے سمرکا کام کیا، اور جنت کے شہدائی بیکا کیک سنجل کر تو شہرے۔

کوفہ کی حکومت ..... خلیفہ دوم نے معلق ان کوکوفہ کا والی بنایا ،اور اہل کوفہ کے نام .. حسب ذیل فرمان حاری فرمایا۔

اما بعد فانی بعثت البکم عمار بن یاسر امیرا و ابن مسعود معلماً و وزیرا، قد جعلت ابن مسعود علی بیت ما لکم و انهم النجباء من اصحب محمد من اهل بدر فا سمعو الهما و اطیعو اواقتد و ابهما و قد اشرتکم با بن ام عبد علی نفسی و بعثت عثمان بن حنیف علی السوا دو ر زقتهم کل یوم شاة فا جعل شطر ها و بطنهالعمار و الشطر البامی بین هو لاء الثلالة فی

ا مابعد : میں عمار بن یاس کوامیراورا بن مسعود کومعلم اوروز میمقرر کرک بھیجتا ہوں ،خز انہ کا اہتمام و انصرام بھی ابن مسعود کے متعلق کیا ہے ، یہ دونوں

۴ بخاری شرافی جلدا،

ا مشدرک جا کم جند ۳۷ س ۲۸۵ سطحقات این معدقتم اول جز مثالث س ۱۸۱ سم طبقات این معدقتم اول جز مثالث ۱۸۱ ۵ طبقات این معدقتم اول جلد جز مثالث س ۱۸۲ حضرت محمد کے ان شریف اصحاب میں ہے ہیں جوغز وہ بدر میں شریک ہے ،اس لئے ان دونوں کی فرما نبر داری اطاعت اور پیروی کرو، میں نے ام عبد کے بیٹے (عبد اللہ بن سعود ) کواپنے اور پر عبد اللہ کر کے تمہارے پاس بھیج کرتم کواپنے اور ترجیح دی ہے، عثان بن حنیف کوعراق (کی بیائش) پر مامور کر کے بھیجنا ہوں اور ان کے رسد کے لئے روز اندایک ایک بحری مقرر کرتا ہوں جس کا ایک حصد اور شکم مارکے لئے کو صوص رہے گا، اور باقی حصان تینوں میں منتسم ہوں گے۔

حضرت عمارٌ نے ایک سال ۹ ماہ تک نہایت خوش اسلو بی اور بیدار مغزی کے ساتھ فرائض منصبی انجام دیئے ،لیکن اس اثناء میں اہل بصرہ اور اہل کوفہ کی باجمی منافست اور حضرت عمارٌ کی غیر جانبداری نے کوفہ کے رئیسوں کوان سے ناراض کردیا ، واقعہ کی تفصیلی کیفیت ہے۔

بھرہ کی کشرت آبادی کے لحاظ سے اس صوبہ کا رقبہ نہایت مخضرتھا، اس بنا پرعمرو بن سراقہ نے بھرہ والوں کی طرف سے در بارخلافت میں درخواست کی کہ کوفہ کے وسیع علاقہ سے ماہ بابسبند ان کا پرگنہ بھرہ میں شامل کردیا جائے ، کوفہ والوں کوفہر ہوئی تو وہ حضرت ممار بین یا سروالی کوفہ سے خواستگار ہوئے ، کہ وہ اس کی مخالفت کریں اور رامبر مز اور ایڈج کے اصلاع پر بھی اپنا دعوی پیش کریں ، کیونکہ ان دونوں کو اہل بھرہ کی اعانت والمداد کے بغیرہ ہم کو گوں نے فتح کیا تھا، لیکن حضرت عمار شنے سرومبری کے ساتھ اس کو ٹال دیا ، اور فریم ایا '' مجھے ان جھروں کی کیا ضرورت ہے' اس پر ایک کوفی رئیس عطار دنے غضبناک ہو کر کہا '' اے کن کئے! پھرتو ہم سے خراج کس بنا پر طلب کرتا ہے؟' 'حضرت عمار شرف سے کہ کرخاموش دے'' افسوس تم نے میرے میں سے زیادہ بہتر اور مجبوب کان کو گائی دی ہے۔

غرض حضرت عمار نے اس معاملہ میں بالکل غیر جانبداری اختیار کرلی ،اورکوفہ والوں کے احتیاج کے باوجودرام ہر مز،ایذج اور ماہ کا علاقہ بھرہ میں شامل کردیا گیا، یہ نقصان ایسانہ تھا جو والی کی طرف سے الل کوفہ کے دلوں میں نارائمنگی کی گرہ نہ ڈالٹا،اس کے بعد ہی ہنکوہ شکا ہت اور سازش کا سلسلہ شروع ہوا،اورام ہرالمومنین کو باور کرایا گیا کہ وہ اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتے ، انجام کار دارالخلافہ بلا کر اس عہدہ سے معزول کیے مجھے ہی حضرت عمر نے معزولی کے بعد دوسرے روز بلا کر بوچھا کہ '' تم میرے اس طریق عمل سے پچھ تارام تو نہ ہوئے ، 'بولے دوسرے روز بلا کر بوچھا کہ '' تم میرے اس طریق عمل سے پچھ تارام تو نہ ہوئے ہوا تھا اور نہ اب

تحقیقات پر مامور ہونا..... فلیفہ ٹالٹ کے عہد حکومت میں تمام ملک شورش وفتنہ پردازی کا آماجگاہ ہوگا ، <u>۳۵ جے میں فلیفہ وفت نے اس شورش کے ا</u>صلی اسباب کی تحقیق وتفتیش کے لئے ایک تحقیقاتی کمیشن مرتب کیا ، حضرت عمار "بن یاسر بھی اس کے ایک رکن قرار پائے اور فتنہ پردازی کے اصلی مرکز صوبہ مصر کی طرف روانہ کئے گئے۔

خلیفہ ثالث سے اختلاف ..... تحقیقاتی کمیشن کے تمام ارکان نے بہت جلد اپنے متعلقہ مقامت ہے والیس آکر قائل اطمینان رپورٹ پیش کر دی الیکن حضرت عمار ہی والیس میں غیر معمولی تا خیر ہوگئی ، اور دار الخلافہ میں ان کی نسبت طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے ، یہاں تک کے عبداللہ بن ابی سرح والی مصر کے ایک خطنے تو قف کی اصلی وجہ ظاہر کر دی ، اس خط کے فقرے یہ بیں

ان عدمار اقد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا اليه منهم عبدالله بن السوداء و خالد بن بلجم وسودان بن حمر ان و كنانة بن بشر "كاركوممرك ايك قوم في اينا طرفدار بناليا باوران مي سي عبدالله بن السودا ورفالد بن مجم سوفاين مران اوركنانه بن بشران كي طرف بالع بي" -

غرض وہ مصرے واپس آئے تو انقلاب بہند جماعت کا اثر ان کے خیالات میں نمایا ل تفائیا عام مجمعوں میں علانے حضرت عثمان کے طرز حکومت اور عمال کی بے اعتدالیوں برنکتہ چینی کرتے تھے، یہاں تک کہ اس حالت میں بھی بھی طرفداران خلافت ہے جھڑپ بھی ہوگی ایک دفعہ حضرت عثمان کے غلاموں نے ان کواس قدر مارا کہتمام جسم ورم کر گیا جشم میں خراش آگئی اور پہلی کی ایک ہڈی کو بخت صدمہ پہنچا، بنی مخزوم نے جن سے جاہلیت میں حلف وموالات کا تعلق تھا بیس کر شانہ خلافت کو گھیرلیا اور دھم کی دی کہ اگر عمار بن یا سراس صدمہ سے جانبر نہ ہوں گے تو ہم ضرورانقام لیس گے۔ ی

اس شم کے واقعات سے اختلاف کی خلیج روز بروز زیادہ وسیع ہوتی گئی ، یہاں تک کہ جب مصری مفسدین مدینہ پہنچ اور حضرت عثمان ؓ نے حضرت سعد بن ابی و قاص ؓ کی معرفت کہلا بھیجا کہ وہ اپنے اور حضرت عثمان ؓ نے صاف انکار کردیا ، سابعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محاصرہ کی کاروائی میں شریک ہے۔

سفارت کوفہ ..... حضرت عثمان کی شہادت کے بعد خلافت کا ہارگراں حضرت علی کے سر ڈ الا گیا، حضرت ممار مع کوان سے جو خاص انس وخلوس تھااس کے لحاظ سے تمام مہمات امور میں وہ ان کے دست و باز وٹابت ہوئے ، حضرت عاکشہ مضرت زبیر ماور حضرت طلحہ وغیرہ نے جب

> ایتاریخ طبری مس۲۹۴۳ میاستیعاب جلدونس ۳۳۴،

شہبد خلیفہ کے قصاص کامطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لئے بھرہ کارخ کیا تو خلیفہ چہارم کے حکم سے وہ حضرت امام حسن کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ اہل کوفہ کوخلافت کے تحفظ وحمایت برآ مادہ کریں۔

حضرت عمار کوفہ پنچ تو حضرت ابوموی اشعری جامع مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا دعظ بیان فر مارہے بتھے ،حضرت امام حسنؓ نے ان سے فر مایا

''تم ابھی ہماری مسجد نے لکل جاؤ''اور منہر پر کھڑے ہوکرایک نہایت پر جوش تقریر کی الے حضرت ممار ہم ہمی ان کے ساتھ منبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فر مایا''صاحبوا بیشک میں ان کے ساتھ منبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فر مایا''صاحبوا بیشک میں اجازہ ہوں کہ حضرت سرور کا منات بھٹھ کی حرم محترم ہیں ، لیکن اس وقت خدا تمہاری آز مائٹ کر رہا ہے کہتم اس کی فر ما نبر داری کرتے ہویا عائشہ کا ساتھ دیتے ہو یا جو بچر بن عدی نے حضرت ممار کی تائید کی ، اور دوسرے روزم ہے وقت تقریباً ساڑھے نو ہزار جانباز سیا ہوں کی ایک فوج گراں حضرت ممار سے مار کے ساتھ ہوگئے۔ سی

جُنگُ جِمَل ..... مَاہ جَمَادی الاخری الاسَّجِ مِیں دونوں طرف کی فوجیں مقام ذی قار میں مجتمع ہوئیں ،حضرت علی ہے مناز ہیں مقام ذی قار میں مجتمع ہوئیں ،حضرت علی ہے ساتھ ہیں تو انہیں نظر آنے لگا کہ وہ خلطی پر ہیں کیونکہ رسول اللہ انے فر مایا تھا کہ تق عمار ہے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کوفل کر ہے گا ،اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے ایک الی بات یا دولائی کہ وہ اس وقت اس فانہ جنگی ہے کنارہ مش ہو گئے۔

جمعرات کے روز جنگ شروع ہوئی ،حضرت عمارهیسر ہ پرمتعین تھے، چونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں ،اس لئے غیر معمولی جوش سے لڑے ، یہاں تک کہ حامیان خلافت کی فتح پراس افسوس تاک جنگ کا خاتمہ ہوا ہیں

جنگ صفین ..... جنگ جمل کے بعد امیر معاویہ سے صفین کا معرکہ پیش آیا، حضرت محارات کو جنگ میں بھی حضرت علیٰ کی طرف تھے، اس وقت او برس کا ان کا س تھا، کین حمایت تن کے جوش نے اکا نوے (او) برس کے بوڑھے کو شجاعت و جانبازی کا مجسم پتلا بنا دیا تھا، رعد کی طرح گرجت ہوئے جس طرف تھس جاتے تھے، مفیل کی صفیل در ہم برہم کر دیتے تھے، ایک وفعہ اثنائے جنگ میں حضرت امیر معاویہ کے علم بردار حضرت عمروین العاص پر نظر پڑی تو بولے 'میں ای علم بردار حضرت عمروین العاص پر نظر پڑی تو بولے 'میں ای علم بردار سے تین دفعہ رسول اللہ بھی کی معیت میں لڑچکا ہوں، اب یہ چوتی مرتبہ ہے، خداکی تم اگروہ ہم کو تکست دیتے ہوئے مقام ہجرتک بھی پسپاکر دیں جب بھی میں بہی مجھوں گاکہ ہم تن پر ہیں، اور

إخبارالطوال صلامها

ع منداحر بن حنبل جلد ماص ٣٦٥،

<sup>&</sup>lt;u> ساخبارالطوال س ١٣٧ . من خبارالطوال ص ٢٩</u>

وعلطی بڑا

شہادت .....ایک روزشام کے وقت جب آفآب غروب ہورہا تھا، اور جنگ پورے زور کے ساتھ جاری تھی، حضرت کار دودھ کے چند گھونٹ علق نے ورکر کے ہوئے 'رسول خدا ہے افرائی میں جمعرت کار دودھ کا پی گھونٹ تیرے لئے دنیا کا آخری تو شہ ہے' ، اور کہتے ہوئے نئیم کی صف میں گھس گئے کہ'' آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں مجمد و کا اور کہتے ہوئے گروہ کے سے ملوں گا، آج میں ایک استقلال سے حملہ آورہوئے تھے کہ جس طرف نکل گئے پرے کا پر صاف ہو گیا، اور جس پر وارکیا ڈھیر ہوکررہ گیا، واقف کار مسلمان ان پر ہاتھ اٹھانے سے پہلو بہا تھے، اور کین اس حالت میں ابن الغاویہ کے نیزہ نے ان کو جمود آکر کرے زمین پر گراویا، بور دوسرے شامی نے ہو تھ کر مرتن سے جدا کر دیا، بیدونوں قاتل جھڑ تے ہوئے امیر محاویہ گئے دربار میں بنچ ، کیونکہ ان میں ہرایک اس کارنامہ کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، حضرت عمرہ بن العاص خاصر دربار تھے، انہوں نے کہا'' تمہاری بیکیا حالت ہے' جولوگ ہمارے لئے اپنی جانبی کے اپنی خاصر دربار تھے، انہوں نے کہا'' تمہاری بیکیا حالت ہے' جولوگ ہمارے لئے اپنی جانبی کر بیا ہیں کر رہے ہیں، ان کو الیہا کہتے ہو'' بولے خدا کی تیم !ایبا ہی ہے ، کاش آج سے ہیں بیس بہلے مجھے موت آگئی ہوتی' سے

' خضرت عمر و بن العاصؓ کو حضرت عمارؓ بن یا سرؓ کی شہادت سے بخت پریشانی لاحق ہوئی اور اس جنگ ہے کنارہ کش ہونے کے لئے تیار ہو گئے ،کیکن حضرت امیر معاویۃ نے یہ کہہ کرتسلی دی کہ عمارؓ کے قاتل ہم نہیں ہیں بلکہ وہ جماعت ہے، جوان کومیدان جنگ میں لائی ہے

حضرت ممار کی شہادت سے درحقیقت حق و ناحق کا فیصلہ ہوگیا ،حضرت خزیمہ بن ثابت مختلہ جمل اور معرکہ صفین میں شریک تھے ،لیکن اس وقت تک کی طرف سے اپنی تکوار بے نیام نہیں کی تھی ،حضرت ممار ٹی شہادت نے ثابت کر دیا کہ انہیں حیدر کر اڑکا ساتھ دینا چاہیے چنانچہ اس کے بعد تکو ارتھینج کرشامی فوج پر ٹوٹ پڑے اور شاید کشت وخون کے بعد شہادت حاصل کی ،ھای طرح تمام دوسر سے تاط صحابہ بھی جو پس و پیش کررہے تھے،اس صرح فیصلہ کے بعد حضرت علی کے طرفدار ہوگئے۔

بہر و تکفین ..... حضرت علی نے جب اپنے مونس و جانار کی شہادت کی خبرسی تو آ ہ سر دھینی تجہیز و تکفین ..... حضرت علی نے جب اپنے مونس و جانار کی شہادت کی خبرسی تو آ ہ سر د تھینی کرفر مایا '' خدانے ممار گررتم کیا، جس دن اسلام لائے ، خدانے رحم کیا، جس دن شہید ہوئے ، اور

> اطبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص۱۸۵ ع طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص۱۸۳ سع طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص۱۸۵ سع طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص۱۸۰ اورمت درک ماکم جلد ۱۳۸۷ چ طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص۱۸۷

ا خلاق ..... حفزت عمارٌ معدن اخلاق گراں مایہ جواہر سے لبریز تھا، جفاکشی ، استقامت ، استقامت ، استقلال اور حقانیت کے واقعات پہلے گذر چکے ہیں ، ورع وتقوی کے باعث سکوت و سخنی ان کا خاص شعارتھا ، فقنہ و فساد سے ہمیشہ پناہ ما نگا کرتے تھے ، کین خدا نے سب سے بڑے فتنہ میں ان کا امتحان لیا اور کامیا لی کے ساتھ حق کا طرف دار بنادیا۔ سے

سادگی ، تو اقع اور خاکساری کا بیر حال تھا کہ فرش خاک ان کے لئے سب سے زیادہ راحت بخش بستر تھا غزوہ وا اسالعشیر ہ کے موقع پر بنی مدلج کے چند آ دمی ایک نخلستان سے نہر نکال رہے ہتے ، حضرت علی نے ان سے فر مایا'' ابوالیقظان چلود کیمیں بیلوگ کیا کر رہے ہیں'' غرض وہاں پہنچ کر گھنٹوں تما شاد مکھتے رہے ، یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہوا ، اور دونوں ای جگہ ایک درخت کے نیچے فرش خاک پر بے تکلفی کے ساتھ سور ہے ہیں۔

عبد فاروقی میں کوفہ کے والی تھے ہیں ایک گورنر کی سادگی و بے تکلفی بیتھی کہ خود بازار جا
کرسوداسلف خرید تے ،اورا بن پیٹے پر لا دکر لے آتے تھے،ای طرح اپناتمام کام خودا پناتھا
سے کر لیتے تھے،حضرت مطرف فر باتے ہیں کہ ایک دفعہ کوفہ میں اپنے ایک دوست سے ملئے گیا،
اثنائے گفتگو میں حضرت علی کی بعض بے اعتدالیوں کا تذکرہ آیا تو ایک فض نے جود ہاں بیٹھا ہوا
،اپنے جرمی پیرائن میں پیوندٹا نک رہاتھا ، برہم ہوکر کہا'' اے فاس کیا! تو امیر المومنین کی
نمت کردہا ہے؟''میرے دوست نے عفوخوائی کر کے کہا'' ابوالیقطان! جانے دو یہ میرے مہمان ہیں''
اس دفت میں نے پہنچانا کہ محارث بن یا سر یہی ہیں ، بھ

حضرت عمار گا برایک قدم صرف خدا پاک کی خوشنو دی ورضامندی کی راه میں اٹھتا تھا، جنگ جمل اورغز و وصفین میں بھی درحقیقت ای طمح نظر نے حضرت علیؓ کے زریکم لا کر کھڑ اکیا،

> اطبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث من ۱۸۷۰ ع مشدرک جند هم ۳۸۳ سطبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث من ۱۸۳ مع منداحمه بن حنبل جند پهمس ۲۶۳ چ طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث من ۱۸۳

صفین کی نوج کئی بین ساحل فرات کی راہ ہے میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے،اور بار بار
کہتے جاتے تھے،''اے فدا! اگر بیں جانتا کہ پہاڑ ہے کودکرآگ بیں جل کریا پانی بین ؤوب کر
جان دینا تیری خوشنودی کا باعث ہوگا تو ضرور تجھے خوش کرتا ، بین لڑنے جاتا ہوں ، لیکن اس
میں بھی تیری رضا جوئی مقصود ہے،امید ہے کہ اس مقصد میں تو بچھے نا کام ندر کھے گا'' کے آپ کی
اخلاقی عظمت اور قوت ایمانی کا ضامن خود آنخضرت ہے گا کا یہ قول کہ'' محار ہے گا۔' کے آپ و پہن المان سرایت کے ہوئے ہے،' اور شیطان سے مامون رہنے کی دعا ہے، بی
فرہبی زندگی ..... حضرت محار تو فو اس مضول رہنے تھے،حضرت عبداللہ بن عباس فرم استے ہیں
مذہبی زندگی ..... حضرت محار تو فو اس مشخول رہنے تھے،حضرت عبداللہ بن عباس فرم استے ہیں
مقارات رات بھرنماز اور و فا کف میں مشخول رہنے تھے،حضرت عبداللہ بن عباس فرم استے ہیں
کہ ہے آپ

أَهِّنُ هُوَ قَانِتُ أَنَاءُ الْيُلِ سَاجِدُ اوْقَائِمًا يُحُذُرُ ٱلْأَجْرَةَ وَيُوجُوا رحُمَة رَبّه . إِزمر: ١)

"کیاوہ مخص جورات کو بندگی کرتا ہے بحدہ کر کے اور کھڑا ہو کر آخرت سے خوف کھا تا ہے اور ایس نافر مان بندوں کے ایس بندوں کے برابر ہوسکتا ہے )"۔

ياطبقات ابن معدمتم اول جزوة لث ص ١٨٢

ع متدرك ما م جدد اس ۲۹۳ متدرك ما كم جدد اص ۲۸ متدرك ما كم جدد اص ۲۸ متدرك ما كم جدد اص ۲۸ متدرك ما كم جدد اص ۲۹۳ متر ۲۹۳ متر استداحه بن طبل جدد اس ۲۹۳ متر استداحه بن طبل جدد اس ۲۹۳ متر استداحه بن طبل جدد استداحه بن استدام بن استدا

سرانسخابہ جلدددم مہاجرین حصراوں حلید ..... طید بیر تھا، قد بلندو بالا ، نرکسی آنگھیں ،سینہ چوڑا اور بدن خوب مجرا ہوا، شہادت کے دفت گوان کی عمر فزے ،اکا نوے برس کی تھی تا ہم بظاہر پیری کے آثار بہت کم طاری ہوئے

## حضرت عبداللدبن عمروبن العاص

نام ونسب ..... عبدالله نام ، ابومجمد اور ابوعبد الرحمان كنيت ، والد كانام ، عمر وبن العاصّ اور والده كانام ريطه بنت منبه تقام تجره نسب بيه ب-

عبدالله بن عمر دبن العاصُّ بن وامَلَ بن بإشم بن معبد بن سهم بن عمر دبن مصيص بن كعب بن لوى القرشي

اسلام ..... حضرت عبدالله اپنے والد حضرت عمر وابن انعاص یہ پہلے مشرف بہاسلام ہوئے تھے'یا

مصاحبت رسول.....وہ در بار نبوت میں اکثر حاضر رہتے تھے، اور آنحضرت ﷺ کی زبان فیض تر جمان ہے جو کچھ سنتے تھے اس کولکھ لیتے تھے، ایک مرتبہ قریش کے چند بزرگوں نے ان کو اس ہے منع کیا اور کہا کہ'' رسول اللہ ﷺ حالت نمیظ وانبساط میں خدا جانے کیا کچھ فر ماتے ہیں، آپ سب کوقلمبندنہ کیا تیجئے'' مع

رسول الله علی مصاحب سے جودقت بچتا تھادہ تمام تریادی میں صرف ہوتا تھا، دن عموماً روزوں میں بسر ہوتا ، اور رات عبادت میں گذر جاتی تھی ، رفتہ رفتہ بیہ مشغلہ اس قدر بڑھا کہ اہل و عبال اور تمام د نیاوی تعلقات سے کنارہ کش ہوگئے ، حضرت عمر و بن العاص نے در بار نبوت میں ان کی اس را بہانہ زندگی کی شکایت کی تو آپ نے ان کو بلا کراپ والد کی اطاعت کی تا کید کی اور فر مایا "عبداللہ! روز سے رکھواور افطار کرو ، نمازیں پڑھواور آ رام کرو ، نیز بیوی ، بچوں کاحق ادا کرو ، بہی میرا طریقہ ہے اور جو میر سے طریقہ ہے اور جو میر سے طریقہ سے اور جو میر سے طریقہ ہے اور جو میر نوت کے بعض عز وات میں شریک تھے ، جہادونوج کشی کے موقع پر عموماً عواری و بار برداری کا اہتمام ان کے سپر د ہو تا تھا، ایک مرتبہ عمر و بن تر لیش نے ان سے سواری و بار برداری کا اہتمام ان کے سپر د ہو تا تھا، ایک مرتبہ عمر و بن تر لیش نے ان سے بو چھا '' ابوٹھ ایک وگ ایک جگہ رہتے ہیں جہاں در ہم ودینا رکا جلن نہیں ، مولیتی اور جانو ر بھارے مال واسباب ہیں ، ہم آپس میں بھر یون کے عض اونٹ گائے کے بدلے گھوڑ ہے اور عموما کھوڑ وں کے عض اونٹ اور جانور میں جونس اونٹ گائے کے بدلے گھوڑ ہیں ؟' فر مایا گھوڑ وں کے عض اونٹ اور جانور میں کوئی مضا کھ تو نہیں ؟' فر مایا

یااسدالغ به جلد ۳۳ س۳۳ ۲ مسنداحمه جد ۴۳ س۱۹۲

<sup>&</sup>lt;u>منداحمه بن حنبل جلد مهن ۱۵۸</u>

تم ایک واقف کامخص کے پاس آئے ہو،ایک دفعہ رسول الله ﷺ نے مجھ کوشتر سوار وں کی ایک فوج

مرتب کرنے کا تھم دیا، چنانچے میرے اہتمام میں جس قدراونٹ تھا یک ایک کر کے سب پر لوگوں کو میں نے سوار کرایا ، تاہم کچھلوگ ایسے رہ گئے جن کے پاس کوئی سواری ندھی ، میں نے بارگاہ نبوت میں بخض کی' یارسول! تمام سواریاں تعلیم ہوگئیں ، لیکن پھر بھی ایک جماعت الی رہ گئی جس کو کی سواری ندمل کی' ارشاد ہوا کہ' ایک اونٹ کے بوض صدقہ کے دو دو قبمیٰ تمین اونٹوں کا وعدہ کرکے پچھاونٹ فراہم کر لئے یا جنگ برموک ۔ .... برموک کی عظیم الثان جنگ میں ایک نہایت جا نبازی کے ساتھ سرگرم پیکار جنگ برموک ۔ .... عضرت عمرو بین العاص نے اس جنگ میں اپناعلم قیادت ان کے ہاتھوں میں دے دیا تھا ہے واقعہ صفیین .... حضرت عمرو بین العاص خطرت امیر معاویت کی طرفدار تھے ، اس لئے جب واقعہ صفیین بیش آیا ، تو انہوں نے حضرت عبداللہ گوامیر معاویت کی فوج میں شریک ہونے برمجبور کوئی حصنین بیش آیا ، تو انہوں نے حضرت عبداللہ گوامیر معاویت کی فوج میں شریک ہونے میں ممل کوئی حصنین لیااور بارہا ہے والدکواس سے کنارہ کش ہونے کا مضورہ دیا۔ سے

حضرت عمار بن یا سر پر دوآ دمیوں نے ایک ساتھ مملہ کیا تھا ، وہ دونوں جھکڑتے ہوئے امیر معاویہ کے در بار میں آئے کیونکہ ان میں سے ہرایک اس کارنامہ کو تنہا اپی طرف منسوب کرتا تھا ، حضرت عبداللہ بن عمر قطاضر در باریتے ، انہوں نے کہا'' تم میں سے کسی کو بخوشی اپنے کا دعوی تسلیم کرلینا چاہیے ، کیونکہ میں نے رسالت پناہ جھٹا سے سنا ہے کہ عمار پر کوگر وہ بانی ل کرے گا'' امیر معاویہ نے برہم ہوکران کے والد سے کہا! عمر و! تم اپنے اس مجنون کو مجھ سے الگنہیں کرو گے اور خودان سے کہا'' اگر ایسا ہے تو تم کیوں میر سے ساتھ ہو؟ '' معفرت عبداللہ بن مسعود پر نے اور جو دان سے کہا'' اگر ایسا ہے تو تم کیوں میر سے ساتھ ہو؟ '' معفرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا'' میں صرف اس لئے آپ کے ساتھ ہوں کو رسول اللہ جھٹائے نے مجھے ہدایت فر مائی کہ جب تک ذیدہ رہنا اپنے باپ کے مطبع فر مان بر دار رہنا'' ہے

ا القطنى، تاسدانغا به جلدس ۲۳۳ مع تذکرة الحفاظ س ۳۱ منداحمه جلدانس ۱۲۱ ۱۵ ایصان ۲۰۹ گواس خانہ جنگی میں حضرت عبد اللہ گا دامن قبل وخونریزی ہے ملوث نہیں ہوا تھا تا ہم وہ اس نام نہا دشر کت پر بھی سخت نادم و پشیمان ہوئے ،نہایت حسرت وافسوس کے ساتھ فر مایا کر تے تھے ''میں اور صفین میں اور مسلمانوں کی خونریزی ،کاش!اس ہے ہیں سال پہلے میں و نیا ہے اٹھ گیا ہوتا۔''ا

اعتذار ..... مرت رجاء فرات بین که مجد نبوی من ایک مرتبه ایک جماعت کے ساتھ بیشا ہوا تھا عبداللہ بن عمر و اور ابوسعید خدری جھی موجود تھے ،عبداللہ بن عمر و اس حق اسان والوں حسین بن علی ) کو آتے ہوئے دیکھا کر کہا'' کیا تمہیں اس مخص ہے آگاہ نہ کروں جو آسان والوں کے نز دیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے ؟''لوگوں نے کہا'' کیونہیں ؟ فر مایا" وہ یہ جو تمہار ہے سامنے بہل رہا ہے ، واقعہ صفین کے بعد ہے مجھ ہے کوئی گفتگونیں ہوئی ، حالا نکہ اس کی خوشنو دی میر ہے نز دیک تمام دنیا ہے مجوب ہے ، حضرت ابوسعید خدری نے کہا'' کیا آپ ان خوشنو دی میر ہے نز دیک تمام دنیا ہے محبوب ہے ، حضرت ابوسعید خدری نے کہا'' کیا آپ ان کے عبداللہ بن عمر و ابی کے لئے تشریف لے گئے ، حضرت امام حسین "کو ان طفے میں پس و پیش تھا بھی کرعذر خوا ہی کے لئے تشریف لے گئے ، حضرت امام حسین "کوان طفی میں اپنی شرکت کی عذر خوا ہی کرتے ہوئے کہا'' رسول اللہ بھی کی ہوایت کے مطابق میں اپنے والد کی اطاعت کی عذر خوا ہی کرتے ہوئے کہا'' رسول اللہ بھی کی ہوایت کے مطابق میں اپنے والد کی اطاعت کی عذر خوا ہی کرتے ہوئے کہا'' رسول اللہ بھی کی ہوایت کے مطابق میں اپنے والد کی اطاعت بر مجبور تھا، لیکن خدا کی شریف نے اس جنگ میں نہ توا پنی تلوار بر ہندگی ، نہ نیز ہ سے کسی کو خی کیا اور داکو کی تم طابات میں منہ نے دار کی کو خی کیا اور داکو گئی تم طابات میں منہ نے اس جنگ میں نہ توا پنی تلوار بر ہندگی ، نہ نیز ہ سے کسی کو ذمی کیا اور داکو گئی تم طابات میں منہ نے اس جنگ میں نہ توا پنی تلوار بر ہندگی ، نہ نیز ہ سے کسی کو ذمی کیا اور داکو گئی تم طابات میں منہ ایک کو خی کیا اور دی کی منہ نیز ہ سے کسی کو خی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو کہ کی کو خی کیا ہوں کیا گئی تو میاں کیا گئی تر مطابات میں میں کو کی کیا ہوں کیا گئی کی کو خی کیا ہوں کیا گئی کی کرونے کیا گئی کی کو خی کیا ہو کر کے کرونے کی کو خی کیا گئی کی کو خی کی کی کرونے کی کو خی کیا گئی کو کرونے کیا گئی کی کو کئی کی کو کرونے کی کو کی کی کی کرونے کی کرونے کی کو کرونے کی کو کرونے کی کی کو کرونے کی کی کو کرونے کی کو کرونے کی کو کرونے کی کو کرونے کی کرونے کی کو کرونے کی کو کرونے کی کو کرونے کی کرونے کی کرونے کی کرونے کی کو کرونے کرونے کی کرونے

وفات ..... کے مص حضرت عبداللہ بن عمرة نے فسطاط میں وفات پائی ،لوگوں نے ان کوگھر ہی میں فن کر دیا، کیونکہ اس زمانہ میں مروان بن افکام اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے کی فوجوں میں نہایت شدید جنگ ہور ہی تھی ،اور جناز ہ کا عام قبرستان تک پہنچا تا سخت دشوارتھا ہیں حلیہ ..... بیتھا قد بلند بالا ، پیٹ بھاری ، رنگ سرخ ،اخبر عمر میں سراور د اڑھی کے بال سفید مرحمر بیتہ

ہو <u>گئے تھے</u>۔

علم فضل ..... حضرت عبدالله بن عمرًا ہے علم فضل کے لیاظ ہے طبقہ صحابہ همیں خاص امتیاز رکھتے تھے، انہوں نے اپنی مادری زبان کے علاوہ عبرانی میں بھی مخصوص دستگاہ حاصل کی تھی، اور تو رہت وانجیل کا نہایت غور ہے مطالعہ کیا تھا، احادیث نبوی کا جس قدر کثیر ذخیران کے پاس تھا، اس کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تک کواعتر اف تھا کہ ' عبداللہ بن عمرہ' کو جھے ہے اور میں مجھ ہے زیادہ حدیثیں یا تھیں، کیونکہ وہ رسول اللہ عراہ ہے جو پچھے سفتے تھے لکھے لیتے تھے، اور میں لکھتانہ تھا'' یہے

مجموعہ عدیث کے پہلے مدون ..... انہوں نے رسول اللہ اللہ کا ارشادات وملفوظات کا ایک مجموعہ عدیث کیا تھا جس کا نام صادقہ رکھا تھا جن ان ہے کوئی ایسا مسئلہ یو چھا جا تا جس کے متعلق انہیں زبانی بچھ یا دنہ ہوتا تو وہ اس میں دیکھ کر جواب دیتے تھے، ابوقبیل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ'' فسطنطنیہ پہلے فتح کیا جائے گایار ومیہ؟ ان کو زبانی یا دنہ تھا ، انہوں نے صندوق منگا کرایک کتاب نکائی اور اس کو ایک نظر دیکھ کر فرمایا کہ ہم رسول اللہ وہلے کے پاس بیٹے لکھ رہے تھے، کہ تی سوال کیا ، ارشاد ہوا کہ ہم قبل کا شہر ( یعنی قسطنطنیہ ) پہلے فتح کیا جائے گائے۔

حضرت عبدالله الله المرجموع كونها يت عزيز ركھتے تھے، حضرت مجابد بيان كرتے إلى كه ايك مرتبه ان كى خدمت ميں حاضر ہوا اور بستر كے نيچے ہے ايك كتاب نكال كرد يكھنے لگا، انہوں نے منع كيا ، ميں نے كہا '' آپ تو مجھ كوكسى چيز ہے منع ندفر ماتے تھے، يہ كيا ہے؟ '' فر مايا'' په وہ صحفے ہے ، ميں نے كہا '' بروہ صحفے حق ہے جس كو ميں نے تنہار سول اللہ ہے من كرجمع كيا تھا'' كھر فر مايا اگر بي محفے اور قر آن اور وعظ كى جا كير مجھ كود نياكى بچھ يرواہ ندہو'' ہے

مرویات کی تعداد ..... حضرت عبدالله بن عمر لا کی مردیات کی تعداد سات سو ( ۷۰۰ ) ہے جس میں سے ابخاری اور مسلم دونوں میں ہیں ،ان متفق علیہ حدیثوں کے علاوہ ۸ بخاری میں ہیں اور ۲۰مسلم میں سی

صلقہ در ک ..... حضرت عبداللہ بن عمر ق کاصلقہ در ک نہایت وسیع تھا، لوگ دوردراز ممالک ہے۔
ہے سفر کر کے تھے، اور جہال بی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جہال بی ج جاتے ہے۔
ہٹھ، شائفین علم کا ایک مجمع ان کے گردو چیٹ ہوجاتا تھا، ایک نحی شخ کا بیان ہے کہ ' ایک مرتبہ ایلیاء کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا،
نماز کے بعدلوگ ہر طرف ہے اس کے پاس سمٹ آئے ، دریافت سے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہی ہیں ہیں' ہیں۔

وہ اپنے تلافہ ہ کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، ایک دفعہ ان کے گردیہت برا مجمع تھا، ایک فعہ ان کے رہز تاہوا آگے بڑھا، لوگوں نے روکا تو فرمایا'' اس کو آنے دو' غرض وہ ان کے پاس آکر بیٹھا اور بولا رسول اللہ وہ کا کوئی فرمان یا دہوتو بیان سیجئے ، فرمایا'' میں نے رسول اللہ وہ کے سنا ہے کہ''مسلم وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مہاجروہ ہے جو خداکی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دے''۔ ھے

ا منداحر بن طنبل اص ۱ ۱ تا اسدالغابه جلد۳ مس ۴۳۳، تا تبذیب ص ۲۰۸ همنداحد بن طنبل جلدام ۹۸ هایه هاگس ۱۹۱ ۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے خرمن علم سے اہل بصرہ نے زیادہ خوشہ چینی کی تھی کیونکہ ان کے حلقہ ؑ درس میں نسبیۃ بصرہ والوں کا زیادہ جموم رہتا تھا۔!

ار باب علم کی قدر شناسی ..... وه این علم معاصرین کی نهایت عزت کرتے تھے ، ایک مرتبران کے سامنے حفزت عبداللہ بن مسعود گا تذکره کیا گیاتو بولے ''تم لوگوں نے ایک ایسے مخص کا تذکره کیا جماری دن رسول اللہ الشخانے فرمایا کرتر آن چارآ دمیوں سے حاصل کر واور سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود گانام لیائے اضلاق ..... حفزت عبداللہ بن عمر و این زبدوتقوی اور کثرت عبادت کے لحاظ سے خاص اخلاق ..... حفزت عبداللہ بن عمر و این زبدوتقوی اور کثرت عبادت کے لحاظ سے خاص شہرت رکھتے تھے ،طبیعت فطرة ربیانت کی طرف ماکن تھی ، دن عموماً روزوں میں بسر ہوتا اور برات عبادت میں گذر جاتی تھی ، آنخصرت ، انگا کو اطلاع ہوئی تو آب نے بلا کر فرمایا ''عبداللہ! بعداللہ! جمیمعلوم ہوا ہے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ تمام عمر دن کوروز سے رکھو گے اور دات عبادت میں صرف کروئے ، بول '' ہو لے'' ہاں! یارسول اللہ! (بسا بسی انست و اھی ) فرمایا کہ ''تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ، روز ہ رکھو اور افطار کرو ، نماز پڑھواور آ رام کرو ، مہینہ میں صرف تین روز سے رکھا کرو کیونکہ ہرنی کا معاوضہ دس گنا ہوتا ہے ، لیکن اس کا ثو اب تمام عمر روز ہ رکھنے سے برابر ہے ''عرض کی ''یارسول اللہ! میں اس سے بھی زیادہ رکھا ہوں'' اشاد ہوا کہ'' ایک دن روز ہ رکھواور دودن نے بہتر کرون و کیا دن روز ہ اور ایک دن روز ہ اور ایک دن روز ہ اور ایک دن روز و اور ایک دن افظار ، داؤ دعلیہ السلام کا بھی طریقہ تھا اور بیروز و ل کی بہتر ین صورت ہے '' عرض کی '' میں اس سے بہتر کوئی دوزہ نہیں'' سے بہتر کوئی دوزہ نہیں' سے بہتر کوئی دوزہ کیا کہ کی کر دوزہ دورہ کے کہ کر دوزہ کی کہتر بین سے بہتر کوئی دوزہ نہیں ' سے بہتر کوئی دوزہ کی کر دوزہ کہ کی کر دوزہ کی کر دورہ کے کر دورہ کی کر دورہ کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کی کر دورہ کر کر دورہ کر دورہ کر دورہ کر

اسلام کامیم نظر رہانیت نہیں، بلکہ انسان کے تمام فطری تعلقات کوخوشگوار بنانا ہے،اس بنا پر آنخضرت ہے بھی بھی بھی عبداللہ بن عمر و بن العاص کے پائ شریف لے جاتے اوران کوتا کید فرماتے کہ شوق عبادت میں حقوق عباد کو بھول نہ جا کیں،فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول ہے ہی فرماتے کہ شوق عبادت میں حقوق عباد کو بھول نہ جا کیں،فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول ہے ہی فرماری میر ہے گھر پرتشریف لا کرفرمایا کہ 'روزے رکھواورافطار کرو،نماز پڑھواور آرام کرو، کیونکہ تہماری آتکھوں کا تمہار کا اور تمہارے دوستوں کا تم پرت ہے' میں نے عرض کی '' حضرت داؤ دعلیہ السلام کاروزہ کیا ہے؟''ارشاد ہوا کہ 'نصف عمر'' ہیں ج

غرض انہوں نے تمام عمر روز وں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی پیروی کی اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں بسر کیا، تلاوت کا اس قدر شوق تھا کہ ہر تیسر ے روز قر آن ختم کر لیتے تھے، نیکن

ابتذكرة الحفاظص ٢ ١٣٠٠

ع مسلم باب مناقب مبدلتدين مسعودً سيخاري باب صوم اللدهر ، سماينا باب حق الجسم في الصوم

سرالصحابیَّ جلد دوم نماجرین حصداق ل اخیر عمر میں جب کہ قوی مصمحل ہو محکے تو اس قدر سخت ریاضت دشوار گذرنے گئی، فرمایا کرتے تے، کاش! میں رسول اللہ عظامی اجازت قبول کر لیتا'' ا

ذ ریعه ٔ معاش ..... حضرت عبدالله بن عمر دُگواینے والدے وراثت میں بہت بڑی دولت اور بہت خدم وحظم ملے تھے، طائف میں وہظ کے تام سے ان کی ایک جام کیرتھی ،جس کی قیمت کا سرسری تخیینہ دس لا کھ درہم تھا بیج حضرت عبداللہ بن عمروٌ کی طرف سے یہاں زراعت ہوتی تھی سالیک مرتبہ عنیسہ بن الی سفیان ہے اس کے متعلق کچھ جھکڑ اپیدا ہو گیا تھا ، یہاں تک کہ دونوں طرف ہے کشت وخون کی تیاریاں ہوگئی تھیں ، خالد بن العاصؓ حضرت عبداللّٰہ کو سمجھانے کے كے آئے منے تو انہوں نے جواب دیا ، ' كيا تهمين معلوم نبيس كدرسول الله الله في نے فر مايا ہے كہ جو اینے مال کی حفاظت میں قمل کیا جائے گاوہ شہید ہے' ہیں

> لإيخارى باب حق الجسم في العهوم ع بَذَكرة الحفاظ<sup>ص ٢</sup> مع اسدالغابه جلده ص ۲۳۳ بم سنداحد جنداص ۲۰۱

#### حضرت صهيب بن سنان ْ

نام ونسب .....صهیب نام ،ابویکی کنیت ،والد کا نام سنان اور والد ه کا نام ملمی بنت قعید تھا ، پوراسلسله نسب پیہے۔

بن سنان بن ما لک بن عمر و بن عقبل بن عامر جندله بن جذیمه بن کعب بن سعد بن الله بن ما مرجندله بن جذیمه بن النمر الی اسلم بن اوس مناق بن النمر کی بن قاسط هنب بن افضی بن دعی بن جدیله بن اسد بن رسیعه بن نزارالربعی النمر کی۔!

ابتدائی حالات ..... دهزت صهیب گااصلی وطن ایک قربی تھا، جو باختلاف روابت موصل کے قریب، لب د جلہ یا الجزیرہ میں واقع تھا، ان کے والداور چچا کسری کی طرف سے ابلہ کے عامل تھے، انہوں نے ابھی دنیا کی صرف چند بہاریں دیکھی تھیں، کہ رومی فوجوں نے ابلہ پر چڑھائی کی ، اور دوسرے مال واسباب کے ساتھ اس نونہال کوبھی ساتھ لے گئے، سنان کے چمن زار پراس کل سرسید کے فقد ان سے خزاں آگئی، ان کی بہن امیمہ اور چچالبید نے ان کی تلاش و جبتی میں دنیا کی خاک چھان ڈالی ، تمام ، مجامع ، میلوں اور مومی بازار دن کا جائزہ لیا لیکن اس بوسف م گشتہ کا کہیں سراغ نہ لگائے۔

وهروميول على برورش با كرجوان ہوئے ، بنى كلب نے ان كوخر يدكر كم يہنيا يا اوراس عبدالله
بن البحد عان نے لے كرآ زادكر ديا ہے ليكن ايك دوسرى روايت ہے كہ وہ خود بھاگ كرآئے تھے، اور
عبدالله ہے صرف حليفان تھا ، غرض وہ كمه من اس كى زندگى تك اس كے ساتھ دہے ہے۔
اسلام ..... كمه من اسلام كا غلغله بلند ہواتو تفتيش و حقيق كے خيال ہے آستان نبوت برحاضر
ہوئے ، انفاق سے حضرت عمار بھى اسى خيال ہے آرہے تھے، انہوں نے ان كود كھ كر بو چھا " بم كس ادادہ ہے آئے ہو؟" بولے" بہلے تم اپنا مقصد ظاہر كرد، انہوں نے كہا" من محمد ہے لكر كرد، انہوں نے كہا" من محمد ہے لكر كرد، انہوں نے كہا" من محمد ہے لكر كرد، انہوں نے كہا" من محمد ہے ہوگوں دنوں ایك ساتھ حاضر خدمت ہوكر مشرف باسلام ہوئے ، ھے حضرت صہيب ہي مقصد ہے " نے خض دونوں ایک ساتھ حاضر خدمت ہوكر مشرف باسلام ہوئے ، ھے حضرت صہيب ہي ہے موقع دہی تھے جنہوں نے صدائے تو حيد كوليك كہا ،

السدالغاب جلد على ٢٠٠٠ من سنانَ، سغ متندرک حاکم جلد علم سعد علاقت مع طبقات ابن سعد تسم اول جزء نالث ص ١٢١ الصدالغاب جلد ۴ تذکر و کمارٌ بن یاسرٌ

رسول الله وظاهر مایا کرتے تھے کہ صہیب ؓ روم کا پہلا پھل ہے، آپ اس وقت ارقم بن ابی ارقمؓ کے مکان میں پناہ گزین تھے، اور تمیں سے زیادہ صحابہ کرامؓ اس دائر ہمیں داخل ہو چکے تھے، جن میں سے اکثر وں نے مشرکین کے خوف سے اس کوظا ہر نہیں کیا تھا۔!

ابتلا و استنقامت ..... حضرت صهیب محفریب الوطن منه ادراس سرزمین کفر میں ان کاکوئی حامی ومعاون ندتھا، تا ہم غیرت ایمان نے جھیب کر بہنا پندنہ کیا، انہوں نے ابتداء ہی میں اپ تبدیل ندہیں کا حال طام کردیا اور راہ خدامیں گونا گوں مصائب ومظالم برداشت کئے کین استفامت صبراور کل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا ہے۔

آجرت کا قصد فر مایا ، تو مشرکین قریش نهایت شخی کے ساتھ سدراہ ہوئے اور بولے ،" تم اجرت کا قصد فر مایا ، تو مشرکین قریش نهایت شخی کے ساتھ سدراہ ہوئے اور بولے ،" تم امارے یہاں مفلس دھاج آئے تھے ، مکہ میں رہ کر دولت و شروت جمع کی ، اوراب بیتمام سرمایہ اپنے ساتھ لئے جاتے ہو ، خدا کی تم !ایبانہ ہوگا'۔ حضرت صهیب نے اپنا ترکش دکھا کرکہا ''اے گروہ قریش! تم جانے ہو کہ میں تم لوگوں میں ہے سب سے زیادہ تھے نشانہ باز ہوں ، فدا کی تم ! جب تک اس میں ایک بھی تیر ہے تم میرے قریب نہیں آسکتے ، اس کے بعد پھرائی تم اور سے مقابلہ کروں گا، ہاں اگر مال و دولت جا ہے ہوتو کیا اس کو لے کرمیر اراستہ چھوڑ دو گے؟ مشرکین نے اس پر صامندی ظاہر کی ، اور حضرت صهیب اپنے مال و منال کے عوض متاع ایمان کا سوداخر ید کرمد بنہ پہنچے سے

حضرت خیرالا نام و الکافیاء میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مہمان تھے، حضرت ابو بکڑ ، عمر وہمی عاضر خدمت تھے ، حضرت ابو بکڑ ، عمر وہمی عاضر خدمت تھے ، محبوروں کانقل ہور ہا تھا ، کہ حضرت صہیب پہنچے اور بھوک کی شدت سے بیتا ب ہوکراس برٹوٹ پڑے ، چونکہ سفر میں ان کی ایک آنکھ آشوب کرائی تھی ، اس لئے حضرت عمر نے تعجب سے کہا'' یارسول اللہ! آپ صہیب کو ملاحظہ بیں فرماتے کہ آشوب چیٹم کے باوجود محبوریں کھارہے ہیں۔''

براج المسلم المان صبيب التمهاري آنكه جوش كرآئي ہے اورتم تحجور ين كھاتے ہو؟ 'مزاج نهايت بذلہ سے تھا، بولے 'اس حاضر جوالي مارت آنكھ سے كھا تا ہوں' اس حاضر جوالي سے رسول ﷺ بے اختیار ہنس پڑے ہے۔

ے رسول ﷺ بے اختیار ہنس پڑے ہے۔ جب بھوک کی شدت کسی قدر دفع ہوئی تو شکوہ وشکایت کا دفتر کھلا ،حضرت ابو بکڑے کہنے

> إطبقات ابن سعدتهم ادل جز وثالث ص ۱۹۲ ع طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ۱۹۲ س طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ۱۹۲ سم متدرک ماکم جلد۳ ص ۳۹۹

لگے کہ آپ نے با وجود وعدہ مجھے شریک سفر ندفر مایا ، حضرت رسالت ماب ﷺ ہے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے بھی ہے عرض کی یارسول اللہ! آپ نے بھی خیال ندفر مایا ،قریش نے مجھے تنہا دیکھ کرروک رکھا ، بالآ خرتمام دولت و ثروت کے عوض آئی جان خرید کر حاضر ہوا ،اارشاد ہوا' ابو بحی ! تمہاری تجارت پڑ منفعت رہی ، اس کے بعد بی قرآن پاک نے اس عظیم الشان قربانی کی ان لفاظ میں داددی ہے۔

و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مر ضات الله (بقره) ''لوگول میں پچھایسے لوگ بھی میں جوخدا کی رضا جوئی کے لئے اپنی جانیں میں ''

چوریتے ہیں''۔

حضرت صہیب مدینہ ہیں حضرت سعد بن خیشمہ کے مہمان ہوئے حضرت حارث بن الصمہ انصاریؓ ہے مواغات ہوئی ۔ سے

غز وات ..... تیراندازی میں کمال رکھتے تھے ،غز دہ ُ بدر ، احد ، خندق اور تمام دوسرے معرکوں میں رسول اللہ ﷺکے ہمر کاب رہے، عالم پیری میں وہ لوگوں کوجمع کر کے نہایت لطف کے ساتھ اپنے جنگی کارناموں کی دلجیپ داستان سنایا کرتے تھے۔

سه روزه خلافت ..... حضرت عمرٌ ان سے نہایت حسن ظن رکھتے تھے اور خاص لطف و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، انہوں نے وفات کے وقت وصیت فر مائی کہ حضرت صبیب ہی ان کے جنازہ کی نماز پڑھائیں اور اہل شوری جب تک مسئلہ خلافت کا فیصلہ نہ کریں ، وہ امامت کا فرض انجام دیں ، چنانچہ انہوں نے تمن دن تک نہایت خوش اسلو بی کے ساتھ اس فرض کو انجام دیا یہ وفات .... وفات یائی اور بقیع کے گور وفات .... فریاں میں مدفون ہوئے ہے۔ گور غریاں میں مدفون ہوئے ہے۔

ا خلاق ..... حضرت صہیب مرچشمہ اخلاق ہے بہت زیادہ مستفیض ہوئے تھے ،فر اتے ہیں کہزول وجی سے ،فر اتے ہیں کہزول وجی ہے ،فر اتے ہیں کہزول وجی ہے بہلے ہی مجھے رسول کھی کی مصاحبت کا فخر حاصل تھا ،آیاس بنا پران میں تمام اوصاف حسنہ مجتمع ہو گئے تھے ،حسن خلق ،فضل و کمال کے ساتھ حاضر جوابی ،بذلہ بنجی اور لطیفہ کوئی نے ان کی صحبت کونہایت پر لطف بنا دیا تھا۔ بے

مہمان نوازی ، سخاوت ، وغرباء پروری میں نہایت کشادہ دست تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو اسراف کا دھوکا ہوتا تھا ، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا ''صهیب "تمہاری باتیں مجھے

ا طبقات این سعد تشم اول جز به ص ۱۶۳۰ این مشدرک حاکم جید سوس ۳۹۸

مع طبقات ابن معد تشم اول جزء ثالث من ۱۶۳

في الدالغابة الشهرية كي المدالغابه جيدة الش سي سدالغابه جلد المستعاب مذكره صبيب الإستيعاب مذكره صبيب ناپندین اول یہ کتم نے ابو بھی اپنی کنیت قرار دی ، جوایک پیغیر کا نام اور اس نام کی تمہاری کوئی اولا دنین ، دوسرے اسراف کرتے ہوا ورتیسرے یہ کہانے آپ کوعرب کہتے ہو' ہولے' یہ کنیت میری نہیں بلکہ رسول اللہ بھائی تجویز کردہ ہے، رہا اسراف تو اس میں میرااسا سکمل رسول بھائی کا یہ فرمان ہے۔

حیار کیم من اطعم الطعام و رد السلام ''لعنی تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جولوگوں کو کھا نا کھٹا ئے اور سلام کا یہ دئے'۔

امرسوم کا جواب ہیہ ہے کہ میں درحقیقت عرب ہوں چونکہ رومیوں نے بچپن ہی میں مجھے غلام بنا کراہل وعیال سے جدا کر دیا اس لئے میں اپنے خاندان اور تو م کو بھول گیا۔! حلیہ ..... حضرت صہیب کا حلیہ ہے تھا۔

قدمیانہ بلکہ ایک حد تک کوتا ہ، چیرہ نہایت سرخ ،سرکے بال تھنے ، زمانہ پیری میں مہندی کا خضاب کرتے ہے ، بان میں کشت تھی ،ایک دفعہ وہ اپنے ایک باغ میں تحسنس غلام کو نیاس ، خضاب کرتے ہے ، بان میں کشت تھی ،ایک دفعہ وہ اپنے ایک باغ میں تحسنس غلام کو نیاس ، نیاس کہہ کر پکارر ہے ہے ،حضرت عمر نے شاتو تعجب سے بوچھا کہ ان کو کہا ہو گیا ہے جولوگوں کو پکارر ہے ہیں ،حضرت ام سلمہ نے عرض کی 'وہ لوگوں کو نہیں پکارتے بلکہ غلاجے نس کو پکار دے ہیں ،حضرت ام سلمہ نے عرض کی 'وہ لوگوں کو نہیں پکارتے بلکہ غلاجے نس کو پکار دے ہیں ،کسنت کی وجہ سے اس نام کواد انہیں کر سکتے ہیں ،کسن کا متحد سے اس نام کواد انہیں کر سکتے ہیں ۔ بسیا

#### حضرت مصعب بن عميراً

نام ،نسب ... مصعب نام ، ابومحد كنيت ، والدكانام عمير اور والده كانام حناس بنت ما لك تها،

مصعب بن عمير بن باشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى القرشي - ا ابتدائی حالات ..... حضرت مصعب مکہ کے ایک نہایت حسین نو جوان تھے ،ان کے والدين ان ہے نہايت شديد محبت كرتے تھے،خصوصاً ان كى والدہ حناس بنت مالك نے مالدار بمونے کی وجہ ہے اپنے لخت جگر کونہایت ناز ونعت سے پالاتھا، چنانچہوہ عمرہ سے عمرہ پوشاک اور لطیف ہے لطیف خوشبوجواس زمانہ میں میسر آسکتی ہے استعمال فرماتے تھے، آنخضرت عظیما مجھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے'' مکہ میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین ،خوش پوشاک اور پروردہ

اسلام ..... خدائے پاک نے حسن طاہری ، سلامت ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ آئینہ دل کو بھی نہایت شفاف بنایا تھا ہسرف ایک عکس کی دریقی ،تو حید کے دلر باحط و خال نے شرک ہے تتنفر کر دیا اور آستیانهٔ نبوت بر حاضر ہوکراس کے شیدایوں میں داخل ہو گئے ، یہ وہ زیانہ تھا کہ آنخضِرتﷺ ارقم بن الی ارقمؓ کے مکان میں بناہ گزین تھے اورمسلمانوں پر مکہ کی سرز مین شک ہو ر ہی تھی ،اس بنا پر حضرت مصعب ؓ نے ایک عرصہ تک اپنے اسلام کو پوشید ہ رکھااور حیصی حیجی کر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے رے ،لیکن ایک روز اتفاقاً عثمان بن طلحہ نے نماز یر منے دیکھ لیا اور ان کی ماں اور خاتدان والوں وخبر کردی ، انہوں نے سنا تو محبت نفرت سے مبدل ہوگئی اور بحرم تو حید کے لئے شرک کی عدالت نے تید تنہائی کا فیصلہ سنایا سے ابجرت حبشہ ..... حفرت معصب ایک عرصہ تک قید کے مصائب برداشت کرتے رہے، نکین زندان خانہ کی تکنخ زندگی نے بالآ خرترک وطن برمجبور کردیا ،اورمتلاشیان امن وسکون کے ساتھ سرز مین جیش کی راہ لی ،اس ناز پر وردہ نو جوان کواپ نہ تو نرم و نازک کپڑوں کی حاجت تھی ، ندنشاط افز اعطریات کاشوق اور نه دنیاوی عیش و تعم کی فکرتھی ،صرف جلوہ تو حید کے ایک نظارہ نے

> بالسدالغابية كرومصعب بن عميه ع طبقات ابن سعدتهم اول جز مثالث <sup>من</sup> ۸۲ مع إسدالغابه تذكره مصعب بن عميه "

تمام فائی ساز وسامان سے بے نیاز کر دیا ،غرض ایک مدت کے بعد جبش سے پھر مکہ والیس آئے ، انجرت کے معمائب سے رنگ وروپ ہاتی ندر ہاتھا تو خودان کی مال کواپنے نورنظر کی پریثان حالی بررهم آگیا اورمظالم کے اعادہ سے باز آگئی۔!

تعلیم وین واشاً عت اسلام .....ای اثناء مین خورشد اسلام کی ضیا پاش شعاعین کوه فاران کی چوٹیوں سے گذر کروادی بیٹر ب تک پنج چک تھی ،اور مدیند منورہ کے ایک معزز طبقہ نے اسلام تبول کرلیا تھا انہوں نے در بار نبوت میں درخواست بھیجی کہ ہماری تعلیم و تلقین پر کسی کو مامور فرمایا جائے ،حضرت سرور کا منات و اللہ کی نگاہ جو ہر شناس نے اس خدمت کے لئے حضرت

مصعب بن عمیر کومتخب کیااور چندزرین نصائح کے بعد مدینه منورہ کی طرف روانہ فر مایا یج حضرت مصعب میں پہنچ کر حضرت اسعد بن زرار ہے مکان پر فروکش ہوئے اور گھر گھر مچر کرتعلیم قرآن داشاعیت اسلام کی خدمت انجام دینے لگے،اس طرح رفتہ رفتہ جب کلمہ کو یوں کی ایک جماعت پیدا ہوگئی تو نماز و تلاوت کے لئے بھی حضرت اسعد ؓ کے مکان پر اور بھی ہی ظفر کے گھر پرسب کوجع کیا کرتے تھے ،ایک روز حضرت مصعب طحسب معمول بی ظفر کے گھر ہیں چندمسلمانوں کو تعلیم دے رہے تھے، کہ قبیلہ عبدالا مبل کے سردار (حضرت) سعد بن معاد نے ا پنے رفیق (حضرت )اسید بن حفیر سے کہا''اس داعی اسلام کوایے محلّہ سے نکال دو، جو یہاں آ کر ہمارے ضعیف الاعتقادا شخاص کو گمراہ کرتا ہے ،اگراسعد ومیز بان حضرت مصعب ہے مجھ کو رشتہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں تم کواس کی تکلیف نددیتا''۔ بیرین کر حضرت اسید نے نیز ہ اٹھایا اور حفرت مصعب اوراسعد کے یاس آ کرحتم آلودلہدیں کہا تحتمیں یہاں کس نے بلایا ہے کہ ضعیف رائے والوں کو گمراہ کرو؟ اگرتم کوانی جانیں عزیز ہیں تو بہتریہ ہے کہ ابھی یہاں ہے عطے جاؤہ''حضرت مصعب فی نے زمی سے جواب دیا'' بیٹھ کر ہماری با تیں سنو، اگر پہندا ہے ، قبول كروورند بم خود على جائي سي من حضرت اسيد نيز وكاز كربين محة اورغور سين مكى ، حضرت مصعب فن چند آیات کریمة تلاوت کر کاس خوبی کے ساتھ عقائد و محاس اسلام بیان فر مائے کہ تھوڑی دہریمیں حضرت اسید کا دل نورایمان سے جمک ا**نما**اور بیتاب ہو کر بو لے'' کیما اچھا نہ ہب ہے! کسی بہتر ہدایت ہے!اس نہ ہب میں داخلہ ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت مصعب في فرمايا يهلي نهاد موكرياك كير عدينو، يحرصدق ول عين لا السه الاالله معصمه رسول الله " كااقراركرو،انهول فيوراً الهامة كقيل كي اوركله يزهركها " میرے بعدایک اور محص ہے جس کوا ہمان پر لا نا ہوگا ،اگر وہ اس دائر ہیں داخل ہوگیا تو تمام قبیلہ عبدالاهبل اس كى بيروى كرے كا، ميں الجمي اس كوآب كے ياس بعتيجا مول ".

حضرت سعد بن معادٌ نے دور ہی ہے د مکھ کرفر مایا'' خدا کی شم!اس مخص کی حالت میں ضرور پچھ انقلاب ہوگیا ہے اور سب قریب آئے تو یو چھا کہوکیا کرآئے بولے خدا کی متم وہ دونوں ذرابھی خوفز وہ نہ ہوئے ، میں نے ان کومنع کیا تو وہ ہو لے ہم وہی کریں گے جوتم پہندگرو گے ،کیکن مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ بی حارثداس وجہ سے اسعد بن رازہ اس کونل کرنے نکلے بیں کہ وہ تمہارا خالہ زاد پھائی ہے تا کہا*س طرح تمہاری تذکیل ہو چونکہ بی حار*ثہ اور عبدالاشہل میں دیرینہ عداوت بھی اس لئے حضرت اسید ؓ کا افسوں کارگر ہو گیا ،حضرت سعد بن معاد ؓ جوش غضب سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تخالف مذہبی کے باوجوداسعد کی مدد کے لئے دوڑے انیکن جب یہاں پہنچ کر بالکل سکون واطمینان دیکھا توسمجھ گئے کہاسید نے ان دونوں ہے بالمشافہ گفتگو کرنے کے کئے محض اشتعال دلایا ہے ،غرض نسبی ترحم فوراً مذہبی تعصب سے مبدل ہو گیااور خستم گین لہجہ میں بولے''ابوامامہ، خدا کی شم ااگر رشتہ داری کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ نہایت بحق ہے پیش آتا ہمہیں کیونکر ہمارے محلّہ میں علانیا ہے عقائد پھیلانے کی ہمت ہوئی جس کوہم سخت نابسند کرتے میں ،حصرت مصعب ؓ نے نرمی ہے جواب دیا کہ پہلے ہماری ہاتیں سنو ،اگر پیندا ؓ کیں تو قبول کرو ورنہ ہم خودتم سے کنارہ کش ہو جائیں گے ،حضرت سعد ؓ نے اس کومنظور کرلیا ،تو انہوں نے ان کے سامنے بھی اس خوبی ہے اسلام کا نقشہ چیش کیا کہ حضرت سعد " کا چبرہ نورایمان ہے چیک اٹھا ،ای وقت مسلمان ہوئے اور جوش میں مجرے ہوئے اپنے قبیلہ والوں کے پاس آئے اور بیا نگ بلند سوال کیا''اے بنی اشہل! بتا ؤمیں تمہارا کون ہوں؟''انہوں نے کہا'' تم ہمارے سر داراور ہم سب سے زیادہ عاقل اور عالی نسب ہو'' بو لے خدا کی شم تمہار ہے مردوں اور تمہاری عورتوں سے گفتگوکرنا مجھ پرحرام ہے جب تک تم خدااوراس کے رسول پرایمان نہ لاؤ''۔

اس طرح عبدالانشہل کا تمام فنبیلہ حضرت سعد بن معاد ؓ کے اثر ہے اسلام کا حلقہ بگوش ہوگیا۔ ا

تعفرت معصب ایک عرصه تک حضرت اسعد بن زرار ہ کے مہمان رہے لیکن جب بی نجار نے ان پرتشد دشروع کیا تو حضرت سعد بن معاق کے مکان پراٹھ آئے اور یہیں ہے اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ تطمہ ، وائل اور واقف کے چندمکا نات کے سواعوالی اور مدینہ کے تمام گھر روشن ہو گئے ہے۔

مدینہ میں جمعہ قائم .....دیہ منورہ میں جب کلمہ گویوں کی ایک معتدبہ جماعت پیدا ہوگئ، تو حضرت مصعبؓ نے در بار نبوت ہے اجازت حاصل کر کے حضرت سعد بن خیٹمہ ؓ کے مکان میں جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کی بنیا دو الی ، پہلے کھڑے ہوکر ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا ،

ا سیرت این بشام جلداص ۲۳۹، دخلاصهٔ الوفایص ۹۱ معسیرت این بشام جلداص ۲۳۹، دخلاصهٔ الوفایص ۹۱

پھرخشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھائی اور بعد نماز حاضرین کی ضیافت کے لئے ایک بمری. ذکح کی گئی ،اس طرح وہ شعاراسلامی جوعبادت الہی کے علاوہ ہفتہ میں ایک دفعہ برادران اسلام کو باہم بغل گیر ہونے کا موقع ویتا ہے ، خاص جعنرت مصعب میں میسر سکی تحریک سے قائم کیا گیا۔!

بیعت عقبہ ٹانیہ ..... عقبہ کی پہلی بیعت میں صرف بارہ انصار شریک تھے، کین حضرت مصعب نے ایک ہی سال میں تمام اہل بیٹر ب کواسلام کا فدائی بنا دیا ، چنا نچہ دوسر سے سال تہتر اکا بروا عیان کی پرعظمت جماعت ابنی قوم کی طرف سے تجدید بیعت اور رسول ہوگئے کو مدینہ میں مدعوکر نے کے لئے روانہ ہوئی ،ان کے معلم دین حضرت مصعب بین تمیر بھی ساتھ تھے ،انہوں نے مکہ پہنچتے ہی سب سے پہلے آستانہ نبوت پر حاضر ہوکر اپنی حیرت انگیز کا میابی کی مفصل داستان عرض کی ، آنخضرت مطاب کے ماتھ و اقعات سے اور ان کی محنت و حافظ ان عرض کی ، آنخضرت مطاب ہے۔

حضرت مصعبؓ کی ماں نے بیٹے کے آنے کی خبر سی تو کہلا بھیجا'' اے نافر مان فرزند کیا تو السے شہر میں آئے گا جس میں میں موجود ہوں اور تو پہلے مجھ سے ملنے ندآئے ؟ "انہوں نے جواب دیا ''میں رسول اللہ و اللہ علیٰ سے بہلے کسی سے ملئے ہیں جاؤں گا''حضرت مصعب جب رسول خدا ﷺ ہے ملا قات حاصل کر چکے تو مال کے باس آ ہے ،اس نے کہا'' میں جھتی ہوں کہ تو اب تک ہمارے ندہب ہے برگشتہ ہے ''بولے'' میں رسول ﷺ کے دین برحق اور اسلام کا پیروہوں جس کوخدانے خودایے لئے اورائیے میں رسول کے لئے پہند کیاہے' ماں نے کہا'' کیاتم اس مصیبت کوبھول گئے جوتم کوایک دفعہ سرز مین حبش میں بر داشت کرنا پڑی ،اوراب بیژب میں سہنا پڑتی ہے؟ افسوس دونوں دِفعہ تم نے تم خواری کا کچھ شکریدادانہ کیا، حضرت مصعب "سمجھ گئے كەشايدىھر جھےكوقىدكرنے كى فكر ميں ہے، چلاكر بوك" كيا توجيراكسى كواس كے ندہب سے پھیرسکتی ہے؟اگر تیرامنثاء ہے کہ پھر مجھ کوقید کر دے تو پہلا تحض جومیری طرف بڑھے گا اس کو یقیناً قَابِلَ کر ڈ الوں گا'' ماں نے بیہ تیور دیکھے تو کہا'' بس تو میرے سامنے سے چلا جا''اور یہ کہہ کر رونے لگی ،حضرت مصعب اس کیفیت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے،اے میری ماں! میں تجھے خیرخوای ومحبت سے مشورہ و بتاہوں کہ تو گوائی دے کہ خدا ایک ہے اور محمد مظال کے بندے اوررسول برحق بیں 'اس نے کہا'' حیکتے ہوئے تاروں کی متم! میں اس فرہب میں داخل ہو کر ا ہے آپ کواحمق نہ بناؤں گی ، جامی تھے ہے اور تیری باتوں سے ہاتھ دھوتی ہوں ،اوراپنے مذہب ہے وابستہ رہوں گی ' سع

ا طبقات این سعدتیم ول جزامنات س ۸۳ ع طبقات این سعدتیم اول جزامنالث ص ۸۳

تجہیر وتکفین ..... لڑائی کے خاتمہ پر آنخضرت ﷺ حضرت مصعب ؓ بن عمیر کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے اور بیآیت تلاوت فرمائی۔

من المؤمنين رجال صدقو اما عاهد و الله عليه (الاية) "مومنين ميں سے چندآ دمی ايسے ميں جنبول نے فداسے جو بہتے عبد كيا تھا اس كوسيا كردكھايا".

پھرلاش سے مخاطب ہو کرفر مایا'' میں نے تم کو مکہ میں دیکھا تھا جہاں تمہارے جیسا حسین و خوش پوشاک کوئی نہ تھا ،کین آج دیکھا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اورجہم پرصرف ایک جا درہے ، پھرارشاد ہوا'' جینک خدا کارسول گواہی دیتا ہے کہتم لوگ قیامت کے دن بارگاہ خدا وندی میں حاضر ہوگے ،'' اس کے بعد غازیانِ وین کو تھم ہوا کہ کشتگان راہ خدا کی آخری زیارت کر کے سلام بھیجیں اور فر مایا'' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روز قیامت تک جوکوئی ان پرسلام بھیجے گاوہ اس کا جواب دیں گے''۔ا

اس زمانہ میں غربت وافلاس کے باعث شہیدان ملت کو گفن تک نصیب نہ ہوا، حفرت مصعب بن عمیر کی لاش برصرف ایک جیا در تھی کہ جس ہے سر چھیا یا جا تا تو پاؤں بر جنہ ہو جاتے ،اور پاؤں چھیا یا جا تا تو پاؤں بر افر کی گھاس ڈائی گئی بج پاؤں چھیا گیا ، پاؤں پراف خرکی گھاس ڈائی گئی بج اور ان کے بھائی حضرت ابوالروم بن عمیر ٹے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت سو ببط بن سعد گی۔ اور ان کے بھائی حضرت ابوالروم بن عمیر ٹے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت موجول بن سعد گئی ہے بارہ ون الحجہ محرم اور صفر کے مہینے آخر ت مدینہ بین کی خدمت میں بسر کیے ، اور پہلی رہے الا ول کوسر ورکا تنات ہے گئی ہے بارہ ون بہلے مستقل طور یہ جمرت کر کے مدینہ کی راولی ہیں۔

غز وات ..... اله الحق المحل میں خور بری معرکوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت مصعب بن میر سرمیدان نصاحت کی طرح عرصہ و غامل میں خور بری معرکوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت مہاجرین کا سب سے بڑا علم ان کے ہاتھ میں تھا، غز و واحد میں بھی علمبر داری کا نتمغائے شرف ان ہی کو طا۔ شہادت ..... اس جنگ میں ایک اتفاقی غلطی نے جب فتح و شکست کا پانسہ پلٹ دیا اور فاتح مسلمان تا گہانی طور سے مغلوب ہو کر منتشر ہو گئے تو اس وقت بھی علمبر داراسلام بکہ و تنہا مشرکین کے نتر خری طرف جنبش دینا اس فدائی ملت کے لئے سخت عارفھا، غرض ای حالت میں مشرکین کے شہوارا ابن قمہ نے بڑھ کر تلوار کا وارکیا جس سے داہنا ہا تھ شہید ہوگیا، لیکن بائیں ہاتھ نے فوراً علم کو پکڑ لیا، اس وقت ان کی زبان پر بہ جس سے داہنا ہا تھ شہید ہوگیا، لیکن بائیں ہاتھ نے فوراً علم کو پکڑ لیا، اس وقت ان کی زبان پر بہ

ا طبقات این سعدتهم اوّل جز و تالث م ۲۸ ۳ بخاری باب نز و وّاحدش ۵۷۸ ۳ طبقات این سعدتهم اول جز و تالث م ۸۴

آیات جاری تھیں۔

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الوسل (آل عمران ع 10) "اورمحرصرف رسول بيس،ان ب يهل بحي يبت سدسول گذر ي بيس".

ابن قمیر نے دوسراوار کیا تو بایاں ہاتھ بھی قلم تھا، کین اس دفعہ دونوں باز ووں نے علقہ کر کے علمہ کوسید سے چیٹالیا، اس نے جھنجھلا کر ملوار پھینک دی اور زور سے نیز ہ تاک کر مارا، اس کی انی توٹ کرسید بیس رہ گئی اسلام کاسچا فعرائی ای آیت کا اعادہ کرتے ہوئے فرش خاک پردائی راحت کی میندسور ہاتھا، لیکن اسلامی پھر پراسر گلوں ہونے کے لئے نہیں آیا تھا، ان کے بھائی ابوالروم بن میسر سے بردخاک کیا، انسا نے کہ و انا الیہ عمیر سے بردخاک کیا، انسا نے کہ و انا الیہ

فَضُلْ وَكُمَالْ..... حضرت معصب نهایت ذبین ،طباع اورخوش بیان نظے، بیژب میں جس سرعت کے ساتھ اسلام پھیلا اس سے ان کے ان اوصاف کا انداز و ہوسکتا ہے قر آن شریف جسِ قدر بازل ہو چکا تھا، اس کے حافظ تھے، مدینہ میں نماز جمعہ کی ابتداءان ہی کی تحریک سے

ہوئی اور یہی سب سے پہلے امام مقرر ہوئے ہے

ا خلاقی ..... ا خلاقی باینهایت بلندها ظلم کے کمتب نے مزاج میں صرف متانت ہی پیدانہ کی سخی بلکہ مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنادیا تھا، خصوصاً ملک جبش کی صحرانوردیوں نے جفاکشی، استقلال واستقامت کے نہایت زرین اسباق دیئے تھے، اوراجھی طرح سکھا دیا تھا کہ دشمنوں میں رہ کرکس طرح ابنا مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ واللہ اللہ اسلموں کی تعلیم وتر بیت اوراشاعیت اسلام جسے اہم خد مات بران کو مامور فرمایا تھا۔

مزاج قدرة نهایت اطافت پیند قا، اسلام قبول کرنے سے پہلے عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہتر عطریات استعال کرتے تھے، حضری جوتا جواس زمانہ میں صرف امراء کے لئے مخصوص تھا وہ ان کے روز مرہ کے کام میں آتا تھا، ان کے دفت کا اکثر حصد آرائش، زیائش اور زلف مشکیں کے سنوار نے میں بسر ہوتا تھا، کین جب اسلام لائے تو شراب تو حید نے بچھالیا مست کردیا کہ تمام تکلفات بھول مجے ، ایک روز در بارنبوت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ جسم پرستر پوشی کے لئے صرف ایک کھال کا کھڑا تھا جس میں جا بجا بیوند گئے ہوئے تھے، صحابہ جسم پرستر پوشی کے لئے صرف ایک کھال کا کھڑا تھا جس میں جا بجا بیوند گئے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا تو سب سے عبرت سے گر دنیں جھکا لیں ، آنحضرت ہوگئا نے فرمایا ''الحمد لئد! اب دنیا اور تمام اہل دنیا کی حالت بدل جانا جا ہے ، یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکہ میں کوئی

سےرالصحابہ طلد دوم ناز پروردہ ندتھا اکیکن نیکوکاری کی رغبت اور خدا اور رسول کی محیت نے اس کوتمام چیزوں سے بے نيازكرديايي

یہ سیدی میں ملیدیتھا،قدمیانہ، چبرہ سین زم ونازک اورزلفیں نہایت خوبصورت تھیں ہے ۔ حلیہ ..... طیدیتھا،قدمیانہ، چبرہ سین زم ونازک اورزلفیں نہایت خوبصورت تھیں ہے ا اہل وعیال ..... حضرت مصعب کی بیوی کا نام جمنہ بنت جش تھا جس سے زینب نام ایک لز کی یا د گارچھوڑی <u>سس</u>

> بإطبقات زناسعدتهم أول جزاوة لتصمام ع طبقات ابن معرضتم اول جزء ثالث ص ۸۶ التاجيقات أنان معدنتهما والرجز وثالث مساا

#### حضرت عثمان بن مظعو نُ

نام ونسب ..... عثمان نام ، ابوالسائب كنيت ، والدكا نام مظعون اور والدو كانام تخيله بنت العنس تھا، بوراسلسلەنىپ بېر ہے۔

عثمان بن مظعون بن عبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح بن عمر و بن مصیص ابن کعب بن لو کی بن غالب القرشی الحجی ل

قبل اسلام ..... حضرت عثال فطرة سليم الطبع ، نيك نفس و يا كباز سے ، ايام جا بليت عرب كا ہر بچ مست خرابات تھا، كيكن ان كى زبان اس وقت بھى باد ؤارغوائى كے ذاكفہ ہے تا آشاتھى ، اور فر ما يا كرتے تھے كدا يسى چيز چينے ہے كيا فائدہ جس ہے انسان كى عقل وفتور آ جائے ذليل وكم رتبہ آ دى اس كومضحكہ بنائيں اورنشہ كى حالت ميں ماں بهن كى تميز بھى جاتى رہے۔ تا

رہبا دی اس و سامین میں اور سین کا سے بیا عث ان کا لوح دل بالکل صاف تھا، رسول اللہ ہولی کی اسلام ..... اس فطری با کبازی کے باعث ان کا لوح دل بالکل صاف تھا، رسول اللہ ہولی کا تبلیغ و تلقین نے بہت جلد تو حید کا نقش ثبت کردیا ،ار باب سیر کا بیان ہے کہ اس وقت تک صرف تیرہ صحابہ کرام آئیان لائے تھے ،سیابن سعد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان آبن مظعون ، حضرت ابو عبیدہ بن الحارث خضرت عبد الرحمٰن بن عوف خضرت ابو سلمہ تبن عبد الاسد اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرائ آئخضرت ہوئے ہے اوق بن الحق الحق ہے بہلے ابو عبیدہ بن الجرائ آئخضرت ہوئے تھے ہیں۔ المحادث میں بناہ گزین ہوئے سے پہلے ایک ساتھ مشرف باسلام ہوئے تھے ہیں۔

ہجرت حبشہ و معا و دئت ....م هر نبوی میں بلاکشان اسلام کی ایک جمائی ت نے رسول اللہ بھی کی اجازت ہے ملک حبش کی راہ کی ،حضرت عثمان بن مظعون اس بے خانماں گروہ کے امیر تھے۔ ہے! یک عرصہ تک وہاں تھیم رہنے کے بعداس غلطا فواہ کی بنا پر کہتمام قریش نے اسلام قبول کرلیا ہے ، پھروا پس تشریف لائے لیکن جب ....... مکہ کے قریب بھی کر خبر ہے بنیا دنگی تو سخت پریشان ہوئے کیونکہ دوبارہ اتن دورلوٹ جانا ہمی دشوارتھا ،اور دوسری طرف میں داخل ہونے ہے وہیں ہونے ہے وہیں ہونے ہے وہیں ہونے ہے وہیں ہوئے ہے وہیں

لأسداافا ببدائس ٢٩٥

ع طبقات أبن معدقتم اول جزاء تالث ص ٢٨٦

<sup>&</sup>lt;u>۳۸۵ پرجید سائن پرجید سائن ۳۸۵ </u>

بهج جيفات ابن معدمهم اول جزارة لث ٢٨٢

لاييات النابشام جبداباب ججربة الي احسيث

رک گئے اور جب ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے اپنے مشرک اعز ہ وا حباب کی بناہ میں مکہ پہنچ گئے تو وہ بھی ولید بن مغیرہ کی تمایت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے لیے

حضرت عثمان بن مظعون اس اعلان کے بعد لبید بن ربیعہ کے ساتھ قریش کی ایک مجلس بیس تشریف لائے ،لبید چونکہ اس زیانہ کامشہور شاعرتھا ،اس لئے اس کے پہنچتے ہی شعروشاعری شروع ہوگئی اس نے جب اپنا تصیدہ سناتے ہوئے بیرمصرعہ یڑھا

الاكل شئ مساخيلسي السلّبة بساطل

لعنی خدا کے سواتمام چیزیں باطل ہیں۔

تو حضرت عثمان ؓ نے بے اختیار داودی کہ'' تم نے سیج کہا، کین جب اس نے دوسر امصرعہ پڑھا،

کسل نسعیسم الا مسحسا لهٔ زانسل "یعن تمام نعتیں یقیناً زائل ہوجا کیں گی" تو بول اٹھے کہ" جھوٹ کہتے ہو" اس پرایک دفعہ تمام مجمع نے ان کی طرف نگاہ غضب آلود ذال کرلبید ہے اس شعر کو کر رپڑھنے کی فر مائش کی ،اس نے اعادہ کیا، تو حضرت عثان نے پھر سیلے مصرعہ کی تقد ایس کی اور دوسر ہے کی تکذیب کر کے فر مایا'' تم جموٹ کہتے ہو، جنت کی نعتیں بھی زائل نہ ہوں گی' لبید نے خفیف ہو کر کہا'' گروہ قریش! خدا کی تسم تباری مجلوں کا حال بین تھا،اس اشتعال انگیز جملہ ہے تمام مجمع میں بر ہمی چیل گئی،اورایک بدکردار نے حضرت عثان کی طرف بڑھ کراس زور سے طمانچہ مارا کہ ایک آئے ذرد پڑگئی،لوگوں نے کہا'' عثان! خدا کی تشم تم دلید کی تمایت میں نہایت معزز تھے اور تمہاری آئے اس صدمہ سے تحفوظ تھی، بولے'' خدا کی تمایت سب سے زیادہ با امن و ذی عزت ہے اور جومیری آئے ہوجے و تندرست ہے، وہ بھی آئے سے رفیق کے صدمہ میں شریک ہونے کی تمنی ہے'' ولیڈ نے کہا کیا اب بھی میری بناہ میں آئا اپ رفیق کے صدمہ میں شریک ہونے کی تمنی ہے'' ولیڈ نے کہا کیا اب بھی میری بناہ میں آئا قبول کرتے ہو؟ فرمایا'' میرے لئے صرف خداکی بناہ بس ہے'' ا

پہرت مدینہ ..... حضرت عمان ایک عرصہ تک مکہ میں صبر وسکون کے ساتھ مظالم برداشت
کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آنخضرت کھٹانے عموماً تمام صحابہ کرام گو مدینہ کی طرف
بہرت کرنے کا تھم دیا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ جس میں ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ
بن مظعون محضرت عبداللہ ابن مظعون اور ان کے صاحبر اوہ سائب بن عثمان شامل تھے، اس
سرز مین امن میں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن مسلمہ تجلافی کے مکان پر فروکش ہوئے حضرت عثمان سے اس طرح مکہ کو خانی کر دیا تھا کہ ان کے خاندان کا ایک ممبر بھی وہاں دہنے نہ ایا اور تمام مکانات بند کرد ہے گئے ہے

مُوا خات ..... آنخضرت والله في مدينة باللج كرحفرت عثان ادران كے بھائيوں كومستقل سكونت كے لئے وسيع قطعات زمين مرحمت فرمائے اور حضرت ابوابتيم بن العيبان سے بھائى

جاره کرادیا۔ س

عُرْ وهُ بدراور وفات ..... حَلْ وباطل كى اول تَشْكَشُ يعنى معركه بدر مِن شريك تقے ،ميدان جُنگ ہے انسارى بھائى اوران كى بيوى بچول نے دلسوزى كے جنگ ہے واپس آكراس سال بيار ہوئے ،انسارى بھائى اوران كى بيوى بچول نے دلسوزى كے ماتھ بيار دارى كى ،ليكن موت كا از الدمكن ندتھا ، بجرت كے ۳۰ ماہ بعد ليمنى اپنے كے اخير مِن وفات يائى ٢٠٠٠

خضرت ام العلاء انصاریہ (جن کے کمریس انہوں نے وفات پائی ) فرماتی ہیں کہ جب جہیز وتکفین کے بعد جنازہ تیار ہواتو آنخضر کی ششریف لائے میں نے کہا'' ابوالسائب تم پر خدا

> السدالغابه جلد ۳۸۱٬۴۸۵ عطبقات ابن سعدتهم اول جزء تالث ۳۸۸ عطبقات ابن سعدتهم اول جزء تالث ۲۸۸ عطبقات ابن سعدتهم اول جزء تالث ۲۸۸ عطبقات ابن سعدتهم اول جزء تالث س ۲۸۸

کی رحمت ہو میں گواہی ویتی ہوں کہ خدانے تم کومعزز کیا 'ارشاد ہوا' جہتہیں کس طرح معلوم ہوا کہ خدانے معزز کیا 'ارشاد ہوا' جہتہیں کس طرح معلوم ہوا کہ خدانے معزز کیا ؟ میں نے عرض کی میر ایاب آپ پر فدا ہو یا رسول الله ابھر خدا کس کومعزز کرے گا؟' فر مایا' 'عثان گو درجہ یقین حاصل تھا اور میں اس کے لئے بہتری کی امید رکھتا ہوں کیکن خدا کی تعمی رسول خدا ہو کربھی نہیں جانتا کہ میرا کیا انجام ہوگا' لے

رسول آلله ﷺ کا حزان و ملال ..... آنخضرت ﷺ کو حضرت عثمان بن مظعون کی مفارفت کا شد یدغم تفاء آپ نے تین و فعہ جھک کران کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس قدرچشم برنم ہوئے کہ اشک میارک ہے حضرت عثمان کے رخسارے تر ہو گئے تا پھرسر مبارک اٹھا کر بھرائی ہوئی آواز میں فر مایا ''ابوسائب! میں تم سے جدا ہوتا ہوں ہم دنیا ہے اس طرح نکل گئے کہ تمہارا دامن ذرا بھی اس سے ملوث نہ ہوا'' سے

قبر .....اس وقت تک مدینه میں مسلمانوں کا کوئی خاص قبرستان نه تھا حضرت عثان ؓ کی وفات کے بعد آنخضرت بھی نے مقام بھیج کواس کے لئے متحت فر مایا، چنانچے وہ پہلے صحابی تھے جو اس کے لئے متحت فر مایا، چنانچے وہ پہلے صحابی تھے جو اس گورغریبال میں مدفون ہوئے ہے آپ نے خود جنازہ کی نماز پڑھائی، قبر کے کنارے کھڑے ہوکرا پنے اہتمام سے دفن کرایا، قبر کے سرے پرکوئی چیز بطور علامت نصب کر کے فر مایا ''اب جومرے گادہ ای کے آس یاس مدفون ہوگا'۔ ہے

اخلاق ..... دھزت عثّان کا اخلاقی پایہ نہایت ارفع تھا، شراب سے ایام جاہمیت ہی ہیں متنفر تھے، صبر وَکل اور اسلامی حمیت کے نے پہلے گذر چکے تھے، مزاج ہیں شرم و حیا کا عضر غالب تھا، ایک روز بارگاہ نبوت ہیں عرب کی'' یاسول اللہ میں اپنی بیوی کو بھی اپنا ستر عورت دکھانا پہند نہیں کرتا، ارشاد ہوا'' کیوں؟''عرض کی حیادامن گیر ہوتی ہے، فرمایا'' خدانے اس کو تمہارے لئے اورتم کواس کے لئے بردہ بنایا ہے' وہ جب کچھ دیر کے بعد در بارسے چلے گئے تو آب نے فرمایا'' عثمان بن مظعون تنہایت ہی باحیاء ویردہ پوش تھے۔ ل

ر بہانیت کی طرف میلان طبع ..... تبتل ور بہانیت کی طرف شدید میلان تھا، ایک دفعہ انہوں نے چاہا کہ توائے شہوانیہ کوفناہ کر کے صحرانور دی اختیار کریں ،لیکن آنخضرت ﷺ نے باز رکھااور فر مایا

'' '' یا میری ذات تمهارے لئے اسوؤ حسنہیں ہے؟ میں اپنی ن**و یو**ل سے ملتا

إِنَّ بِي لِما إِلَيْهِا مُزْجِعِد السَّالِمَا ا

ع طبقات ابن معد مهم اول جزارة الشام ۲۹۸

ع إسدالغا يه جيد عونس ٢٤٨

مع طبقات المن معد متم اول جزارة الشامل ۲۸۹ حيط قات المن معد متم اول جزارة الشامل 199 مع طبقات المن معد متم وال جزارة الشامل ۲۹

ہوں، گوشت کھا تا ہوں ،روز ہے رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں ، بے شک میری امت کا نمسی ہوناصہ ف روز ہے رکھنا ہے،اس لئے جوشخص نمسی کرے گایاخسی ہے گاو دمیری امت ہے نہیں ہے۔''لے

عبادت ..... عبادت وشب زندہ داری حضرت عثان کا نہایت ہی پر لطف مشغلہ تھا، رات رات بحرنمازیں پڑھتے ، دن کوعموما روزے رکھتے ، انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کے لئے ایک ججرہ مخصوص کر دیا تھا، جس میں رات دن معتلف رہتے تھے، ایک روز آنخضرت ﷺ اس حجرہ کے یاس تشریف لائے اور اس کی چوکھٹ پکڑ کر دویا تمین مرتبہ فرمایا۔

" عثان ! خدا نے مجھے رہانیت کے لئے مبعوت نہیں کیا ہے ، بہل اور آسان

وین طلعی خدا کے نزو کیا تمام ادیان ہے بہتر ہے' ع

شوق عبادت نے بیوی بچوں کے بالکل بے نیاز کردیا تھا،ایک روزان کی زوجہ محتر مہرم نبوی میں آئیں،امہات الموشین نے ان کوخراب حالت میں دیکھ کر پوچھا،''تم نے ایک ہیئت کیوں بنار تھی ہے؟ تمہار ہے شوہر ہے زیادہ تو قریش میں کوئی دولت مندئیں'' مجھان سے کیا سروکار؟' وہ رات رات بحرنمازیں ہڑھے ہیں، دن کوروز ہے رکھتے ہیں' امہات الموشین نے آنکھرت بھی ان بن معظون کے پائ تشریف آنکھ اور قرمایا'' عثمان بن معظون کے کیا تر کیا میری ذات تمہارے گئے نمونہیں' بولے'' میرے باب ماں آپ برفداہوں کیا بات ہوئی؟''

ارشاد ہوا'' تم رات بجرعبادت کرتے ہودن کو ہمیشہ روز ورکھتے ہو' عرض کی'' ہال' ایسا کرتا ہوں'' حکم ہوا'' ایسانہ کرو بتمہاری آنکھ کا بتمہارے جسم کا اور تمہارے اہل وعیال کا تم پر حق ہے ، نمازیں بھی پڑھواور آرام بھی کرو ، روز ہے بھی رکھواور افطار بھی کرو ، غرض اس فہمائش کے بعدان کی بیوی پھرامہات المونین کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، تو ایک دلہن کی طرح معطر تھیں

الل وعمال ..... حضرت عثمان في الي زوج محترمه حضرت خوار بنت تكيم مدوار كعبدالرحل اورسائب ياد كارچيور كراس عنهان في المحمد الرحل اورسائب ياد كارچيور كراس عنها

الینداوسی بخاری کماب السوم و کتاب الزکاح عطبقات این سعد شم اول جز و تالث ص ۲۸۷ سط طبقات این سعد شم اول جز ۱۳س ۲۸۷ مع طبقات این سعد شم اول حس ۲۸۱

# حضرت ارقم بن ابي الارقم "

نام ونسب ..... ارتم نام ، ابوعبد الله كنيت ، والدكانام عبد مناف ابوالا رقم كنيت اور والده كا نام اميمه يقا بتجره نسب بير بي :

ارقم بن البيالارقم بن اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم

حضرت ارقمؓ کا خاندان ایام جاہلیت میں مخصوص عزیت واقتد ارکا مالک تھا ،ان کے دادا ابوجندب اسدین عبداللہ اینے زیانہ میں مکہ کے ایک نہایت سربرآ ور دہ رئیس تھے۔

اسملام ..... حضرت ارقم کی اره یاباره اصحاب کے بعد ایمان لائے ،اس وقت آنخضرت بھا اور تمام کلمہ کو یوں کی زندگی نہایت خطره میں تھی ،مشر کین قریش چاہتے تھے، کہ اس تحریک و بااثر ہو نے سے پہلے معدوم کردیں، لیکن اسلام فنا ہونے کے لئے نہیں آیا تھا" حضرت ارتم نے مہدا وی و البام اور تمام مسلمانوں کو اپنے مکان میں چھایا ،حضرت عمر فاروق اس گھر میں اسلام لے آئے ، ان کے اسلام لانے کے وقت کم وہیش جا لیس آدمی شرف اسلام سے مشرف ہو چکے تھے، آپ کے ان کے اسلام لانے کے وقت کم وہیش جا لیس آدمی شرف اسلام سے مشرف ہو چکے تھے، آپ کے اسلام لانے کے وقت کم وہیش جا لیس آدمی شرف اسلام سے مشرف ہو چکے تھے، آپ کے

اسلام لانے کے مسلمانوں میں قوت پیڈاہوگئی،اس وقت اس خطیر اقدی کوچھوڑ آلے ا

جمرت بعثت کے تیرہویں سال جمرت کا حکم ہوا، تو حفرت ارقم جمی دوسرے صحابہ کرام م کے ساتھ مدینہ پہنیے، یہال حضرت ابوطلح ٹزید بن سہل سے موا خات ہوئی ، اور آئخضرت ﷺ

في مستقل سكونت في كي بني زريق ي عليه من ايك قطعه زيمن عطافر ما ياي

غز وات ..... حق وباطل کی اول مشکش لیعنی غز وهٔ بدر میں شریک کارز ارتھے،اس جنگ میں حضرت سرور کا ئنات ﷺ نے ان کو ایک تکو ار مرحمت فر مائی تھی ،احد ، خندق ،خیبر اور تمام دوسرےاہم معرکوں میں بھی یام ردی و شجاعت سے لڑے ہے

عهده..... ز ماندرسالت میں تحصیل زکوٰ ق کی خدمت بر مامور تھے۔ ہیں۔

وفات ..... ۸۳ برس کی عمر پاکر ۸۳ میردهات گزین عالم جاودان ہوئے ،انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت سعد بن الی وقاص ان کی جناز ہ کی نماز پڑھا میں ،لیکن وہ مدینہ سے پچھ

> لاسدانغابه جلداص ۲۰ واصابه تذکره ارقم ۳ طبقات این سعدتهم اول جزی ۱۵ س ۱۷۸ ۳ اسدالغابه جلداص ۲۰

فاصلہ پرمقام عقیق میں تھے،ان کے آنے میں دیر ہوئی تو مروان بن تھم والی مدینہ نے کہا کہ ایک شخص کے انظار میں جنازہ کب تک پڑار ہے گا؟اور چاہا کے خود آگے بڑھ کرامامت کرے،کیکن عبیداللہ بن ارقم نے اجازت نددی ،اور قبیلہ بن مخزوم ان کی حمایت پر تیار ہو گئے ،غرض بات بڑھ جائھی کہ اس اثناء میں حضرت سعد بن الی وقاص تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھا کر بقع کے گورستان میں دفن کیا ہے۔

انا لله و انا اليه ر اجعون

ا خلاق ..... تقوی ، تدین ، زبد و راستبازی حضرت ارقم کی نمایاں اوصاف سے ، عباوت و شب زندہ داری ہے ہے صد شوق تھا ، ایک دفعہ انہوں نے بیت المقدی کا قصد کیا اور رخت سفر درست کر کے رسول اللہ ﷺ ہوئے ۔ آپ نے بوچھا کہ تجارت کے خیال سے جاتے ہویا کوئی خاص ضر ورت ہے ؟ بولے ' میرے باپ ماں آپ برفعہ انہوں یا رسول اللہ! کوئی ضرورت نہیں ہے صرف بیت المقدی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں 'ار شاد ہوا کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دول ہے ، مستر ہے ، حضرت ارقم کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوگیا ہے ۔ بیٹر ہے ، حضرت ارقم کے سواتم مساجد کی ہزار نماز ول ہے ، بہتر ہے ، حضرت ارقم کی ہوئے ہوئے اور ارادہ فتح ہوگیا ہے۔

۔ ذریعہ معاش ۔۔۔۔ ہجرت کے بعد مدینہ وطن ہو گیا تھا،اس لئے انہوں نے مکہ کے مکان کو جواپی تاریخی عظمت کے لحاظ سے مرجع زائرین تھا، وثف الاولا دکر دیا ، تا کہ بیچ ووراثت کے جھگڑوں ہے محفوظ رہے ۔ ہے۔

سیمکان کوہ صفائے نیچا سے موقع پرتھا کہ جولوگ جج میں صفاوم روہ کے درمیان عی کرتے سے ، وہ کھیک اس کے دروازے پر ہے ہو کرگذرتے ہے ، ساچے میں فلیفہ منصور عبای کے عہد تک وہ بجنسہ اپنی حالت برموجو وتھا ، لیکن اس سال محمد بن عبداللہ بن حسن نے مدینہ میں خروج کیا ، چونکہ حضر ت ارقم کے بوتے عبداللہ بن عثمان ان کے معاونین میں ہے ، اس سے منصور نے والی مدینہ کولکھ کران کو گرفتار کر ایا اور اپنے ایک خاص معتمد شہاب بن عبدر ب کو بھیج کرائ مکان کو فروخت کرنے کی ترغیب دی ، عبداللہ بن عثمان ٹے پہلے افکار کر دیا ، لیکن پھر قید سے خلصی یا نے فروخت کرنے کی ترغیب دی ، عبداللہ بن عثمان ٹے پہلے افکار کر دیا ، نیکن پھر قید سے خلصی یا نے کی بشارت اور گران قدر معاوضہ کے طبع نے بیچنے پر راضی کر دیا ، غرض منصور نے ستر ہ ہزار دینار پران کا حصہ فرید لیارفتہ رفتہ ، دوسر سے شرکا ، بھی راضی ہو گئے ، لیکن ان کا ذر معاوضہ اس کے علاوہ پران کا حصہ فرید لیارفتہ رفتہ ، دوسر سے شرکا ، بھی راضی ہو گئے ، لیکن ان کا ذر معاوضہ اس کے علاوہ

ابوجعفر منصور کے بعد خلیفہ مہدی نے اپنی جاریہ خیز ران کودے دیا جس نے منہدم کر کے

اطبقات ابن معدنتم اذل بزس س۲۵ ا ع متدرک حاکم جلد ساص ۲۰۰۶ سیمتدرک حاکم جلدساص ۵۰۴ سرالسحابی الدوم ایسار می دور می اور این می اور این می کونا کون تغیرات پیدا کیے، اور اس می سنے سرے سے آیک تغیرات پیدا کیے، اور اس طرح آغاز اسلام کی وہ پر عظمت یا دگار جوعرصہ تک مطلع انور الی ومبیط ملائکہ آسانی رہی تھی ،صفحہ میں ت

ہستی ہے معدوم ہوگئی۔ اِ اولا د ..... حضرت ارقم نے دولڑ کے عبید الله ،عثان اور تبین لڑ کیاں ،امیہ ، مریم ، اور صفیہ

يادگار حجوز يں يے

### حضرت مقداد بن عمرةً

نام ونسب ..... مقداد نام ،ابوالاسود کنیت ،عمر د کندی کے لخت جگر تھے ، پوراسلسلہ نسب پیہ ہے:

مقداد بنعمرو بن تعلبه ما لك بن رسيعه بن ثمامه بن مظر و دالنهراني

حضرت مقداً ڈرامل بہراء کے رہنے والے تھے، چونگہان کے خاندان کے ایک ممبر نے کسی ہمسایہ قبیلہ میں خونریزی کی تھی ،اس لئے انقام کے خوف سے کندہ چلے آئے تھے ،کیکن یہاں بھی بہی مصیبت پیش آئی ،بالآخر مکہ آکر آباد ہوئے اوراسود بن عبد یغوث کے خاندان سے حلیفانہ تعلق پیدا کرلیا جس نے مجبت سے ان کو اپنامتینی کرلیا تھا، چنانچے عمر و کے بجائے اسود ہی کے انتساب سے مشہور ہوئے یا

اسلام ..... وه مکہ میں ابھی اچھی طرح توطن گزین بھی ندہونے پائے تھے کہ صدائے توحید کانوں میں آئی اور رسالت کی دعوت و تبلیغ نے ان کواسلام کا شیدائی بنادیا ، بیده پر آشوب زمانہ تھا کہ علانیہ ایک کوایک کہنا قلم و شرک میں شدید ترین جرم خیال کیا جاتا تھا ،کیکن حضرت مقداد ؓ نے اپنی بہت و غریب الوطنی کے باوجودا خفائے تن گوارانہ کیا ، چنا نچہوہ ان سات بزرگوں کی صف میں نظر آتے ہیں ، جنہوں نے ابتداء ہی میں اپنے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ ی میں نظر آتے ہیں ، جنہوں نے ابتداء ہی میں اپنے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ ی بجرت ..... اس حق پیندی کا لازی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طرح طرح کے مصائب اور گوتا گوں مظالم کا نشانہ بنالئے گئے ، یہاں تک کہ بیانہ صبر قبل لبرین ہوگیا اور مکہ چھوڑ کر عازم جش ہوئے ۔ سی

کی دنوں کے بعد سرز میں جبش سے واپس آئے تو مدینہ کی طرف جمرت کی تیاریاں ہورہی تھیں، کیکن وہ ایک عرصہ تک اپنی بعض دشوار یوں کے باعث مدینہ جانے سے مجبور رہے ، یہاں تک کہ جب رسول اللہ بھی تشریف لے گئے اور کفر واسلام میں فوجی چھیڑ جھاڑ کا آغاز ہوا، تو یہ اور حضرت عتبہ بن غز وال آئے قریشی مجسس دستہ فوج کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ، سیاور حضرت عتبہ بن غر وال آئے مسکرتھا، راہ میں مجاہدین اسلام کی ایک جماعت سے مہ بھیڑ ہوئی ، عضرت عبید بن الحارث اس کے اور مدینہ بینج حضرت عبید بن الحارث اس کے اور مدینہ بینج

لاسدالغابه تذکره مقدادین ممرؤ ۱۳۰ مدالغابه تذکره مقدادین عمرو ۱۳۰ هرتنات این معدقتم اول جزیم هم ۱۹۸

کر حضرت کلثوم بن ہومؓ کے مہمان ہوئے لیا معال اللہ چھٹھ نرلان کوئی عدیا سرمجاً میں مستقل

رسول الله والله الله والمائية والنائية 
خفرت مقدادٌ تیراندازی، نیزه بازی اورشهرواری میں کمال رکھتے تھے، جنگ بدر میں مرف یہی یکہ و تنہا شہروار تھے جوابے سید صبار فار کو جمیز کررہے تھے، محد ثین واصحاب سیر کا عام طور پر اتفاق ہے کہ اس جنگ میں ان کے سوااور کسی کے پاس گھوڑ اند تھا، غز وہ بدر کے علاوہ احد، خندق اور تمام دوسرے مشہور معرکوں میں پاسر دی و جانبازی کے ساتھ شریک کارزار تھے۔ لا فتح مصر ۔ و میں جب مصر پر فوج کشی ہوئی، اور حضرت عمر و بن العاص امیر میں ہے در بار خلافت سے مزید کمک طلب کی تو حضرت عمر نے دس ہزار سپاجی اور چارافسر جن میں سے ایک حضرت مقداد ہمی تھے ان کی مدو کے لئے زوانہ فر ما یا اور نکھا کہ ان افسروں میں سے ہر ایک دشمن کے پہنچتے ہی جنگ کی حالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرز مین فراعنہ فرزندان تو حید کاور شدین گئی۔ کے صالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرز مین فراعنہ فرزندان تو حید کاور شدین گئی۔ کے صالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرز مین فراعنہ فرزندان تو حید کاور شدین گئی۔ کے صالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرز مین فراعنہ فرزندان تو حید کاور شدین گئی۔ کے صالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرز مین فراعنہ فرزندان تو حید کاور شدین گئی۔ کے صالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرز مین فراعنہ فرزندان تو حید کاور شدین گئی۔ کے صالت بدل گئی اور نہایت قلیل عرصہ میں تمام سرز مین فراعنہ فرزندان تو حید کاور شدین گئی۔ ک

اإسدالغابة تذكره مقداد بن عمرو

ع طبقات أبن سعدتهم اول جز و ثالث ص مهما ا

س بخاری کتاب الهغازی باب غزوهٔ بدر

هم میرت این بشام جند اول ص ۳۵۳ ۲ مسد دک خاکم جند ۳۴۸

ھے خاری باب غز و ہُدر مے مقریز ی جندانس 13 وفات ..... حضرت مقداد "عظیم البطن تنے،ایام پیری میں بیمرض زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا تو ان کے ایک رومی غلام نے اس پر عمل جرتی کیا ، جو قلطی سے ناکام رہا ، با لآخر وہ خوف و ندامت کے باعث رو بوش ہو گیا اور انہوں نے اس حالت میں مدینہ سے تین کیل کے فاصلہ پر مقام جرف میں داعی جنت کو لبیک کہا ، یہ اس میں خلیفہ ٹالٹ کا عہد تھا ،خو دامیر الموشین نے مقام جرف میں داعی جنت کو لبیک کہا ، یہ اس میں خلیفہ ٹالٹ کا عہد تھا ،خو دامیر الموشین نے کہ وہیش جنازہ کی نماز پڑھائی ،اور لاش مدینہ لاکر بقیج کے کورغ بیاں میں دن کی گئی ،انہوں نے کم وہیش ستر برس کی عمریائی ۔ا

اس قدرمجوب ہے کہ تمام دنیااس کے آھے تیج ہے ہے۔ سیا ہیانہ سا دگی ، صاف کوئی اور ملنساری کے ساتھ زندہ ولی اور حاضر جواتی ہے ان کی

سپہیائی سادی مصاف موں اور سساری سے سا ھور مدہ دی اور عاسر ہواہی ہے ان کی صحبت کونہایت دلچسپ بنادیا تھا، ایک دفعہ وہ کسی صراف کی دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک خص نے ان کے بلغی تن وتوش پر طعنہ زن ہو کہ ا' ابوالا سود! خدا نے تم کو جہاد میں شریک ہونے سے پہلے معاف کر دیا ہے' بر جستہ بولے ' نہیں!انفر و احفافا و نقالا کا تھم اس ہے مشکر ہے' سع وہ نہایت صاف کو اور سادہ مزاج تھے ،ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ سادگی کے ساتھ بولے'' تم اپنی لاکی سے بیاہ دو' حضرت عبدالرحمٰن اس بیبا کی وصاف کوئی پر سخت برہم ہوئے اور برا بھلا کہنے گئے، حضرت مقداد "نے ان کی اس برہمی کی شکایت در بار نبوت میں چش کی تو ارشاد ہوا، اگر کسی کو انکار ہے تو ہونے دو میں تم کو اپنی بنت تم سے بیاہ دو ل گا ، چنانچہ اس کے بعد ہی حضرت ضباعہ بنت زبیر ہابن عبدالرحمٰن ان کے عقد نکاح میں آئیں ہی

آغاز اسلام کی عمرت و ناداری نے ان کوحد درجہ جفائش و قانع بنا دیا تھا،فر ماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کرکے مدینہ آیا تو ، یہاں میرے دہتے ہے ادر کھانے پینے کا کوئی سہار نہ تھا، بھوک سے حالت تباہ تھی ، بالآ خررسول اللہ بھٹانے جھے کواور میرے دونوں ساتھیوں کواپنے میز بان کھٹوم بن ہوم کے گھر میں جگہ دی ، آپ کے پاس اس وقت صرف چار بکریاں تھیں ، جن کے کھٹوم بن ہوم کے گھر میں جگہ دی ، آپ کے پاس اس وقت صرف چار بکریاں تھیں ، جن کے

مع بخاری کتاب المغازی باب غزوهٔ بدر پیرسم مین

الصابه جلد من ۵۵٪ سیط بقات ابن سعد قسم اول جزیم من ۱۱۵ سماصا به جلد من ۲۵٪

دودھ پہم لوگوں کا گذاراتھا، ایک دفعہ رات کے وقت آپ ہا ہرتشریف لے گئے اور دیر تک تشریف نہ لائے ، میں نے خیال کیا کہ آئ کی انصاری نے دعوت دی ہوگی، اور آپ آسودہ ہوکر شریف لائیں گے، اس خیال کیا کہ آئ کی بیل نے اٹھ کرآنخضرت کے جمہ کا دودھ بھی پی لیا ایکن پھر خیال آیا کہ اگریہ قیاس غلط ٹابت ہوا تو برئ ندامت ہوگی ، غرض میں ای شش وینج میں تھا آنخضرت کے اور دودھ کی طرف بڑھے، دیکھا تو پیالہ خالی تھا، مجھے اپنی غلطی پر سخت ندامت ہوئی ،خصوصاً جب کہ آپ نے کھے کہنے کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے تو غلطی پر سخت ندامت ہوئی ،خصوصاً جب کہ آپ نے کھے کہنے کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے تو میرے خوف و ہراس کی کوئی انتہانہ تھی اور اندیشہ ہوا کہ عنظریب آخضرت کے گئے کہ دعا سے میاری دنیاو آخرت تباہ ہوجائے گی کیکن آپ نے فرمایا:

اللهمه اطعمه من اطعمني و اسق من سقاني

لینی خدایا جو مجھے کھلانے اس کو کھلاا ورجو مجھے سیراب کرے اس کوسیراب کر

ال دعائے کچھ ہمت بڑھی ،اٹھ کر بکر یول کے باس گیا کہ شاید کچھ دو دو ھنگل آئے ،لیکن خدا کی قدرت جس تھن پر ہاتھ بڑا وہ دو دھ ہے لبر پر نظر آیا ،غرض کافی مقدار میں دو دھ کو خدمت بابر کت میں پیش کیا ،آپ نے بوچھا'' کیا تم لوگ بی چکے ہو؟''عرض کی یارسول اللہ! آپ پہلے نوش فر مالیں تو بھر مفصل واقعہ عرض کروں؟'' آنخ ضرت بھلٹ نے خوب سیر ہو کرنوش فر مالیا تو بچھے اپنی گذشتہ نظمی و ندامت ہے ہے اختیار ہلی آگئ ،آپ نے بوچھا'' ابوالا سود! یہ کیا ہے؟''میں نے تم کروں کیا تھا واقعہ بیان کیا تو ارشاد ہوا:

'' یہ خدا کی رحمت تھی ہتم نے اسپتے دونو ل ساتھیول کو کیوں بیدار نہ کر د ہا کہ دہ بھی اس ہے مستفیض ہوتے'' لے

خوشا مدانه مداحی ہے بخت متنفر تھے ،ایک مرتبہ حضرت عثان ؓ کے در ہار میں چند آومیوں نے ان کے دو بروتعریف وتو صیف شروع کی ،حضرت مقداد ؓ استعملق اور چاپلوی پراس قدر برہم ہوئے کہ ان کے مند پر خاک ڈالنے لگے،حضرت عثان ؓ نے فرمایا'' مقداد! یہ کیا ہے؟'' بولے''رسول اللہ ﷺ نے ہم کو تکم دیا ہے کہ خوشامہ یوں کے منہ میں خاک بھردو'' بی

ایک دفعہ ایک تابعی نے ان کے پاس آگر کہا'' مبارک ہیں آپ کی آئھیں، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی آئھیں، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی ہے، کاش! میں بھی اس زمانہ میں ہوتا'' حضرت مقدادُّان پر سخت برہم ہوئ ، لوگوں نے تعجب سے بوچھا کہ یہ برہمی کی کیابات تھی؟ بولے '' حاضر کو غائب کی تمناعیث ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پایا ہے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ایمان نہ لانے کے باعث خدانے جنم واصل کر دیا ، اس کو کیا معلوم کہ وہ اس وقت کس گروہ میں ہوتا؟ تم لوگوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ بغیر امتحان و آز مائش رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے مستفیض ہوئے سے لوگوں کو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ بغیر امتحان و آز مائش رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے مستفیض ہوئے سے ا

رانسخابہ بلددوم ہے۔۔۔ ہوری ہے۔۔۔ مستخص کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنے میں نہایت مختلط تھے ،فر مایا کرتے تھے ، کہ میں صرف نتائج نظر رکھتا ہوں ،خصوصاً جب ہے رسول اللہ ﷺ نے بیفر مایا ہے کہ انسان کا

ِ دل نہایت تغیر پذیر ہے۔! حاکیر و ذریعه ٔ معاش ..... تجارت اصلی ذریعهٔ معاش تھی ،رسول اللہ ﷺ نے ان کوخیبر میں جا گیربھی مرحمت فر مائی تھی ،جس کوحضرت امیر معاویہ ؓ نے اپنے عہد حکومت میں ان کے

ورثہ ہے ایک لا کھ درہم میں خرید لیا تھا ج حلیہ ..... جھنرت مقدادٌ طویل القامت عظیم البطن وفریہ اندام تنے سرکے بال تھنے ،ابر و پیوستداور د اژهی نهایت موز ون وخوبصورت تقی سف

اولا د ..... حضرت ضباعه بنت زبیر "ایک لزی کریمه نام یادگار چھوڑی ہے

إمنداحربن خنبل جلدا"٥ ع طبقات ابن سعدتهم اجز وسوص ۱۱۵ سع طبقات ابن سعدتهم اجز وسوس ١١٥ سم طبقات ابن سعد تسم اجز وسوص ۱۹۵

## حضرت عبدالرحمٰن بن ابي بكرالصديقٌ

نام ونسب..... عبدالرحمٰن، نام ،ابوعبدالله کنیت ،خلیفه اول حفرت ابو بکرصد بی کے صاحبز ادہ کے ،والدہ کا نام ام ر مان تھا ،ام المومنین حفرت عائشہ اور بید دونوں، حقیقی بھائی بہن تھے۔ ابتدائی حالات ..... حضرت ابو بکرصد بی کا تمام خاندان ابتدائی میں حلقہ بگوش اسلام ہوا ، بیکن حفرت عبدالرحمٰن اس ہے مستقی تھے، وہ عرصہ تک اپنے قدیم غرجب کے حامی رہے ،غردہ بدر میں مشرکین قریش کے ساتھ تھے،ا ثنائے جنگ میں انہوں نے آگے بڑھ کر ''ھل مسن میں خون اثر آیا،انہوں نے خود بڑھ کر مصل مسن مقابلہ کرنا چاہا،کین آنج ضرت ابو بکرصد بی کی آنکھوں میں خون اثر آیا،انہوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا،کین آنج ضرت ابو بکرصد بی کی آنکھوں میں خون اثر آیا،انہوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا،کین آنج ضرت ابو بکرصد بی کی آنکھوں میں خون اثر آیا،انہوں نے خود بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہا،کین آنج ضرت ابو بکرصد بی کی آنکھوں میں خون اثر آیا،انہوں انے خود بڑھ کے مقابلہ کرنا چاہا،کین آنج ضرت ابو بکرصد اور کا جانات نے دی۔ ا

غزوهٔ احد میں بھی وہ شرکین مکہ کے ساتھ تھے۔

اسلام ..... حضرت عبدالرحمٰن صلح حدید یہ کے موقع پرایمان لائے اور مدینہ پہنچے کراپنے والد کے ساتھ رہنے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کے نئے کہ ام اور ذاتی کاروبارزیادہ تر بہی انجام دیتے تھے، اور نہایت اطاعت شعاری کے ساتھ ان کے غیظ وغضب کو ہر واشت کرتے تھے، ایک مرتبہ شب کے وقت چند اسحاب صفہ حضرت ابو بکر انکے یہاں مہمان تھے ، انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن "کو ہدایت فرمائی کہ:

'' میں آنخضرت بنج کی خدمت میں جا تا ہول تم میرے والی آئے ہے

يىلچان كىمېمان نوازى تەفار ئى: وجانا''

حضرت عبدالرحمٰن نے حسب ہدایات وقت پرمہمان کے سامنے ماحضر پیش کیالیکن انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگ میں کھانے ہے انکار کر دیا ، اتفاق ہے حضرت ابو بکر صدیق بہت دہر کے بعد تشر بفید لائے اور یہ معلوم کر کے کہ مہمان اب تک بھو کے بیٹھے ہیں ، حضرت عبدالرحمٰن برنہایت برہم ہوئے اور گالی دے کر کہا'' خدا کہ شم اس کو کھانے میں شریک نہیں کروں گا'' حضرت عبدالرحمٰن وُر ہے مکان کے ایک گوشہ میں جیب رہے تھے، وہ کی قدر جرات کر کے سامنے آئے اور بولے'' آپ مہمانوں سے بوچھ لیجئے کہ میں نے کھانے کے لئے اصرار کیا تھا'' انہوں نے تھد بی کی اور کہا'' واللہ! جب تک آپ عبدالرحمٰن کونہ کھا کیں گے، فرض اس طرح ان کا غصہ فرو ہوا، اور دستر خوان بچھا یا گیا ، حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہا س

روز کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ہم لوگ کھاتے جاتے تھے لیکن وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا تھا ، پیہاں تک کہ میں اس میں سے پچھآنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھی لے کر حاضر ہوا جس کو آپ اوران کے بہت سے اصحاب نے تناول فر مایا لے

غر وات ..... حضرت عبدالرحمٰنٌ نهایت شجاع و بهادر تنے ،خصوصا تیراندازی میں کمال رکھتے تنے ، واقعہ حدید بیہ کے بعد عہد نبوت میں جس قدر معر کے بیش آئے وہ ان میں ہے اکثر میں جانبازی ویامر دی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے۔

جنگ بیمامہ ..... بیامہ کی خونر کیز جنگ میں حضرت عبدالرحمٰنؓ نے اپنی قا دراندازی کا غیر معمولی کمال دکھایا ،انہوں نے اس جنگ میں غنیم کے سات بڑے جانباز افسروں کونشانہ بنا کر صلاحیتیں،

واصل جہنم کیا۔

قلعہ بمامدی دیوارا یک جگہ ہے تی ہوگئ تھی ہسلمان اس راستہ ہے اندر گھسنا چاہتے تھے ہیکن وشمن کا ایک سردار محکم بن طفیل نہایت جانبازی کے ساتھ اس جگہ اڑا ہوا تھا حضرت عبدالرحمٰن نے تاک کراس کے سینہ پرایک ایسا تیر مارا کہ وہیں تڑپ کر ڈھیر ہوگیا اور مسلمان اس کے ساتھیوں کوریلنے ہوئے اندر گھس گئے ہے

یز بدگی بیعت سے انکار ......امیر معاویہ نے یز بدی جائشنی کے لئے اپنی زندگی ہی میں کوشش شروع کردی ایک دفعہ ان کے ایماء سے مروان بن تکم والی مدینہ نے مجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے یز ید کے لئے بیعت لینا چاہا، اس وقت جن لوگوں نے اس کی مخالفت میں صدابلند کی ان میں ایک حضرت عبد الرحمٰن بھی تھے، انہوں نے مروان نے خضب آلود لہجہ میں کہا'' کیاتم لوگ فلافت کومورو تی بادشاہت بنادینا چاہے تھے' مروان نے برہم ہوکر کہا'' صاحبو! یہ وہی ہے جس کی نسبت قرآن میں آیا ہے" والمدی قال لو المدید اف لکھا" (یعنی والدین کی اطاعت ندکر نے پر خدانے ان کی فدمت کی ہے) ام الموشین حضرت عائشاً نے ججرہ میں یہ گفتگویں رہی تھیں ، وہ پر خدانے ان کی فدمت کی ہے )ام الموشین حضرت عائشاً نے ججرہ میں یہ گفتگویں رہی تھیں ، وہ پر خدانے ان کی فدمت کی ہے )ام الموشین حضرت عائشاً ہے ججرہ میں یہ گفتگویں رہی تھیں ، وہ پر خدانے ان کی فدمت کی ہے ،اگر چاہوتو خضبناک ہوکر بے اختیار بول آخیں' نہیں! واللہ نہیں!! عبد الرحمٰن کے متعلق نہیں ہے،اگر چاہوتو میں اس کانام لے سکتی ہوں جس کی نسبت ہے آیت نازل ہوئی تھی' سع

حفرت امیر معادیة کوحفرت عبد الرحمٰن کی مخالفت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ان کوخوش کر نے کے لئے ان کے پس ایک لا کھ درہم کے تو ڑے بھیج دیئے، لیکن حضرت عبد الرحمٰن نے عایت بے نیازی کے ساتھ واپس کر دیا اور فر مایا'' واللہ امیس دین کود نیا کے عض فروخت نہیں کرسکتا ہے وفات ..... حضرت عبد الرحمٰن اس داقعہ کے بعد مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے اور شہرے تقریبا

این ری جدوات ۹۰۲ میانید جدوات ۱۱۸

على مدانغا به جدم السابية واقعه بخاري مين بهي مُدُور هيا. عن متيعاب جدم الس ٢٠٠٥

• امیل کے فاصلہ پر'' حبثی''تام ایک مکان میں اقامت پذیر ہوئے ، یہاں تک کہ ساتھ ہیں ایک روز تا گہانی طور برای گوشہ کر لت میں واصل بحق ہوئے ، بیان کیا جا تا ہے کہ پہلے ہے ان کواپئی صحت کے متعلق کسی فتم کی کوئی شکایت تھی ، و فات کے دن حسب معمول سوئے مگر ایسی نیند سوئے پھرنداٹھ سکے ، حضرت عائشہ کے دل میں اس نا گہانی حاد شرکہ باعث شبہ ہوا کہ کسی نے زہرو غیرہ دیے کر مار ڈ الا ، لیکن پچھ دنوں کے بعد ایک مورت حضرت عائشہ کے گھر آئی ، بظاہر تو اناو تندرست تھی ، ایک مر تبہ سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کہ پھر اس سے سرندا ٹھایا ، اس واقعہ کے بعد اس ان کا شک جا تار ہا ، ا

ام المومنین حضرت عائشہ گوان کے انقال کی خبر لمی تو وہ حج کی نیت ہے مکہ آئیں اور بھائی کی قبر پر کھڑی ہوکر بے اختیار روئیں ،اس وقت ان کی زبان پر بیا شعار تھے۔

> وكنالند مسانى جاذيمة حقبة من الندهر حتى قيل لن يتصدعا فيلما تنفرقنا كيافي ومالكا لطول اجتماع لم ست ليلة معا

پھر مرحوم بھائی کی روح سے مخاطب ہو کر بولیں'' بخدا! اگر میں تمہاری و فات کے وقت موجود ہوتی تو اس قدر نہ روتی اور تم کواس جگہ وفن کرتی جہاں تم نے وفات یائی تھی'' م

#### حضرت حاطب بن الي بلتعهُّ

نام ونسب.... حاطب نام ، ابومجریا ابوعبدالله کنیت اور والده کا نام ابوبلتعه تھا ،سلسله نسب میں اختلاف ہے ، بعض فحطانی السل قر اردیتے ہیں اور بعض بنونجم بن عدی کا ایک مجمبر بتاتے ہیں جو ایام جا ہلیت میں قبیله بنواسد کے حلیف شخے ، تا ہم اصحاب سیر کا عام ر جحان سے ہے کہ ان کا آبائی وطن ملک یمن تھا ، مکہ میں غلامی یا حلیفا نہ تعلق کے باعث سکونت پذیر شخے ہا۔ قبل از اسلام .... ایام جا ہلیت میں شاعری وشہسوا ری کے لحاظ ہے مخصوص شہرت کے مالک شخے ہے۔

ما لک تھے۔ ی اسلام ..... قبل از ججرت ایمان لائے اور جب مدینداسلام کا مرکز قرار پایا تو وہ بھی اپنے غلام حضرت سعد کے ساتھ وار دینڑ ب ہوئے ، یہاں حضرت منذر بن محمد انصاری نے ان کواپنا مہمان بنالیا ،اور حضرت حالد بن رحبلہ ؓ ہے موا خات ہوئی ۔ ی

غز وات .....غز وهٔ بدر ، احد ، خندق اور تمام مشہور معرکوں میں رسول اللہ ﷺ کے ہمر کاب تھے۔ یہ

اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم و اسلم يوتك الله اجرك مرتين فيان توليت فان عليك اسم اهل القبط يا اهل الكتباب تبولولى كلمة سو اء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ار بابا من دو ن الله في

''میں تم کو دعوت اسلام کی طرف بلا تا ہوں اسلام قبول کر و گئو تم محفوظ رہو گئے اور خداتم کو دونا اجر دیے گا ،اورا گر روگر دانی کرو گئو تمام قبطیول کا گناہ تم پر عائد ہوگا اے اہل کتاب!تم ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم بین اورتم میں باہم مساوی

> لاسدالغابه تذكره واطب بن الي بلاعد عاص به جدداس ۱۳۱۴ سوط بقات ابن سعد قشم اجز ۲۰ ص ۸۰ مع طبقات ابن سعد قشم اجز ۲۰ ص ۸۰

> > ين اوالمعادجيد الشروع في

ے، یعنی جم او گے صف ف آیک خدا تی ہے منتش کریں آسی چیز کواس کا شرکی نہ بنا کمیں۔ اور جم میں ہے بعض اپنے بعض کوخدا کے آگے میرورد کا رند بنائے ا

حضرت طاطب بن الی بلآعہ نے مصر پہنچ کر مقوش کے در بار میں نامہ مبارک پیش فر مایا اور حسب ذیل مکاملہ ہے اس اسلام کی ترغیب دی

حضرت حاطب ہم ہے پہلے یہاں ایک ایبافر ماں روا گذراہے جو برعم خوداہے آپ کوخدائے برتر مجھتا تھا،کیکن حق سجانہ نے اسکود نیاو آخرت کے عذاب میں گرفتار کر کے عبر تناک انقام لیا،تم کوغیروں سے عبرت حاصل کرنا جا ہے ایسانہ ہوکہ تم خود مرقع عبرت بن جاؤ'' مقوض :ہم ایک ند ہب کے پابند ہیں جس کواس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک کوئی

دوسراند ہباس ہے بہتر ٹابت نہ ہوجائے۔

حضرت حاطب ہم تم کودین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جوتمام نداہب میں سب سے زیادہ مکمل ہے،اس نبی نے جب لوگوں کواس کی دعوت دی تو قریش نے سخت مخالفت کی ،اس طرح یہود یوں نے سب سے زیادہ عداوت ظاہر کی ،لیکن نصاری نسبتا قریب تر تھے ہتم ہے کہ موی نے جس طرح عیسی کی بشارت دی ہاور جس طرح عیسی نے جمہ اللے کی بشارت دی ہاور جس طرح تم یہود یوں کوانجیل کی طرف بلاتے ہواس طرح ہم تم کو قرآن کی دعوت دیے ہیں۔

المباء کے زمانہ بعثت میں جوتو مموجود ہوتی ہے وہ ان کی امت ہوتی ہے اور اس پر ان کی امت ہوتی ہے اور اس پر ان کی اطاعت فرض ہے ، چونکہ تم نے ایک نبی کا زمانہ پایا ہے اس لئے اس پر ایمان لا نا ضروری ہے ہم تم کودین سے بھیرتے ہیں ، بلکہ اس راہ پر لئے جانا جا ہتے ہیں ۔ ا

مقوض کیا رحقیقت محری بین؟ حضرت حاطب کیون نبین!

مقوص: قریش نے جب ان کواپے شہرے نکال دیا تو انہوں نے بدوعا کیوں نہ کی؟
حضرت حاطب: کیاتم گواہی دیتے ہو کہ جسیٰ بن مریم رسول خدا ہیں؟ اگر ایسا ہو انہوں نے سلیب برکیوں نہیں دعا فر مائی اس دنشین جواب پر مقوص نے ہے اختیا رصدائے شخسین و آفرین بلندگی اور بولا بیشک تم حکیم کی طرف ہے آئے ہوئے میں نے جہاں تک خور کیا ہے، یہ نبی سی لغوکام کا حکم نہیں دیتا ، اور نہ پہند یدہ امور سے بازر کھتا ہے، میں نہ تواس کو گمراہ جادوگر کہ سکتا ہوں ، اور نہ جھوٹا کا بمن ، اس نبوت کی بہت می نشا نیاں ہیں ، میں عنقریب اس برغور کردں گا'اس کے بعد اس نے آئحضرت بھی کا نامہ مبارک لے کر ہاتھی دانت کے ایک ڈب

اِزْ ءَالْمُوهِ وَجِيدِ السَّاسِيةِ عِلَا مِدَالْغَالِيةِ مَا كُرُونَ مَبِ مِن أَنِّيا لِهِ

میں بند کیا،اورمبرلگا کراین پیش خدمت کنیز کی حفاظت میں دیا۔

مقوّس نے حضرت حاطب گونہایت عزت واحتر ام ہے رخصت کیا ،اور آنخضرت کی گئے کے لئے گرال قدر تھا نف ساتھ کر دیئے ، جن میں حضرت مارید دسیرین دولونڈیاں دلدل نامی ایک خیراور بہت ہے قیمتی کیڑے تھے۔لے

غرّوهٔ فتح مکہ .... میں میں فتح مکہ کی تیاریاں ہوئیں اور نمنیم کو بے خبر رکھنے کے لئے تمام اعتماعی مدیر سیمل میں لاکی گئیں ، حضرت حاطب " کو مکہ کے رہنے والے نہ تھے، تا ہم ایام جاہلیت میں قریش ہے جو تعلقات پیدا ہو گئے تھے اس نے ان کوا حباب قدیم کی مواسات پر را هیخته کیا ، انہوں نے ان تیار یوں کے متعلق خطاکھ کرایک عورت کی معرفت مکہ کی طرف روانہ قرمایا ، کین کشاف غیب نے بل از وقت اس راز کو طشت از بام کردیا ، آنخضرت بیل نے حضرت علی خضرت دیا چھن کے بیاس جا کراس عورت سے خطاح مین لائیں "

غرض خط گرفتار ہوکرآیا اور پڑھایا تو آپ نے تعجب سے فر مایا'' حاطب ؓ! میرکیا ہے؟ عرض ا

" پارسول القد! میرے معاملہ میں مجلت نے فرمائے ، میں قریش نہیں ہوں تاہم ایام جاہلیت میں ان سے تعاقات بیدا ہوگئے تنے چونکہ تمام مہاجرین اپنے کی امزہ وا قارب کی حمایت وصاعدت کرتے رہتے ہیں ، اس لئے میں نے بھی چاہا کہ اگر نسبی تعلق نہیں ہے تو کم سے کم اس احسان کا معاوضہ اوا کر دوں جوقر نیش میر سرشتہ داروں کے ساتھ مرکی رکھتے ہیں میں نے بیان م ندہب سے مرتد ہوکر یا کفرکو اسلام برتر جود نے کرنہیں کیا "م

رسول الله ﷺ نے حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ جو پچھ تجی بات تھی اس نے ظاہر کر دی اس لئے اس کو کوئی برانہ کیے، حضرت عمر ؓ نے عرض کی یارسول اللہ ! بیہ خدا اور رسول اور مسلمانوں کی خیانت کا مرتکب ہوا ہے ، اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گر دن اڑا ووں؟'' ارشاد ہوا'' کیاوہ معرکہ بدر میں شریک نہ تھے؟ خدا نے تمام اہل بدر کواجازت وے دی ہے ، کہ تم جوجا ہوکرو ہمبارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے ، رحمۃ للعالمین کی اس شان درگذر پر حضرت عمر کی آنکھوں میں ، آنسوجاری ہو صحنے ہیں

إزادالمعاد جدرانس عا

ع بخاری کماب امغازی باب تزود فق ع بخاری بهای قصل من شهد بدرا

ای واقعہ کے بعداعدائے اسلام ہےالفت ومودت کی ممانعت کی گئی اور قر آن پاک ہیں بیآیت نازل ہوئی لے

يا ايها اللذين امنوا لاتتخذوا عدوى و عدو كم اولياء تلقون اليهم بالمودة و قد كفروا بما جاء كم من الحق

اَ ۔ ولوَّ جو کہ ایمان اے ہوم ہے دشمن اور آپنے دشمن کودوست نہ بناؤ ، تم ان کی طرف محبت ہے چیش آتے ہو حالا نکہ تمہار ۔ پاس جو ( مذہب ) حق آیا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔

مصر کی سفارت ..... آنخضرت بھی کے بعد خلیفہ اول نے انکود و ہارہ مقوّس کے دربار میں بھیج کران کی وساطت ہے ایک معاہدہ ترتیب دیا جو حضرت عمر و بن العاص کے حملہ مصر تک طرفین کامعمول بے تھائے

و فات ..... ۲۵ برس کی تمریا کر م<del>ساج</del> میں رہ گزین عالم جاوداں ہوئے ،حضرت عثمان ؓ نے جناز ہ کی نماز پڑھائی اورمسلمانوں کے ایک بڑے بھتے نے سپر دخاک کیا۔ سع

انا للَّه و انا اليه راجعون

ا خلاق ..... و فاشعاری ، احسان پذیری اور صاف گوئی ان کخصوص اوصاف ہیں ، احباب اور رشتہ داروں کا بے صدخیال رکھتے ہتھے ، فتح مکہ کے موقع میں انہوں نے مشرکین کو جو خط لکھاوہ در حقیقت ان ، می جذبات پر ہمنی تھا ، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی نیت خیر وصاف گوئی کو ملحوظ رکھ کران ہے درگذر فرمایا۔

مزاج میں ذر آئتی تھی ، چنانچہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ نہایت تنی ہے چیش آتے تھے، آنکے ضرت کھی اور خلفائے وقت ان کی اصلاح کر کے دباتے تھے، ایک دفعہ ان کے ایک غلام نے دربار نبوت میں تشدو کی شکایت چیش کر کے کہا'' یارسول اللہ! حاطب یقیناً جہنم میں جائے گا''ارشاد ہوا'' تو جھوٹ کہتا ہے، جو تحص بدروحد یبیہ میں شریک ہوا ہے وہ جہنم میں نیس حاسکتا ہیں۔

حضرت عمر کے عہد خلافت میں بھی بار ہا غلاموں کے ساتھ ان کے تشد دکی شکا بیتیں کی گئیں ، ایک دفعہ ان کے غلام نے قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص کا اونٹ ذبح کر دیا تو انہوں نے اس کی پاداش میں نہایت بخت سز امقرر کی ، بیہاں تک کہ خود خلیفہ وقت نے ان کو بلا کر کہا:

\*\* معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے غلاموں و بجو کا رکھتے ہو"

إيخارى تتاب الننسير بالبتنسير سورة الممتحنة

۳) مقیعاب جلد انس ۱۳۵

ع المقيمات جدد السيدان

ح استیعاب مبندانس ۱۳۵

اور تبینہ و تادب کے خیال ہے ان کے معاوضہ میں دو چند قبت پیش کی ۔ ا ذریعۂ معاش ..... تجارت اصلی ذریعہ معاش تھی ، انہوں نے کھانے کی ایک دکان (ریسٹورنٹ) سے نہایت کثیر نفع حاصل کیا ، چنانچہ و فات کے وقت چار ہزار دیٹار نفتر اور بہت سے مکانات جھوڑے۔ بے صلیہ ..... بیتھا، موز دل اندم ، چہرہ خوبصورت ، انگلیاں موئی اور قد کسی قدر چھوٹا۔ سے

> لاستیعاب جندانس ۱۳۵ عطبقات این سعدتهم اجز ۱۳۵س۸۰ سیطبقات این سعدتهم اجز ۱۳۵س۸۰

#### حضرت عبدالله بن سهبيل

نام ونسب ..... عبدالله نام ،ابوسهیل کنیت ، والد کا نام سهیل اور والد ه کا نام فاخته بنت عامر تھا تجر وُنسب پیہ ہے:

عبداللہ بن مہیل بن عبد من بن عبد ود بن نصر بن مالک بن جبل ابن عامر بن لوی۔
اسلام ..... کمیں ایمان لائے اور سرز مین جش کی دوسری جرت میں شرکے ہوئے یا حضرت عبداللہ ان جوائی بالآخر حضرت عبداللہ ان جوائی بالآخر حضرت عبداللہ ان جفا کاریوں ہے شک آکر جمال تو حید کوشرک کے پر دو میں چھیانے پر مجبور ہوگئے ، یہاں تک کہ ان کے والدین اور مشرکین قریش نے ان کی ظاہری عالت ہے یقین کر لیا کہ وہ بندگان تو حید کے دائر ہ سے باطل پر ستوں کے علقہ میں پھر واپس آگئے اور غزوہ بر میں شرک کی جمایت پر اپنے ساتھ لے گئے ، لیکن انہیں کیا خبرت کی جودل نورا ہمان سے ایک دفعہ روشن ہو چکا ہے ، وہ بھی تاریک نہیں ہوسکتا ؟ غرض میدان بدر میں جب حق و باطل کے فدائی ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو ئے تو حضرت عبداللہ شرک کا ظاہری جامہ جاک کر کے آغاز جنگ سے پہلے لوائے تو حید کے بنچآ کھڑے ہوئے۔

غر وات .....اں واقعہ بران کے والد کو بخت غصہ آیا اور جنگ شروع ہونے پر غیظ وغضب کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہونے پر غیظ وغضب کے ساتھ حملہ آور ہوئے ،لیکن اب وہ آزاد تھے،اخوان ملت کی پشت پنا ہی اور ہا دی دین کے سایۂ عاطفت نے ول بڑھا دیا تھا،نہایت بہادری و شجاعت سے لڑے، یہاں تک کے مسلمانوں کی فتح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ آ

غُرزوہ کبدر کے علاوہ تمام مشہور رمعرکوں میں جانبازی و پامردی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے ہم رکاب تھے، مکہ فتح ہوا تو انہوں نے در بارنبوت میں اپنے والد کے لئے امان طلب کی ، آپ نے امان دے کرحاضرین سے فرمایا:

'' سہبل بن ممر وکوکوئی نگاوحقارت سے نددیجھے بشم ہے کے نبریت فی م' ت و دانشمند ہے ،ابیافخص محاسن اسلام سے ناوافقٹ نبیس ہوسکتا ،اوراب تو اس نے دیکھ میاہے کہ ووجس کا حامی تقااس میں کوئی منفعت نبیس' حضرت عبداللہ فی اللہ کے پاس آکر رسول اللہ کی کان سنایا اور المان کی بٹارت دی تو ان کا دل اپنے والد کے پاس آکر رسول اللہ کی کا فر مان سنایا اور امان کی بٹارت دی تو ان کا دل اپنے صاحبر ادہ کی سعادت مندی پرتشکر آمیز شفقت ہے لبرین ہوگیا، بولنے 'فدا کی شم یہ بجین ہی ہے سعادت مندو نیکو کار ہے' یا شہادت مندونکو کار ہے' یا مہ کی جنگ میں شہید شہادت مندونکو کار ہے ہیں بمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہے

انا للّه و انا الیه ر اجعون حضرت ابو بکر مج کیلئے مکہ آئے تو ان کے والد سہیل کے پاس تعزیت کے لئے گئے ، صابر وشاکر باپ نے کہا آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے کہ شہیدا پنے • کامل خاندان کی شفاعت کرےگا، مجھ کوامید ہے کہ میرالڑ کااس وقت مجھ کوفراموش نہ کرےگا''سم

### حضرت عتبه بنغزوان

نام ونسب ..... عتبه نام ،ابوعبدالله کنیت ،غز وان جابر کے لخت جگر تھے ، پوراسلسله نسب پیہے۔

عتبه بن غزوان بن جابر بن وجب بن نسیب ، بن زید بن مالک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مد بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مضر ، ایام جابلیت میں ان کا خاندان بن نوفل بن عبد مناف کا حلیف تفایی

اسلام ..... حضرت منتبہ آن بزرگوں میں جین جنہوں نے ابتداءی میں وائی تو حید کو لبیک کہا تھا جے ایک دفعہ انہوں نے اثنائے تقریر میں وعوی کیا تھا کہ سابقین اسلام میں ان کا ساتو ال نمبر ہے، ہے لیکن جی یہ ہے کہ اس وقت تک سیابہ کرائم کا حلقہ اس سے زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ بہر ہے، ہے گیاں گفار مکہ کی ہم آرائیوں سے تنگ آکر ملک جبش کی دوسری ہجرت میں شریک ہجرت میں شریک ہوئے اگر تنگ کی کہ میں موجود ہے۔ کہا تھے ہے کہا تھے ہے کہا تھے ہے کہا تھے ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا

غز وات ..... تیراندازی کے لحاظ ہے ان کا شار کاملین فن میں تھا ، بے پدر ،احداور ان تمام معرکوں میں جن میں رسول اللہ ﷺ نے خود بنفس نفیس حصہ لیا ، شجاعت و پامر دی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے۔ ۸

> ع مشدرک جا کم جند ۱۳ س ۲۹۰ سم اسد الغاب جند ۱۳ س ۱۹۳ س 1 طبقات این سعد شماول جز منالث شن ۱۹ می سد الغابی جند ۱۳ س

المدالغار جدائش ۱۳ سم ۱۳ سیاسدالغار جلد ۱۳ س ۲۹۳ میاسدالغار جلد ۱۳ س میرسیدرک جند ۱۳۸۰ س سماھ میں خلیفہ دوم ؓ نے اُن کو بندرگاہ ابلہ حیسان اور اس کے ملحقہ مقا مات کی فتح پر مامور فر مایا ،فر مان کے الفاظ پیتھا۔

" خدا کی نوازش و برکت پراختاد کر کے عرب کے انتہائی حدود اور مملکت عجم کے قریب ترین حصہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، جہاں تک ممکن ہوتقوی کو اپنا شعار بناؤ، اور خیال رکھو کہتم وشمن کی سرز مین میں جارہے ہو، مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری مدد فرمائے گا"

میں نے علاء بن الحضر می کونکھا ہے کہ عرفجہ بن ہر شمہ کو بھیج کر تمہاری مددکریں وہ دشمن کے مقابلہ میں ایک نہایت سرگرم مجاہدا ورصاحب تدبیر شخص ہیں تم ان کو اپنا مشیر بناؤاوراہل مجم کوخدا کی دعوت دو، جو قبول کرے اس کو پناہ دو جواس سے انکار کرے وہ محکومانہ عاجزی کے ساتھ جزید ہے، درنہ تلوار سے فیصلہ کرو، راو میں جن عربی قبائل ہے گذروان کو جہاداور دشمن سے لزنے پر برا دھیختہ کرو، اور ہر صال میں خدا ہے ڈرتے رہوں ا

حضرت عتبه ی دیا ایس مهم کونهایت خوش اسلو بی سے انجام دیا ، یعنی دریائے د جله تمام ساحلی علاقه جو ابله ، ابر قباذ اور میسان وغیره جیسے اہم مقامات پر مشتمل تھا ، اسلام کا زیرنگین کر دیا ہے

تعمیر بھرہ .....ای سال ان کا ہندرگاہ ابلہ کے قریب جہاں فلیج فارس کے ذریعہ سے ہندوستان وفارس کے جہازات کنگر کرتے تھے،ایک شہر بسانے کا تھم دیا گیا، حضرت عتبہ "آٹھ سوآ دمیوں کے ساتھ اس کف دست میدان میں تشریف لائے اور شہر کی داغ بمل ڈالی، ہرقبیلہ کے لئے ایک ایک محلہ محصوص کر دیا۔ سااور حضرت بجن بن الا درع کو جامع مسجد کی تعمیر پر مامور فرمایا، بھارتیں اولا گھاس بھوس سے بنائی گئی تھیں، چنانچہ جامع مسجد کی محارت بھی بائس اور بھوس سے بنائی گئی تھیں، چنانچہ جامع مسجد کی محارت بھی بائس اور بھوس سے بنائی گئی تھیں، چنانچہ جامع مسجد کی محارت بھی بائس اور بھوس سے بنائی گئی تھی۔ ہیں

ولایت ..... حضرت عتبہ آس نے شہر کے سب سے پہلے والی مقرر ہوئے اور چھ مہینے تک نہایت خوش اسلو بی کے ساتھ فرائض منصی انجام دیتے رہے ۔ ہے لیکن زہد و بے نیازی نے اس سے کنارہ کش ہونے پر آمادہ کر دیا ہے جس حضرت مجاشع بن مسعود گوجانشین بنا کر فرات کی طرف فوج کشی کا حکم دے دیا اور حضرت مغیر گابن شعبہ گوامارت کی خدمت سپر دکر کے مجے کے خیال سے مکہ معظمہ تشریف لائے ، یہاں امیر المومنین حضرت عمر فاروق موجود تھے، ان کی

> ع يعقو في جندانس ١٦٢ سي اسدالغا به جند سوس ٢٣٣٠

یا سدالغا به جلد ۳۹۳ س سیفتوت البلدان با ذری ذکر نغییر الهصر ه در طبقات این سعد شم اول جز ۲۹ ص ۲۹ خدمت میں اپنا استعفیٰ بیش کیا ،لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا ،اور بھرہ واپس جانے کی ہدایت کی ل

وفات ..... خطرت منتبار ل ہے کنارہ کئی کے متمنی تھے ، خلیفہ وفت کے حکم ہے مجبور ہوکر بھرہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی'' خدایا مجھے بھرہ نہ پہنچا'' وعامقبول ہوئی اتفا قاراہ میں اونٹ ہے گر کرواصل بحق ہوئے اور ۵۷ برس کی مفارقت کے بعد خاک کا پہلا خاک ہے کل گیام انا للّٰہ و انا البہ راجعون

حال سے لیا ہے۔ ان کا چن اخلاق کا اہم و انجوں ان کا چن ان کا چن اخلاق ۔۔۔۔۔ ان کا چن اخلاق کی اور اخلاق ۔۔۔۔۔ ان کا چن اخلاق ہے کہ ان اور خاکش اور خاکس اری اس باغ کے سب ہے خوش آیند پھول ہیں ،فر ماتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول اللہ ہے کہ کہاتھا جب کہ صرف چھ آ دمیوں کواس کی تو فیق عطا ہوئی تھی ،اور عسرت و نا داری کے باعث درخت کے بتوں پر گذارہ کر تا پڑتا تھا جس ہے آنتوں میں زخم پڑجاتے ہے۔ ہے ۔ ہے زہد و بے نیازی نے منصب امارت جسے فخر اعز از سے متنظر کر دیا تھا ، تکبر وغر در سے قطعی نظرت تھی ،فر مایا کرتے تھے '' میں خدا نے پناہ ما نگا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں حقیر رہنے کے نفر سے آپ کو بردا سمجھوں'' میں خدا نے پناہ ما نگا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں حقیر رہنے کے باو جو دا ہے آپ کو بردا سمجھوں'' میں نہوں نے بھرہ کی جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا تھا ، یہاں اس کے چند فقر نے نقل کیے جاتے ہیں ،ان سے ان کے خوف قیا مت ، زیداور خاکساری کا اندازہ ہوگا ،

"صانبواد نیافتنی و گذشتنی ہے،اس کا ہزا حصہ گذر چکا ہے اوراب صرف ریزش باتی ہے، جس طرح کسی ظرف کا پافی مجینک و ہے ہے۔ بعد آخر میں کچھ دیر تک تفاظر کا سنسلہ تا نم رہتا ہے، ہال تم یقینا اس د نیا ہے ایک جدنشتل ہونے والے ہوجس کو کم سمجی زوال نہیں تو پھر کیوں نہیں بہتر ہے بہتر تھا آف اپ ساتھ لے جاتے ہو؟ مجھ سے بیان کیا تیا ہے کہ آ رچھر کا کوئی نکر اجہتم ہے۔ کنارہ سے از ھکا یا جائے تو ستر برس میں بھی وہ اس کی تمبر آئی کو طے نہیں کر سکتا الیکن خدا کی تشم اتم اس کو بھر دوگ، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم اجھ سے بیان کیا تیا ہے کہ جنت کے درواز ساس قدروسی بھو گئے کہ جالیس سال میں اس کی مسافت طے ہو سکتی ہے، لیکن ایک دن انہا بھی آئے گا جب کہ ان پر سخت اثرہ جام ہوگات۔

" میں جب ایمان الایا تورسول اللہ ﷺ کے ساتھ سے تھا وی تھے عسرت و ناداری کی بیا ہے۔ کا در خصرت و ناداری کی بید حالت تھی کہ در خت کے پتول پر گذار وقتی اجس سے آنتوں میں زخم پڑجاتے

لاسداند پیجاد عوس ۹۴ هو. هومنداحمد بن طنبل جلد موسرا، تنے، مجھے ایک دفعہ جا درمل گئی جس کو جاک کر کے میں نے اور سعد نے تہ ہند بنایا
لیکن ایک دن وہ بھی آیا جب ہم میں سے ہرایک کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے، میں خدا
سے پناہ مانگنا ہوں کہ خدا کے نزدیک حقیر ہونے کے باوجودا پنے آپ کو ہزا سمجھوں
نبوت ختم ہو چک ہے، انجام کار بادشاہت قائم ہوگی ، اور تم عنقریب ہمارے بعدامیر
وں کو آز ماؤ گئے 'لے
حلیہ ۔۔۔۔ یہ تھا قد طویل ، مجموعی حیثیت سے حسین وخو ہروئے

### حضرت عامر بن فهيرةً

نام ونسب .....عامرنام ،ابوعمرکنیت ،والد کانام فہیر ہ تھا ، پیفیل بن عبداللہ کےغلام تھے ، جو حضرت عائشہؓ کے اخیافی بھائی اور قبیلہ از د کے ایک ممبر تھے لے

اسلام ..... حضرت عامر "نے ابتداء ہی میں دعوت تو حید کوآ ویز ہ گوش ہوش بنایا تھا ، آنخضرت بھی اسلام ..... حضرت عامر اللہ الم کے مکان میں بناہ گزین ہیں ہوئے تھے ، غلامانہ ہے ہی کے ساتھ اس حق بندی نے قدرةً ان کو تخت سے تخت مصائب میں مبتلا کیا ، طرح طرح کی اذبیت بہنچائی گئیں ، کیکن آخر وقت تک استفامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اللہ کے دست کرم نے قید غلامی سے نجات ولائی بیا

ابتداء مدید کی آب وہواجن لوگوں کوراس نہ آئی ان میں ہے ایک حضرت عامر بن فہیر ہُ بھی تھے، یہ اس قدر سخت بیار ہوئے کہ زندگی ہے یاس ہوگئی ، شدت بحران کے وقت میہ اشعار ور دزبان ہوتے تھے۔ ھے

> انسی و جسدت السمبوت قبسل ذو قسه ان السحبسسان حسفسسه مسن فسو قسسه میں نے موت سے پہلے اس کامزہ چکھ لیا، بے شک یزدل کی موت اوپر بی سے ب

> > اِ کَمَابِ الْمُعَادَى بِالْبِ نَزُ وَ وَالرَّبِيِّ الْحَ بِئِسُدِ الْعَالِبِ صِدِيهِ صِلَّا اللهِ ، سَابِحَارَى كَمَابِ الْمُعَازَى بالبِ نَزُ وَ وَالرَّبِيِّ سَاطِقات ابن سعدتهم اول جزّ وَعَالَثْ مِنْ ١٩٢ الا صابِ تذکر وابن فبير وَ

كسل امسرة مسجسا هيد بسطو قسيه

كالشوريحمي انبضه بسروقه

بر شخص اپی طاقت ہے کوشش کرتا ہے جس طرح بیل اپی ناک کوسینگ ہے سریہ

محفوظ رکھتا ہے۔

آنخضرت ﷺ کو جب مہاجرین کرامؓ کی علالت کی خبر لمی تو آپ نے دعا فرمائی۔ ''اے خدا! تو مدینہ کو مکہ کی طرح یا اس ہے بھی زیادہ ہمارے لئے پسندیدہ بنا اور اس کو پیاریوں سے یاک کر''

دعامقبول ہوئی اور حضرت عامر بن فہیر "بستر علالت ہے اٹھ کھڑے ہوئے لے

تعجب انگیز شہا دہت . . . . . حضرت عامر بن فہیر تا کے سینہ ہے جس دفت جبار بن ملمی کا نیز ہ یار ہوا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا :

" خدا كي شم مين كامياب بو كيا"

لاش تڑپ کرآسان کی طرف بلند ہوئی، ملائکہ نے تبہیر وٹکفین کی،اورروح اقدس کے لئے اعلی علیین کے دروازے کھول دیئے مگئے، جبار بن سلمی کواس کر شمہ قدرت نے سخت متعجب کیا اور وہ متاثر ہوکرمشرف باسلام ہوئے۔ سے

اخلاق ..... حفرت عامر بن فہیر اصورت ظاہری کے لحاظ سے گوسیاہ فام عبثی ہے ، ذاتی و جاہت کا پیمال تھا کہ ۳۳ سالہ زندگی کا بڑا حصہ ہم پیشہ آقاؤں کی غلامی میں بسر ہوا،کیکن فطری و جاہت کا پیمال خلاق ان ظاہری فریب آرائشوں کامختاج نہیں ، وہ حلہ شہی وخرقہ گدائی میں ہمیشہ یکساں اپنی چہک دکھا تا ہے ، انہوں نے گونا گوں مصائب ومظالم کے مقابلہ میں جس طرح استقلال استقامت کا ظہار فرمایا وہ یقینان کے دستار فضل کا ایک نہایت خوشنما طرہ ہے۔

این دی باب ہجرت النبی واضحابه الی السدینة ع بخاری کماب المغازی باب فر و ق الرجیع ع طبقات ابن معدد صدم خازی ص ۲۲ یرا- حابیلادوم راز دری کابیر حال ہے کہ خودرسول اللہ ﷺ نے تازک سے نازک موقع پران کواپنامعتدعلیہ بنایا ، شوق شہادت نے ان کو دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا، چنانچے غزوہ کبیر معونہ میں جب برچھی جگر سے بار ہوگئ تو کل نے اس مقال ے یار بوگی توریکلمدزبان برتھا "لعني خداك قتم كامياب موتميا".

#### حضرت ابوسلمه بن عبدالاسلاًّ

نام ونسب . . . . . عبدالله نام ، ابوسلمه کنیت ، والد کا نام عبدالاسداور والده کا نام بر ہ بنت عبدالمطلب تھاپوراسلسلہ نسب ہے ۔

عبدالله بن عبدالاسدين بلال بن عبدالله بن عمر بن مخز دم القرشي المخز ومي! اسلام ..... آنخضرت الله كارقم بن الى ارقم كمكان ميں پناه كزين ہونے ہے پہلے حلقه مومنین میں داخل ہوئے ،ان كی بیوى حضرت ام سلمہ نے بھی ان كاساتھ ویا ،حضرت ابوسلمہ ا حضرت عبیدہ بن حارث ،حضرت ارقم بن الى ارقم اور حضرت عثمان بن مطعون ايك ساتھ ايمان لائے تھے۔ ۲

ہجرت ..... حضرت ابوسلم ٹمرز مین جش کی دونوں ، ہجرتوں میں شرکت ہے ، ان کی بیوی حضرت ام سلم بھی رفیق سفر میں ہے واپس آ کر عازم مدینہ ہوئے ، بخاری کی ایک دوایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے ، جو وار دیٹر ب ہوئے ، کیکن دوسری روایت میں اولیت کاسپرا حضرت مصعب بن عمیر سے سر باندھا گیا، ہے علامہ ابن ججرّان دونوں میں طبق رہے ہوئے فرماتے ہیں۔

'' حضرت ابوسلمہ جب جبش ہے مکہ واپس آئے تو مشرکین نے پھران کو ہدف اور سے تعابہ ستقل ہجرت کا ارادہ اور سے تعابہ ستقل ہجرت کا ارادہ نہ نہا ، اس بنا پران کا مدینہ آ نامشر کین کے خوف سے تعابہ ستقل ہجرت کا ارادہ بخرت کا تعابہ بن عمیر آس وقت پہنچ جب کہ مستقل ہجرت کا تھا ، ہر خلاف اس کے حضرت مصعب بن عمیر آس وقت پہنچ جب کہ مستقل ہجرت کا تھم ہو چکا تھا اس لئے ان دونوں روایتوں میں باہم تخالف نہیں ہے۔''۔ سے بہلے مدینہ پہنچ ، یہ محرم کی دمویں تاریخ تھی ، خاندان بہر حال حضرت ابوسلمہ شب سے پہلے مدینہ پہنچ ، یہ محرم کی دمویں تاریخ تھی ، خاندان عمروبی تو بن عوف نے ان کو کا مل دو ماہ یعنی آئے ضرت محد بن خشمہ انصاری ہے مواخات کر ادی اور مستقل سکونت کے لئے ایک قطعہ زمین مرحمت فر مایا۔ ہے مستقل سکونت کے لئے ایک قطعہ زمین مرحمت فر مایا۔ ہے

ع إسد الغاييجند ف م

المهدالغاب جلدوس المما

س فتح الباري جند عص ۲۰۳،

ے بی جبیل معدقتم اول جز وثالث ص ۱۷۱ ع طبقات این سعد قتم اول جز وثالث ص ۱۷۱ پی طبقات این سعد قتم اول جز وثالث ص ۱۷۱

سےرانصحابۂ بلددوم مہا ہرین حصداوں غزوات .....غزوہ ُبدرواُ حد میں سرگرم پریکار تھے،اُ حد میں ابواسامہ جسمی کے ایک تیر نے ان کا باز وزخی کر دیا، جو کامل ایک ماہ تک زیرعلاج رہنے کے بعد بظاہر مندمل ہو گیا ،کیکن غیر محسوس طریقته براندر ہی اندرز ہر پھیلا تار ہا ایا ہی اثناء میں وہ سریۂ قطن پر مامور ہوئے جس کی

.. قید کے اطراف میں قطن ایک پہاڑ کا نام ہے جس کا دامن بنواسد بن خزیمہ کا مسكن تقاءآ شخضرت ﷺ كوخبر كمي كەطلىچە اوراسىدېن خويدىيبان اپني قوم اور دوسرے زيراثر قبائل كو جنگ کے لئے ابھارر ہے ہیں ،اس بنا پراوائل محرم سم چیس حضرت ابوسلمہ کے زیر سیادت تقریباً ڈیز ھ سومجامدین کی ایک جماعت جس میں مہاجرین وانصار دونوں شریک تھے قبل از وقت اس فتناهميزتح يك كودباني يرمامور موت وتخضرت ولله في حضرت ابوسلم وعلم و عرر مايا:

'' روانہ ہو جا ؤیباں تک کہ ہنواسد کی سرز مین میں پہنچ کران کی جمعیت کے

فراہم ہونے ہے میلے انکا ٹیراز منتشر کردو''

حضرت ابوسلمہ تغیر معروف راستہ ہے ملغار کرتے ہوئے بکا بک بنواسد ہر جایڑے ،وہ اس تا مہانی حملہ سے بدحواس ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے ،توانہوں نے اپنی جماعت کو تمن دستوں ہے برمنقسم کر کےان کے تعاقب ہر مامور فر مایا ، چنانچہ وہ دشمن کو دور تک بھگا کرنہایت کٹر ت کے ساتھ اونٹ اور بھیٹر بکریاں چھین لائے جن کوحضرت ابوسلمہ ؓ نے مدینہ پہنچ کربطور مال غنیمت در مارنبوت میں بیش کیا یا

و فات ..... حضرت ابوسلمهُ اس مهم ہے واپس آنے تو زخم پھ عود کر آیا اور ایک عرصہ تک بیار رہ کر ٣ جمادي الآخر مهي من واصل بحق مويءَ ، الفاق ہے آنخصرت الفیقین حالت نزع میں عمیادت ك لئے تشریف لائے تھے،روح دیدار جمال کی منتظر تھی ،ادھر آ پ تشریف لائے اورادھرروح نے جسم کا ساتھ جھو ڑا آپ نے وست مبارک سے ان کی دونوں آئکھیں بند کر کے فرمایا۔ '' انسان کی روح جس وفت اٹھائی جاتی ہے تو اس کی آئنھیں اس کے دیکھنے

کے لئے ملی روحاتی میں' سیر

ا یک طرف بردہ کے بیچھے گھر کی عورتیں مصردف ماتم تھیں ،آنخضرت ﷺ نے ان کواس ے روگ کرفر مایا کہ بیدرعائے خیر کاوفت ہے کیونکہ ملائکہ آسان جومیت کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ دعا ، گویوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں ، پھرخوداس طرح دست بدعا ہوئے۔ '' خدایا!اس کی قبر کو نشاد ه وروش کر اس و بیانو ریانا اس کے گنا ہوں کے بخش

الطبقات وتن معدتهم اول جزوج لث س اعا

۲ طبقات این معدمهم اول «مدیه فازی مه پدالوسلمه

٣ حيفات ابن معدلهم ول بزاري مثاس عا

د ــاور مدات یاب جماعت میں اس کا درجه بلندفر مائن

تجہیز وَتکفین ..... حضرت ابوسلمہ نے مدینہ کے قریب مقام عالیہ میں و فات پائی کیونکہ وہ قبار سے منتقل ہوئے تو لیمیں آ کرسکونت پذیر ہوئے تھے ، بنی امیہ بن زید کے کنوئیں پیسر والے کے پانی سے عسل دیا اور مدینہ کی خاک پاک نے اپنے وامن میں چھپایا۔ س

انا لله وانا اليه واجعون

فضائل ومحاسن ..... حضرت ابوسلمه گایا به فضل و کمال نهایت بلند تھا ، وہ بیار ہوئے تو آنخضرت ﷺ کثران کی عیادت فرمایا کرتے تھے ہے

حضرت ام سکر نفر ماتی ہیں کہ آیک روز ابوسلہ ڈر بار نبوت ہیں خوش خوش گھر واپس آئے،
اور کہنے لگے کہ آج مجھے رسول اللہ ہوں کے ایک ارشاد نے بے حد محظوظ کیا، آپ نے فر مایا ہے کہ جومصیبت زدہ مسلمان اپنی مصیبت میں خدا کے طرف رجوع کر کے کہتا ہے۔ '' اے خدا ااس مصیبت میں میری مدد کر اور بہتر تعم البدل عطافر ما'' تو خدا اس کی دعا قبول فر ما تا ہے۔ چنا نچہ ابو سلمہ کی وفات نے جب مجھے صدمہ پہنچایا تو میں نے خدا کی طرف رجوع کر کے کہا'' اے خدا اسلمہ کی وفات نے جب مجھے صدمہ پہنچایا تو میں نے خدا کی طرف رجوع کر کے کہا'' اے خدا اسلمہ کی ابوسلمہ کا تعم البدل کون ہو میری مدد کر اور تلافی بالخیر فر ما'' لیکن پھریہ خیال گذرا کہ میرے لئے ابوسلمہ کا تعم البدل کون ہو سکت ہے عدت گذر نے کے بعد جب رسول اللہ ہوگئے نکاح کا پیام بھیجا تو مجھے معلوم ہوا کہ خدا نے تا فی بالخیر کی صورت پیدا کر دی ہے۔ "ھی

اولاد..... حضرت ابوسلم "ف دولا كے سلمہ وعمر اور دولا كياں زينب اور درہ يا دگار جھوڑى ان كى تمام اولا دخضرت ام سلم "ہند بنت الى اميہ ہے ہو كى تھى جوان كے بعد امہات المومنين ميں داخل كى تميں - لا

إطبقات ابن سعدتم اول جزء نالث ص121

ع ایام جاہلیت میں میکنوں بیر جمیر کے نام ہے مشہور تھا، آنخضرت کا بیے اس کو بدل کر بیر یسیرہ نام رکھا (ایسناص اےا سع ایسنانس اے ا

ع) اصابه مذكره ابوسلمهُ

فيمند أحربن طنبل جلديهم ساءا

<sup>14</sup> طبقات ابن سعد قشم اول جزء ثالث ص• 14

### حضرت عبداللدبن جحش

نام ونسب ..... عبدالله نام ، ابوحمد كنيت والدكا ناجش اور والده كانام امير قفا ، پور اسلسلهٔ نسب بير ہے۔

. عبدالله بن جحش بن رباب بن يعمر بن صبر ه بن كثير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه. الاسدى

حضرت عبدللہ کی والدہ امیر عبدالمطلب کی صاحبز دی اور آنخضرت وہ کی پھو پھی تھیں، ایام جاہلیت میں وہ حرب بن امید کے حلیف تھے، بعضوں نے قبیلہ بنی عبد تمس کوان کا حلیف لکھا ہے، کیکن ان دونوں روایتوں میں باہم کوئی تضاونبیں ہے، کیونکہ حرب بن امیدای قبیلہ کا ایک ممبر تھا۔ ا

اسلام ..... حضرت عبدالله بن جحش نے ابتدا ہی میں دائی اسلام کو لبیک کہا تھا ،اس وقت آنخضرت ﷺ ارقم بن الی ارقم کے مکان میں بناہ گزین نہیں ہوئے تھے ہے

ہجرت..... مشرین قریش کے دست تظلم سے بیرخاندان بھی محفوظ نہ تھا،انہوں نے دود فعہ سرز مین حیش کی طرف ہجرت فرمائی،آخر سفر میں تمام خاندان یعنی دو بھائی ابواحمہ،عبیداللہ اور تمین بہنیں زینب،ام حبیبہ،حمنہ بنت جحش نیز عبداللہ کی بیوی ام حبیبہ بنت الی سفیان ساتھ تھیں۔

عبیداللہ نے جش میں نفر انبیت اختیا رکر لی تھی وہیں ہوند خاک ہوا، حضرت عبداللہ ابن جمش اپنے بقیہ خاندان کو پھر مکہ والبس لائے ،اور یہاں سے اپنے قبیلہ یعنی بی غنم بن دودان کے ممام ممبروں کو جوسب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ، ساتھ لے کرمدینہ پنچ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اس طرح مکہ کو خالی کردیا تھا کہ محلّہ کا محلّہ ہوئی ہوگیا ،اور بہت ہے مکانات مقفل ہوگئے ۔ سل

مدینه میں حضرت عاصم بن ثابت بن الی افلح انصاری نے ان کے تمام قبیله کواپنا مہمان بنایا، آنخضرت ﷺ نے ان دونوں میں بھائی جارہ کرادیا تھا۔ س

غرز وات ..... ماہ رجب میں رسول اللہ ﷺ نے ان کوایک جمعیت کی امارت سپر دکی اور

سر بمہر فرمان دے کرتھم دیا کہ دوروز سفر کرنے کے بعد کھول کر بڑھیں اوراس کی ہدایتوں کو اپنا طرز کمل بنا کیں ،حضرت عبداللہ نے حسب ارشاد دومنز نوں کے بعد کھول کر پڑھا،اس میں تھم دیا گیا تھا کہ مکہ اور طاکف کے درمیان جونخلتان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل وحر کت اور دوسرے ضرور کے ساتھا اس تھا کہ ملہ وطاعة کہا اور اپنے ساتھا اس تھا ہے جا کیں ،انہوں نے نہایت ادب کے ساتھا اس تھم پر سمعاً وطاعة کہا اور اپنے ساتھوں سے نخاطب ہو کر ہولے:

'' صاحبو میں رسول اللہ ﷺ کے اس فر مان کو بورا کر کے رہوں گا ہتم لوگوں میں سے جوشہادت کا آرز دمند ہوساتھ چلے اور جواس کونا پہند کرتا ہوو دلوٹ جائے میں کسی کومجور نہیں کرتا''

اس تقریر پرسب نے جوش دفاقت و جان ناری کی حامی بھری اور نخلتان بہنج کر قریش کے تجسس میں مصروف ہوئے ، اتفاقاً اس طرف ہے ایک تجارتی قافلہ گذرا، گو ماہ رجب میں مراہم جاہلیت کے مطابق فل وخوزین کی تا جا کڑھی ، تا ہم مسلمانوں نے چرحملہ آور ہونے کی رائے قائم کر لی ، اور یکا بیک ٹوٹ پڑے عمرو بن حضری جواس قافلہ کا سرگروہ تھا مارا گیا حضرت عثان بن عبداللہ اور حکیم بن کیسان گرفتار ہوئے ، بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ، حضرت عبداللہ بن جحش نے اس میں سے ایک تمس نکال کر باقی بہ حصہ مساوی تمام شرکائے جنگ میں تقسیم فرما دیا ، اس وقت تک تقسیم غیمت کے متعلق کوئی قانون وضع نہیں ہوا تھا ، کیکن حضرت عبداللہ کا اجتہاد تھے ٹا بت ہوا اور قرآن میں ای کے مطابق حمل کا آیت ہوا اور قرآن میں ای کے مطابق حمل کی تیت بازل ہوئی۔

حفرت عبداللہ بخش مال غنیمت کاخمس لے کردر بار نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے لینے میں پس و پیش کیا اور فر مایا کہ میں نے تم کو ماہ ترام میں خونرین کا حکم نہیں دیا تھا، مسلمانوں نے بھی اس جسارت پر ملامت کی ، قریش نے اس واقعہ کوزیادہ شہرت دی ، اور کہنے گئے کہ محمد ( اللہ اللہ اللہ اللہ کی اس کے اصحاب نے ماہ محرم کو حلال کر لیا اور آل وخونرین کر کے اس کی بے حرمتی کی ، لیکن وجی الی نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ان جگر دو زطعنوں سے بری کر دیا ہے ۔

يسمنيلو نكعن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كيبر وصد عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام و احراج اهله منه اكبر عند الله و الفتتة اكبر من القتل (بقره ٢٤٥)

اوگئم ہے ماہ حرام کی نسبت ہو جھتے ہیں کہ اس میں از نا ( جائز ) ہے کہدہ وکہ اس میں از نابز ا سناد ہے اور خدا کی راوے رو کنا اور اس کا نہ ماننا اور مسجد حرام ہے ( بازر کھٹا ) اور اس کے اہل کواسے نکالنا خدا کے نز دیک اس ہے ( بھی ) بڑھ کرے اور فسا دکشت و

خون ہےزیادہ براہے۔

حضرت عبدالله بن جحش طغز و فابدر و أحد ميں شريک تھے، حضرت سعد بن ابي و قاص فر ماتے ہيں كہ جنگ احد كے ايک روز پہلے ميں نے اور عبدالله نے ايک ساتھ دعا ما تگی تھی ميرے الفاظ مہتھے۔

''اے خدا! کل جورتمن میرے مقابل میں آئے وہ نہایت بہادراور غضبناک ہوتا کہ میں تیری راہ میں اس کوئل کروں'' عبداللّٰدنے آمین کہا، پھردست بدعا ہوئے۔

'' خدایا، مجھے ایسامقابل عطاکر جونہایت شجاع اور سرانج الغضب ہو، میں تیری راو میں اس ہے معرک آرا ہوں، یبال تک کے وہ مجھے قبل کر کے ناک کان کات فالے، جب میں تجھ سے ملول گا اور تو فرمائے گا اے عبدالقد! بیہ تیم سے کان ، ناک کیول کا نے جبدالقد! بیہ تیم سے کان ، ناک کیول کا نے گئے ؟ تو عرض کرول گا تیم سے لئے اور تیم سول کے لئے ان کواپی میں تیم کا اس قد رمتو قع الحصول نظر آتی تھی کہتم کھا کر کہتے ہے ''خدایا! میں تیم کی تیم کھا تا ہوں کہ میں دخمن سے اثر ول گا، یبال تک کے وہ مجھے قبل کر کے میرا مثلہ کرلے میں امثلہ کرا

شہاوت ..... غرض عشوال سے نیچ کے روز معر کہ کارز ارگرم ہوا، حضرت عبداللہ بن جمش اس جوش سے نزے کے ملواد کلڑے کوڑے ہوگئی ، آنحضرت کھیٹے نے ان کو مجور کی جھٹری مرحمت فر مائی جس نے ان کے ہاتھ میں ملوار کا کام دیا ، دیر تک لڑتے رہے ، بالآخرای حالت میں ابوالحکم ابن اضل تعفی کے وار نے شہادت کی تمنا پوری کر دی ، مشرکیین نے مثلہ کیا اور ان کے ناک کان کاٹ کردھا تے میں بروئے ، حضرت سعد نے دیکھا تو ہولے :

" خدا کی شم عبداللہ کی د عامیر کی د عاء ہے بہتر تھی "ع

عالیس برس سے پچھزیادہ عمریائی، اپنے ماموں سیدالشہد ا، حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں مرفون ہوئے ہیں۔ انا للّٰہ و انا الله د اجعون اخلاق ..... گذشتہ واقعات سے ان کے نہ ہی جوش وورافگی کا اندازہ ہوا ہوگا، جفاکشی ان کی فطرت میں داخل تھی ، چنانچ نخلتان کی مہم پر مامور کیے گئے تو آنخضرت واقعات سے ان کے مہم پر مامور کیے گئے تو آنخضرت واقعات میں ساتھیوں سے فر ماما تھا۔

"الوعبداللد بن جحشهم لوگوں میں سب ہے بہتر نہیں ہے تا ہم بھوک پیا س

الإسدالغا بيجيدهانس اهلاء

ی مختبول کوزیاده برداشت کرسکتاہے' ہی

فدااوررسول الله بالمحال محبت نے ان کوتمام دنیا سے بے نیاز کردیا تھا، انہیں اگر کوئی تمنا تھی تو صرف بید کہ جان عزیز کسی طرح راہ خدا میں نثار ہو جائے، چنانچہ آرز و پوری ہوئی اور "المعجدع فی الله " یعنی گوش بریدہ راہ خدا۔ ان کے نام کافضل امتیازی ہو گیا۔ اصلیہ ..... حلیہ بیتھا قد میانہ ہر کے بال نہایت گھنے ہے۔ اولا و ..... حضرت عبد الله "کے از واج واولاد کی تفصیل معلوم نہیں ، غالباً ایک لڑکا تھا ، اولا و ..... حضرت عبد الله "کے از واج واولاد کی تفصیل معلوم نہیں ، غالباً ایک لڑکا تھا ، آنخضرت پھیاس کے ولی تھے اور آپ نے اس کے لئے خیبر میں جائیداد بھی خرید فرمائی تھی ۔ سے

### حضرت عكاشه بن محصن ً

نام ونسب....عکاشه نام ،ابو کصن کنیت محصن بن حرثان کے نورنظر بنھے، پوراسلسله نسب بیتھا، عکاشه بن محصن بن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه الاسدی۔

ایام جاہلیت میں بی عبد تنس کے حلیف تھے۔ ل

اسلام و ہجُرُت ..... کمه میں قبل ہجرت با دہ ایمان ہے مخبور ہوئے ساقی اسلام نے جب یئر ب کارخ کیا تو یہ بھی قدح خوران تو حید کے ساتھ مدینہ پہنچے ہے

غر وات ..... غروه بدر من غیر معمولی جانبازی و شجاعت کے ساتھ سرگرم کارزار تھے،ان کی سخ دودم ریزے ریزے ہوکراڑ گئی تو آنخضرت ﷺ نے ان کو تھجور کی ایک چھڑی مرحمت فر ہائی جس نے خنجر خاراشگاف بن کردشمن کا صفایا کردیا ،وہ آخروفت تک اس سے لڑتے رہے ، یہاں تک کرچن نے فاقی اور باطل مغلوب ہوا۔ سے

''سلمہ! جلدمیری مدد کردآؤ، مجھے پیل کیے ڈالیا ہے''

وہ فارغ ہو چکا تھا ،اس لئے ایکا کیٹوٹ پڑااور دونوں نے اس شیر کوئر غدمیں لے کرشہید

تجہیز وتکفین .....اسلامی فوج ظفر موج جب ان دونوں شہیدان ملت کے قریب پنجی تو ایسے جہیز وتکفین .....اسلامی فوج ظفر موج جب ان دونوں شہیدان ملت کے قریب پنجی تو ایسے جواہر پاروں کے فقدان کا سب کونہایت شدید قلق ہوا ،حضرت عکاشہ کے جسم پر نہایت خوفناک زخم تھے اور تمام بدن چھلنی ہو گیا تھا ،حضرت خالد بن ولیدا میر مسکر گھوڑ سے سے اتر پڑے ادر تمام فوج کورک کرای خون آلودہ پیرا ہمن کے ساتھ زیر زمین نہاں کیا ہے

انا لله و انا اليه ر اجعون

#### حضرت ابوحذ يفيه

نام ونسب ..... بمشيم نام ، ابوحذ يفه كنيت ، والد كانام عتبه اور والده كانام ام صفوان تها ، پورا سلسلهٔ نسب پيه ہے۔

ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیمہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصی القرشی لے

اسلام ..... حضرت ابوحد یفه یک والدعته ان ذی اثر روسائے قرکیش میں تھے جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی تھی ،کیکن ارادہ خدا وندی میں کون مانع ہوسکتا ہے؟ خودعته کے گفت مجر حضرت ابوحد یفه نے اس وقت دائل اسلام کو لبیک کہا جب کہ بظاہر اس وعوت کے کا میاب ہونے کی کوئی صورت نہ تھی ،اور فرز ندان تو حید کی ایک نہایت مختصر اس وعوت کے کا میاب ہونے کی کوئی صورت نہ تھی ،اور فرز ندان تو حید کی ایک نہایت مختصر جماعت کسمیری کے ساتھ اسیر پنج ظلم و جفائھی ،آنخضرت بھی اس وقت تک ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ بی

ہجرت ..... حضرت ابوحد یفه مرز مین عبش کی دونوں ہجرتوں میں شریک تصان کی بیوی حضرت سہلے بنت مہمیل بھی رفیق سفر عیس، چنانچے محمد بن الی حدیفہ میں میں بیدا ہوئے تھے۔ سع

حبش سے مکہ واپس آئے یہاں ہجرت کی تیاریاں ہور ہی تھیں ، اس بنا پراپ غلام حضرت سالم گوساتھ لے کرمدینہ پنچے اور حضرت عباد ہن بشر ؓ کے مہمان ہوئے ہے آنحضرت ﷺ نے ان دونوں میں باہم موا خات کرادی۔ ہے

غرزوات.....عبد نبوی کے تمام اہم مشہور معرکوں میں جوش و پامر دی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے ،خصوصاً غرزوہ کبدر میں کیسا عبرت انگیز منظر تھا جب کہ ایک طرف سے ان کے والداور دوسری طرف سے یہ جو ہر شجاعت دکھار ہے تھے ، حقانیت کے جوش نے خولیش و برگانہ کی تمیز اٹھا دی تھی انہوں نے اپنے والد کے مقابلہ کے لئے لاکارا ، اس پران کی بہن ہند بنت عتبہ نے اشعار ذیل میں ملامت کی ۔ نے

> الاحبول الاشغيل السمشينوم طبائيره ابيو حيذيفة شير النياس فيي البدين

ع طبقات ابن سعد قسم اول جز و خالث ص ٥٩ ع طبقات ابن سعد قسم اول جز و خالث ص ٩٥ 1 طبقات ابن سعد قسم اول جزء خالث قس ٩٥

یا سدانغا به جلد ۱۷۱۵ سیاسدانغا به جلد دیس ۲۷۱ هیاستیعاب جلد تذکره ابوحذیف احول بڑے دانت والا جس کا طائر بحت شوم ہے ، لیعنی ابوحذیفہ جو مٰہ جب میں نہایت براہے۔

امسا شسكسرت ابسا ربساك من صغير حسى شبست شبسا بساغيسر محجون کیا تواینے باپ کامشکورنبیں ہے جس نے بحبین سے تیری پرورش کی ، یہاں

تک کہ تونے بے داغ جوانی مائی۔

معركه ميں بدر ميں عتب بن رہيداورا كثر روسائے قريش تدنيخ ہوئے اورايك غار ميں ڈال دیے گئے ،آتحضرت ﷺ نے فردافردانام لے کرفر مایا ،اے عتبہ!اے شیبہ!اے امیہ بن خلف! ا اب ابوجهل! کیاتم نے وعدہ الی کوحل یایا؟ مجھ سے تو جو پکھ وعدہ مواتھاوہ سے شاہتے ہوا' این اسحاق کی روایت ہے کہ اس وقت حصرت ابو حذیفہ گا چہرہ نہایت اداس تھا آپ نے عملین دیکھ كريوجها''ابوحذيفه شايدتم كواين باب كالمجهافسول بي عرض كي' خدا ك تتم نبيل! مجهال کے مفتول ہونے کا صدمہ نبیس ہے کیکن میرا خیال تھا کہ وہ ایک ذی عقل پختہ کاروصاحب رائے تحص تھا ،اس بنا پر امید تھی کہ وہ دولت ایمان ہے متنع ہوگا ،لیکن جب کہ حضور کے حالت کفر یراس کے مرنے کا یقین دلایا تو مجھے اپنے غلطاتو قع پرافسوں ہوا' میں

شہادت ..... آنخضرت ﷺ ی وفات کے بعد عہدصد لفّی میں مسلمہ کذاب نے بمامہ میں علم نبوت بلند کیا ، دارالخلافت ہے جوفوج اس کی سرکونی کے لئے روانہ ہوئی اس میں شریک ہوئے اور دادشجاعت دے کرم ۵ برس کی عمر میں واصل بجن ہوئے۔ سے

اخلاق ..... حضرت ابوحذیفه "منی اخلاقی بلندی کے لحاظ ہے صحابہ کرام مضوان الله علیم کی صف میں نہایت ممتاز نظر آتے ہیں جن پہندی جفائشی و جوش ایمان کا انداز ہ گذشتہ واقعات ے ہوا ہوگا ،غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے ،حضرت سالم کی بیوی حضرت میبند انصاریہ کے غلام تھے،انہوں نے ان کوآ زاد کر دیا تھا ،تو حضرت ابوحذیفہ ؓ نے اپنا متبنی بنالیا، چنانچدو وعموماً سالم بن ابی حذیفہ کے نام ہے مشہور تھے۔ ہیں

حضرت ابوحد یفیہ نہایت غیور تھے،قرآن یاک نے جب اس کی تصریح کردی کہ منہ بولا بینامحرم مہیں ہوتا تو ان کے حضرت سالم کا زنان خانہ میں آتا جاتا نا گوارگذر نے لگا، چنانچے ان کی ز وجه محتر مه حضرت سبله بنت سبيل نے در بارنبوت من حاضر ہو کر عرض کی:

البخاري جلدانس٢٢٥

۳ بیرت این ہشام جیداش ۳۹۹

س طبقات ابن سعد متم اول جز وثالث ص ۲۰

ح طبقات ابن معدنتم إدل جز وثالث ص ٢٠

سیرالصحابہ تجلد دوم مباجرین " یارسول اللہ! سالم اپنے لڑے کی طرح گھر میں آتا جاتا تھا، کیکن ابو حذیفہ ہ کوناگوارگذرتاہے'

ارشاد ہوا کہ اس کو دودھ بلا دوتو تمہارامحرم ہو جائے گالغرض اس طرح متبنی ہونے کے ساتھ وہ رضاعی فرزندمجی ہو گئے۔

حليه ..... يقعاقد بلندوبالا ، چېره خوبصورت چثم احوِل سامنے کی طرف ایک دانت زیاد ه از واج .... حضرت ابوحد يفير في متعدد شاديال كيس ، بيوبول كينام يه بين ،سهله بنت سهيل آمنه بنت عمرو، مبيته بنت يعارانصار بربل

اولا د ..... محد بن باني حذيفة مصرت سبله كلطن سي بيرا موئ ،حضرت عثمانًا کی مخالفت میں پیش پیش تھا، طرفداران میرمعاویة کے ہاتھ سے مصرمیں معتول ہوئے ،عاصم بن انی صدیفہ معضرت آمنہ بنت عمروؓ سے پیدا ہوئے ، چونکہ بیددونوں لاولد فوت ہوئے اس کئے حضرت ابوحذ يفيه كاسلسائسل منقطع مؤكما يسو

# حضرت سالم مولى ابي حذيفةً

نام ونسب ..... سالم نام ، ابوعبدالله کنیت ، والد کے نام میں اختلاف ہے ، بعض عبید بن ربیعہ اور بعض معقل لکھتے ہیں ، بیار انی الاصل ہیں ، اصطحر ان کا آبائی مسکن تھا، حضرت همپیتہ بنت یعار انصاریہ کی غلامی میں مدینہ پہنچے انہوں نے آزاد کر دیا تو حضرت ابوحذیفہ ٹے ان کو اپنامتینی کرنیا اس لحاظ ہے ان میں انصار ومہاجر کی دونوں چیشیتیں مجتمع ہیں لے

وہ عموماً سالم بن حذیفہ ی تام ہے مشہور تھے، حضرت ابوحدیفہ بھی ان کواپے لڑک کی طرح سمجھتے تھے اور اپنی بھینچی فاطمہ بنت ولید ہے بیاہ دیا تھا، کیکن جب قرآن میں بیآیت نازل ہوئی'' ادعو ہم لا بانہم''یعنی لوگوں کوآپ نسبی آباء کے انتساب سے پکارا کروتو حضرت سالم مجھی ابن کے بجائے مولی ابی حذیفہ کے لقب ہے مشہور ہوئے ہے۔

معزت سالم جوان ہوئے اور قرآن نے خود ساختہ ابوت و بنوت کے تعلق کو کا تعدم کردیا تھا حضرت ابو حذیفہ گوان کا زبان خانہ میں آیا جا نا تھا نا گوار گذر نے لگا، چنا نچہ ان کی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرعرض کی'' یارسول اللہ! سالم کوہم اپنالڑکا سمجھتے تھے، اور وہ ہمیشہ گھر میں آتا جاتا تھا، اب ابو حذیفہ آکونا گوار گذرتا ہے ارشاو ہوا کہ اس کو دودھ بلا دوتو وہ تمہارا محرم ہوجائے گا، غرض اس طرح وہ ابو حذیفہ کے رضا می فرزند ہوگئے، کین ام الموشین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ سالم کے لئے مخصوص اجازت تھی ورنہ جوانی کی حالت میں رضاعت تابت نہیں ہوتی ''سع

اسلام وہجرت.... حضرت سالم غالباً کہ میں حضرت ابوحذیفہ کے ساتھ مسکن گزین تھے، دعوت اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو انہوں نے ابتدائی میں لبیک کہا، آنخضرت ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے موا خات کرادی ہے

ہجرت کے موقع پر حضرت ابو حذیفہ "کے ہمراہ تھے، مدینہ پہنچ کر حضرت عباد بن بشر "کے مہمان ہوئے ۔ ہے مہمان ہوئے ۔ ہے

إاسدالغار جلداص ٢٥٥

ع ابوداؤد کتاب النکائی باب فی من حرم سیابوداؤد کتاب النکائی باب فی من حرم سیطبقات این سعد قسم اول جزء تالث ص ۱۱ هیطبقات این سعد قسم اول جزء تالث ص ۱۱

غر وات .....غر دو بدر، اُحد، خندق اورعهد نبوی کی تمام جنگوں میں معرکہ آراء تھے، عہد صدیقی، میں بمامہ کی مہم پر بھیجے گئے، مہاجرین کاعلم ان کے ہاتھ میں تھا، ایک خفس نے اس برنکتہ چینی کی اور کہا'' ہم کو تبہاری طرف سے اندیشہ ہے ، اس لئے ہم کسی دوسرے کو علمبر دار بنائمیں گئے''بولے'' اگر میں بز دلی دکھاؤں تو میں سب سے زیادہ بد بخت حامل قر آن ہوں' ہیہ کہ کہ نہایت جوش کے ساتھ ملد آور ہوئے اور درحقیقت انہوں نے اپنے کو بہترین حامل قر آن ثابت کیا، اثنائے جنگ میں داہنا ہاتھ قلم ہوا تو بائیں ہاتھ نے قائم مقامی کی ، وہ بھی شہید ہوا تو دونوں باز دون نے حلقہ میں داہنا ہاتھ قلم ہوا تو حید کوسید سے چینا دیا، زبان پر یہ ققرہ جاری تھا۔ اِ

و مامحمدالارسول

''محرضرف ایک رسول ہیں''

و کاین من نبی قتل معدربیون کثیر

"اوركتنے انبياءايسے بي حن كے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد كيا ہے"۔

شہادت ..... زخموں سے چور ہوکرگرے تو پوچھا''ابو حذیفہ نے کیا کیا؟''کوگوں نے کہا'' شہید ہوئے''بولے''ال شخص نے کیا کیا جس نے مجھے سے اندیشہ ظامر کیا تھا؟''جواب دیا گیا کہ دہ بھی شہید ہوئے ،فر مایا'' مجھے ان دونوں کے درمیان فن کرنا''ع

ابن سعد کی روایت ہے کہ جنگ بمامہ کی موقع پر جب مسلمانوں کے پاؤں پیچھے پڑنے گئے تو حضرت سالم نے کہا''افسوس!رسول الله اللہ اللہ اللہ کا کہ ماتھ تو ہمارا میصال نہ تھا'' وہ اپنے لئے ایک گڑھا کھود کراس میں کھڑے ہوگئے اور علم سنجالے ہوئے آخری لمحہ حیات تک جانبازانہ شجاعت کے جو ہرد کھاتے رہے ،اختتام جنگ کے بعد دیکھا گیا تو اس شہید ملت کا سراپنے منہ بولے باپ حضرت ابو صدیفہ تے یا وی پر تھا۔ ہے۔

انا لله و ١٠ اليه راجعون

فضل و کمال ..... حضرت سالم ان بزرگول میں تھے جو طبقہ صحابہ میں فن قر اُت کے اہام سمجھے جاتے تھے، آن جاراً دمیوں سے حاصل کر دیعنی ابن مسعود سالم مولی ابی بن کعب اور معاذبی جبل ہے ہے خدائے پاک نے خوش گلواس قدر بنایا تھا جب آیات قر آنی تلاوت فر ماتے تو لوگوں ں پرایک عام محویت طاری ہوجاتی اور راہ گیر تھنگ کر سنے لگتے ایک وفعدام المونین حضرت عائشہ کورسول اللہ بھٹا کے پاس حاضر ہونے میں در ہوگئی، آپ نے تو قف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کرر ہاتھا اس کے سننے میں در ہوگئی، آپ نے تو قف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کرر ہاتھا اس کے سننے میں در ہوگئی، آپ نے تو قف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کرر ہاتھا اس کے سننے میں در ہوگئی

السدالغابي جيدتاص ۲۴۳۶ نياسدالغابي جلدش ۲، سيط جيات ابن سعد شم اول جز ، خالث سوس ۲۱، سير بخاري اورخوش الحانی کی اس قدرتعریف کی که آنخضرت بین نود جا درسنجا لے ہوئے باہرتشریف لے آئے ، دیکھا تو سالم مولی الی حذیفہ بیں ، آپ نے خوش ہو کر فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے بیسے خص کومیری امت میں بنایا۔''ا

حضرت سالم اپنی خوش الحانی و حفظ قر آن کے باعث صحابہ کرام میں نہایت عزت کی نظر ہے دیکھے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آنخضرت پھٹا کی تشریف آوری ہے پہلے جس قدر مہا جرین مدینہ پہنچے تھے، حضرت سالم سجد قبامیں ان کی امامت کرتے تھے ہے ۔ بیلے جس قدر مہا جرین مدینہ ہیں جسلے جس حضرت ابو بکڑ وحضرت عربھی شامل تھے وہ سجد قباری پڑھے مہا جرین او کین جن میں حضرت ابو بکڑ وحضرت عربھی شامل تھے اکثر ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ، سوعرض قرآن کریم کی برکت اور علم وفضل نے ان کو غیر معمولی عظمت و شرف کا مالک بنادیا تھا ،

حضرت عمر فاروق ان کی بے صد تعریف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دم واپسیں کے وقت انہوں نے منصب فلافت کے متعلق وصیت فرمائی تو کہا''اگر سالم موجود ہوتے تو میں اس مسئلہ کوئیلس شور کی میں پیش ہونے نہ دیتا'' یعنی وہ ان کو اپنا جا نشین بناتے ہے۔ افعلاق ...... حضرت سالم کے قبائے فضل ومحان اخلاق کا طغرا نہایت خوشنما تھا، گذشتہ واقعات سے ان کی استقامت ، و فاشعاری ویارسائی کا اندازہ ہوا ہوگا ،اہل حاجت کے لئے وست کرم کشادہ تھا چونکہ کوئی اولا دنتھی ،اس لئے انہوں نے اپنے متر و کہ مال اسباب میں سے ایک ایک کیٹ شف اسلامی ضروریات اور غلاموں کو گلوخلاصی کے لئے اور ایک تلث اپنے سابق ایک ایک کیٹ میں نے بیاتی آتا وی کے لئے دورایک تلث اپنے سابق آتا وی کے لئے دورایک تلث اپنے سابق آتا وی کے لئے دوست فرمائی تھی ،حضرت ابو بکر نے ان کوسابق ما لکہ عضرت میں تہ بنت یعار کے یاس ان کا حصہ بھیجا تو انہوں نے لینے سے انکار کیا اور بولیس کہ میں نے بغیر امید صلی آز او کیا تھا، اس لئے حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں اس حصہ کو بہت المائی میں داخل فرمادیا۔ ہے

لإصابة لأكروسالم

ع خارى تماب الصلوة باب المنة العبد المولى ،

٣ يخاري كتاب الأحكام

سم اسدالغابه جند السرائس ٢ ١٠٠٠،

فياسيتعاب تذكره سالم مولي الي حذيفة

## حضرت عبيده بن الحارث

نام ونسب ..... عبیده نام ،ابوالحارث ، یا ابومعاویه کنیت ، دالد کانام حارث اور والد ه کانام سخیله تھا ،سلسله نسب پیرے-

عبيده بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي إ

اسلام ..... دعنرت عبیدہ دعنرت ابوسلم بن اسد معنرت عبدالله بن ادقی اور حضرت عثمان ابن مظعون آیک ساتھ ایمان لائے تھے،آنخضرت ہے گااس وقت تک ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں بناہ گرین بیں ہوئے تھے۔آبا مکہ میں حضرت بلال ان کے اسلامی بھائی قرار پائے ہے۔ بہ جمرت ... مدینہ کی طرت جبیدہ اوران کے دونوں بھائی حضرت عبیدہ اوران کے دونوں بھائی حضرت مطفیل معنرت حصین اور حضرت عبیدہ اوران کے دونوں بھائی حضرت مطفیل معنون اور حضرت عبیدہ اور ان میں حضرت مطفیل معنون اور حضرت مسلم کے ایک ساتھ روانہ ہوئے ،اتفا قاراہ میں حضرت مطفیل محدود نے بالکل مجبور ہیں تو بھر واپس آئے اوران کو اٹھا کر مدینہ لائے ، یہاں حضرت عبدالرحمٰن بن سلمہ عجلانی نے خوش آ مدید کہا اور لطف و محبت کے ساتھ میز بانی کاحق ادا کیا ، آنخضرت بھی نے تشریف لانے کے بعد عمیر بن تمام انصاری سے مواضات کر ادی اور مستقل سکونت کے لئے تشریف لانے کے بعد عمیر بن تمام انصاری سے مواضات کر ادی اور مستقل سکونت کے لئے تشریف لانے کے بعد عمیر بن تمام انصاری سے مواضات کر ادی اور مستقل سکونت کے لئے قطعہ زمین مرحمت فر مایا جس میں ان کاتمام خاندان آباد ہوا '' بی

غر وات ..... ہجرت کے آٹھ مہینے بعد ماہ شوال میں ساٹھ مہاجرین کے ایک دستہ پرافسر مقرر ہوکر مشرکین قریش کی وید بانی کے لئے وادی را لغ کی طرف بھیجے گئے ، تاریخ اسلام میں بیدوسرا لوائے امارت تھا جو حصرت عبید گاکوعطا ہوا۔

وہ رائع کے قریب پنچ تو ابوسفیان کی زیرا مارت دوسوشر کین کی ایک جماعت سے ڈبھیڑ ہوئی کیکن لئے جنگ وخوزیزی کی نوبت نہ آئی ،صرف معمولی طور سے چند تیروں کا تبادلہ ہوا ہے غزوہ بدر ہیں شریک ہوئے ،صف غزوہ بدر ہیں شریک ہوئے ،صف آرائی کے بعد شرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہا درولید نے نکل کر" ہیل من مباد ز" کا نعرہ بلند کیا۔ لشکر اسلام سے چند انصاری نوجوان مقابلہ کے لئے بڑھے تو انہوں نے پکار کر کہا کہ" مجمد کیا۔ لشکر اسلام سے چند انصاری نوجوان مقابل والوں کو بھیجو" آئے ضرب بھی نے حضرت ملی ہے۔

ع إسد الغاب جندساص ١٥٥

السدالغا ببجلد ۳۵ م ۳۵ سط بقات این سعد شم اول جز ۳۶ ص ۱۳۵ سط بقات این سعد شم اول جز ۶ تالث ص ۳۵ هی طبقات این سعد قسم اول جز ۶ تالث ص ۳۵ هی طبقات این سعد قسم اول جز ۶ تالث ص ۳۵

حضرت حمزة اورحضرت عبيدة كوآ محے بڑھنے كاتھم ديا جنبش لب كی درتھی كه بيتنوں نبر دآ زيابها در نیزے ہلاتے ہوئے اپنے اپنے حریف کے سامنے جا کھڑے ہوئے ،حضرت عبیدہ اور ولید میں دىر تك تشكش جارى ربى ، يهان تك كه دونون زخى مو كئے ، چونكه حضرت على اور حضرت حمز والينے دشمنوں سے فارغ ہو چکے تھے ،اس لئے وہ ایک ساتھ ولید پرٹوٹ پڑے اوراس کو تہ تیخ کر کے حضرت عبيدة كوميدان جنگ سے اٹھالا ئے ل

حضرت عبید ہ کا ایک یا وٰل شہید ہو گیا تھا ، اور تمام بدن زخموں سے چورتھا ، آنخضرت الله في المرك لي ان كرانو برسرمبارك ركاديا، انهول في عرص كى: '' یارسول الله'' اگر ابوطالب مجھے دیکھتے تو انہیں یقین ہوجا تا کہ میں ان ہے زیادہ ان کے اس قول کا مسحق ہوں ہے

مسه حتسى ننصبار ع حبولته وننذهبل عنن انبسائننسا و البحلائيل ہم محمر کی حفاظت کریں ہے یہاں تک کدان کے اردگر دیارے جائمیں گے اور اینے بچوں اور بیو بول سے غافل ہوجا کمیں گے۔

اختیام جنگ کے بعد آنخضرت ﷺ کے ساتھ بدر سے داپس آئے لیکن زخم ایسے کاری تھے کہ جانبرنہ ہو سکے ہریسٹھ برس کی عمر میں داعی جنت کولبیک کہااور مقام صفراء کی خاک یاک نے ان كواي وامن من جميالياس

انا للّه و انا اليه راجعون

فضل و کمال .....ان کو در بار نبوت میں غیر معمولی رفیعت حاصل تھی ، آنخضرت ﷺ کی نہایت قدر فرماتے تھے، ایک دفعہ آپ مقام صفراء میں خیمہ افکن ہوئے ، صحابہ کرامؓ نے عرض کی '' یارسول الله! یهال مشک کی لیٹ آتی ہے'' فر مایا'' یہاں ابومعاویہ کی قبرموجود ہوتے ہوئے حمهيں اس يرتعب كيول ہے؟"مع

حليه .... حليه بيتما قدميانه، رنگ كندم كون اور چېره خوبصورت \_@ اولا د ..... حضرت عبیدہ نے متعدد بیو نیوں ہے حسب ذیل لڑ کے اورلڑ کیاں یا د گار جھوڑیں لیے

معاویه، عون ،منقذ ، حارث مجمر ،ابرهیم ،ربط ،خدیجه، بخیله ،صفیه

بالبوداؤو كمآب الجباد باب البارزه ع اسدالغابه جلد سوص ۱۳۵۷، مع استیعاب تذکر وعبید دبن الحارث

فيطبقات ابن سعد مشماول جز وثالث ص ١٣٠٥،

سالينا

الإالصا

#### حضرت شاس بن عثمان أ

نام ونسب ..... شاس نام ، والد کا نام عثانؑ اور والده کا نام صفیه تھا پور اسلسله نسب یہ ہے شاس بن عثان بن الشرید بن ہرمی بن عامر بن مخز وم القرشی انجز ومی

ہشام کلبی کی روایت ہے کہ ان کا اصلی نام عثمان تھا ، شاس اس کئے نام پڑا کہ ایک دفعہ
ایام جاہلیت میں ایک نہایت حسین وجیل نصرانی جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمکنا تھا مکہ آیا، لوگ
اس کے غیر معمولی حسن و جمال پر شخت متبجب تھے ، عتبہ بن ربعہ نے جو حضرت شاس کا مامور تھا
وعوی کیا کہا کہ اس کے پاس اس ہے زیادہ بہتر شاس یعنی رخ تا بال موجودہ ہے ، اور مقابلہ میں
حضرت ابن عثمان کو چیش کیا، چتا نجہ اس دن سے ان کا نام بی شاس ہوگیا۔ ا

اسلام ..... حضرت شاس اوران کی والدہ صفیہ بنت ربعیہ نے بھی ابتدای میں دعوت تو حید

برصداء لبيك بلندكيا تفايل

ہنجرت ..... مشرکین کے قلم ہے مجبور ہوکررائی جش ہوئے ،حضرت صفیہ "مجھی ہمراہ تھیں، وہاں دالیں آکر پھرمدینہ کی راہ لی اور حضرت مبشر بن عبدالمنذ رؓ کے مہمان ہوئے ، یہاں حضرت حظلہ ابن الی عامرانصاریؓ ہے مواجات ہوئی ۔س

غرزوات .....غرزو کرد و اُحدین جانبازی و پامردی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے ،معرک اُصدین اُنفا قاجنگ کا پانسہ بلٹ گیا ، غازیان اسلام کی فتح شکست ہے مبدل ہوگئی اور صرف چند جان نارمیدان رہ گئے تو حضرت شاس مجھی ان ہی پروانوں میں تھے جوشم نبوت کے اردگرد فدا کاری کے جو ہردکھار ہے تھے ، آنخضرت بھی فرمایا کرتے تھے ، کہ میں شاس کے لئے ''سپر'' کے سواکوئی تشبیہ نبیں پاتا ، آپ چپ وراست جس طرف دیکھتے حضرت شاس ہی سر بکف نظر آتے ،غرض انہوں نے اپنے آپ کو مبط وی والہام کے لئے سپر بنادیا ، یہاں تک کہ زخموں سے جو رکر گرگئے ، اختیام جنگ کے بعد دیکھا گیا تو دم والبین کے چند انفاس باتی تھے ، آنخضرت بھی کے خدانفاس باتی تھے ، آنخضرت بھی کے خدانفاس باتی تھے ، آنخضرت بھی کے خدانفاس باتی تھے ، آنخضرت بھی کے کارداری پر مامور ہو کی دول نامور کے دول انعام کی دعوت ام سلمہ ان کی تھارداری پر مامور ہو کئی ایکن اس فدائے ملت کا فرض پورا ہو چکا تھا ، در بار خداوندی سے حصول انعام کی دعوت

لاسدالغا ببطدالش 221،

ع التيعاب جند مذكرة ثمان،

مع طبقات ابن معدتهم اول جزء ثالث ص ١٤٥

سیرانسخابہ بلددوم میرانسخابہ بلددوم آ چکی تھی ،ایک شباندروز تو قف کے بعدانہوں نے داعی حق کولیک کہا

اتا لله وانا اليه راجعون

آنخضرت ﷺ نے ان کوای خونیں پیرائن کے ساتھ بغیر نماز جنازہ اُحد کے گورشہیداں میں وفن كرف كاحكم ديا اغرض چونيس برس كى عمر مس سير دخاك بوت الله و انا اليه د اجعون حلیہ ..... حضرت شاس نہایت حسین وخوبرو تھے، چنانچاس تابانی رخ نے ان کوشاس کے نام مے مشہور کیا سے

اولا د ..... ایک لژ کاعبدالله اورایک لژگی ام حبیب یاد گار چپوژی ،لیکن بیه دونوں لا ولد فوت ہوئے اس لئے سلسانسل منقطع ہو گیا ہے

لاسدالغابه جلدتاص مهما

ع طبقات ابن سعدتهم اول جز و الشفس ٢ ١٥،

<u> ۱۷۵۵ میاه</u>

س ایشناص ۵ که

## حضرت شجاع بن وہب

نام ونسب ..... شجاع ،نام ،ابو و ہب کنیت والد کا نام و ہب تھا ، پوراسلسلہ نسب یہ ہے۔ شجاع ابن و ہب بن رہید بن اسد بن صہیب بن مالک بن کبیر بن غنم بن دو دا بن خزیمہ ایام جاہلیت میں ان کا خاندان بنوعبر تشس کا حلیف تھا۔لے

اسلام وہجرت ..... حضرت شجاع "ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے ابتداء ہی میں داعی تو حید گولبیک کہا تھا ،اورمشر کین کے دست نظلم سے مجبور ہوکر سرز مین عبش کی دوسری ہجرت مدیث سے بریت یہ

میں شریک ہوئے تھے۔ م

خَبْشِ مِیں جب بیانواہ پھیلی کہ تمام قریش مکہ نے آنخصرت ﷺ کے سامنے گرون اطاعت خم کردی ہے تو وطن کی محبت ان کو پھر مکہ کھنچ لائی ،کیکن یہاں پہنچ کرافواہ غلط ثابت ہوئی اس لئے چند روز قیام کے بعد مثلا شیان امن کے ساتھ مدینہ پہنچ ، یہاں حضرت اوس بن خولی ہے مؤاغات ہوئی ہے

غز وات ..... بدر ،احداورتمام دوسر مے مشہور غز وات میں شریک ہے ہی اہ رہے الاول ۸ پیس بنو ہوازن کی ایک جماعت کی سرکو ہی پر مامور ہوئے جو مدینہ سے پانچ دن کی مسافت پر مقام ری میں خیمہ انگن تھی ، حفرت شجاع آپ ساتھ چوہیں جا نباز مجاہدین کی ایک جمعیت کے کردن کو چھتے ہوئے اورات کو ملغار کرتے ہوئے لگا بیک ان پر جاپڑ ہے اور شکست دے کر بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکر میال چھین لائے ، مال غنیمت کی کثر ت کا انداز ہائی سے ہو مسکتا ہے کہ ہرایک سپاہی کو پندرہ پندرہ اونٹ ملے تھے دیگر اسباب وسامان اس کے علاوہ تھا۔ ہے سفارت ..... غزوہ کو مدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آنحضرت و کھانے اکثر سلاطین عالم سفارت .... غزوہ کو مدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آنحضرت ہوگئے نے اکثر سلاطین عالم سفارت شجاع بن و بہ بہمی حادث سفارت شجاع بن و بہ بہمی حادث ابن الی شمر غسانی کے پاس (جو دمشق کے قریب مقام غوط کارئیس تھا ) سفیر بنا کر بھیجے گئے ، خط کے ابتدائی نقرے یہ شے۔ کے

ع إصابه جلد ٣٥س ١٣٨،

اإسدالغا يبصدانس ٢ ٣٨،

٣ متيعاب تذكره شجاع

سم استيعاب تذكر وشجاح

فيطبقات ابن معد حصيه غازي ص

لإزادالمعادجلد بوس ٥٩

بسم السلسه السرحسن السرحيم من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابى شمر سلام على من اتبع الهدى و امن به و صدق وانى ادعوك الى ان تو من با لله و حده

لا شريك له يبقى لك ملكك

نام خداکے ساتھ جو بزامبر بان ورحیم ہے

محدرسول خدا کی طرف سے حارث بن البی شمر کوسلام ہے اس پر جو ہدایت کی بیروی کر ہے ایمان لائے اور تصدیق کر ہے، بیشک میں تم کواس خدا پرائیان لانے کی دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ( اسی صورت میں ) تمہاری سلطنت یاتی رکھی جائے گی۔

حارث کوخدانے اس وعوت پر لبیک کہنے کی تو فیق نہ دی لیکن اس کے وزیر '' مری'' نے اسلام قبول کیا اور حضرت شجاع '' کی معرفت بارگاہ نبوت میں بیام وسلام بھیج کر پوشیدہ وطور سے دین حذیف پر قائم رہنے کی خبر دی ل

شہاوت ، بالیس برس سے کھازیادہ عمریا کر جنگ یمامد میں شہید ہوئے انا لله و انا اليه داجعون ع

حليه .... عليه يقاطويل القامت لاغراندام اوربال نهايت كفي س

إطبقات ابن سعدتهم اول جزء نالث ص ٦٦،

كالصاء

سايينا،

## حضرت محرزبن نضله

نام ونسب..... محرز نام اور ابونھىلە كنىت ہے كىكن عموماً اخرم اسدى كے لقب ہے مشہور يتھے، پورا سلسلەر يہ ہے۔

محرز بن هیله بن عبدالله بن مره بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن فزیمه اسدی بیایام جالمیت میں بنوعبوشس کے حلیف تنھے۔

اسلام وہمجرت ..... قبول اسلام کا زمانہ تعین نہیں تا ہم مومنین سابقین میں ہیں، مکہ سے ہمجرت کر کے مدنیہ بہنچ تو الانصار کے قبیلہ عبدالاشہل نے ان کواپنا حلیف بنالیا اور حضرت عمار بن حزم سے اسلامی بھائی جارہ ہوائے

غز وات ...... غز دهٔ بدر، أحداور خندق مین جانبازی و شجاعت کے ساتھ سرگرم کارزار ہے،
غز وہ ذی قردی معرکہ آرائی ان کاسب سے شانداراور آخری کارنامہ تھا، آباس کی تفصیل ہے ہے۔
شہادت .... و البح میں بوفزارہ نے مدینہ کی جراگاہ میں آخضرت شکا کے اونوں پر
جھا یہ مارا اور گلہ بان کوئل کر کے اونوں کو اپنے ساتھ لے چلے ، حضرت سلمہ بن الاکو م موقع
واردات کے قریب موجود تھے ، انہوں نے آخضرت ہی کے غلام حضرت ربائ کو گھوڑ ہے پر
موار کر کے اطلاع کے لئے مدینہ بھیجا اورخود پہاڑ پر چڑھ کر، یا صباطاہ کا نعرہ بلند کیا اور دیر تک تنہا
سوار کر کے اطلاع کے لئے مدینہ بھیجا اورخود پہاڑ پر چڑھ کر، یا صباطاہ کا نعرہ بلند کیا اور دیر تک تنہا
تیروں اور پھر وں سے ان عارت گروں کا مقابلہ کرتے رہے ، ای اثناء میں درختوں کے جھنڈ ہی تخفرت ہو تھے ، حضرت الموق سلمی یعنی محرز
مین نظملہ اور ان کے پیچھے حضرت ابوق وہ انساری اور حضرت مقداد بن اسود ہے وہ مضرت سلمہ اور ان کے بیجھے حضرت ابوق وہ انساری اور حضرت مقداد بن اسود ہو تھے ، حضرت سلمہ اکسلہ اور ان کے اصحاب سے ملنے نہ دے گا' بولے'' سلمہ! اگرتم خدا اور قیامت پر انجام اسک کے بوئے وہ رہ کو اور وہ گھوڑ ااڑ اتے ہوئے عبد الرحن فر ارک کے سامنے جا کھڑ ب سلمہ" نے باگ جھوڑ دی اور وہ گھوڑ ااڑ انے ہوئے عبد الرحن فر ارک کے سامنے جا کھڑ ب سلمہ ہوگیا، لیکن اس کا نیز وہ بھی خالی سلمہ یا گھر انہوں نے ایک ایک ایر وہ بھی خالی ہوئے ، انہوں نے ایک ایک ایر وہ بھی خالی سلمہ ہوگیا، لیکن اس کا نیز وہ بھی خالی سلمہ ہوگیا، لیکن اس کا نیز وہ بھی خالی میں انہوں نے ایک ایک ایر وہ بھی خالی اسکار کی کے سامنے جا کھڑ ب

واسدالغا بيجيد بهنس يروس

ع طبقات ابن معدم احبد سون ١٤٠ و

نہ گیا، حضرت محرز '' شہید ہو کر فرش خاک پر آئے ،اور وہ انھیل کران کے گھوڑے پرسوار ہو گیا، تا ہم ابوقا دہ پیچھے موجود تھے،انہوں نے اس کو داصل جہنم کر کے ان کا انتقام لیا۔! شہادت کے وقت محرز بن نصلہ کی ممرتقریبا ۳۸ یا ۳۷ سال تھی۔ بی

بہ و کمال ..... گذشتہ واقعہ ہے ان کے غیر متزلزل ایمان وشوق شہادت کا انداز ہ ہوا ہو گا،شہادت ہے چند دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسان کے درواز ہے ان کے لئے کھول دیئے گئے اور وہ عالم بالا کی سر کرتے ہوئے ساتویں آسان اور سدر قالمنتہیٰ تک پینچ

گئے ہیں، یہاں ہے کہا گیا کہ یمی تمہار اسکن ہے۔

دوسرے روز انہوں نے حضرت ابو بکڑنے جوتعبیر رویاء میں کمال رکھتے تھے،اس خواب کو بیان فرمایا،انہوں نے فرمایا''احزم! تمہیں شہادت کی بشارت ہو'' چٹانچہ چندی دنوں کے بعد بشارت نے واقعہ کی صورت اختیار کی اورغزوہ ذی قروکی شہادت نے ان کوسدرۃ المنتہٰ کی کے دائمی مسکن میں پہنچادیا۔ سے

حلیہ ..... رنگ سپیدادرمجوی حیثیت سے حسین وخوبصورت تھے ہے

إسلم جنّدا باب نز د دُذُ كُ قرد، ع إسدالغا بـ جند جنس ٢٠٠٤، ع طبقات ابن سعدتهم اجيد عنس ١٤، ع اليفنا

## حضرت شقران صالح

نام ونسب....مالح نام ،شقر ان لقب اور دالد کانام تھا، یہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کے حبثی نثر اد غلام سخے ،کیکن اس غلامی میں بھی سیادت مقدرتھی ،رسول اللہ ﷺ نے ان کو اپنی خدمت گذاری کے لئے پیند فر مایا اور حضرت عبد الرحمٰن کو قیمت دیے کر خرید لیا ،بعض روا پیول سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بلا معاوضہ نذر کیا تھا۔ ا

غزوات میں عموماً مال غنیمت اور قید یوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے، اور غنیمت میں حصہ پانے کے بجائے جن کے قید یوں کی نگر انی کرتے تھے، وہ بطور خود معا وضہ دیتے تھے، دھنے وہ خروہ غزوہ برمیں ان کواس قدر معاوضہ ملا کہ مال غنیمت میں حصہ پانے والوں سے بھی زیادہ تفع میں رہے ہے

غزوہ کہدر میں انہوں نے اس اختیا ط ومستعدی کے ساتھ اپنے فر انکش انجام دیئے کہ آنخضرت ﷺ نےخوش ہوکرآ زادفر مادیا۔

غزوہ مریسیع میں فکست خور دہنتم کے مال داسہاب سامان جنگ بھیڑ بکریاں اور ان کے ذریات کوجمع کرنے پر مامور ہوئے ہے

آنخضرت بھی ان کی خدمات ہے اس قدرخوش تھے کہ و فات کے وقت آپ نے مخصوص طور ہے ان کے ساتھ سن اللہ کی جہیز طور ہے ان کے ساتھ سن سنوک کی وصیت فر مائی ،حضرت شقر ان خضرت خیرالا نام بھی کی جہیز و تکفین میں اہل بیت کے ساتھ شر یک تھے ہی غرض یہ آخری خدمت تھی جواس غلام جانثار نے ایے شفی آتا کے لئے انجام دی۔

اس میں اختلاف ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد شقر انؓ نے مدینہ میں سکونت اختیار کی یا بھرہ میں توطن گزین ہوئے ، کیونکہ ان کا ایک مکان بھر ہ میں بھی تھا ،ہے ای طرح جائے وفات اور زمانہ بھی متعین نہیں۔

لإصابيجلداص ١٥٣

## حضرت عميربن الي وقاص ً

نام ونسب ..... عميرنام، والد كانام ابو وقاص اور والده كانام حمنه بنت سفيان تها، يه حضرت سعد بن ابي وقاصٌ فاتح ايران كے حقيقی بھائی تھے، پوراسلسله نسب پیہے۔ ق

عمیر بن ابی و قاص بن و میب ابن سفیان بن امیه بن عبدتمس بن عبد مناف بن قصی القرشی ۔ ا

اسلام ..... حضرت عمير " كے برادرا كبر حضرت سعد بن ابی وقاص "ان روش خمير بزرگون ميں تھے جنہوں نے ابتدائی ميں دا می اسلام کوليک کہا تھا ،اس زبانہ ميں حضرت عمير "کونهايت کمس تنے ،تا ہم فطری سلامت طبع وخر دحق شناس عمر کی قيد و بند ہے آزاد ہوتی ہے ،انہوں نے اس عہد طفوليت ميں بھائی كاساتھ ديا اور ساتی اسلام کے ایک ہی جام نے ان کونشر تو حيد ہے مخور کر ديا ۔ بجرت ..... ١٣٠ برس كاس تھا كہ عام بلاكشان اسلام كے ساتھ ہجرت كركے مدنيہ پنچ ، آخضرت نے ان كی دل بستی كے لئے حضرت سعد بن معاق رئيس قبيله عبدالا شہل كے چھونے تخفر و کو کہ بندی جھونے فرد و کو کہ بندی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی و کہائی چار ان ہی اسلام غزوہ بدر كے خيال سے علم نبوى كے نيے جمع ہوئے تو يہ بھی اس مجمع میں پنچ گئے ، ان كے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص آنے بید د کھے کر كہ وہ مضطر و بھی اس مجمع میں پنچ گئے ، ان كے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص آنے بید د کھے کر كہ وہ مضطر و بھی اس مجمع میں پنچ گئے ، ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص آنے بید د کھے کر كہ وہ مضطر و بھی اس مجمع میں پنچ گئے ، ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص آنے بید د کھے کر كہ وہ مضطر و بھی اس مجمع میں بنچ گئے ، ان کے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص آنے بید د کھے کہ کہی جان ہا ہوں ، شاید خدا شہادت نصیب کرے ، لیکن خوف ہے رسول اللہ اس جنگ میں شریک ہونا جا ہتا ہوں ، شاید خدا شہادت نصیب کرے ، لیکن خوف ہے رسول اللہ اس جنگ میں شریت ہونا جا ہتا ہوں ، شاید خدا شہادت نصیب کرے ، لیکن خوف ہے رسول اللہ جمیے چھوٹا سمجھ کے چوٹا سمجھ کے میں کہی کو کھی ہوئا سمجھ کے چوٹا سمجھ کے کھوٹا سمجھ کے جوٹا سمجھ کے دو ایس فرماد ہیں گئے ہیں

آنخضرت ﷺ کے سامنے جب تمام جانثار کے بعد دیگرے معائنہ کے لئے پیش ہوئے تو حضرت ﷺ کا خوف درحقیقت نہایت سے ٹابت ہوا کیونکہ آپ نے ان کوصغیری کا خیال کر کے فر مایا'' تم واپس جاؤ'' حضرت عمیر ؓ بیس کر ہے اختیار و نے گئے ،اس طفلانہ گریہ و بکا کے ساتھ ان کے دفور جوش اور شوق شہادت نے حضور انور ﷺ کے دل پر خاص اثر کیا اور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ل گئی ،اور آنخضرت ﷺ نے خودا ہے دست مبارک سے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ل گئی ،اور آنخضرت ﷺ نے خودا ہے دست مبارک سے

لاسدالغابه قد كرونمير بن الي وقاص ع اسدالغابه قد كرونمير بن الي وقاصً ع طبقات ابن معدتهم اول جز وعص ۲۷ مع طبقات بن معدنهم اول جز وثالث ص ۲۰ مع طبقات بن معدنهم اول جز وثالث ص ۲۰

سیرانسحابۂ طدودم ان کے مگوار باندھی الے

شہادت ..... حضرت عمیر کی عمراس وقت صرف ١٦سال کی تھی ، اچھی طرح اسلحہ ہے آراستہ ہوتا بھی نہ جانتے تھے، بھائی نے میان میں تکوار باندھ دی ،اور وفور جوش نے کفار کے نرغه میں گھسادیا ، دیر تک شجاعا نہ لڑتے رہے ، بالآخرای حالت میں خورشیدتمنا جلوہ گر ہوا ، یعنی عمرو بن عبدود کی تکوار نے شہادت کی آرز و پوری کردی۔

انا لله و انا اليه راجعون . ٣

## حضرت عامر بن ربيعية

نام ونسب ..... عامرنام ،ابوعبدالله كنيت اور والدكانام ربيعه تها، پوراسلسله نسب بيه بهد عامر ابن ربيعه بن كعب بن ما لك بن ربيعه بن عامر بن سعد بن عبدالله بن الحارث بن رفيده بن عنز بن واكل

ان کے سلسلہ نسب میں شخت اختلاف ہے تا ہم ارباب سیر عام طور پر ان کوعنزی لکھتے ہیں عنز واکل کے لڑکے اور بکر و تغلب کے بھائی تھے جن کی خونر یز معرکہ آرائیاں اب تک زبان زو خاص دعام ہیں لے

ان کا خاندان حضرت عمرٌ کے والد خطاب کا حلیف تھا، جنہوں نے فر طرحجت سے حضرت عامرٌ کو حتبیٰ کرلیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے عامر بن الخطاب کے نام سے مشہور تھے لیکن جب قر آن شریف نے ہرایک کواپنے اصلی آباؤ اجداد کی طرف اختساب کا حکم دیا تو اس زمانہ سے حضرت عامرُ بھی خطاب کے بجائے اپنے نسبی والدر بیعہ کی نسبت سے زبان زد ہوئے ہے۔
مصرت عامرُ بھی خطاب کے باعث حضرت عامرٌ اور حضرت عمر فاروق میں بھی آخر وقت تک اس حلیفانہ تعلق کے باعث حضرت عامرٌ اور حضرت عمر فاروق میں بھی آخر وقت تک نہایت ووستانہ تعلقات قائم رہے ، حضرت عمرٌ نے بیت المقدی کا سفر کیا تو یہ ہمر کا ب تھے اس طرح جس سال حضرت عثمان گوا پنا جانشین کر کے جج کے لئے تشریف لے گئے تو اس سفر میں بھی ان کوا پنار نیق بنایا ہیں۔

اسلام ..... حضرت عامر بن ربیعہ ان خوش نصیب بزرگوں میں ہیں جنہوں نے ابتدا ہی میں دائی تو حید کولیک کہاتھا ،اس وقت تک آنخضرت ﷺ ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔!

ہجرت ..... شرک وتو حید کی کشاکش اور کفار کے دست نظلم نے ان کو بھی مکہ بیں چین سے رہنے نہ دیا وو د فعدا بنی زوجہ محتر مدحضرت لیلی بنت ابی حشمہ کوساتھ لے کرامن واطمینان کی تلاش میں ملک جبش تشریف بلے گئے ، پھروہاں سے واپس آ کرسرز مین بیڑب کی راہ لی ،ان کا

الإسدالغا بدجلد الص• ۸ ع طبقات ابن سعدتهم اجز واعس ۲۸۱

ساصابه جلدوص ٢ ٣٣

مع طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ۲۸۱

بیان ہے کہاں وقت تک صرف ابوسلمہ مین عبدالاسد مدینہ پہنچے تھے ،کیکن سیحے یہ ہے کہان ہے پہلے چنداور حضرات بھی پہنچ چکے تھے ،البتہ ان کی بیوی حضرت کملی بنت حشمہ موعورتوں میں اولیت کاشرف حاصل تھالے

غزوات سبر، احد، خندق اورتمام دوسرے غزوات میں رسول اللہ عظامے ہمر کاب تھے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مہمات میں بھی شریک ہوئے اور نہایت جفائش و جان کا ہی سے اعلاء کلمۃ اللہ کا فرض انجام دیا، اپنے صاحبر ادہ حضرت عبداللہ بن عامر سے اکثر فحر و مبابات کے ساتھ شاندار کار تاموں کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، ایک روز اثنائے گفتگو میں بولے کہ '' رسول اللہ عظام کو کو کومہمات پر بھینج تھے اور عمر و ناداری کے باعث سامان رسد میں صرف تھوڑی کی مجبوری ساتھ کر دیتے جو پہلے ایک ایک منص سب کو ملتی ہے، اس کے بعد کم ہوتے ہوتے صرف ایک ایک مجبوری نوبت آجاتی تھی ، حضرت عبداللہ نے متجب ہوکر ہو چھا، ایک ہوجات سے سرف طرح کام چلا ہوگا؟ فرمایا" جان بدر! ایسانہ کہو بساوقات جب تھجوری خم ہوجاتی تھیں تو ہم لوگ اس ایک مجبورے لئے بھی ترس جاتے تھے ہے۔

أخلاق ..... قد امت ایمان اور رسول الله الله کشرف صحبت نے ان کواخلاق کریمانہ سے آراستہ کر دیا تھا، گذشتہ بالانخضر واقعات ہے ان کی جفائشی تقوی اور زہد کا انداز ہ ہوا ہوگا۔

ا طبقات ابن معدقتم اول جزوع هس ۲۸۴ ع منداحمد بن طبل جدد ۳ نس ۲ ۲۸۴ ع طبقات ابن سعدقتم اول جزوع ۳۵۲

#### رضی الله عنهه و رضواعنه (الفرآن) الله أن سے راضی بولاورووالقدے راضی بوئے

### انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات |



#### . .

جس میں بقیداُن صحابہ کرائم کے حالات ،سوائح ،اخلاق وفضائل اوراُن کے ندہبی ،علمی ، سیاسی و و بی مجاہدات اور کارناموں کی تفصیل ہے جوفتح مکدسے پہلے اسلام لائے اور ہجرت کی

> تحریره ترتیب الحاج مولا ناشاه عین الدین احمه ندوی مرحوم سابق رفتی دارانستفین

وَالْ الْمُلْتُعَاعَتْ الْمُوبَالِرِهِ الْمُلْتَعِنِينَ وَوَوْ وَالْ الْمُلْتَعَانَ 2213768

# بليم الخطائع

## حضرت عبدالله بن عمرً

نام ونسب به جه بعد الله نام ، ابوعبد الرحن كنيت ، آبائى سلسلهٔ نسب به به عبد الله بن عمر بن خطاب ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرط بن زراح بن عدى بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر ، مال كانام زينب تفاء نانهالى نسب نامه به به نه نينب بنت مظعون بن حبيب بن و به بن حذ اف بن تجم و بن حبيب بن و به بن حذ اف بن تجم و بن حبين -

ولا دت ..... یہ جے روایت سے ثابت ہے کہ حضرت ابن عمر نخر وہ احد میں جوسا ہے میں بیش آیا، چودہ برس کے تھے،اس حساب ہے ان کی پیدائش کا تخینی زبانہ بعثت کا دوسرا سال ہے اور اسلام ہوئے ابن کی پیدائش کا تخینی زبانہ بعث کا دوسرا سال ہے اور اسلام ہوئے تو ابن محرک من جا با نئی برس کا ہوگا۔

اسلام .... حضرت عبداللہ بن عمر نے ہوش سنجالا ہی تھا کہا ہے گھر کے درود لوار پر اسلام کو پرتو قشن دیکھا اور اسلام ہی کے دامن میں ان کی نشو و نما ہوئی بعض روا بتوں میں ہے کہ دوا ہے والد بزرگوار کے بہتے مرح ہوئے ہے گھر کے من وابتوں میں ہے کہ دوا ہے ماتھ اس طرح اسلام تبول کیا تھا، جس طرح خاندان کے بزے بزرگ کے تبدیل نہ بہب کے ماتھ اس طرح اسلام کا واقعہ نقل کیا ہے درحقیقت ان کو بیعت رضوان کے واقعہ کے ماتھ التباس ہوا ہے، بیح بخاری میں خود حضرت ابن عمر کی زبائی منقول ہے کہ جب میر ہا ہیں ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ وردو تبول پر آمادہ کر سکے۔

باب مسلمان ہوئے تو میں جو وٹا بحقال کا جر ہے کہ ایک چھوٹا بچین و باطل کی تمیز کی وہ وقت نگاہ نہیں رکھتا جواس زبانہ میں اس کو سی خود حضرت ابن عمر کین سے موالی کی تبدیل کی گرج بھی برابر برحتی کی اور حضرت عشر اوران کا خاندان کے ساتھ ساتھ مسرکین کے قلم وطفیان کی گرج بھی برابر برحتی گئی اور حضرت عمر اوران کا خاندان بھی ان کی سم کیشیوں سے حفوظ خدر ہا،اس کے حضرت براجر سے براجر سے کہ ایک کے ساتھ ساتھ مسرکین سے حفوظ خدر ہا،اس کے حضرت براجر سے برحتی گئی اور حضرت عمر اوران کا خاندان بھی ان کی سم کیشیوں سے حفوظ خدر ہا،اس کے حضرت براجر سے کہ کہ کئی کی اور حضرت عمر اوران کا خاندان بھی ان کی سم کیشیوں سے حفوظ خدر ہا،اس کے حضرت براجر سے کہ کرائی کی گوری ہی برابر برحق گئی اور حضرت عمر اوران کا خاندان بھی ان کی سم کیشیوں سے حفوظ خدر ہا،اس کے حضرت براجر سے کہ کہ جب میں کہ کہ کہ کے حضرت ان کی سے کہ خور کے در دو تبول ہو اس کی گئی ہو کہ کور سے حفوظ خدر ہا،اس کے حضرت سے برحق کی کور کی کھی کور کور سے کور کی کے دائی کور کے بھی کہ برابر کی سے کہ کی کور کے بھی کہ کر کے بھی کر کر کے کہ کے در کور کے کہ کور کے بھی کی کور کے بھی کر کے دو کر سے کہ کور کے بھی کر کی کی کی کور کے بھی کی کر کے بھی کر کی کور کے بھی کر کی کی کر کے بھی کر کے کر کے کور کے کور کے کر کے کر کے کور کر کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کی کور کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کور

عرٌ نے بھی اینے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کی۔

بدر ...... ہجزت کے بعد حق و باطل کی پہلی آ ویز لیش غز وہ بدر ہے ،اس وفت ابن عمر کی عمر کل ۱۳ سال کی تھی تا ہم جانبازی کے شوق میں شرکت کی درخواست کی ہمغیرالسن ہونے کی وجہ سے آنخضرت ﷺ نے قبول نہ فر مائی ہے۔

اُحد....اس کے ایک سال بعد، دوسرامعر که احدیث ہوااس میں بھی انہوں نے اپنانام پیش کیا گرچونکہ چودہ اسال سے متجاوز نہیں ہوئے تھے، اس لئے اس مرتبہ بھی ان کی درخواست مستر دہوگئی ہے

خند فی ..... اُحد کے دوسال بعد ہے غزوہ خندق میں ان کی عمر پندرہ سال پوری ہو چکی تھی چنانچہ یہی وہ سب ہے پہلامعر کہ ہے جس میں ان کوسر کارر سالت ہے شرکت کی اجازت ملی ہے بیعت رضوان ..... درج میں طبح حدیبہ کے موقع پر آنخضرت بھٹا کے ہم رکاب ہوئے اور بیعت رضوان کا بھی شرف حاصل کیا اور حسن اتفاق یہ کہ بیشرف اپنے پدرعالی قدر ہے پہلے حاصل کرلیا، اس کی صورت یہ پیش آئی کہ حدیبہ کے دن حضرت عمر شنے حضرت عبداللہ کو ایک انصاری کے پاس گھوڑ الا نے کے لئے بھیجاتھا کہ جہاد میں وہ اس پرسوار ہو تکیس حضرت عبداللہ کی باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ آنخضرت عمر اللہ صحابہ ہے بیعت لے رہے ہیں, چنانچ انہوں نے بھی کہ بہلے خود بعیت کی اور اس کے بعد گھوڑ الے کر گئے اور حضرت عربوا کی اطلاع دی ، انہوں نے بھی جا کر بیعت کی اور اس کے بعد گھوڑ الے کر گئے اور حضرت عربوا کی اطلاع دی ، انہوں نے بھی جا کر بیعت کی اور اس کے بعد گھوڑ الے کر گئے اور حضرت عربوا کی اطلاع دی ، انہوں نے بھی جا کر بیعت کا شرف حاصل کیا ہے .

خیبر .....ان کے بعد غزوہ خیبر میں بھی وہ مجاہدانہ شریک ہوئے اوران سفر میں آنخضرت فیبر نے طال وحرام کے جوبعض خاص احکام جاری فر مائے وہ ان کے راوی ہیں۔ ہے افتح مکہ ..... قریش اوراسلام کی نتح وظلست کا آخری معرکہ فتح مکہ قا۔اس وقت ابن عمر کی عمر کہ فتح مکہ میں ایک بھی ، پورے جوان ہو چھے تھے اورایک سرفروش مجاہد کی حیثیت ہے دوسرے مجاہدین کے دوش بدوش تھے۔ سامان جنگ میں ایک تیز رفتار کھوڑا اورایک بھاری نیزہ تھا جسم پر ایک تیمونی می چا در تھا جسم کے اوراک کی خاص کا اس میاب حالت میں تخصرت بھی کی نظر بڑی تو تعریف کے لیجہ میں فر مایا کہ ' عبداللہ ہے عبداللہ' فتح کے بعد خانہ تک خضرت بھی اوراک میں تخصرت بھی اوراک میں ایک تیم داخل ہوئے جنانے ان کابیان ہے کہ تخصرت بھی اونٹ

الابن معدج ۴ ق اول تذکره این نمرٌ ۳ بخاری کتاب المغازی جند ۴ س ۵۸۸ ۳ بخاری کتاب المغازی باب غزوه که دیب ۳ بخاری کتاب المغازی باب غزوه که دیبید دیشج بخاری جند ۲ ، باب غزوهٔ کنیبرس ۲۰۲ پرسوار مکہ کے بالائی حصہ کی طرف سے داخل ہوئے تھے حضرت اسامہ بن ذیر ہے ساتھ سوار تھے حضرت عثمان بن طلحہ اور بلال جلومیں تھے، خانہ کعبہ کے حن میں اونٹ بٹھا کر کنجیاں منگا کیں اور کعبہ کھلوا کر تینوں ایک ساتھ داخل ہوئے ، ان لوگوں کے بعد سب سے پہلا داخل ہونے والا میں تھا۔ اِن محلوا کر تینوں ایک ساتھ داخل ہوئے والا میں تھا۔ اِن فرد وہ نین میں بھی صف آ را تھے، چنا نچہ تین کی واپسی کے بعد کے واقعات کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ نین سے لوٹے تو حضرت عرش نے اعتکاف کی نذر کے متعلق بوچھا جو جا ہلیت کے زمانہ میں مائی تھی۔ آخضرت والگانے اس کے بورا کرنے کی نذر کے متعلق بوچھا جو جا ہلیت کے زمانہ میں مائی تھی۔ آخضرت والگانے اس کے بورا کرنے کی نذر کے متعلق بوچھا جو جا ہلیت کے زمانہ میں مائی تھی۔ آخضرت والگانے اس کے بورا کرنے کا حکم دیا۔ بی

محاصرہ طاکف۔۔۔۔۔اس کے بعد طاکف کا محاصرہ ہوا، اس محاصرہ بی ہی ابن مر چیش چیش ہیں سے ، چنا نجداس محاصرہ کے واقعات بیان کرتے بتھ کہ جب محاصرہ بی مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی تو آتحضرت بھی نے فر مایا کہ انشااللہ کل محاصرہ اٹھا کر واپس ہوجا کیں گے ، بیارشادلوگوں ہوگی تو آخضرت بھی نے دوسرے دن لڑے اور فتح کے ہوئے اوٹ چلیں؟ آپ نے فر مایا اچھا کل پھر لڑلو، چنا نچہ دوسرے دن لڑے اور فتح کے بجائے النے زخی ہوئے ، آپ نے بھر فر مایا کہ انشاء اللہ کل واپس جا کیں گے ، اس مرجہ لوگوں نے بخوشی منظور کر لیا، اس پر آپ مسلمانوں کا جم غیر آپ ججة الوداع کے واقعات ہے ہم رکاب تھا، حضرت این عرقہ بھی اس شرف بیس شرکے ہے ، چنا نچہ ججة الوداع کے واقعات میں ان کا بیان ہے کہ ججة الوداع میں آخضرت بھی اور بعض صحابہ نے بال منڈ ائے تھے اور بعض صحابہ نے بی مرف تر شوانے براکھا کی تھی ہی

غزوه تبوک ..... و مین غزوه تبوک پیش آیا، اس مین آنخضرت بینی نے ۳۰ بزار کی جمعیت کے ساتھ دومیوں کے مقابلہ کے لئے تبوک کارخ کیا تھا، حضرت ابن عمر اس میں بھی شریک تھے، چنانچ فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت وی هجره کی طرف گذر ہے فرمایا ان لوگوں کے مسکن میں داخل نہ ہوجنہوں نے (خداکی نافرمانی کرکے ) اپنے او پرظلم کیا کہ مباداتم بھی اس عذاب میں جتلا نہ ہوجا وجس میں وہ جتلا ہوئے ، اگر گذر نا ہو شیت الی سے روتے ہوئے گذر جاؤ۔ آلے مضرف غزوہ خندق سے لے کرآ خرتک آنخضرت بھی کی زندگی میں کوئی الی بروی مہم نتھی جس میں انہوں نے شرکت کی عزت حاصل نہ کی ہو۔ جس میں انہوں نے شرکت کی عزت حاصل نہ کی ہو۔ جس میں ابن عرضح بدصد بھی میں کہیں نہیں نظر آتے ،

ایخاری کتابالمغازی باب نتخ مکه ۱۱ میخاری کتابالمغازی باب غزوه خنین

سے بخاری کتاب المغازی غزوهٔ طاکف۔ سم بخاری جلد ۱ باب جج الوداع۔ هے قدیم اقوام عاد دشمود کی آبادیاں۔ سے بخاری کتاب المغازی غزوہ تبوک

ع**ہد فارو تی .....الب**نةعہد فارو تی کے بعض فتو حات میں شریک رہے بھیم محض ایک سرفروش مجاہد کی حیثیت ہے، ناقع کا بیان ہے کہ جب ابن عمر تہا وند کی جنگ میں شریک ہوئے اور بیار پڑ گئے تو پیاز کودھا کے میں بروکر دوامیں ایکاتے تھے، جب اس میں پیاز کا مزوآ جا تاتھا تو اس کو نکال كردوا آبى ليت يتص ابشام اورمصر كي فتو حات مين بهي شركت كايته چلتا بيكن ان فتو حات مين ان کا کوئی نمایاں کارنامہ تبیس ہے اور اس زمانہ میں سلطنت کے انتظامی امور میں بھی انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ اپنے عزیز وں کواس میں پڑنے نہ دیتے تھے، تاہم جہاں امت کے نفع ونقصان کا کوئی سوال پیش آ جا تا تو حضرت ابن عمر اینے والد بزرگواری خت میری کے خطرہ کو برداشت بھی کر لیتے تھے، چنانچہ جب حضرت مِرکاوفت آخر ہوا ادرابن عمر کواپی بهن ام المومنین حضرت حفصه محوز بانی معلوم موا که حضرت عمر نکسی کواپنا جانشین نا مزدکر نے کا خیال نہیں رکھتے ،جس ہے ان کے خیال میں آئندہ مشکلات پیش آنے کا خطرہ تھا تو ڈرتے ڈرتے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا بیان ہے کہ میں پیے جرات تو کر گیا مگر مارے خوف کےمعلوم ہوتا تھا کہ پہاڑااٹھار ہا ہوں ، میں پہنچا تو پہلے حضرت عمر ٹو گوں کے حالات یو چھتے رہے، پھر میں نے جرائت کر کے عرض کی کہ میں لوگوں کی چہ میگوئیاں گوش گذار کرنے حاضر ہوا ہوں ان کا خیال ہے کہ آپ کسی کواپنا جائشین منتخب نہ فر مائمیں گے ،فرض سیجئے کہوہ چرواہا جوآپ کی مجربوں اور اونٹوں کو چراتا ہے، اگر گلہ کوچھوڑ کرآپ کے باس جلاجائے تو شرکا کیا حشر ہوگا؟ ایس حالت میں انسانوں کی گلہ بانی کا فرض تو اس ہے کہیں بردھ کر ہے! حضرت عمر منے اس معقولِ استدلال کو پسند کیا ، پھر پچھسو چ کر بولے خدا خو داپنے گلہ کا نگہبان ہے،اگر میں کسی کواپنا جائشین نا مز دنہ کروں تو کوئی مضا کقہ نہیں رسول ﷺ نے بھی نا مز د سہیں فر مایا تھااورا گر کر جا وَں تو بھی کوئی حرج نہیں کہ ابو بکر ّنا مز د کر گئے تھے ،ابن عمرٌ کابیان ہے کہ جیب حضرت عمر نے رسول ﷺ اور ابو بکر کا نام لیا تو میں مجھ گیا کہ وہ آنخضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ برکسی کوتر جیجے نہ دیں گے اور کسی کواپنا جائشین خود نہ بنا جائمیں گے یا چنا نچہ انہوں نے اپنے بعد ا بنی جانشنی کامستکه سلمانوں کی ایک جماعت کے سپر دکر دیا ،جس میں متعدد ا کا برصحابہ شامل تھے ، عبدعثمانی .....ابن مرّایے والد بررگواری وفات کے بعدسب سے پہلے انتخاب خلیفہ کی مجلس شور کی میں نظر آتے ہیں ، کیونکہ حضرت عمرؓ نے وصیت فر ما کی تھی کہ خلیفہ کے امتخاب میں عبد الله بحثیت مشیرشر یک ہوں ، گرصرف مشورہ دے سکتے ہیں خلیفہ بیں نامز د کیے جاسکتے ۔ سی حضرت عثمان کی زمانہ میں ان کومکی معاملات میں حصہ لینے کا موقع ملا ممرانہوں نے اس

ا ابن سعد جز دبهشم اول مس ۱۱۸ مصحیح مسلم جند تاص ۱۰۸ سرطبری مس ۴۷۷۹

ے کوئی فاکدہ نہیں اٹھایا ، حضرت عثان نے قضاء کا عہدہ پیش کیا ، انہوں نے معذرت کردی کہ

'' میں نہ دو فحضوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اور نہ دو فحضوں کی امامت کرتا ہوں کیونکہ

آنحضرت بھٹے نے فر مایا ہے کہ'' قاضی تین قتم کے ہوتے ہیں ، ایک جابل جس کا ٹھکا نا دوز خ

ہے ، دوسراعالم ماکل الی الد نیا ، اس کا مستقر بھی دوز خ ہے ، تیسر اجواجتها دکرتا ہے اور سیجے رائے

قائم کرتا ہے اس کے لئے نہ عذاب ہے نہ تو اب' حضرت عثان نے فر مایا کہ تمہارے باب تو

فیصلے کرتے ہے ، بولے یہ سیجے ہے ، لیکن جب ان کوکسی پیچیدہ بات میں دشواری چیش آئی تھی

تو آنحضرت و لئے کی طرف رجوع کرتے ہے اور جب آنخضرت کو دشواری ہوتی تھی تو جبر کیل

ہے دریافت فرماتے تھے میں کس کی طرف رجوع کروں گا؟ کیا آپ نے آنخضرت کو فیکس عامل

نہ بنا ہے ان کے انکار پر حضرت عثمان نے نیاہ کی جگہ پناہ ما تگی ، اس لئے ضدار امجھ کو کہیں عامل

نہ بنا ہے ان کے انکار پر حضرت عثمان نے نیاہ کی جگہ پناہ ما تگی ، اس لئے ضدار امجھ کو کہیں عامل

نہ بنا ہے ان کے انکار پر حضرت عثمان نے نیاہ کی جگہ پناہ ما تھی ، البت یہ عہد لے لیا کہ اس کا

نہ بنا ہے ان کے انکار پر حضرت عثمان نے نیاہ کی جگہ پناہ ما تھی ، البت یہ عہد لے لیا کہ اس کا

نہ بنا ہے ان کے انکار پر حضرت عثمان نے نیاہ کی جگہ پناہ ما تکی ، البت یہ عہد لے لیا کہ اس کا

نہ بنا ہے ان کے انکار پر حضرت عثمان نے نیاہ کی جگہ ہاں ، البت یہ عہد لے لیا کہ اس کا

نہ بنا ہے ان کے انکار اس کے خدا کہ بناہ ما تھی ہا کہ کیا ، البت یہ عہد لے لیا کہ اس کا

مرمکی انظام ہے اس کنارہ کئی کے باوجود جہادئی سبیل اللہ میں برابرشریک ہوتے اسے چنانچہ کا بھر ساتھ ہے۔ اس کنارہ کئی مائریقیہ (تونس، الجزائر، مراکش) کی مہم میں شریک ہوئے بھر ساتھ میں خراساں اور طبرستان کے معرکوں میں سعید بن عاص کے ساتھ رہے ہے جب فتنہ وفساد شروع ہواتو بالکل کنارہ کش ہوگئے اور پھر کسی چیز میں حصن ہیں لیا، اس احتیاط کی بنا پر خلافت کے اعزاز ہے بھی انکار کر دیا، حضرت عثان کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ امیر ابن امیر ہیں ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کوآ مادہ ہیں فر مایا، جہاں تک میر سے امیان میں ہائے کے ہا بھی خون نہ بہنے دوں گا، لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر امیان میں ہائے ایک بچھنے کے ہرابر بھی خون نہ بہنے دوں گا، لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ اس بارگراں کو نبیں سنجا لئے تو ہم آپ کو آل کر دیں گے لیکن انھوں نے اس دھمکی کی بھی مطلق پر واہ نہ کی اور خلافت جیسے رفیع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اپنے کو مطلق پر واہ نہ کی اور خلافت جیسے رفیع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اپنے کو مطلق بر حام نہ کی اور خلافت جیسے رفیع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اپنے کو مطلق بر حام نہ کی اور خلافت جیسے رفیع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اپنے کو مطلق بر حام نہیں۔

البتداس بارے میں اختلاف ہے کہ ابن محرِّ نے حضرت علی اور امیر معاویہ میں ہے کہ ان محرِّ نے حضرت علی کی خلافت کے بارہ میں مسلمانوں کا خلافت نظیم کی ،ابن حجر کا بیان ہے کہ چو نکہ حضرت علی کی خلافت کے بارہ میں مسلمانوں کا اختلاف تھا اس لئے ابن محرِّ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ،کیونکہ ان کی رائے تھی کہ جب تک کسی محض پرلوگوں کا اجماع نہ ہوجائے اس وقت اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنی جا ہے۔ ہے لیکن متدرک نے عسان بن عبدالحمید کی روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر ہے اس شرط پر حضرت علی ہے کہ ابن عمر کے ہوں گے اور حضرت علی ہے ہوں گے اور محارت علی ہے کہ ابن عمر کے ہوں گے اور محارت علی ہے ہوں گے اور محارت علی ہے ہوں گے اور محارت علی ہوں گے اور محارت علی ہوں گے اور محارت علی میں نہ شریک ہوں گے اور محارت علی میں نہ شریک ہوں گے اور محارت علی میں نہ شریک ہوں گے اور محارت علی محارت علی میں نہ شریک ہوں گے اور محارت علی محارت علی محارت علی محارت علی محارت علی محارت علی میں نہ شریک ہوں گے اور محارت علی 
۳ این اثیرجلد۳ص۸۴

ع فتوع البلدان بلاذری س۲۳۳ چه فتح الباری جددی ۱۸ یا بن سعد جز بهتشم اول بس ۱۸ سماین سعد جز بهتشم اول مس ۱۱۱ جناب آمیر نے ان کواس کی اجازت بھی دے دی تھی ہے ہار ہے زدیک متدرک کی روایت زیادہ تھے اور قرین قیاس ہے کیونکہ ابن مجر نے جس اصول کی بنا پر ابن عمر کا حضرت علی کی خلافت ہے دست کش ہونا بتایا ہے ، اس ہے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے ، کو حضرت علی کی خلافت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہوا تھا تا ہم اسلام کے ارباب حل وعقد یعنی مہاجرین و انصار کی اکثریت حضرت علی کے ساتھ تھی اوران کی نہایت ہی مختصر جماعت آپ ہے الگ رہی ، البتہ یہ مسلم ہے کہ انہوں نے جنگ جمل اور صفین میں کی کا ساتھ نہیں و یا اور ان کے ہاتھ ہے کی مسلم ہے کہ انہوں نے جنگ جمل اور صفین میں کی کا ساتھ نہیں و یا اور ان کے ہاتھ سے کسی مسلم ہے کہ انہوں ہے جنگ جمل اور صفین میں کی کا ساتھ نہیں و یا اور ان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا ایک قطرہ خون نہیں گر الیکن ضمیر حق پرست تھا اس لئے جنگ میں حضرت علی کے ساتھ نہ دیے ہر آخر دم تک متاسف رہے ، فرماتے تھے کہ گومیں نے اپناہا تھ آگے نہیں بڑھایا ، لیکن حق یہ مقابلہ افضل ہے تا

جنگ صفین کے بعد جب حضرت ابوموی اشعریؓ اور حضرت عمر و بن العاص ہو گھم بنایا گیا تو ابومویؓ نے خلافت کے لئے ابن عمرؓ کا نام چیش کیا تھا ہو مگر عمر و بن العاص ؓ نے اس سے اختلاف کیا۔ تھم کے فیصلہ سناتے وقت آپ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ امت مسلمہ کی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے دومتہ الجندل آئے ہتھے،

ان واقعات کے بعد مسلمانوں میں دو نے فرقے پیدا ہو گئے تھے، ایک وہ جو حضرت علی کو ہے ہوئے ہوئے ایک وہ جو حضرت علی کو ایکاں بیان کرتا تھا کہ وہ احد میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اس بارہ میں حضرت ابن عمر کی رائے ہوجھی تو فر ما یا کہ عثان کو اللہ نے معاف کیا (قرآن بیاک میں اس کی آیت ہے) مگرتم معاف کر تانہیں چاہے اور علی تو وہ رسول اللہ ہوئی کے چیرے بھائی اور آپ کے داماد تھے اور دیکھو کہ وہ گھر ان کا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو ہے حضرت علی کے بعد پھر امیر معاویہ کی خلافت تناہم کر لی اور اس عہد کے بعض معرکوں میں شریک ہوئے جنانچہ معلوطنیہ مہم میں شریک ہوئے جنانچہ فتط طنیہ میں شریک تھے۔ ہے

خلافت پزید.....امیرمعاویہ کے بعد جب پزید تخت حکومت پر ہیٹھا تو حضرت ابن ممڑنے محض اختلاف امت کے فتنہ ہے بیچنے کے لئے اس کی بیعت کر لی اور فر مایا اگریہ خیر ہے تو ہم اس ہے راضی ہں اور اگر شریع تو ہم نے صبر کیا۔ ۲۔

اس سے راضی ہیں اور اگر شرہ تو ہم نے صبر کیا۔ آب کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ والوں نے سنخ بیعت کیا تو آپ نے ای فتنہ سے بیخے کی خاطر اینے اہل وعیال کو بلا کر فر ما یا کہ ہیں نے اس مخص کے ہاتھ پر خدا اور رسول کی بیعت کی

<u>۳</u>ابن اشیرجلد ۳سس ۲۷۷

<u>عل</u>استيعاب جلداول من اهم

سيميح بخارى كماب الننسير وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة

كابن معدجز وبعاضم ادل تذكر وابن عمرً

فيابن اثيرهااات تمل تسطنطنيه

امشدرک عالم جند اص ۱۵۸ طبع حیدرآباد

ہاور میں نے آنخضرت وہ الکوفر ماتے ساہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کا ایک ایک جھنڈ ا کھڑا کیا جائے گا کہ یہ فلال کی فریب کاری ہے اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے کہ ایک مخص کسی کے ہاتھ پر خدا اور رسول کے لئے بیعت کر لے اور پھراس کو سخ کر دے ،اس لئے تم میں ہے کوئی مخص فتح بیعت میں حصہ نہ لے اگر کسی نے حصہ لیا تو میر ہے اور اس کے درمیان مکوار فیصلہ کرے گیا۔ اور اس کے درمیان مکوار فیصلہ کرے گیا۔ یزید کی بیعت آپ نے کسی لا کچے یا خوف کی بنا پرنہیں کی تھی ،امیر معا و یہ شنے جب

خلافت علید الملک ..... مروان کے بعد جب عبد الملک کی خلافت پر بیعت ہوئی تو آپ نے بھی تحریری بیعت نامہ بھیج دیا جس کامضمون ریتھا کہ ' خدااور رسول کی سنت پر میں اور میرے

لا متدرك حاكم جلد اص ٨٨٥ حيدر آباد

الیناص ۱۳۳ تھوڑ نے تغیر کے ساتھ ہیوا تعد بخاری جلد ۲ ص ۱۰۵ میں بھی ندکور ہے کا بن سعد شم اول جز پہم ۱۳۱ سابوالغد اوجلدا س ۱۹۳ مطبوعہ معر سابن سعد شم اول جزیم تدکر وابن ممر محتج بخاری کمآب النفیر ، باب حتی الا تکون فتنة

لڑ کے امیر المومنین عبداللہ الملک کی سمع وطاعت کا بقدر استطاعت عبد کرتے ہیں اعبدالملک حضرت ابن عمر کا بڑا احترام کرتا تھا اور نہ ہمی معاملات میں ان کی اقتدا کرتا تھا اور جے کے موقع پر ارکان میں آپ کی اقتداء کا فریان جاری کرتا تھا ہے۔

علالت اور وفات یا کی و میں تراسی چوراسی برس کی عمر میں وفات پائی ، وفات کا واقع بیہ ہے کہ ج کے نے دانہ میں ایک میں کے نیز ہی کوک جوز ہر میں بھی ہوئی تھی ان کے پاؤں میں چہر گئی ہے تہ ہوا ، عام طور سے چہر گئی ہے تہ ہوا ، عام طور سے خیران کی اتفاقی واقعہ نہ تھا ، بلکہ تجاج کے اشار ہ سے اس طرح زخمی کیے گئے تھے البتہ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے ، متدرک کی روایت ہے کہ ججاج نے جب خانہ کعبہ میں منجنیق نصب کرائی اور این زبیر گوشہید کرایا تو اس کا بین طائن عمر اور بہت تا پہند ہوا ، آپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا ، تجاج برا فروختہ ہوگیا اور اس کے اشار سے شامیوں نے زخمی کر ویا سے حافظ ابن جر لکھتے ہیں کہ عبد الملک نے جاج کو ہدایت کی تھی کہ ابن عمر کی کا لفت نہ کر ہے ، میشکم اس پر بہت شاق گذر الیکن عدول تھی بھی نہیں کر سکتا تھا ، اس لئے دوسرا طریقہ کر ہے ، یہ تھی کرا دیا ہے

ابن معد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ تجائے خطبہ و ہے رہاتھا ،اس میں اس نے ابن زبیر ٹر یہ اتہام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلام اللہ میں تحریف کی ہے ،حضرت ابن عمرؓ نے اس کی تر دبیہ کی اور فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے ، نہ ابن زبیر ٹمیس آئی طاقت ہے نہ تچھ میں بیر بجال ہے۔ جمع عام کے سامنے ان کی ڈانٹ اس کو بہت تا گوار ہوئی ،کیکن حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ علانے کوئی برابر تا ؤ نہیں کرسکتا تھا اس لئے خفیہ انتقام لیا۔ ہے

ابن خلقان اور اسدالغابہ میں اس کے علاوہ دور واپنین نقل کی گئی ہیں ، ایک یہ کہ ایک ون حجاج خطبہ دے رہاتھا ، اس کواس قد رطول دیا کہ عصر کا وقت نگک ہوگیا آپ نے فرمایا کہ آفاب تیرا انظار نہیں کرسکتا ، حجاج نے کہا جی میں آتا ہے کہ ' تمہاری آئکھیں پھوڑ دوں' فرمایا تجھ کوتا بین سے یہ بھی پچھ بعید نہیں دوسری روایت یہ ہے کہ عبد الملک نے فرمان جاری کیا کہ تمام حجاج مناسک تج میں حضرت ابن عمر کی اقتداء کریں ، حضرت عمر خجاج کے عرفات اور دوسرے مناسک تج میں حضرت ابن عمر کی اقتداء کریں ، حضرت عمر خجاج کے فرت اور دوسرے مواقف سے بغیر حجاج کا انظار کیے بڑھ جاتے تھے ، حجاج کی فرعونیت کب اس کو گوار اکرتی

إيخاري جعدا وبأيف يبالغ الامام الناس

<sup>&</sup>lt;u>مع</u>يخاري جندانس ۲۲۵

سيمتدرك عالم جيد من ۵۵۷

سي تبذيب العبذيب جدده مسممطوعة وائرة المعارف حيدرآباد،

فياين معدتذ كرواين عمرُ

مگرعبدالملک کے تھم ہے مجبورتھا ،اس لئے آپ کی جان کا خوا ہاں ہو گیا ہے ہ

آبن عبدالبر نے استیعاب میں بھی بھی دونوں روایتیں نقل کی ہیں ،اگر چان روایتوں کی صورت واقعہ میں اختلاف ہے۔گر تصاد نہیں اس لئے ان میں کی کو غلط نہیں کہا جاسکتا ہوسکتا ہے کہ بیتم واقعات کے بعد دیمر ہے آتے رہے ،گر تجاج ضبط کرتا رہا ،لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابن عمر کے سامنے اس کی چین نہیں چلتی اور وہ اس کو مطلق دھیان میں نہیں لاتے ، تواخیر میں آپ کا قصہ ختم کر دینے کا فیصلہ کرلیا ،لیکن علی الاعلان وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اس لئے یہ صورت نکالی کہ اپنے آومیوں میں ہے کی کو تھم دیا کہ وہ ج کے موقع پر جب لوگوں کا از دھام ہوتا ہے مسموم نیز ہے آپ کے پاؤں میں خراش دے دیں ،اس از دھام میں ذخی کرنے والاگر فرآر ہے مسموم نیز ہے آپ کا اور بھی تمام ہوجائے گا اور بھی ہوا ، جب آپ بیار ہوئے وجاج تھی اور جی ہوا ، جب آپ بیار ہوگا تا تو میں اس کی گرون اڑا وہا آپ نے فرمایا تم ہی نے بعد کہا کہ کاش مجھ کو کرم کا چا تھی جو کہ میں مجرم کو تل کر دیتا ، نہ تم گرون اڑا وہا تا تو میں اس کی اجاز ہوں ہوگیا۔

حضرت ابن عمرُ گومدینه منورہ میں وفات پانے کی تمنا بہت تھی ، چنانچہ جب آپ کی حالت نازک ہوئی تو دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھ کو مکہ میں موت نہ دیسے اور اپنے صاحبز اوہ سالم سے وصیت بھی کی کہ اگر میں مکہ ہی میں مرجا وَں تو صدو دحرم کے با ہر وَن کرنا کیونکہ جس زمین سے 'جرت کی بھراس میں ہیوند خاک ہوتے احجِمانہیں معلوم ہوتا ، وصیت کے چند ونوں بعد سفر آخرت کیا ہے اور علم ومل کا بیآ فرآب تا بال ہمیشہ کے لئے رویوش ہوگیا۔

تجہیر وَتکفیں ..... وفات کے بعد وصیت کے مطابق لوگوں نے حرم کے باہر دفن کرنا جا ہا، گر حجاج نے مداخلت کی اورخو د ہی نماز جناز ہ پڑھالی ،مجبوراً ''فع''مہاجرین کے قبرستان میں سپرو خاک کے گئے ہ

فضل و تمال ..... حضرت ابن عمر گوآ تخضرت هی کی صحبت ، آپ کی بارگاه کی وانگی دانگی حاضر باشی ،سفر و خضر کی بارگاه کی دانگی حاضر باشی ،سفر و خضر کی جمر کانی ، فاروق اعظم کی تعلیم و تربیت اور خودان کی تلاش وجنجو نے مذہبی علوم کا در پا بنا دیا تھا ، قر آن ، تغییر ،حدیث ، فقہ وغیر ہتمام مذہبی علوم کا بحرید کران تھے ، آپ کا شارعلمائے مدینہ کے اس زمرہ میں تھا ، جب علم وکمل کے مجمع البحرین سمجھے جاتے تھے۔ آپ

ابن خلكان جلدس ٢٣٢مطبوء معروا العوالغاب جدد السرالغاب جدد السرالة

ع متدرک حاکم جلد ۳ ص ۵۵۷ ، مستقل ۳ این سعد شم اول جز ۴ م ۱۳۳ ، مع این سعد شم اول جز ۴ م ص ۱۳۸ ،

بخیص متدرک جلد۳اداین سعد مذکر داین عمر ّ

ع. تذكرة الحفاظ جنداص ٣٥مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ بإد

تلاوت وتفسیر قرآن ..... تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کوغیر معمولی شغف تھا ،اس کی سورو آیات پرفکر و تد بر میں عمر عزیز کا بہت بڑا حصہ صرف کیا ،اس کا انداز ہاس ہے ہوسکتا ہے کہ صرف سور و بقرہ پر ہما برس صرف کیے اس غیر معمولی شغف نے آپ میں قرآن کی تفسیر و تاویل کا غیر معمولی ملکہ بیدا کر دیا تھا جہم قرآن کا ملکہ آپ میں عنفوان شاب ہی میں پیدا ہو گیا تھا ، چنانچہ اکا برصحابہ سے ساتھ آنحضرت میں کا ملکہ آپ میں شریک ہوتے تھے ،ایک مرتبہ آنحضرت میں کے کرد صحابہ کا مجمع تھا ،ابن عمر موجود تھے ، آنحضرت میں شریک ہوتے تر آن پاک کی اس مثال

الم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماه تو تى اكلها كل حين با ذن ربها (ابواهيم) ثابت و فرعها في السماه تو تى اكلها كل حين با ذن ربها (ابواهيم) ثم في نبيل ويكها كه الله في كلم طيب كيس الحيمي مثال وى ب كه وه ياك ورخت مثل ب بس و وابي خدا ورشافيس آسان تك بيل و وابي خدا كم تمكم بروقت في الاتاب به

کے متعلق صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ درخت کون ساہے ، جومرد مسلم کی طرح سدا بہار ہے اس کے پتے بھی خز ال رسیدہ نہیں ہوتے اور ہر وقت پھل دیتار ہتا ہے ،اس سوال کے جواب میں تمام صحابہ حتی کہ حضرت ابو بکر وعمر شک خاموش رہے ،تو آپ نے خود بتایا کہ یہ مجمور کا درخت ہے کیکن ابن عمر پہلے ہی سمجھ بچکے تھے لیکن اکا برصحابہ گی خاموشی کی وجہ سے چپ رہے ، جب حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جواب کیوں نہ دیا جمہار اجواب دینا مجھے فلال فلال چیز سے زیادہ محبوب ہوتا ہے ہے۔

قرآن کے الفاظ کے معنول پر بہت عائز نظرتھی ، وہ ان کے ایسے جامع معنی اختیار کرتے تھے جومغہوم پر پورے طورے عادی ہوتے تھے، چنانچہ اقسم الصلو ، لدلوک الشمس الى غسق اليل ميں دلوک کے معنی ڈھلنے کے لیتے تھے،

"دلوک" لغت میں ڈھلنے ، ذردہوئے ،غروب ہونے ، تینوں معنوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر اس کے معنی مطلق ڈھلنے کے لیتے ہیں ہیں اس معنی سے ظہر ،عمر ، اور مغرب تینوں کے اوقات متعین ہوجاتے ہیں ،اس لئے کہ میل بیاز وال کی تمین منزلیں ہیں ایک متعارف جس میں سمت الراس سے ذوال ہوتا ہے ، جوظہر کا وقت ہے ، دوسرا جس میں سمت نظر سے ڈھلتا ہے ، بیعمر کا وقت ہے ، کا وقت ہے ، تیسر اوہ جس میں سمت افق سے ڈھل کر غروب ہوجاتا ہے ، بیمغرب کا وقت ہے ، بعض اوقات آیات کے شان نزول اور نائخ ومنسوخ کی لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کے بعض اوقات آیات کے شان نزول اور نائخ ومنسوخ کی لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کے

امؤطاامام بالكمطيع احمري ديل.

دلوں میں شبہات پیدا ہوجائے ہیں ، ابن عمرٌ اپنی فہم قر آئی سے اس قسم کے شکوک کا از الد کر دیتے میں ، ایک شخص کوقر آن یاک کی اس آیت

و اللذين يكنز و ن الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذا ب اليم

جولوگ سو نااور جا ندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ،اسکوعذاب الیم کی ابشارت دے دو۔

کے بارہ میں بیشبہ پیدا ہوا کہ ذکوۃ دینے کے بعد کیوں انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ ہے اور عدم انفاق کی سبیل اللہ کا مطالبہ ہے اور عدم انفاق کی صورت میں عذاب الیم کی وعید کیوں ہے، اس نے ابن عمر سے پوچھا، آپ نے بتایا کہ بیہ وعیداس شخص کے لئے ہے، جوسونا جاندی جمع کرکے ذکوۃ نہیں دیتا، وہ قابل افسوس ہے۔ اور بیآ یت ذکوۃ نہیں دیتا، وہ قابل افسوس ہے۔ اور بیآ یت ذکوۃ نے نزول کے بل کی ہے، ذکوۃ تو خود ہی مال کو طاہر کردیتی ہے، ا

ای آبید میں ایک شخص نے ''کنز'' کے معنی بوجھے، آپ نے ایسے لطیف معنی بتائے کہ آگریہ
آبیدزول زکوۃ کے بعد کی بھی ہوتی ، تب بھی اس برکوئی اعتراض نہ ہوسکیا، کنز کے لغوی معنی مال
مدفونہ کے ہیں، حضرت ابن عمر نے بتایا کہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوۃ نہ ادا کی جائے اس
معنی سے لا ینفقون کا مفہوم صرف یکنزون سے ادا ہوجاتا ہے اور ینفقو نھا سے مزیدتا کید
ہوجاتی ہے اور کنز کے لغوی معنی بھی نہیں جاتے ، کیونکہ زکوۃ نہ دی جائے گی ، تو خواہ تو اوجع ہی ہو
گا ، ورنہ پھرزکوۃ کا مطالبہ اور عذاب ایم کی وعید کیوں ہوتی اور جمع بمزلہ دفن کے ہے ، اس سے
اندازہ ہوسکتا ہے کہ قرآن پاک اصل مفہوم وخشا اور اس کے انداز بیان کو بچھنے میں ابن عمر کو کیسا
ملکہ حاصل تھا،

ایک مرتبدایک شخص نے یو چھا کہ آپ فتنہ میں قال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن کا حکم ہے کہ

قا تلوهم حتى لا تكو ن فتنة

ان لوگوں سے مقاتلے کرویبال تک فتنہ نہ الی رہے

یہ سوال مسلمانوں کی خانہ جنگی کے زبانہ میں کیا گیا تھا، انہوں نے فرمایاتم فتنہ کے معنی کیا سمجھتے ہو، یہاں قبال علی المغتنہ کا میں مطلب نہیں ہے کہتم بادشا ہت کے لئے لڑو، بلکہ قبال سے وہ قبال مراد ہے جوآنخصرت وہلانے مشرکین کے ساتھ فرمایا تھا، کہان کے دین میں داخل ہونا مسلمانوں کے لئے فتنہ تھا بی سیح بخاری میں اس و اقعہ ہے متعلق جو روایت ہے وہ اس سے زیادہ سیح ہو کہ حضرت ابن زیر آئے ہنگامہ کے زمانہ میں دوآ دمی ان کے پاس آئے اور کہاسب لوگ ختم ہو چکے آپ آئے عراقہ کے بنگامہ کے زمانہ میں دوآ دمی ان کے پاس آئے اور رسول کا کے صحافی ہیں ، آپ کیوں نہیں میدان میں آئے فر ما یا خدانے بھائی کا خون حرام کیا ہے ،اس لئے میں نہیں نکلتا ، دونوں نے کہا خدا تو خود فر ما تا ہے ،

و قاتلو هم حتی لا تکو ن فتنهٔ و یکو ن الدین لله یعنی ان سےاڑ ویبال تک کے فتنہ باتی ندر ہے اور دین خالص خدا کے لئے

بوجائه

فر مایا بے شک ہم کڑے یہاں تک فتنہ ہاتی نہ رہااور دین خدا کے لئے ہو گیااورتم لوگ اس لئے کڑتا چاہتے ہو کہ والیت جس ہے انہوں کہا لئے کڑتا چاہتے ہو کہ وقت کا تقد پیدا ہوا دین غیر خدا کے لئے ہو جائے دوسری روایت جس ہے انہوں کہا بیاس وقت کا تھم ہے جب مسلمان تعداد میں کم تنے اور وہ اپنے نم مہب کا اعلان نہیں کر سکتے اور جب کرتے تھے تو کفار ان کوستاتے تھے بہی فتنہ تھا جس کورو کئے کے لئے جہاد تھا اب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ،اس لئے اب اس فتنہ کا ڈرنہیں رہائے

صدیث ..... تفسیر قرآن کے بعد حدیث نبوی کا درجہ ہے ، این عمر کا شارا ساطین حفاظ حدیث بین عمر کا شارا ساطین حفاظ حدیث میں ہے ، اگران کی مرویات کی تعداد حدیث کی کتابوں سے علیحدہ کر لی جائے تو ان کے بہت سے اوراق سادہ رہ جائیں گے ان کی مجموعی تعداد ۱۹۳۰ ہے ، ان میں محامنفق علیہ ہیں اور ۱۸میں بخاری اور اسامیں مسلم منفرد ہیں ہے

صدیث کی طلب وجستی .... ابن عرا وحدیث نبوی کا تناشوق اوراس کی اس قدر جستو تھی کہ اپنی غیر حاضری کے اقوال اور افعال نبوی ، ان لوگوں ہے جوآب کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے بوچھ لیا کرتے تھے ہو چھ لیا کرتے تھے ، اوران کو یا در کھتے تھے ، ۱۳ گرکوئی ایسی حدیث یا ایسا مسئلہ سنتے ، جوان کے علم میں نہ ہوتا ، تو فوراً خود آنخضرت بھٹ یا حدیث کے راوی کے پاس جا کر اس کی تھدیق کرتے ، ایک مرتبہ کی نے ایک مسئلہ بیان کیا ، جوان کے علم میں نہ تھا ، قوراً خدمت نبوی میں حاضر ہوکر اس کی تھدیق کی جا کہ مرتبہ کی گئے صرف اس صورت میں جا کر رکھی ہے کہ برابر ہو، انگواس کے الم نہ تھا ، اس کئے ابوسعید خدری کے پاس جا کر اس کی تھدیق کی ہے کہ برابر ہو، انگواس کا علم نہ تھا ، اس کئے ابوسعید خدری کے پاس جا کر اس کی تھدیق کی ہے کہ برابر ہو، انگواس کا علم نہ تھا ، اس کئے ابوسعید خدری کے پاس جا کر اس کی تھدیق کی ہے

إبيده ونوب رواييتين منجح بخارى جلدام من ۱۳۸ كتاب النفسر باب قاتلوهم حتى الأنكون فتنة مين مين تاتبغه يب الكمال من ۲۰۱ مطبوعه مصر سلامها به جلدام ۱۰۰

ع الشانية بعدا من المهام مع في مسلم كتاب صلوقة المسافرين وقصر باجعداص ١٧٥٥مطبوية مصر ١٥ إيضا ص ١٧٣٠ ، ماب الرباء

صدیث کی اشاعت وقعلیم .....اس تلاش وجتونی ابن عرق کوحدیث کا در یا بناد یا تھا،
جس سے بزاروں لاکھوں مسلمان سیراب ہوئے ،ان کی ذات سے حدیث کا وافر حصداشاعت
پذیر ہوا، حضرت ابن عرق بخضرت کے بعد ساٹھ سال سے زیادہ زندہ رہے ،اس میں آپ کا مشغلہ صرف علم کی اشاعت تھا۔ یا ہی گئے آپ نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا کہ اس سے بیمبرین مسلم منقطع ہوجا تا، مدینہ مستقل حلقہ درس تھا، اسکے علاوہ اشاعت کے لئے سب سے بہترین موقع بح کا تھا، جس میں تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان جمع ہوتے تھے، چنانچہ آپ اس موقع بر فتو کی دیتے تھے،اس سے بہت جلد مشرق سے مغرب تک احادیث بھیل جاتی تھیں ،یا ہوگوں کے مقر کی دیتے تھے،اس سے بہت جلد مشرق سے مغرب تک احادیث بھیل جاتی تھیں ،یا ہوگوں کے گھروں پر جاکر حدیث سناتے تھے، زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ابن عمر کے ساتھ عبد اللہ بن مطبع کے بہاں گئے ،عبد اللہ نے خوش آ مدید کہا اور ان کے لئے فرش بچھایا، انہوں نے کہا میں اس وقت تہارے پاس صرف ایک حدیث سنانے کی غرض سے آیا ہوں، رسول کے کہا میں اس وقت تہارے پاس صرف ایک حدیث سنانے کی غرض سے آیا ہوں، رسول کے خاتی مارہ عرف ہے باس کوئی دلیل نہ ہوگی اور جو مخص جاعت سے الگ ہوکر دن ایس حارہ ہاہیت کی موت مرابع

ان کی تعلیم کا سلسلہ ہروفت جاری رہتا تھا ،علی بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں حالت نماز میں کنکر یوں سے شغل کر رہا تھا ،نماز تمام کر چکا تو ابن عمرؓ نے ٹو کا اور کہا جس طریقہ سے رسول ﷺ پڑھتے تھے،اس طریقہ ہے پڑھا کرو، پھرخود ،ی طریقہ بتایا ہی

خود آپ کی ذات گرامی اوصاف نبوی کی ایسی زندہ تصویر اور ایسا جامع مرقع تھی جو سینکڑ وں درس اور ہزاروں تلقینات سے زیادہ کارآ بدتھی ،جس کا صرف ایک نظر دیکھے لیٹا اور چند ساعتیں آپ کی صحبت اٹھا لیٹا برسوں کے درس ویڈرلیس کے بر ابر ہوتا ہے، آپ کا صحیفہ زندگی میں تمام احادیث عملاً بعنوان جلی مرقوم تھیں وہ تمام صحابہ اور تابعین جنہوں نے ان کودیکھا

ع إسدالغابه جلد مع ۲۲۸ ،

الستيعاب جنداص الهما

سي منداحد بن طبل جلداص ١٥١٠،

سي موّطا مام ما لك العمل في الجلوس في العسلوة ومعرم

هيموطانام مالك بإب الامر بالدبيض عهم

تھا، بالا تفاق ان کی اس حیثیت کوتسلیم کرتے تھے، حضرت ابو حذیفہ کہتے تھے کہ آنخضرت بھی کی وفات کے بعد ہر مخص کچھ ند کچھ بدل گیا ، گر عمر ادر ان کے بیٹے عبد اللہ نہیں بدلے، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ عہد نبوی کی حالت و کیفت کا عبد اللہ بن عمر سے نادہ کوئی مائٹہ بن عمر سے نادہ کوئی بابند نہیں رہا، حضرت نافع جوعبد اللہ بن عمر کے خادم اور شاگر دخاص تھا ور جوان کی خدمت میں بابند ہیں برس رہے تھے، وہ تا بعین اور اپنے شاگر دول سے کہتے کہ اگر اس زمانہ میں ابن عمر ہوئے تو ان آثار نبوی کوشدت سے اتباع کرتے ہوئے د کھی کہتے کہ بید یوانہ ہیں ۔ ا

والقب كارتبيس بع

ا کابر علماء مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے، سعید بن جبیر جوخود بھی بڑے تا بعی سخھ ، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے لعان کے متعلق مجھ ہے سوال کیا مجھ کو معلوم نہ ۔ تھا، میں نے ابن عمر سے جا کر دریافت کیا ہیا ابن شہاب زہری جن سے بڑا کوئی محدث تا بعین میں نہیں گذرا ، کہا کر تے تھے کہ ابن عمر جورسول پھٹے کے بعد ساٹھ برس تک افا دہ خلق میں مصروف رہے ،ان سے رسول اللہ پھٹاکی کوئی بات چھپی نہی ہیں۔

چونکہ آپ ایک عالم کے مقتدا تھے، آپ کا ہرقول وقعل دوسروں کے لئے نمونہ بن جاتا تھا اس لئے اپنے ان امور واعمال کی جن کوسنت سے تعلق نہ ہوتا ، بلکہ طبعاً یا بدرجہ مجبوری سرز دہوتے تصریح فر مادیتے تھے، آپ مروہ میں بال بنوار ہے تھے، لوگ گر دو پیش جمع ہوکر دیکھنے لگے، فر مایا سنت نہیں ہے، بلکہ بال تکلیف دے رہے تھے، ایس لئے بنوادیتے، ھے

ایک محض آئے پہلو میں نماز پڑھ رہاتھا چوتھی رکعت میں پکتھی مار کر جیٹھا،اور دونوں یا وَل موڑ لئے ،آپ نے اس کو ندموم بتایا ،اس نے کہا آپ ایسے جیٹھتے ہیں ،فر مایا مجبوری سے کرتا ہوں لیآ پ کابدن بھاری تھااس لئے مسئوں سریقہ سے نہیں جیٹھ سکتے تھے۔

ا حتیاط فی الحدیث ..... لیکن اس فضل و کمال ،اس وسعت وعلم اوراس دفت نظر کے باوجود حدیث بیان کرنے میں حد درجہ مختاط تھے ،محمد بن علی راوی ہیں کہ سحابہ کی جماعت میں ابن عمر سے زیادہ حدیث بیان کرنے میں کوئی مختاط نہ تھا ، وہ حدیث میں کی وبیشی سے بہت ڈرتے تھے ، ہے

اِمتدرک جلد ۵۶۱۳ مواین معدید کرواین عمرٌ

عابن سعد جز وبه بشم اول نس ۲۰۱

سيم ملم كتاب الليان جنداول ص ٥٩٠ م من تد كرة اخفاظ مدروا بن عمرُ

هجانت عدجز بهلتم اول عن مالا.

لي موجالهم ما نك الغمل في الحلوس في الصلوة ص ٢٠٠٠

يجيد كرة النفاظ جيداول صهام

ابوجعفر کابیان ہے کہ ابن عمر رسول وظافی حدیثوں میں کی وزیادتی سے بہت زیادہ خاکف رہتے تھے اسعیدا ہے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ حدیث نبوی میں ابن عمر سے زیادہ ختاط میری نظر سے کوئی نہیں گذرا آل اس لئے آپ عام طور پر حدیث بیان کرنے ہے گریز کرتے تھے ، مجاہد کا بیان ہے کہ مدینہ کے راستہ میں میر ااور ابن عمر کا ساتھ ہوا ، اس در میان میں انہوں نے صرف بیان ہے کہ میں ایک صدیث بیان کی آلا ام ضعمی کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک عبداللہ بن عمر کے پاس بیشا کی انہوں نے کہ اس کہ وہ روایت حدیث کو برا بیجے کین انہوں نے کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ روایت حدیث کو برا بیجے تھے یا کم بیان کرتے تھے بلکہ بلا ضرورت نہیں بیان کرتے تھے ،

وہ احادیث کوآ خضرت بھی کے الفاظ میں روایت کرنا ضروری بیجے اوراس میں تغیر پہندنہ کرتے سے ، ایک مرتبہ عبید بن میں منار ہے تھے کہ' قال رصول الله صلی الله علیه وسلم منل المستافق کشا فر من بین ربیضتین اذا اتت هو لاء نطحتها "حضرت ابن عمر فرآ توک دیا کہ بیحد بہت اس طرح نہیں بلکہ یوں ہے" مشل المنافق بین غنمین" عبید عمر میں آپ سے بڑے تھے ، اس کے اس کے ان کوغیرت آگئ بہت برہم ہوئے ، ان کے اس بے جاغصہ کا بیہ جواب دیا کہ اگر میں نے آنخضرت بھی سے اس طریقہ سے نہ سنا ہوتا تو نہ تر دید کرتا ہے۔

اس احتیاطی بنا پر اکابر علاء آپ کی مرویات کواتی قابل اعتاد بجھتے تھے کہ چرکسی مزید توثیق کی ضرورت باقی نہیں رہتی، امام تعنی فر ماتے تھے کہ ابن عراقی روایت بہت درست ہوئی تھی، ھابن شہاب زہری ان کی رائے کے بعد پھر کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں بجھتے تھے، موطاامام مالک جس کوامت نے کتاب اللہ کے بعد صدافت اور وثو تی میں دوسرا درجہ دیا ہے ذیادہ تر ان ہی کی روایت پر مشتمل ہے، خصوصاً وہ روایات جو حضرت ابن عمر سے ان کے خادم و شاگر دنافع نے بیان کی جیں اور ان سے امام مالک نے سناہے حضرت ابن عمر ان مخضرت میں شاگر دنافع نے بیان کی جیں اور ان سے امام مالک نے سناہے حضرت ابن عمر ان کی خدمت میں خدمت میں تقریباً پندرہ برس رہے، پھر حضرت نافع ابن عمر کی صوبت میں برس رہے پھرامام مالک حضرت میں نافع کے حلقہ درس میں دس بارہ برس بیٹھائی طرح مالک عن تافع عن ابن عمر کا سلسلہ محدثین کے نافع عن ابن عمر کا سلسلہ الذہب کہا جا تا ہے کہ نا لک عن تافع عن ابن عمر کا سلسلہ الذہب کہا جا تا ہے کہ

این سلسک از طلائے ناب است این خانہ تمام آفاب است

آمنندرگ جلد۳ام ، ۱۰۹ سربخاری باب انفهم فی العلم جلداول ص ۱۱-سم مندا بن طنبل جلد اص ۳۲ می اسدالغا به جلد۳ام ۲۲۸

ذات نبوی کے علاوہ آپ کے شیوخ میں حضرت ابو بکڑ ، بمڑعثانؓ ، بلی ؓ ، زید بن ٹابت محبد اللہ بن مسعودؓ ، بلالؓ ، رافع بنؓ خدت کے ، عائشہؓ ورحفصہ مجیسے اکابرامت ہیں ؛

تلا فده ..... آپ کے علم کی کثر ت اور فیضان نے آپ کے تلافدہ کا دائرہ بہت وسیع کردیا تھا صاحز ادول میں بلال بحزہ ، زید ، سالم ،عبداللہ ، عبداللہ ، عبداللہ ، کوت میں ابو بکر ، محمد ، عبداللہ ، عام لوگوں میں زید ، خالد ، عروہ ، ابن زیبر موتی ابن خید ، الله ، بن عبدالرحمٰن ، عامر بن سعد ، حمید بن عبدالرحمٰن ، سعید ابن مستب ، عون بن عبداللہ ، قاسم محمد بن ابی بکر ، مصعب بن سعد ابو بردہ بن ابی موسی اشعری ، انس بن سیر بن ، بسر بن سعید ، بکر بن عبداللہ ، قاسم محمد بن ابی بکر ، مصعب بن سعد ابو بردہ بن ابی موسی اشعری ، انس بن سیر بن ، بسر بن سعید ، بکر بن عبداللہ ، قاسم محمد بن ابیان بن مجد اللہ المون فی ، خابت البنانی ، حبلہ بن تیم ، جر ملہ ، تکم بن مین ، تکمیم بن ابی جرہ ، جمید بن عبدالرحمٰن حبر ، ابوان جر ، مناز بن ابول بن محمد ، ابول بحمد ، زید بن جبیر ، تبیر ، تبیر ، سعید بن عبداللہ بن حارث ، سعید بن عرو ، معنوان بن حرز ، طاوس عطا ، عکر مہ ، بالہ بن ابی معد ، بن جربی ، عبداللہ بن محمد ، مناز بن مین میں میں میں ابول بر میں برت کی عبداللہ بن محمد ، مناز بن محمد ، بن عبداللہ بن محمد ، مناز بن محمد ، بن عبداللہ بن محمد ، بن عبداللہ ابن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ ابن عبدالرحمٰن وغیر ہم ی

فقہ ..... حدیث کے بعد فقہ کا درجہ ہے کہ ای پرتشری اسلامی کا دارو مدار ہے ، حضرت ابن عمر گوتفقہ فی الدین میں درجہ کمال حاصل تھا ، آپ کی ساری عمر علم وافقا میں گئی ، مدینہ کے ان مشہور صاحب فقا وی صحابہ میں جن کے فقاوی کی تعدا دریادہ ہے ، ایک ابن عمر مجمعی تھے ہے ، فقہ مالکی جوائمہ دابعہ میں سے ایک امام کی فقہ ہے ، اس کا تمام تر دارو مدار حضرت ابن عمر کے فقاوی بر ہے ہے اس بنا پر امام مالک فر ماتے تھے کہ ابن عمر ائمہ دین میں تھے ہے ابن عمر کے فقاوی جمع کیے جاتمیں تو ایک ختیم جلد تیار ہو سکتی ہے ، ال کبار کی رائے ہے کہ تنہا ابن عمر کے اقوال ، اسلامی مسائل کے استفتاء کے لئے کافی جس۔

احتیاط فی الفتاوی ..... گراس تفقہ کے باوجود صدیث کی طرح فناوی میں بھی مختاط تھے جب تک کسی مسئلہ کے متعلق پورایقین نہ ہوتا ، فنوی نہ دیتے ، حافظ ابن عبدالبرنے استیعاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فنوی میں اور اعمال میں نہایت بخت مختاط تھے اور خوب سوچ سمجھ کر کہنے والے اور کرنے دالے تھے۔ بے

التبذيب العبذيب جدرتاس ٢٢٨ والزة المعارف حيررآباد،

ع تبذيب العبذيب تذكره ابن عز مع المقعين ابن تيم جيداه ل صاا

ع مقدمه مسوى شرح موطاشاه ولى القدمها حب

الإعلام الموقعين ابن قيم جدداول صواء

فيتبذيب أحبذيب جندام

ي استيعاب جلداول ص ٣٨٠.

اگر کوئی مسکلہ نہ معلوم ہوتا تو اپنی تسرشان کا لحاظ کیے بغیر نہایت صفائی کے ساتھ اپنی لاعلمی ظا ہر کرد ہے ،ایک مرتبہ کسی نے مسئلہ پوچھا،آپ کوعلم نہ تھا، فر مایا'' مجھے نہیں معلوم'اس کوان کی صاف بیانی برتعب موا، کہنے لگا'' ابن عمر مجمی خوب آ دمی میں جو چیزمعلوم نہیں اس سے صاف لا عملی ظاہر کردی' على عقبه بن مسلم كابيان ہے كما يك مخص نے آپ سے كوئى مسئلدر يادت كيا ، فرما یا جھ کونبیں معلوم ہتم میری پیٹھ کو جہنم کا بل بنا تا جا ہے ہو کہ تم یہ کہ سکو کہ ابن عمر ؓ نے مجھ کوایسا فتوی د ما تھاسوا بن عباس کو آپ کار طرز عمل تعجب الکیز معلوم ہوتا تھا ،فر مایا کرتے تھے کہ ' جھے کو ابن عمر " برتعجب آتاہے کہ جس چیز میں ابن کو ذرائعی شک ہوتا ہے خاموش رہتے ہیں اور منتفتی کو کوٹا دیتے ہیں سے اگر بھی فتوی دینے کے علمی معلوم ہوتی تو بلا پس و پیش سلے فتوی سے رجوع کر لیتے اور مستفتی کوچیج فتوی ہے اگاہ کر دیتے ،ایک مرتبہ عبدالرحمٰن بن ابی ہربرہؓ نے آبی مر دار کے متعلق استفتاء کیا کہاسکا کھانا جائز ہے یانہیں ،آپ نے نا جائز بتایا ،بعد میں قر آن منگایا گیا تو دیکھا تو بيظم الماءاحيل ليكم صيد البحر وطعامه، چنانچيانهوں نے عبدالرمن كے ياس كہلا بھيجاكہ اس کے کھانے میں کوئی ہرج نہیں' سے دوسرے عام مفتیوں کو بھی اپنی رائے وقیاس سے فتوی دینے سے منع فرماتے بتھے،حضرت جا بڑبھر ہ کے مفتی تھے،ابن عمرٌان سے ملے تو پہلی ہدایت يجي فرمائي كر"تم بصره كے مفتى ہو،لوگتم سے استفتا كرتے ہيں،كتاب الله اور سنت رسول ﷺ کے بغیر فتوی نہ دیا کروھ آپ کے نز دیک کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے علاوہ کوئی تیسری فسم تھی ىنبىريا

قیاس واجتها و ..... تا ہم اس حتیاط کے باوجود بعض مسائل میں قیاس واجتها دنا گزیر ہے کیونکہ کتاب وسنت میں تمام مسائل کا استفضائیں ہے ، ورنہ فقہ کا درواز ہ ہمیشہ کے لئے بند ہوجائے گا ،ابن عمریہلے کتاب اللہ پھرسنت رسول ﷺ بعنی رسول ﷺ کے فیصلوں اور عملی مثالوں کی طرف رجوع کرتے تھے، جب مقصد حاصل نہ ہوتا تو اجتہا دکرتے بے کیکن مستفتی ہے کہہ دیتے کہ رمیرا قیاس ہے، طاؤس کابیان ہے کہ جب ابن عمرؓ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا، جس کے بارہ میں کتاب اورسنت میں کوئی علم نہ ہوتا ،تو ہو چھنے والوں سے کہتے کہ' اگر کہوتو اینے

قیاس ہے بتادوں''۔ م

لیکن قیاس واجتها د میں بھی آپ کواپیا خدا داد ملکہ جاصل تھا اور آپ کی رائے بھی اتنی

کاصابہ جلد مہص ۱۰۹ الماين سعدق موس ١٢٥٠

س يذكر والخفا ظ جلداول ص mm،

سيموطاامام مالك باب ماجاء في صيد البحري ص١٨٧٠

ہاعلام الموقعین جلداول ص ۲۷ مصر يتذكره الحفاظ ذببي جنداول صهاس

14علام الموقعين جلداول ص ٦٤

كإيضاء

صائب اور فیصلہ کن بھی جاتی کہ بڑے بڑے انکہ اس کے بعد کسی دوسرے کی رائے کی ضرورت نہ بھتے تھے ، امام مالک کو ہدایت کی تھی کہ ابن عمر کے مقابلہ میں کسی کی رائے کو ترجیج نددینا کہ دہ آنخضرت ہیں گئی ایک کو ہدایت کی تھی کہ ابن عمر کے آنخضرت ہیں گئی اور آپ کے صحابہ گل آنخضرت ہیں گئی اور آپ کے صحابہ گل کوئی بات ان سے چھپی نہ تھی ای امام زین العابدین فر ماتے تھے کہ ابن عمر بڑے صائب الرائے تھے کہ بڑے ہوں کے ابن عمر کے قول کو اختمار کیا اس نے پھر تالی ہے تھے کہ تاب عمر کے لئے کہ جہیں چھوڑ ا' سے تالی و تعلیم کے لئے کہ جہیں چھوڑ ا' سے تعلیم کے لئے کہ جہیں جھوڑ ا' سے تعلیم کے لئے کہیں جھوڑ ا' سے تعلیم کے لئے کہیں جھوڑ ا' سے تعلیم کے لئے کہیں جھوڑ ان سے تعلیم کے لئے کہیں جھوڑ ان سے تعلیم کے لئے کہیں کی کی کھوڑ ان سے تعلیم کے لئے کہیں کے لئے کہیں کے لئے کہیں کی کھوڑ ان سے تعلیم کے لئے کہیں کے لئے کہیں کے لئے کہیں کے لئے کہیں کی کھوڑ ان سے تعلیم کے لئے کہیں کی کھوڑ ان سے تعلیم کے لئے کہیں کے لئے کی کھوڑ ان سے تعلیم کے لئے کہیں کے کہیں کے لئے کی کھوڑ ان سے کہیں کے لئے کہیں کے لئے کہیں کے لئے کہیں کے کہیں کے لئے کی کے کہیں کے کہ

بعض فمآ دے .....ایک محف نے حاملہ عورت کے روز ہ کی نسبت ہو جھا کہ اگر حاملہ کوروز ہ سخت معلوم ہو، یااس سے نقصان جننے کا حمال ہو، تو وہ روز ہ رکھے یا افطار کر لے فر ما یا افطار کر لے اور روز ہ کے عوض روز اندایک مدگیہوں مسکین کو دے دیا کر ہے تر آن پاک کی آیت والمذین بطیفوند فدیدہ طعام مسکین کے متعلق صحابہ کی دوجماعتیں ہیں، ایک اس تکم کومنسوخ مسکون ہے اور دوسرے اس کو حاملہ ، دودھ پلانے والی اور کیرالسن بوڑھوں کے لئے مخصوص کرتی میں میں میں میں ماری کے اس محصوص کرتی ہے۔

ہے، حضرت ابن عمر کا مفتوی دوسر فریق کی تا سکد کرتا ہے،

عورتوں کے استعالی زیوروں کی زکوۃ کے بارہ میں صحابہ اور مجتمدین کا اختلاف ہے، ایک گروہ اسکی بھی زکوۃ واجب تفہراتا ہے، جو حنفیہ کا مسلک ہے، دوسرا گروہ زیور میں زکوۃ کے وجوب کا قائل نہیں، حضرت ابن عرظ کا عمل دوسرے گروہ کا موئد ہے چنا نچہ ابن گرکوں کوسونے کے زیورات پہناتے تھے اور ان کی ذکوۃ نہیں دیتے تھے ہی اس سے حضرت ابن عمر کا یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ استعمال زیورات میں ذکوۃ نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے عملاً عورت کے ضروریات میں سے کہ دہ ایک طرح سے عملاً عورت کے ضروریات میں ہے کہ دہ ایک طرح ہوتا ہے کہ استعمال زیورات میں ذکوۃ نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے عملاً عورت کے ضروریات میں ہے کہ دہ ایک طرح ہوتا ہے میں ہاں لبتۃ اگر کوئی زیورکوس مایہ کے طور پر یا تجارت کی غرض سے رکھے تو ہے۔ اس پر ذکوۃ واجب ہوگی ، صحابہ تعیں حضرت عائشہ کا بھی یہی مسلک ہے اور مجتمدین میں امام شافعی وغیرہ اس طرف گئے ہیں۔

سکھائے ہوئے کتے کے شکار کی حلت کا مسئلہ تو خود قرآن پاک میں نہ کورہے، گراسکی بعض تفصیلات میں لوگوں کا اختلاف ہے، حضرت ابن عمر کا مسلک بیتھا کہ اگر کتے نے شکار کا کوئی حصہ خود نہیں کھایا ہے تو خواہ وہ شکار مردہ ملے یا زندہ ، دونوں صورتوں میں کھایا جا سکتا ہے۔ لا اگر چہ غلام کے افعال عموماً آقا کی مرضی کے تالع ہیں، تا ہم اس کے پچھ فطری حقوق ایسے اگر چہ غلام کے افعال عموماً آقا کی مرضی کے تالع ہیں، تا ہم اس کے پچھ فطری حقوق ایسے

ع متدرك جندس ٢٠٥٥

بي تذكره الحفاظ جلداول ص٣٣٠،

سيم وطالهام ما لك ص ٩٦ جدية من افطر في رمضان ، في ابيضاص ٢ - امالاز كوة في من الحلى والمتمر والغمر ، لا موطالهام ما لك ماجاء في صيد المعلمات ص ١٨٣،

س تذكره الحفاظ مسه

ہیں جن میں اس کو کمل اختیار ہے اور آقا کی مرضی اور منشا کو کوئی دخل نہیں ، ابن عمرٌ غلام کے ان حقوق کے بڑے محافظ تھے ، فر ماتے تھے کہ اگر غلام کو آقانے شادی کی اجازت دے دی تو پھر طلاق دینے نہ دینے کا کامل اختیاراس غلام کو ہوگا ، آقا کو اس میں کوئی دخل نہ ہوگا ، یعنی اگر آقا طلاق دلانا چاہے تو غلام طلاق دینے پرمجبوز نہیں ہے۔

ای طرح آپ مورتول کے حقوق کے بھی ہونے کا فظ تھے کہ ایکے شوہران کو بازیچہ اطفال نہ بنالیں کہ جب تک چا ہا کھیلا اور جب چا ہا بگاڑ دیا ، ایک شخص نے آکر پوچھا کہ ابوعبد الرحمٰن میں نے اپنی بیوی کا معاملہ اس کے ہاتھ میں دیدیا تھا ، لیعن طلاق اس کی مرضی پر محول کر دی تھی اس نے طلاق کے کی رابعی طلاق ہے کی الیان تو کی میان تو کی کی الیان ہوگئی) اس نے طلاق کے کیا ( لیعن طلاق بوگئی) اس نے کہا ایسانہ سیجئے فرمایا میں کرتا ہوں کہتم نے خود کیا ہے

ربا (سود) کے معاملہ میں بہت تخت تھے،اگر ربا کا حفیف شائر بھی نکتا ہو اس کو نا جائز سمجھتے تھے،ایک مرتبہ ایک سنارنے پوچھا کہ میں سونے کی چیزیں بنا کراس سے زیادہ وزن کے سونے کے چیزیں بنا کراس سے زیادہ وزن کے سونے کے ساتھ جیتا ہوں ،اور بیزیادتی میری محنت کاصلہ وئی ہے، آپ نے منع کیا، سونار بار بار پوچھتا تھا اور آپ منع کرتے تھے، آخر میں فرمایا کہ دینار سے دیناراور درہم سے درہم کے تبادلہ میں مسیمتم کی زیادتی نہونی جا ہے،اس کا جھھسے جمد لیا گیا ہے اور میں تم سے مہد لیتا ہوں ہے۔

اس تشدد کی بنا پر آپ قرض کے معالمہ میں کسی جانب ہے بھی رعایت پہند نہ کرتے تھے چنا نچہ یہ صورت بھی آپ کے نزدیک تا پہندیدہ تھی کہ ایک فض مدت معینہ کے لئے قرض لے بحر قرض خواہ مدت معینہ ہے پہلے رہ پید لینا جا ہے اور اس کے عوض میں رقم کا پچھ حصہ چھوڑ دے ہے کور با کا فاکدہ قرض خواہ کو ملتا ہے ،اس لئے عام معنی میں بیشکل ربا کے تحت میں نہیں آتی ، لیکن چونکہ قرض کے سلسلہ میں رعایت ہے اور اس سے ایک فریق کو فائدہ پہنچتا ہے ،اس لئے اس میں ان کور با کا شائر نظر آیا۔

ابن عمر کے فضل دکمال کی جبتی میں جہاں تک ہم انداز ہ کرسکے ہیں، اس سے بیطا ہر ہوتا ہے کہ ذہبی علوم کے علاوہ عرب کے دور سے مروجہ علوم شاعری، نسانی اور خطابت کو آپ کا بارگاہ علم میں بار نہ تھا، اس کا ایک کھلا ہوا سب بیہ ہے کہ آپ زہروا تقا کے سب سے ذہبی علوم کے علاوہ و دسر رے علوم میں وقت صرف کرتا پہند نہ فرماتے تھے، اس لئے جو دفت بھی ملتا تھا، وہ اس علمی جہاد میں صرف ہوتا تھے ادمی اسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ عرب کے جا ہلانہ جذبات سے آپ کا علمی جہاد میں صرف ہوتا تھے اور اسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ عرب کے جاہلانہ جذبات سے آپ کا

البعماً ماجالي طلاق العبص ٢٠٩٠.

ع ايعماً ما جاء في الخليد والبريدوا شباه و الكم ٢٠٠٠. سايعنا أي الذهب والورق عيناً وتمرأ ص ٢٦٠ سرز قاني شرح موطاص ١٣١مطبور معر

دامن اخلاق ہمیشہ باک رہا، حسن وعشق، حسب دنسب، غلط تہور و شجاعت آپ کے نز دیک بے معنی الفاظ تھے، اس لئے آپ شاعری کے معنی الفاظ تھے، اس لئے آپ شاعری کے عناصرا دراسکی ماییٹمیر ہیں۔

سیاست کے خارزارے ہمیشہ دامن کشان رہے ،اس لئے نتنے زبان کے جو ہرنہ کھلے چنا نجدانہوں نے خطیب کی حیثیت سے کوئی خاص شہرت نہیں حاصل کی ، تاہم آب کے مختصر کلمات اور حکیماندا تو ال پرروز خطبول ہے زیادہ و قبع ، زیادہ پراٹر اور زیادہ مفید تھے اہل علم کے بارے میں فرماتے تھے کہ'' آ دمی اس وقت اہل علم کے زمرہ میں تار ہونے کے قابل ہوگا جب وہ اپنے سے بلندآ دمی پرحسد نہ کرے گااوراپنے نے کمتر کوحقیر نہ سمجھے گااوراپنے علم کی قیت نہ لے گا''ایمان کے متعلق فر ماتے تھے کہ'' بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ، جب تک وہ ندہب کے اس بلندمقام پرنہ پہنچ جائے ، جہاں ہے عوام اس کے ندہب میں اس کواحمق نظرآ ئیں' 'ینجمی فر مایا کرتے تھے کہ' کوئی بندہ خواہ وہ خدا کے نز دیک برگزیدہ ہی کیوں نہ ہو،مگر جب دینیا کا پچھ حصہ اس کومل جاتا ہے تو خدا کے یہاں اس کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور گھٹ جاتا ے 'اینکی کے بارے میں ارشاد تھا کہ نیکی بہت آسان شے ہے، خندہ جبنی اورشیریں کلای ہے فضائل اخلاق ..... ابن عمر فضائل اخلاق .... ابن عمر في اسلام كسابي مين نشونما يا في ، فاروق اعظم كي تعليم وتربيت اور آنخضرت ﷺ کی صحبت با برکت نے اس پر اور جلا دے دی تھی ،اس لئے وہ خلق نبوی کاململ نمونه بن مجئے تصاگر چهتمام صحابه کرام پرخلق نبوی کاپرتوپر اتھا بیکن ابن مرتبراییا گہرااٹر تھا کہان کی ہراداے شان نبوی آشکار ہم اوروہ ڈھونڈ ڈھونڈ دھور کے مام ای طرح کرتے تھے،جس طرح ے آنخضرت علی کوکرتے ویکھتے تھے اس کی مثالیں صدیث کی کتابوں میں بکثرت مذکور ہیں۔ خشیت الہی ..... خثیت الهی تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے،خشیت یہ ہے کہ خدا کے ذکر ہے انسان کے قلب میں گداز بیدا ہو، قرآن یاک میں صحابہ گی تعریف میں ہے، اذا ذک و السلّب و جسلت فسلو بھیم کہ جب خدایا دآتا ہے توان کے دل بل جاتے ہیں،حضرت ابن عمرٌ میں ہے كيفيت برى نمايال تھى ، چنانچە و ەقر آن ياك كى بيآيت،

> الم یان للذین امنوا ان تخشع قلو بھم (آیہ) کیامسلمانوں کے لئے وہ وفت نہیں آیا کہ خدا کی یاد ہے ان کے دل میں خشوع پیداہو،

پڑھتے تھے توان پر بانہار قت طاری ہوتی سالیک مرتبہ حضرت عمیر انے فیسکیف اذا

یاز النهٔ انخفا مشاه دی الله مقصد دوم ش ۱۹۱ تا سدالغابه ترجمه ابن تم مطبوعه مصر، تا صابه جدیم ، ۹ ۰ امطبع شرفیه مصر جئنا من کل امد بندھید تلاوت کی ہتو آپاس قدرروئے کہ داڑھی اور گریبان آنسوؤں سے تر ہوگئے اور پاس بیٹے دالوں پراس قدراثر ہوا کہ وہ بہ مشکل برواشت کر سکیا فتنہ کے زمانہ بیل جب ہرحوصلہ مندا پی خلافت کا خواب دیکھا تھا، ابن عمرؓ اپنے فضل و کمال ، زمدوا نقا، لوگوں بیل اپنی عام ہر دلعزیزی اور مقبولیت بلکہ اکثروں کی خواہش کے باوجود خدم کے خوف ہے محتر زرب ، نافع کہتے ہیں کہ بیل نے اپنی کانوں سے سنا، ایک دن ابن عمرؓ خانہ کعبہ بیل سر بہجو دہوکر کہدر ہے تھے کہ خدایا تو خوب جا نتا ہے کہ میں نے حصول دنیا میں قریش کی مزاحمت صرف تیرے خوف سے نہیں کی مزاحمت صرف تیرے خوف سے نہیں کی ہے۔

عبادت وریاضت ..... آپ بزےعبادت گذار دشب زنده دار تھے،اوقات کا بیشتر حصہ عبادت البی میں صرف ہوتا ، نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رات بحرنمازیں پڑھتے تھے ، صح کے قریب مجھے ہے بوچھتے کہ سپیدہ صبح نمودار ہوا،اگر میں ہاں کہتا تو پھر طلوع سحر تک استغفار میں مشغول ہوجاتے اورا گزنہیں کہتا تو بدستورنما زمیں مشغول رہتے سور وزانہ کامعمول قفا کہ سجد نبوی ے دن چڑھے نکلتے بازار کی ضروریات بوری کرتے ہے پھرنماز پڑھ کر گھر جاتے بھر بن زیدا ہے والدے دوایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رات بھر جاریا نج مرتبہ اٹھ اٹھ کرنمازیں پڑھتے تھے ہم ابن سیرین کا بیان ہے کہ رات کو جننی مرتبہ آ نکھ کی تھے کہ نم اٹھ کرنم از پڑھتے تھے، ج تلاوت قرآن سے برا شغف تھا، ایک رات میں پورا قرآن خم کرویتے، جے کسی سال نا غربیں ہواحتی کہ فتنہ کے ز مانہ میں بھی جب مکہ بالکل غیر مامون حالت میں تھا ،انہوں نے حج نہ چھوڑا ، چنا نچہ ابن زبیر ؓ اور حجاج کی جنگ کے زمانہ میں جب انہوں نے حج کا قصد کیا تو لوگوں نے روکا کہ یہ جج کا موقع نہیں ،فر مایا اگر کسی نے روک دیا تو ای طرح رک جاؤں گا،جس طرح آنخضرت ﷺ وشمنوں نے روکا تھاصلح حدیب کے زیانہ میں ،تو آپ رک مکئے تھے اوراگر نہ روکا توسعی وطواف بورا كرول كا، چنانچە مىرف اس كئے كه آنخضرت ﷺ نے صلح عديديد كے موقع پرعمرہ كى نبيت كى تھى، انہوں نے اس موقع برعمرہ کی نیت کی کہ آنخضرت ﷺ کے اس واقعہ ہے مشابہت ہوجائے۔ لیے وہ یوں بھی تمام مسائل کے بڑے واقف کارتھے اور بکٹرت حج کیے تھے ،اس لئے صحابہ "کی جماعت میں میتا سک جج کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے کے معمولی سے معمولی عبادت بھی نہ چھوٹی تھی ، چنانچہ ہرنماز کے لئے تاز ہ وضوکر تے تھے مے مبجد جاتے وقت نہایت آ ہستہ آہتہ چلتے کہ جتنے قدم زیادہ پڑیں گے اتناہی زیادہ اجر ملے گا۔ ق

> عاسدالغاب جدیوس ۲۲۹، ۱۳ این سعد تذکر داری نمرٌ التیج بخاری کمآب السناسک باب ذاهند آمعتمر ۱۸ بودا درجیداول

یابن سعد جز ۱۲۹، ساوسا به جلد مهم ۱۰۹، فادسا به جلد ۱۰۹، فاجن خلکان جند اول س ۱۳۳۱، مجابن خلکان جند اول س ۱۳۳۱، مجابن سعد قسم اول جز ۱۳۰۰س ۱۱۳

پا بندی سنت ..... حضرت ابن عمرٌ کی زندگی حیات نبوی کاعکس اور برتو تھی ،لوگ کہا کرتے نتھے کہ ابن عمر کو یا بندی سنت کا والہا نہ جنون تھل صرف عبادات ہی میں نہیں بلکہ آنحضرت ﷺ کے اتفاقی اور بشری عا دات کی بھی وہ پوری بیروی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ حج کے کئے سفر میں نکلتے تھے تو آنخضرت ﷺ اس سفر میں جن جن مقایات پراتر تے تھے وہاں وہ بھی منزل کرتے تھے،جن مقامات پرحضور ﷺ نے نمازیں پڑھی تھیں وہاں یہ بھی پڑھتے تھے ہو جج کے سفر میں وہی راستہ اختیار کرتے تھے جن راستوں ہے آنحضرت ﷺ گذرا کرتے تھے انتہا ہے ہے کہ جس مقام پرحضور نے بھی طہارت کی تھی ،اس پر پہنچ کروہ بھی طہارت کرلیا کرتے تھے، حضرت ابن عمرٌ کا بھی یہی عمل تھا ، آنخضرت ذوالحلیفہ میں اتر کرنماز پڑھتے ،ابن عمرٌ بھی یہی

عام دعوت خصوصاً ولیمه قبول کرتا مسنون ہے ،حضرت ابن عمر ؓ روز ہ کی حالت میں بھی وعوت ولیمدردند کرتے تھے،اگر چداس حالت میں کھانے میں ندشر یک ہو سکتے تھے، مگر دائی کے یبال حاضری ضرور دیتے تھے ہے آتخضرت ﷺ مکہ میں داخل ہونے کے قبل بھی میں تھوڑ اساسو کیتے تھے،حضرت ابن عمر بھی ہمیشہ اس پر عامل رہے ہے عبادات کے علاوہ وضع قطع اورلباس وغیرہ میں بھی اسوہ نبوی کو پیش نظر رکھتے تھے ، چنا نجہ ار کان میں صرف رکن بمانی کو چھوڑتے تھے،تر ویہ کے دن احرام کھولتے تھے،رنگوں میں زردرنگ استعال کرتے ،چپل پہنتے تے الوگوں نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا آنحضرت اللے کیا کرتے تھے، بے غرض آنخضرت ﷺ کے وہ تمام حرکات وسکنات جوآپ نے برسیل سنت کیے یا طبعاً صا در · ہوئے ،ابن عمرٌان سب کی افتد اء کرنا ضروری سمجھتے تھے،

ز مېرو در ع ..... حضرت ابن عمر کې زند گې زېږ د تقو ي کانمونه تقي ،لوګول کااس پراتفاق تھا که حضرت عمرؓ کے وقت میں ان کے جیسے بہت ہے لوگ تھے ،لیکن ابن عمرؓ اپنے زیانہ میں بےنظیر تے، کے عام طور پرلوگوں میں آخر عمر میں جب توی کا انحطاط ہوتا ہے، تو زید وتقوی کا میلان ہوتا ہے الیکن حضرت ابن عمر کی پیشانی برعفوان شباب عی میں زمدوورع کا نور جمکتا تھا اور جوانان تریش میں آپ کی ذات دنیا کی ہواو ہوں اور نفس کی خواہشوں پرسب سے زیادہ قابور کھنےوالی

حاسدالغابه جلداتس يهوه

إمتدرك ماتم بيد الساس 31 م يحتى بخارى جيعراول من ٣ • امسلم جلداول باب النصرين بذي الحليف الصابيجيديهن وفا

نيسيح بخاري جيد الس ٨ ٤ م، باب اجابية الداعي في العرس ونير a

ي خارى جددام ٢٨، باب خسل الرجلين في انتعلين واإيمسح على انتعلين الصابطدان ١٠٩٠ منهوم كى حديث متدرك جلد اصفي ١٥٥ من مى ي

ذات می احضرت جابر فر ماتے تھے کہ ہم میں سوائے ابن عمر کوئی ایسا نہ تھا جس کو دنیاوی افر بیدوں نے ابنی طرف ماکل نہ کیا ہو، البت ان کا دائمن بھی د نیا ہے آلودہ نہیں ہوا آباس سے بڑھ کرا کئے بدوتھ وی کی کیا سند ہو گئی ہی کہ خود زبان رسالت نے ان کو' رجل صالے'' کی سند عطا کی ، اس کا واقعہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عمر تو عمری کے زمانہ میں اکثر محبد میں سویا کرتے تھے، ایک د فعد انہوں نے دوز رخ کے فرشتوں کو خواب میں ویکھا، جاکرا پی بمین امیر المؤشین حضرت میں حفصہ ہے بیان کیا، انہوں نے دوز رخ کے فرشتوں کو خواب میں ویکھا، جاکرا پی بمین امیر المؤشین حضرت میں خصرت میں انہوں نے آخضرت میں نے بعد وہ اکثر نماز وں میں مشغول رہے آباور آخر عمر تک یہی عبداللہ'' جوان صالح'' ہے، اس کے بعد وہ اکثر نماز وں میں مشغول رہے آباور آخر عمر تک یہی کور گئی قائم رہی، ایک مرتبہ حضرت جابر نے لوگوں سے کہا کہ جوآتخضرت میں کے ایسے اصحاب کو دیکھنا وہ انہوں کے بیانات کی تفوی اور اسابت رائے میں ہم سب برفائن تھے ہاں کی پوری زندگی بزرگوں ہم سے برفض کو خواد شذ مانہ نے کچھ بدل دیا ہے، اس حضرت زین العابدین فر ماتے تھے کہا تہ مرتبہ پائی مانگا، کی نے شیشہ کے گئی ہیں لاکر پیش کیا، انہوں میں بھی تقوی اور بابندی وسنت کا خیال رکھتے تھے، ایک مرتبہ پائی مانگا، کی نے شیشہ کے گئی ہیں لاکر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، جب دو بارہ وہ لکڑی کے بیالے میں لایا تو پی لیا، پائی ٹی کی کر وضو کے لئے برتن مانگا، انہوں نے طشت و آقابہ پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا، جب دو بارہ وہ لکڑی کے بیالے میں لایا تو پی لیا، پائی ٹی کی کر وضو کے لئے برتن مانگا، انہوں نے طشت و آقابہ پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا اور لوٹے سے وضو کیا۔ آپ

البتهذيب المتهذيب جلدده ساسه

اتبذیب النبذیب جلده ص ۱۳۳۰ سطیح بخاری کتاب الرؤیا جند اص ۱۰۴۰۰ سم متدرک جلد ۳ ص ۵۹۰ ۲ این سعد جز ۳ ق اول ص ۱۱۴ درہم ودینار کے عوض فروخت نہیں ہوسکتا ، مجھ کوامید ہے کہ جب دنیا سے جاؤں گاتو میرے ہاتھ ان آلائٹوں سے یاک ہوں گے لے

ز ہدوتقو کی کی اصل آ ز مائش کا وہ وقت ہوتا ہے ، جب د نیاا بیے تمام ساز وسامان اور دلفریبیوں کے ساتھ دعوت دیتی ہے، گرانسان اس کی طرف نظرا تھا کربھی نہیں دیکھیا حضرت ابن عمر آگو بار ہا ایسےموقعے ملے کہا گرآپ جا ہے تو دنیاوی جاہ وجلال اورشان دشوکت کے بلندے بلندمرتبہ بر فائز ہو کتے تھے، مگرانہوں نے ان کی طرف آنکھاٹھا کربھی نہ ویکھا، چنانچے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعدلوگوں نے خلافت قبول کرنے کی خواہش کی اوراس پر یخت اصرار کیا ،گرآپ نے صاف انکار کر دیا ،اوران فتنوں میں بڑتا گوارا نہ کیا ہے اسلیلہ میں ایک عجیب واقعہ قابل ذکر ہے جس سے ان کی اصلی فطرت کا پیتہ چلتا ہے ،سفیان تو ریؓ امام بعی ہے روایت کرتے ہیں كه أيك مرتبه عبدالله بن زبيرٌ مصعب بن زبيرٌ عبدالملك بن مروان اورابن عمرٌ ، جارون آدمي خانہ کعبہ میں جمع تنھے ،سب کی رائے ہوئی کہ ہر مخص رکن یمانی پکڑ کرائی اپنی دلی ثمنا وی کے کئے دعایا تکے ، پہلے عبداللہ بن زبیر اٹھے اور دعا ما تکی کہ" خدایا تو بڑا ہے اور تھے سے بڑی ہی چیزیں مانگی جاتی ہیں اس لئے میں تجھ کو تیرے عرش ، تیرے حرم ، تیرے نبی اور تیری ذات کی حرمت کا داسطه دلا کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت زندہ رکھ جب تک کہ ججاز پرمیری حکومت اور عام خلافت نہ تسلیم کر لی جائے'' اس کے بعد مصعب ؓ بن زبیر ؓ مٹھے اور رکن یمانی پکڑ کر دعا ما تکی ک'' تو تمام چیزوں کارب ہے، آخر میں سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے، میں تیری اس قدرت کا واسطه دے کرجس کے قبصہ میں تمام عالم ہے، دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک دنیا ہے نہاتھا جب تک کہ میں عراق کا والی نہ ہو جا وُں اور سکینہ میرے نکاح میں نہ آ جائے'' اس کے بعد عبد الملک نے کھڑے ہوکر دعا کی کہ'' اے زمین وآ سان کے خدا! میں تجھ ہے ایسی چیزیں مانگتا ہوں کہ جس کو تیرےاطاعت گذار بندوں نے تیرے تھم سے مانگاہے، **میں تجھ سے تیری** ذات کی حرمت تیری مخلوقات و بیت الحرم کے رہنے والوں کے حق کا واسطہ دے کر دعا ما نگتا ہوں کہ تو مجھے دبیا ہے اس دقت تک نداٹھا، جب تک کہ مشرق دمغرب پرمیری حکومت ندہوجائے اوراس میں جو تخص رخنه اندازی کرے،اس کاسرنة کم کردوں،جب بیلوگ دعامایگ <u>حکے تووہ</u> بادہ حق کا سرشارا ٹھا،جس کے نز دیک د نیاوی طمطراق کی حقیقت سراب سے زیادہ نتھی اوراس کی زبان سے بیالفاظ نکلے کہ'' تو رخمٰن درجیم ہے، میں تیری اس رحمت کا داسطہ دے کر دعا ،کر تا ہوں جو تیرے غضب ہر غالب ہے کہ تو مجھے آخرت میں رسوانہ کر ،اور اس عالم میں مجھے جنت عطا فرما''سی براءروایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبدا بن عمر کی لاعلمی میں ان کے پیچھے پیچھے جار ہاتھاوہ

جیکے جیکے کہتے جاتے تھے کہ لوگ کندھوں پر تکواریں رکھے ،آپس میں کٹے مرتے ہیں اور مجھ ہے کہتر میں کا ہن ویوٹ اتمہ لاؤ سعہ ہے کریں ا

م کہتے ہیں کہ ابن عمر ہاتھ لاؤ بیعت کریں۔ آ عموماً بیٹ بھر کھانا نہ کھاتے تھے ، ایک شخص چورن لایا ، آپ نے پوچھا ، کیا ہے! اس نے کہاا گر کھانا ہضم نہ ہوا ہوتو اس ہے ہضم ہوجاتا ہے ،فر مایا ،اس کی مجھ کو کیا ضرورت ہے ہیں نے تو مہینوں سے شکم سیر ہوکر کھانا ہی نہیں کھایا۔ ح

مشتبهات سے اجتناب ..... شدت ورع کی بناپر ہمیشہ مشتبہ چیز وں سے پر ہیز فرماتے سے ،مروان نے اپنے زمانہ میں میل کے نشان کے پھر نصب کرائے سے ،ابن عمر ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا کر وہ بچھتے سے کہاں میں پھر کی برسش کا خیالی شائبہ ہے اس طرح حضرت ابن عمر اور دوسرے صحابہ ہمیشہ عہد رسالت اوراس کے بعد خلفائے اربعہ کے وقت تک کھیتوں کا لگان لیا کرتے تھے ،لیکن ایک مرتبد رافع بن خدیج سے بیان کیا کہ آنخضرت والی نے کہا کہ کے کرایہ ہے ،حضرت ابن عمر نے ساتو جا کران سے تقد لین جا بی ،رافع نے کہا کہ بال منع کیا ہے ،حضرت ابن عمر نے ساتو جا کران سے تقد لین جا تھا ،اگر چہ انکواس کا بیان نے تھا کہ آنخضرت والی نے ابیا تھم دیا ہوگا ،گرمیش اس احتال کی بنا پرلگان لینا چھوڑ دیا کہ بیتین نہ تھا کہ آنخضرت والی نے ابیا تھم دیا ہوگا ،گرمیش اس احتال کی بنا پرلگان لینا چھوڑ دیا کہ شاید بعد میں آنخضرت والی نے ممانعت فرمادی ہواور مجھے علم نہ ہوا ہو ہی

ت ککڑی اورخر بوز وصرف اس لئے نہ کھاتے تھے کداس میں گندی چیزوں کی کھا دوی جاتی

ہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے تھجور کا سر کہ ہدیہ بھیجا، پوچھا کیا چیز ہے،معلوم ہوا تھجور کا سر کہ ہے، انہوں نے اس خیال ہے پھکوادیا کہ سکرنہ پیدا ہو گیا ہو، آ

اگر چہ غنا کا مسلد مخلف فیہ ہے ، تا ہم اختیاط کا اقتضا یہی ہے کہ اس ہے احتر از کیا جائے چنانچہ جب اینے صاحبز ادے کو گنگتا تے ہوئے سنتے تو حنبیہ فرماتے ہے

" اگرکسی چیز میں صدقہ کے شائیہ کا بھی وہم ہوتا تو اسکا استعمال نہ کرتے ،ایک دن بازار گئے وہاں ایک دن بازار گئے وہاں ایک دودھاری بکری بک رہی تھی ،اپ غلام ہے کہا لے او،اس نے اپنے دام سے خرید لیا ، آپ دودھ سے افطار کر تا بہند کرتے تھے ،اس لیے افطار کے دفت اس بکری کا دودھ پیش کیا گیا ، فرمایا کہ یہ دودھ بکری کا ہے اور بکری غلام کی خریدی ہوئی ہے اور غلام صدقہ ہے اس لئے اس کو

البن سعد جزء بهم ق اص الا

سازلة الخفامقصد دوم ص ١٩٠ بحواله مصنف ابن الي بكر،

سى خارى جلد ص١٦٥ باب ما كان اصحاب النبي المايئة اليوال بعضهم بعضا في الزراعة والمثمر في ابن سعد جزاؤه ق اص١٢٠ ، [1] بن سعد جزاؤهم ق اص١٢١ ا

لے جاؤ، محملوایں کی حاجت نہیں ہے لے

ایک مرتبہ کہیں دعوت میں تشریف لے گئے ، وہاں پھولدار فرش بچھا ہوا تھا ، کھانا چنا گیا تو پہلے ہاتھ بڑھایا ، پھر تھینچ لیااور فرمایا کہ دعوت قبول کرناحق ہے ،مگر میں روز ہ سے ہوں ، بیرعذر پھولدار فرش کی وجہ سے تھا بی

ایک مرتبہ احرام کی حالت میں سر دی معلوم ہوئی ، فر مایا مجھ کواڑھا دو، آنکھ کھلی تو چا در کی سنجاف اور پھول ہوٹوں پرنظر پڑی جوابر پشم سے کڑھے ہوئے تھے ، فر مایا اگراس میں بید چیز نہ ہوتی تو استعال میں کوئی مضا کقہ نہ تھا۔ سع

صد قات و حیر ات ..... صدقه و خیرات حضرت ابن عمره کا نمایاں وصف تھا ، ایک ایک نششت میں ہیں ہیں ہزارتقیم کردیتے تھے، دو دو تین تین ہزار کی رقمیں توعموماً خیرات کیا کرتے تھے ہیں اوقات کیمشت •۳ ہزار کی رقم خدا کی راہ میں لٹادی ہے قر آن یاک میں نیکو کاری کے لئے محبوب چیز خداکی راه میں دینے کی شرط ہے، لن تسالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون حضرت ابن عمرٌ اس آیت کی مملی تفسیر تھے ، آپ ہمیشہ اپنی پسندیدہ چیز وں کوراہ خدامیں دے دیتے تھے ، چنانچہ جوغلام آپ کو پسند ہوتا اس کوراہ خدامی آزاد کردیتے اور آپ کی نظر میں وہ غلام پسندیدہ ہُوتا ، جوعبادت گذار ہوتا ،غلام اس راز کو مجھ گئے تھے ،اس لئے وہ مبحدوں کے ہور ہتے ،حضرت ابن عمرٌان کے ذوق عبادت کود مکھ کرخوش ہوتے اور آزاد کر دیتے ، آپ کے احباب مشورہ دیتے كرآب كے غلام آپ كودهو كرديج بين اور صرف آزادى كے لئے بيدو يندارى دكھاتے بين، آب فرمات "من حدعنا بالله انعدعنا له "" جوهم بم كوفداك وربعيه وياب، بماس كادهوكه كها جاتے بين 'ل\_آپوايك لونڈى بہت مجبوب تھى ،اس كوراه خداميں آزادكر كائے ایک غلام کے ساتھ بیاہ دیا ،اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا ،لڑ کے کوآپ چو سے اور فر ماتے کہ اس ے کسی کی بوآتی ہے ہے ای طریقہ ہے ایک دوسری جا ہتی لونڈی کوآنز ادکر دیا اور فرمایا'' لمسن تسالوا البرحتى تنفقوا معا تحبون " ٨] بإس كثرت علام آزادكرتے تھے كه آ كي آزاد کر دہ غلاموں کی تعداد ایک ہزار ہے متجاوز ہوگئ تھی وایک مرتبہ انہوں نے نہایت عمدہ اونٹ خریدااورسوار ہوکر حج کو علے ، اتفاق ہے اس کی حال بہت بسند آئی ،فوراً اتریزے اور تھم دیا کہ سامان ا تارلواوراس کوقر بانی کے جانوروں میں داخل کر دو، ولے

> عالینهاص ۱۴۷ معیاسدالغا به جیده س ۴۴۹ معیاین سعد جز میشمراول ص ۱۴۳ معالینها ص ۱۰۸ معالینها ص ۴۰۸ معالینها رکن جیدان

یابن معدشم اول جز و مهم ۱۱۸ سواصابه تذکره این نمز هابن معدق اجز و مهم ۱۱۰ محاصا به جدمهم ۱۰۹ محاصا به جدمهم ۱۰۹ هجندیب العبدیب جلدمهم ۳۳۰

مسکین نوازی آپ کانمایاں وصف تھا،خود بھو کے رہتے ہیکن مسکینوں کی شکم سیری کرتے عموماً بغیر سکین کے کھاٹا نہ کھاتے تھے، آپ کی اہلیہ آپ کی غیر معمولی فیاضی ہے بہت نالاں رہتی تھیں اور شکایت کیا کرتی تھیں ، جو کھا تا میں ان کے لئے پکاتی ہوں ، وہ کسی سکین کو بلا کر کھلا دیتے ہیں ،نقراءاس کو سمجھ گئے تھے اس لئے مسجد کے سامنے آپ کی گذرگاہ پر 'آ کر بیٹے تھے، جب آپ مبجد سے نکلتے توان کو لیتے آتے تھے، بیوی نے عاجز ہوکرایک مرتبہ کھانا فقراء کے گھروں پرجمجوادیااور کہلا بھیجا کہراستہ میں نہ بیٹھا کریں ،اورا گروہ بلائیں تو بھی نہ آئیں ابن عمر مسجد سے واپس ہوکر حسب معمول گھر آئے اور غصہ میں تھم دیا کہ فلاں فلاں مخاجون کوکھا نابھجوا دو، کیاتم جا ہتی ہو کہ میں رات فاقہ میں بسر کروں چنا نچہ بیوی کے اس طرزعمل

يردات كوكهانا ندكهايال

اگر دسترخوان برحمی نقیر کی صدا کانوں میں بہنچ جاتی تو اپنے حصہ کا کھایا اس کو اٹھوا دیتے اورخو دروز ہ سے دن گذار دیتے ، ایک مرتبہ مجھلی کھانے کی خواہش ہوئی ،آ کی بیوی صفیہ نے بڑے اہتمام سے لذیذ مجھلی تیار کی ،ابھی دسترخوان چناہی گیاتھا کہایک فقیر نے صدالگائی فرمایا فقیر کودے دو، بیوی کوعذر ہوا، پھر دوبار ہ فر مایا کہبیں دیدو مجھ کو یہی پیند ہے، کیکن چونکہ بیوی نے آپ کی فر مائش سے بکائی تھی ،اس لئے اس کونہ دیا ،اور کھانے کے عوض نِفازی فقیر کو وے کر واپس کیا، تب آپ نے تناولِ فر مایا ایک مرتبہ بیار بڑے کھانے کے لئے انگور کے چند دانے خریدے گئے ،ایک سائل آیا تھم دیا انگور دیدو ،لوگوں نے عرض کیا آپ اس کو کھا لیجے اس کو دوسرے دیدیے جائیں گے ،فر مایانہیں اے دے دومجبوراً وہی دینے پڑےاور دیے کر پھراس ے خریدے گئے ہے آپ کا بیسلوک ان ہی لوگوں کے ساتھ تھا جو در حقیقت اس کے مستحق ہوتے تھے، چنانچہ جب دسترخوان پر بیٹھتے اور کوئی خوش پوش اور مرفحہ الحال دکھائی پڑتا ،تو نہ بلاتے ،کیکن آپ کے بھائی اورلڑ کے وغیرہ اس کو بٹھا لیتے اورا گر کوئی خستہ حال اور سکین نظر آتا ،تو اس کوفوراً بلاتے اور فرماتے بیلوگ شکم سیراشخاص کو بلاتے ہیں اور جو بھو کے اور کھانے کے حاجمتند ہوتے

ہیں ان کوچھوڑ دیتے ہیں ہیں۔ فیاضی اور سیرچشمی .... فقراء دمساکین کےعلاوہ آپ کے ہم چٹم اور ہم رتبہا شخاص پر بھی آپ کا ابر کرم برستاتھا، اگر بھی بھولے سے کوئی چیز کسی کے پاس جلی جاتی تو پھراس کو واپس نہ لیتے تھے،عطا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عمر نے مجھ ہے دو ہزار درہم قرض لئے ،جب ادا کیے تو دو سوزیادہ آ گئے میں نے واپس کرنا جاہاتو کہاتھہیں لےلو، ۱۵ کطریقہ سے ایک مرتبدایک اور رقم

> الإين معدجز ومهتم اول ١٣٦١ مع بن معدجز ومهم آل ص ١٣٦٨، مع إيضاص ١٠٩،

سے قرض لی جب واپس کی تو مقروضہ درہم سے زیادہ کھرے درہم ادا کیے ،قرض خواہ نے کہا بدورہم میرے درہموں سے زیادہ کھریے ہیں ،فر مایا عیداً ایسا کیا تھا۔ آپ کے غلام نافع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہیں ہزار درہم ایک وقت تقیم کردیتے بقیم ہوجانے کے بعد جولوگ آئے ان کوان لوگوں سے قرض لے کردیتے بیجن کو پہلے دے چکے تھے، اقامت کی حالت میں بھی ا کثر روز ہ رکھتے تھے بکین اگر کوئی مہمان آ جا تا تو افطار کرتے کہ مہمان کی موجود گی میں روز ہ رکھنا فیاضی ہے بعید ہے ہے جہاں مہمان جاتے سودن کی مسنون مہمانی کے بعد اپنا سامان خود کرتے ، جب مکہ جاتے تو عبداللہ بن خالد کے گھرانے میں اتر تے تھے ، نیکن ۳ دن کے بعدانی جملہ ضروریات بازارے بوری کرتے تھے ہیں

ایک مرتبہ کہیں جارہے تھے، راستہ میں ایک اعرابی ملا ،حضرت ابن عمرؓ نے سلام کیا اور سواري کا گدهااورسر کا عمامه اتار کراس کو دیدیا ،ابن دینارساتھ تھے ، په فیاضی دیکھ کر بو لے ،خدا آپ کوصلاحیت دے بیا عرابی تو معمولی چیزوں سے خوش ہو جائتے ہیں بیعنی اتنی فیاضی کی ضرورت ندتھی ،فر مایان کے والدمیرے والد کے دوست تھے ، میں نے آنخضرت ﷺ ہے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی اینے باپ کے احباب کے ساتھ صلد حی ہے۔ ہے

استنغناء.....اس فیاضی کے ساتھ حد درجہ مستغنی المز اج واقعہ ہوئے تھے، تبھی کسی کے سامنے دست وسوال درازنہیں کیا،لوگ خدمت بھی کرنا جاہتے تو آپ قبول نہ کرتے ،عبدالعزیز بن ہارون نے ایک مرتبہ لکھ بھیجا کہ آپ اپنی ضروریات کی اطلاع مجھ کودیا سیجئے ،ان کو جواب میں لکھ بھیجا کہ'' جن کی پر درش تمہارے ذمہ ہان کی امداد کر واوراد پر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ ہے

بہتر ہے' اوپر کے ہاتھ سے مراد دینے والا اور نیچے کے ہاتھ ہے مراد کینے والا ، لا

حکرای کے ساتھ کسی کا ہدیہ بھی واپسِ نہیں کرتے تھے، چنانچہ مختارا کثر مال ومتاع بھیجا كرتاتها آب قبول كرليت اور فرمات كه ميس كسى سے مانگرانهيں اليكن جوخداديتا ہے اس كور دجھى تہیں کرتا ہے آپ کی چھوپھی رملہ نے دوسودینار بھیج ،انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لئے ، امیر معاویة نے آپ کے سامنے ایک لا کھ کی رقم اس خیال ہے پیش کرنی جا ہی کہ آپ یزید کی خلافت پرراضی ہوجا نیں،آپ نے فرمایا میراایمان اتناارزاں نہیں ہے، 🖍

محبت بنوی ..... آتحضرت ﷺ ہے محبت ان کا سر مارید حیات اور جان حزین کی تسکین کا

باعث تھی،آپ کی وفات کے بعد ایسے شکتہ دل ہوئے کہ اس کے بعد نہ کوئی مکان بنایا اور نہ

<u>ع</u>ابن معدجز ومم ق10 ص <u>ساین سعد تذکره این عمرٔ</u> برابن سعد جزواول ق1<sup>من ۱</sup>۱۰ الله فرماتے تھے کہ بید دونوں میرے باغ دینا کے دو پھول ہیں ہیں

یہ محبت آل اطبار کے ساتھ مخصوص نہی، بلکہ جس چیز کو بھی آنخضرت ہوگئے کے ساتھ کی سم کی نبست ہوتی ، اس ہے آپ کو وہی شغف تھا، آنخضرت ہوگئے بھی ایک درخت کے بنچا تر نے بنچے ، این عمر ہمیشہ اس کو پالی دیتے تھے کہ خشک نہ ہوجائے ہے میدند الرسول ہوگئے ہے اس درجہ محبت تھی کہ تنگی کی حالت میں بھی وہاں ہے نکلنا گوارانہ تھا، ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے تنگی کی شکا یت کی اور مدیدے جانے کی اجازت جا بی کہا کہ آنخضرت میں نے فرمایا ہے کہ جو خص مدید کے مصائب برصر کر دیا، قیامت میں اس کا شفع ہوگا، یہ

اختلاف امت کالی افران سر معرت این عراس کام ہے جس میں امت مسلمہ کے اختلاف وافتر ان کا اونی خطرہ بھی نکلائے ،احر از فرماتے تھے،ان کی حق پری مسلم ہے، کین امت کے ضرر کے خیال ہے بعض مواقع پر خاموش ہوجاتے تھے فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے دوں وعوی ہے کہا کہ خلافت کا ہم سے زیادہ حقد ارکون ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ جواب دوں کہ تم ہے زیادہ وہ حقد ارہے جس نے تم کواور تمہارے باپ کواس پر ماراتھا، گرفساد کے خیال کہ تم موث رہا ہے اختلاف امت سے نکے کا اونی اونی باتوں میں خیال رکھتے تھے، تمی میں آخر میں خیال رکھتے تھے، تمی میں آخر سے خاموش رہا ہے اختلاف امت پر ھے تھے، آپ کے بعد حضرت ابو بر کا بھی بھی طریقہ رہا ، حضرت میں ایک ایک ہوتے تو قصر حضرت ابن عرابی قبل ہوتے تو قصر حضرت ابن عرابی تھی ابتدا میں دو بی رکعت پر ھے تھے، گر کچھ دنوں کے بعد پوری چار پڑھنے گئے، حضرت ابن عرابی تھی کہ اگر میری کے دار فریا تے کہ ''الخلاف آئمنگر'' کا ختلاف تا پہند یوہ ہے فرما یا کرتے تھے کہ اگر میری خلافت پردو خص کے علاوہ پوری امت جمدی شفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نہاروں گا ، لوگوں خلافت پردو خص کے علاوہ پوری امت جمدی شفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نہاروں گا ، لوگوں خلافت پردو خص کے علاوہ پوری امت جمدی شفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نہاروں گا ، لوگوں خلافت پردو خص کے علاوہ پوری امت جمدی شفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نہاروں گا ، لوگوں خلافت پردو خص

لِإِزَالِيةِ النَّفَا مِعْقصد ووم ص ١٨٩ أبحواله مصنف ابن الي بكر

یا بن سعد مذکره این عمر، سیابینیا

٤ خارى جلد ٢٥٠ م باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته

في اسدانفا ببجلد عص ٢٢٤، ٢٠ عصنداحد بن ضبل جلد عص ١١١٠،

یجطبقات ابن سعد جزی آمی اص ۱۳۳ او بخاری ۱۸ بود اؤ دجلد امس ۹۱ وسلم جلد اباب تصرالصلو تا بمنی

کونسیحت کرتے کہ ہم دوسروں سے اس لئے لڑتے تھے، کددین فساد کا ذریعہ نہ ہے اور خالص خدا کے لئے ہوجائے اور تم لوگ اس لئے لڑتے ہوجبہ دین غیر خدا کا ہو کرفتنہ وفساد کی بنیا و بن جائے ، ایک خص نے کہا کہ آپ سے زیادہ فتنہ پر دراز امت محمد کی میں کوئی نہیں فر مایا یہ کیے ، خدا کی فتم نہ میں نے ان کا خون بہایا ، نہ انکی جماعت میں اختلاف ڈالا ، نہ ان کی مجمع تو مت منتشر کی ، اس نے بر سبیل مبالغہ کہا کہ اگر آپ چا ہے تو دو خص بھی آپی خلافت میں اختلاف نہ کرتے ، آپ نے فر مایا میں اس کو تا پہند کرتا ہوں کہ ایک خفس کے کہ میں تمہاری خلافت ہے راضی ہوں ، دوسرا کے کہ میں راضی نہیں ہوں براءروایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عرسی کے لئے باتھ بڑھاؤی

ای اختلاف امت سے نیجے کے کیے ہر فلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تھے کہ مبادا نکار کی نے فتہ کہ بنیاد نہ بن جائے چنا نچے فتنہ کے زمانہ میں ہرامیر کے پیچھے نماز پڑھ لیتے اور زکو قادا کر دیتے خود فرماتے تھے کہ میں دور فتن میں جنگ وجدل ہے الگ رہتا ہوں اور ہر عالب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں آگریدا طاعت ای حد تک می جہاں تک فد بہب اجازت دیتا اور اگراس سے فہبی پڑھ لیتا ہوں آگریدا طاعت ضروری نہیں سمجھتے تھے چنا نچے ابتداء تجائے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے بنانچہ ابتداء تجائے کے پیچھے نماز پڑھا کہوڑ دی بلکہ کرتے تھے ایکن جب اس نے نماز میں تا خیر شروع کی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی بلکہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ سے

ال احتیاط کی بناپر حفرت عثال کے عہد خلافت میں فتنہ وفساداورافتر اق انشقاق کا جوطوفان اٹھا، جس میں بہت کم ایسے مسلمان تھے، جن کا ہاتھ ایک دوسرے کے خون سے رنگین نہ ہوا ہو، ابن عمرٌ اپنے کمال احتیاط کے باعث اس ہنگامہ عام میں بھی بچے رہے، چنا چہ محمد کہتے ہیں کہ'' اگر ہم میں سے کوئی محف مستنی کیا جاسکتا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر ہیں''

اظہار حق میں جرات و ب باکی .....اس مصالحات اور مرنج و مرنجان زندگی کے باوجود دی اور فرجی معاملات میں ان کی حق کوئی مصالح امت کے خیال پر غالب آ جاتی تھی ، چنانچہ بن امیہ کے جابر اند طرز عمل پر نہایت می مصالح امت کے خیال پر غالب آ جاتی تھی ، چنانچہ بن امیہ کے جابر اند طرز عمل پر نہایت می مصالح اس کے مطالم سے دنیائے اسلام تنگ آئی تھی محرک کودم مارنے کی مجال نہ تھی لیکن حضرت ابن عر جوف و خطراس کے مند پر کہد دیتے ، ایک مرتبہ جاج خطبہ و رے رہا تھا، حضرت ابن عرفیمی تھے ، آپ نے فر مایا پی خدا کا دمن ہے اس نے حرم الہی کورسوا کیا بہت اللہ کو تباہ کیا ، اولیا ء اللہ کو آل کیا ہے ایک مرتبہ جاج ہے دوران خطبہ علی کہا کہ عبد للہ بن ذبیر شنے کام اللہ میں تغیر و تبدل کیا ہے ، حضرت ابن عرش نے جملا دوران خطبہ علی کہا کہ عبد للہ بن ذبیر شنے کلام اللہ میں تغیر و تبدل کیا ہے ، حضرت ابن عرش نے جملا

یابن سعد جز ویم ق اص ۱۹۱، سیطیقات جز ویمق اند کرواین عمر،

کر فر مایا که'' حجفوث بکتا ہے ندابن زبیر میں اتن طافت ہے اور ندتری بیرمجال ہے<u>ا، مرض المو</u>ت میں جب جاج عیادت کوآیا اور انجان بن کر کہا کاش زخی کرنے والے کا مجھ کوعلم ہوجا تا تو مگر کر کہا کہ وہ تمہارا نیز وتھا، حجاج نے یو چھاریکیے؟ کہاتم نے ایام فج میں لوگوں کوسلح کیا اور حرم محتر م میں جھیاروں کو داخل کیا، پھر پوچھتے ہو، کسنے زخمی کیا' 'ماایک مرتبہ جاج معجد میں خطبہ دے ر ہاتھا،اس کواس قدرطول دی کے عصر کاوفت آخر ہوگیا آپ نے آواز دی کہ نماز کاوفت جار ہاہے ،تقر برختم کرواس نے نہ سنا ، دوبارہ پھر کہااس مرتبہ بھی اس نے خیال نہ کیا ، تیسری مرتبہ پھر کہا تین مُرتبہ کینے کے بعد حاضرین سے فرمایا ،اگر میں اٹھ جاؤں تو تم بھی اٹھ جاؤ گے لوگوں نے کہا ہاں چنانچہ ریے کہدکر کہ معلوم ہوتا ہے کہتم کونماز کی ضرورت نہیں ہے اٹھے گئے اس کے بعد حجاج منبر ے اتر آیا اور نماز پڑھی اور ابن عمر سے بوجھا کہتم نے ایسا کیوں کیا، کہا کہ ہم لوگ نماز کے لئے معجد میں آتے ہیں ، اس لئے جس وقت نماز کا وقت آجائے ، اس وقت نو راً تم کونماز پڑھنی عاہیے، نماز کے بعد جس قدرتمہارا دل جاہے، بکا کروس ای وجہ سے خلفائے بنوامیہ اپنی رعونت ك باوجودان كابهت لحاظ كرتے تھے، آخضرت اللہ كا وقت سے خط لكھنے كابيطر يقد تما كہ لكھنے والا بسم الله کے بعداینا نام لکھتا ، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھتا کہ منجانب فلاں ابی فلاں کیکن خلفائے امیدنے جہاں اور بدعات رائج کیں ، وہاں اس طریقہ کوبھی بدل دیا اور اظہار ترفع کے لئے ہیہ طریقہ دائج کیا کہ خط میں پہلے خلیفہ کا نام لکھا جائے ، پھر بھینے والا اپنا نام تحریر کرے، ابن عمر کی خود داری اس کو گوارانہیں کر تکتی تھی ،اس لئے انہوں نے جو بیعت نامہ لکھا ،اس میں اس سابق طریقتہ ' برمن عبداللہ بن عمرالی عبداللہ بن مروان لکھا''استحریر کود مکھ کر در باریوں نے کہا کہ ابن عمرٌ نے حضرت سے پہلے اپنا نام لکھا ہے ،عبدالملک نے کہا کہ ابوعبدالرحمٰن کی ذات ہے اتنا بھی بہت عتیمت ہے ہی

مساوات ساوات کا مماوات کا عملی نمونہ تھے، وہ ان تمام امتیازات کوجن سے ایک انسان کی تحقیراور دوسرے کی بیجا عظمت ظاہر ہومٹا دیا ، ابن عمر اس مساوات کا عملی نمونہ تھے، وہ ان تمام امتیازات کوجن سے مساوات میں فرق آتا ہونا پہند فر ماتے تھے، چنا نچہ جہاں لوگ آپ کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے وہاں نہ بیٹھتے ، ہے اپنے غلاموں کو بھی مساوات کا درجہ دے دیا تھا اور ان کوعزت نفس کی تعلیم دیتے تھے، دستور تھا کہ غلام تحریر میں پہلے آتا کا نام لکھتا تھا، پھر اپنا ، انہوں نے اپنے غلاموں کو دستر خوان برساتھ غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جب مجھ کو خط کھو تو پہلے اپنا نام کھولا غلاموں کو دستر خوان برساتھ

یخاری جلدادل ۱۳۳۰ سماین سعد قسم اول ۱۱۲۰ کیاسدالغا به جلد ۳ص ۱۲۸، الابن معدقة بهونتم اول ۱۳۵ اس ۱۳ بن معدتم اص ۱۱۷ ۱۵ بن سعدق اجز مهص ۱۲۰ بھاتے ایک مرتبہ دسترخوان بچھا ہوا تھا ،ادھر ہے کسی کا غلام گذرا تو اس کو بھی بلا کر ساتھ بھا یا با غلاموں کے کھانے پینے کا خیال بال بچوں کی طرح رکھتے تھے ،ایک مرتبہ ان لوگوں کے کھانے میں تا خیر ہوگئ ، خانساماں ہے بو چھا غلاموں کو کھا تا کھلا دیا ،اس نے نئی میں جواب دیا ، برہم ہو کر فرمایا جا وَ ابھی کھلا دو ،انسان کے لئے یہ سب ہے بڑا گناہ ہے کہ اپنے غلاموں کے خور دونوش کا خیال نہ رکھے ہم غلاموں کو نہ بھی برا بھلا کہتے تھے اور نہ بھی ان کو مار بیٹ کرتے تھے ،اگر بھی خیال نہ رکھے ہم غلاموں کو نہ بھی برا بھلا کہتے تھے اور نہ بھی ان کو مار بیٹ کرتے تھے ،اگر بھی غصہ کی حالت میں ایسا کوئی فعل سرز دہوجا تا تو اس کو کفارہ کے طور پر آزاد کر دیتے ،سالم کہتے ہیں کہ این عمر شرف نے ایک مرتبہ کے علاوہ بھی کسی غلام کو لعنت ملامت نہیں کی ،ایک مرتبہ غصہ میں الع چاہے "ایک مرتبہ ایک غلام کو کی بات پر مار بیٹھے ، مار نے کے بعد اس قدر متاثر ہوئے کہ اس کو آزاد کر دیا ہم

إسلم جلداص ٢٩ ما بالبضل النفقه ملى العيال والمملوك الني

مع مسلم جلد وص ١٢٥

ع اصابه جلد مص ۱۰۸،

سي مندا بن حنبل طلدوس ٩٢

چەوطاامام مالكەص • ٣٨ باب جامع السلام كەبىن سعد جزية، ق اص١٩٣١،

ع إصابه جند مهم ١٠٨

<u>ہر دلعزیزی کی ..... اس مساوات ، تواضع علم کا یہ نتیجہ تھا کہ عام طور پر لوگوں میں آپ کومجو ہیت</u> حاصل تھی ، مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عمر یک ساتھ نکلا ، لوگ مجمر ت ان کوسلام کررہے تے، انہوں نے مجھ سے خاطب ہو کر کہا کہ لوگ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اگر جا ندی سونے کے عوض بھی محبت خرید نا جا ہوں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتی ہے

سا دگی .....ابن عمرٌ کی تصویر حیات تکلفات کے آب درنگ ہے بکسریاک تھی ، گوآپ بہتِ فارغ البال تھےاو پر گذر چکا ہے کہ ۲۰،۲۰ ہزارا یک ایک نشست میں لوگوں کو دے ڈا کتے تے کیکن خودان کی زندگی میتھی کیکل اٹاٹ البیت • • ا درہم ہے زیادہ کا نہ تھا ،مبران کا بیان ہے کہ میں نے ابن عمرٌ کے اٹاٹ البیت کا جائز ولیا تو فرش اور بستر ملا کربھی اس کی قیمت سوور ہم ( بعنی تِقریبا مِیں روپے ) تک نہیں بینچی <del>تھی ہ</del> فاروق اعظم کا بیٹا اور پیسکنت اللہ اکبر، ہروہ چیز ' نا پیند تھی جس میں تعم کی یو ہوتی ، چنانچہ جمعہ کے علاو ہ اور دنو ں میں خوشبو کا استعمال بھی پیند غاطرندتھا،ایک مرتبہ کپڑے بخورات میں بسائے گئے،ان کو جمعہ کے دن استعمال کیا، پھرا تارکر ر کھ دیا ، اتفاق سے دوسرے دن سفر چیش آیا ، منزل کے قریب پہنچ کر کپڑے مائے تو وہی جوڑا چیش کیا گیا ،لیکن اس میں خوشبو کا اثر تھا اس لئے واپس کر دیا <del>سا</del> طریقہ طعام بھی نہایت سا دہ تھا اگر دسترخوان نہ بچھ یا تا تو بڑے برتین پر رکھ دیا جاتا ،سب مع اہل وعیال اس کے گر دبیٹھ کر کھا لیتے ،اس کش کش میں کھانے والوں کو بھی کھڑے ہو کر کھا تا ہے تاہم

وعوت وغیرہ میں عام طور برمعمول سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے بلیکن ابن عمر کا دستر خوان اس دن میں تکلفات ہے خالی ہوتا تھا،آپ کے غلام ناقع کابیان ہے کہ ایک دن ایک اونتنی ذرج کی اور مجھ سے کہامدینہ والوں کو مرعو کرآؤیش نے عرض کیا ، 'کس چیز کی دعوت دیتے ہیں ،روفی تک تو ہے نہیں' فرمایا بس خداتم کو بخشے ، گوشت موجود ہے ،شور بہموجود ہے ،جس کا دل جا ہے

كا اكعائدًا الحرب كاول ندجا ب كانه كعائد كا اهد

اس سادگی کی بناء پرتمام کام این ہاتھ سے انجام دیتے تھے ، مجاہد کابیان ہے کہ ابن عمر جو کام خود کر سکتے ہتھے، وہ دوسرول سے نہ کراتے ہتھے جتی کہ اونٹنی وغیرہ بٹھانے میں بھی دوسرول ے ندرو لیتے تھے لے گھر بھی اپنے ہاتھ سے بناتے تھے ،خود فر ماتے تھے کہ میں نے بااسی اعانت کے آنخضرت ﷺ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنا اِتھا۔

ذریعه معاش ..... حضرت عمر کے زمانہ میں جب سحابہ کے وظیفے مقرر کیے محے تو ڈھائی ہزاران کا وظیفہ بھی مقرر ہوااوراسامہ بن زیر گا۳ ہزارمقر ر ،دا ،انہوں نے اعتراض کیا کہ جب

إلا بن سعد جز ومهل السهمال الع اليضاص الأله

۳<u>ایضا</u>س ۱۰۸

مع بخاري جلد ٢٥ ١ ٩٢

٥ إيضاص ١٢١،

میں کی چیز میں ان سے اور آپ ان کے والد سے پیچھے نہ د ہے تو پھراس تفریق کا کیا سبب ہے حضرت عمر فی نے اور ان کو تم حضرت عمر فی فر مایا میر بچ کہتے ہو، مگر آنخضرت وہ کا ان کے والد کو تمہارے والد سے اور ان کو تم سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، میہ جواب من کروہ خاموش ہو گئے یا اس کے علاوہ لگانی زمینیں بھی تھیں۔ ا

لباس....لباس بہت معمولی پہنتے تھے، عموماً قیص ، از ار ، اور سیاہ عمامہ استعال کرتے تھے ، چیل پہنتے تھے ، از ار نصف ساق تک ہوتا تھا ، رنگوں میں زر درنگ استعال کرتے تھے کہ خود حضور پھٹا کو بھی بیر رنگ استعال کرتے تھے کہ خود حضور پھٹا کو بھی بیر رنگ پہند تھا ، بھی بھی جیس کہ میں نے انگو پانسوتک کی چا دراوڑ ھے دیکھیا ہے ، انگو تھی بھی رکھتے تھے ، جس پر عبداللہ بن عمر شاندہ تھا ، مگر وہ صرف مہروغیرہ کے دفت کام آتی تھی بہنتے تھے ، بی

حلیہ .....شکل وصورت میں وہ آپنے والد بزرگوار سے بہت مشابہ تھے،دراز قامت اور بھاری بحرکم تھے،رنگ گندمی تھا ہے کندھو تک کاکلین تھیں، بھی بھی بھی مانگ بھی نکالا کرتے تھے ہےداڑھی بفتدرایک مشت رکھتے تھے،موچھیں اس قدر گہری کترواتے تھے کہ لیوں کی سپیدی نمایاں ہوجاتی تھی،زردخضاب کرتے تھے۔ آج

از واج واولا د ...... ابن عمر کے متعدد بیویاں تھیں ، جن سے بارہ لڑکے ادر جارلڑکیاں تھیں ، ابو بکر ابوعبید ، واقد ، عبداللہ ، عمر هصه اور سودہ صفیہ بنت ابی عبید کیطن سے تھے، عبدالرحمٰن ام علقبہ بن علقہ بنت علقمہ کیطن سے تھے، سالم ، عبیداللہ ، ابوسلمہ اور قلا بمختلف کونڈیوں کیطن سے تھے۔ کونڈیوں کیطن سے تھے۔

يامتدرك حائم جيد٣ س٥٥٩ ،

ع بخاری جلد ایاب کرا مالمز ارغ، ساین سعد جزیه ق آند کره این فو<sup>م</sup>

مع اصابه جليم علم ١٠٩٠.

دیاین سعدتهم اول جز بههس ۱۳۳۳ ۱ بایضا تذکره این میز

## حضرت ابو ہر برہ د صنی اللّٰدعنہ

نام ونسب ..... عميرنام ،ابو مريرة كنيت ،سلسلدنسب بير بي عمير بن عامر بن عبدذي الشركى بن طريف بن غياث بن لهديه بن سعد بن تعلبه بن سليم بن قهم بن عنم بن دوس الصل خاندانی نام عبد تمس تھا، اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے عمیر رکھا، کنیت کی وجہ خود بیان کرتے میں کہ میں ایک'' ہر ہ'' بلی یا لے تھا ، شب میں اس کو ایک درخت میں رکھتا تھا ،اور مبنح کو جب بکریاں جرانے جا تا تو ساتھ لے لیتااوراس کے ساتھ تھیکتا ،لوگوں نے بیغیرمعمولی دلچیپی دیکھے کر مجه كوابو ہرىر و كہنا شروع كيا بيادوس كا قبيله يمن ميں آبادتھا،

قبل از اسلام ..... بچین میں باپ کا ساہیسرے اٹھے گیا تھا ،اس لئے نقر وافلاس بچین کے سیاتھی بن مجئے متھے،بسرہ بنت غزوان کے یاس تفل رونی کیروں پر ملازم تھاور خدمت ریسپرد کی کہ جب وہ کہیں جانے لکتے توبہ یا پیادہ نظے یا وَلِدوڑتے ہوئے اس کی سواری کے ساتھ چلیں اتفاق سے بعد میں یہی عورت ان کے نکاح میں آئی س<u>ا</u>

اسلام وہجرت .....ابو ہر رہ ہ کے ایک ہم قبیلہ طفیل بن عمر دوی ہجرت عظمیٰ کے قبل مکہ ہی میں قرآن کے معجز انہ سحرے متحور ہو چکے تھے اور قبول اسلام کے بعد اس کی تبلیغ کے لئے یمن لوث آئے ان بی کی کوششوں سے دوس میں اسلام پھیلا اور غز و ہ خیبر کے زمانہ میں بدیمن کے ای خانوادوں کو لے کرآنخضرت ﷺ کی خدمت بابر کت میں مدینه حاضر ہوئے ، میلن آپ اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے ہے ، اس لئے بدلوگ مدینہ سے خیبر مینیے سے ای قبیلہ کے ساتھ ابوہر ریڈبھی تھےاور راستہ میں بڑے شوق دولولہ کے ساتھ شعر

> بساليلة من طولها وعنسائها عملسي انهسا من دار الكفسر نجست

یر ہتے جاتے تھے ،ای ذوق وشوق کے سیاتھ خیبر پہنچ کر آنخضرت ﷺ کے دست مبارک یرمشرف باسلام ہوئے ان کا ایک غلام راستہ ہیں کم ہوگیا تھا ،ا تفاق ہے اس وقت وہ دکھائی دیا ، آتحضرت ﷺ نے فرمایا ابو ہریر گنمہار اغلام آگیا ،عرض کیا خدا کی راہ میں آزاد ہے، ہے ہیعت

الابن معدج به ق المساعد المعتبرية المساوم بريرة

مع ابن سعد جز وم ق اص ۱۵ ۱۵۔

سالان معدر جمها بو مررو

ھے بخاری جیدا کتاب الشر کہ باب اذا قال لعبد و ہومعہ ونوی الکتن تیبر جانے کا واقعہ این سعد کے ماخو ڈے

اسلام کے بعد دامن نبوی سے دابستہ ہوئے کہ مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑا ؛ غزوات ..... غزوات میں ان کی شرکت کی تصریح نبیں ملتی ، مگرا جمالاً اتنا معلوم ہے کہ اسلام کے بعد متعدد غزوات میں شریک ہوئے ، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں جن جن لڑا ئیوں میں شریک رہاغز وہ خیبر کے علاوہ ان سب میں مال غیمت ملا ، کیونکہ اس کا مال حدیب والوں کے لئے مخصوص تھا ہے۔

مال کا اسلام ..... دولت اسلام ہے بہرہ ورہونے کے بعد فکر ہوئی کہ بوڑھی مال کوبھی جو زنده تھیں اس سعادت میں شریک کریں ،گمروہ برابرا نکار کرتی رہیں ،ایک دن حسب معمول ان کواسلام کی دعوت دی ،انہوں نے شان نبوت میں پچھنارواالفاظ استعمال کیے ،ابو ہربر ہ ّروتے ہوئے آتخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیدواقعہ بیان کر کے مال کے اسلام کے لئے طالب دعا ہوئے رحمت عالم نے دعا فر مائی واپس ہوئے تو دعا قبول ہو چکی تھی ، والدہ اسلام کے نئے نہادھوکر نیار ہور ہی تھیں ،ابو ہر بریا گھر پہنچے تو ان کواندر بلایا اور اشھید ان لا الله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله كرمامع نُو أزتر اندك ما تحدان كااستقبال كيا، يفوراً الشي يا وَل فرت مسرت ہے روتے ہوئے کا شانہ نبوی پر حاضر ہو کرعرض گذرار ہوئے '' يار سول اللہ! بثارت ہوآ ب كى دعا قبول ہوئى ، خدانے ميرى ماں كواسِلام كى مدايت بخشى "بيع عبد خلفاء ..... حضرت ابو بكر مع عبد خلافت ميں ملکي معاملات ميں کوئي حصة بيں ليا ،اس کئے کہیں نمایاں طور پرنظر نہیں آتے ،اس مدت میں اپنے محبوب مشغلے میں حدیث کی اشاعت میں جس کی تغصیل آئندہ آئے گی خاموثی کے ساتھ مصروف رہے۔حضرت عمرؓ کے زمانہ ہے زندگی کا دوسرا دورشروع ہوا،انہوں نے ان کو بحرین کا عامل مقرر کیا ،اس دن ہے ان کا فقرو افلاک قتم ہوا، چنانچہ وہاں ہے واپس ہوئے تو دس ہزار و پیہ پاس تھا،حضرت عمر نے ہاز برس کی کہ اتنی رقم کہاں ہے مکی ؟ عرض کی گھوڑیوں کے بچوں ،عطیوں اور غلاموں کے نیکس سے تحقیقات سے ان کابیان سیجے نکا تو حضرت عمر ؓ نے دوبارہ ان کے عہدہ پروایس کرنا جا ہا ، محرانہوں ُ نے انکار کر دیا ،حفزت ممرٌ نے پوچھاتم کوامارت قبول کرنے میں کیوں عذر ہے،اس کی خواہش تو حضرت بوسٹ نے کی جوتم ہےافضل تھے،عرض کی وہ نبی اور نبی زادہ تھے، میں بیجارہ ابو ہر مرہ امیمہ کا بیٹا ہوں ، میں تین باتوں ہے ڈرتا ہوں ،ایک بیر کہ بغیر علم کے کچھ کہوں ، دوسر نے بیر کہ بغیر جحت شرعی کے فیصلہ کروں ،تیسرے بیاکہ مارا جاؤں میری آبروریزی کی جائے اور میرامال چھینا جائے ہیں

حفرت عثمانٌ كاعهد خلافت خاموثي مين بسركيا ، البية آخر مين حفرت عثمانٌ كي محصور

ہونے کے بعدلوگوں کوان کی امداد واعانت پر آبادہ کرتے تھے،اور محاصرہ کی حالت میں حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، ان سب کو خطاب کر کے کہا میں نے آخصرت کھر میں موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، ان سب کو خطاب کر کے کہا میں آنے تخضرت کھی ہے۔ ان میں مبتلا ہوگئ ، لوگوں نے آنحضرت کھی ہے۔ ان کے حامیوں لوچھا یار سول اللہ اس وقت ہمارا کیا طرز عمل ہونا جا ہے فرہایا'' تم کوامین اور اس کے حامیوں کے ساتھ ہونا جا ہے۔ اس سے حضرت عثمان غمی کی طرف اشارہ تھا۔ ا

حضرت عثمان کے محاصرہ تک حضرت ابو ہر برہ گا پہتہ چلتا ہے ، اس کے بعد آپ کی شہادت جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ میں کہیں نہیں نظر آتے ، اس کا سبب یہ ہے کہ اس فتنہ عام کے زمانہ میں اکثر مختاط صحابہ گوشہ نشین ہو گئے تھے ، بہتوں نے نو آبادی چھوڑ کر با دہ شینی اختیار کر لی تھی ، حضرت ابو ہر بر ہ بھی فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے کہیں رو پوش ہو گئے تھے ، ان فتنوں کے بعد امیر معاویہ کے عہد حکومت میں مروان بھی بھی ان کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بنا تا تھے ۔ ان فتنوں کے بعد امیر معاویہ کے عہد حکومت میں مروان بھی بھی ان کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بنا تا تھے ۔ ان فتنوں کے بعد امیر معاویہ کے عہد حکومت میں مروان بھی بھی ان کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بنا تا

علالت ..... کھیے میں مدینہ میں بیا ہوئے ، بڑے بڑے لوگ عیادت کو آئے تھے، خود مروان بن علم بھی آتا تھا، بیاری کی حالت میں زندگی کی کوئی آرز وباقی ندر بی تھی ،اگر کوئی تمناتھی تو صرف پر کہ جلد ہے جلد بید دار لا تبلاء چھوڑ کر دار البقا میں داخل ہو جا کیں ،ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن عیادت کو آئے ،رواج کے مطابق ان کی صحت کے لئے دعا کی ،انہوں نے کہا خدایا اب دنیا میں نہلوٹا پھر ابوسلمہ کو مخاطب کر کے بولے ''وہ زمانہ بہت جلد آنے والا ہے، جب انسان موت کو سونے کے ذخیرہ سے زیادہ پسند کر ہے گا''اگرتم زندہ رہت و دیھو گے کہ جب آدمی کی قبر پر گذرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش بجائے اس کے دہ اس میں فن ہوتا ہیں

بستر مرگ پر چیش آنے والی منزل کے خطرات کو یا دکر کے بہت روتے تھے،لوگ رونے کا سبب پوچھتے تو فر ماتے کہ میں اس دنیا کی دلفر بیبوں پرنہیں روتا بلکہ سفر کی طوالت اور زادِراہ کی قلت پر آنسو بہاتا ہوں ،اس وقت میں دوزخ جنت کے نشیب وفراز کے درمیان ہوں معلوم نہیں ان سے کس راستہ برجانا ہوگا ہم

نہیں ان سے کس راستہ پر جانا ہوگا ہیں۔ وصیت ...... آخر وقت میں تجہیز وتکفین کے متعلق ہدایتیں دیں کہ آنخضرت وظی کی طرح مجھے کوعمامہ اور ممیض پہنا نا اور عرب کے پرانے دستور کے مطابق میری قبر پر نہ خیمہ نصب کرنا اور نہ جناز ہ کے پیچھے آگ لے چلنا اور جناز ہ لیجانے میں جلدی کرنا اگر میں صالح ہوں گا جلدا پنے

ا مسندا بن حنبل جنداص ۱۳۴۵ ع مسلم جنداص ۱۵ اباب انبات النكير في كل نفض في الصلوق التق سابن معد جزم قي اص ۱۹۲ سابينياس ۹۳، ۹۲

رب ہے ملوں گا دراگر بدقسمت ہوں گا تو ایک ہو جھ تھھاری گردن ہے دور ہوگا۔ ا وفات اور جہیز و تھفین ...... انتقال کے بعداس وصیت کی پوری تھیل کی تی ، ولید نے نماز جناز ہ پڑھائی ، اکا برصحابہ میں حضرت ابن عمر ، ابوسعید ضدری موجود تھے، نماز کے بعد حضرت عثان کے صاحبز ادوں نے کندھادے کر جنت ابقیع پہنچا یا اور مہاجرین کے گورغریاں میں اس مخزن علم کومپر دخاک کیا، انا للہ و انا الیہ و اجعون آبانقال کے وقت ۸۷ سال کی عمرتمی سے ترکہ ..... انتقال کے بعد ولید حاکم مدینہ نے امیر معاویہ گوآپ کی وفات کی خبر دی تو انہوں نے ترکہ کے علاوہ بیت المال ہے دی ہزار در ہم آپ کے ورثہ کو دلوائے اور ولید کوان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہی

حلیہ ..... رنگ گندم گون ،شانے کشادہ ،دانت آبدار تضاور آ گے دودانتوں کے درمیان جگہ خالی تھی ،زفین رکھاتے تضاور ہائوں میں زرد خضاِب کرتے تھے۔

بہتائی میں۔۔۔۔۔ عموماً سا دہ ہوتا تھا ، تینی صرف دور تکلین کپڑے استعمال کرتے تھے ، بھی بھی کتان وغیرہ کے بیش قیمت لباس بھی استعمال کر لیتے تھے۔

ذ وق علم ..... حضرت ابو ہر برہ گا کوعلم کی بڑی جبتی تھی ،۱۰ کا ذوق علم حرص کے درجہ تک پہنچ گیا تھا،ان کی علمی حرص کا اعتر اف خود آنخضرت بھی نے فر مایا،ایک مرتبہ انہوں نے آنخضرت بھی ان کے علمی حرص کا اعتر اف خود آنخضرت بھی نے سوال کیا کہ '' قیامت کے دن کون خوش قسمت آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا'' فر مایا کہ '' تمہاری حرص علی الحد بیث کود کھے کر میرا پہلے ہے خیال تھا کہ بیسوال تم سے پہلے کوئی نہ کر ہے ۔

مام طور پرلوگ آنخضرت ﷺ ہے زیادہ سوالات کرتے ہوئے جھکتے تھے کیکن حضرت ابو ہر پڑہ نہایت دلیری ہے ہوئے جھکتے تھے کیکن حضرت ابو ہر پڑہ نہایت دلیری ہے بوچھتے تھے ،عبداللہ بن عمر سے ایک خضرت ہے کہا کہ ابو ہر پرہ آنخضرت ہے کہا کہ ابو ہر کے بیں انہوں نے جواب دیا" بناہ بخدا" ان کی روایات میں کسی میں کشانہ کو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا" بناہ بخدا" ان کی روایات میں کسی

ع الينانس ١٣٣

ع الصنائس ٦٣، ٦٣٠

في خارى ساب العلم

ع المدالغايه جدده ۱۳۵۰. مع مشدرك حالم حبد ۲۳ س۵۰۸. لا منداحدان خنيل جدد الس۲۷۲ قتم کا شک وشبہ نہ کرنا ،اس کی وجہ تھن یہ ہے کہ وہ آنخضرت وہا ہے یو چھنے میں بہت جری تھے ، اس لئے وہ ایسے ایسے سوالات کرتے تھے جن کوہم لوگ نہیں کر سکتے تھے یا

وہ خود جیسے علم کے شائق تھے، چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کے دل میں طلب علم کا بہی جذبہ
پیدا ہو جائے ،ایک دن بازار جا کرلوگوں کو پکارا کہتم کوکس چیز نے مجبور کر رکھا ہے؟ لوگوں نے
پوچھا کس شے ہے؟ کہا وہاں رسول چھٹا کی میراث تقسیم ہور ہی ہے اور تم لوگ یہاں ہیٹھے ہو،
لوگوں نے پوچھا کہاں؟ کہا مسجد میں، چنانچے سب دوڑ کر مسجد آئے ،لیکن یہاں کوئی مادی میراث
نہتی ،اس لئے لوٹ گئے اور کہا وہاں کچھ بھی تقسم نہیں ہوتا ،البتہ کچھلوگ نمازیں پڑھ رہے تھے،
کچھلوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، کچھ طال وحرام پر گفتگو کر رہے تھے، بولے تم

حدیث میں ان کا پایا .....اس تلاش وجبتی نے انکو حدیث کا بحر بے کران بنا دیا تھا،
حضرت عبداللہ بن عمر جوخود بھی بڑے حافظ حدیث تھے فرماتے تھے کہ 'ابو ہریرہ 'ہم سب سے
زیادہ حدیث جانے '' اومام شافعی کا خیال ہے کہ ''ابو ہریہ انے ہمعصر حفاظ میں سب سے
بڑے حافظ تھے' سم اعمش ابوصالے سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریہ اصحاب رسول ہیں میں
سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، علامہ ذہبی اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ ''ابو ہریہ علم کا
طرف تھے اور صاحب فتوی انکہ کی جماعت میں بلند پایدر کھتے تھے'' ، ھے حافظ ابن جم عسقلانی
کھتے ہیں، کہ ''ابو ہریہ اُنے ہمعصر رواق میں سب سے بڑے حافظ تھے اور تمام صحابہ میں کسی
نے حدیث کا اتناذ خیر فہیں فراہم کیا''۔ آ

کمال کی آخری حدیثی کہ آپ کوخودا تی ہمددانی کا یقین واثق تھا، چنانچہ ایک موقع پراپی زبان ہے کہا کہ میں آنخضرت وہ کے کے کا بہتمیں کسی ایسے خفس کونہیں جانیا جس کو مجھ ہے زیادہ احادیث یا دہوں، ہے تر فدی کی روایت میں صرف عبداللہ بن عمر و بن العاص گا استثناء ہے۔ کے کثر ت روایت کا سبب سبت ہے اکا براور علمائے صحابہ ہے مقابلہ میں حضرت ابو ہریرہ کے کثر ت علم اور وسعت معلومات کا سبب بیتھا کہ ان کواس میں محاوقع حاصل تھے جو دوسرے صحابہ کو حاصل نہ تھے میہ خودا بی کثر ت روایت کے وجوہ واساب بیان کرتے تھے کہ دوسرے صحابہ کو حاصل نہ تھے میہ خودا بی کثر ت روایت کے وجوہ واساب بیان کرتے تھے کہ

إمتدرك حاتم جلد ١٠٠٣ ع.٥١

ع جمع الفوائد كيّاب العلم بحواله طبراني الأوسط ج اص ٢٢١

س متدرك ما كم جلد اص ١٥٠

وإيضاص ٢٨

سيتذكرة الحفاظ جلداص اس

إتبذيب العبذيب جدااس ٢١٦

مے ندرک جاکم جلد الذكره ابو مررية عرزندى مناقب ابو مررية

<u> مرتندی مناقب ابو هرریزهٔ</u>

''لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے ، حالانکہ مہا جروانصاران حدیثو ں کونہیں بیان کرتے مگرمعترضین اس برغورنہیں کرتے ، کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں گئے رہتے تھے ،اورانصارا بی زراعت کی دیکھ بھال میں سرگر دان رہتے تهے، میں مختاج آ دمی تھا،میراساراوفت آنخضرت ﷺ کی صحبت میں گذر تا تھااور جن اوقات میں وہ لوگ موجود نہ ہوتے تھے ، اس وقت بھی میں موجود رہتا تھا ، دوسرے جن چیزوں کو وہ بھلا وتے تھے، میں ان کو یا در کھتا تھا اے حضرت ابو ہر بر اگی اس توجید کی تصدیق کبار صحابہ کرتے تھے، چنانچے ابوعامرروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت طلحہؓ کے پاس ہیٹھاتھا کہ اتنے میں ایک مخص نے آ کرکہا''ابومحما ج تک ہم کونہ معلوم ہوسکا کہ یہ یمنی (ابو ہربرہؓ)اقوال نبوی کابڑا جا فظ ہے، یاتم لوگ' انہوں نے جواب دیا کہ' بلاشبدانہوں نے بہت ی ایسی حدیثیں سنیں جوہم لوگوں نے تہیں سنیں اور بہت ی ایسی باتیں جانتے ہیں جو ہمارے علم سے باہر ہیں ،اس کی وجہ ریہ ہے کہ ہم لوگ دولت و جا مُداد والے <u>تھے</u>، ہمارے گھریا داوراہل وعیال <u>تھے</u>، ہم ان میں تھینے رہتے تھے، صرف صبح وشام آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری دے کرلوٹ جاتے تھے،اور ابو ہر برہ اُ مسکیین اور مال ومتاع کی رحمتو ں اور بال بچوں کی ذمہ داری ہے سبکدوش تھے ، اس لئے آتخفرت ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے،ہم سب کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے ہم سب سے زیادہ احادیث نبوی سٹیں اور ہم میں ہے کسی نے اُن پریہا تہا م نہیں لگایا کہ وہ بغیر آنخضرت ﷺ ہے ہے ہوئے ان کو بیان کر تے ہیں بیج حضرت عبداللہ بن ممرٌ فر ماتے تھے کہ 'ابو ہریرہ ہم سب ہے زیادہ آنخضرے ﷺ کی خدمت کے حاضر باش تھے ہے ایک مرتبہ حضرت عائشاً نے ان کو بلا کر ہو جھا'' تم بیکسی حدیثیں بیان کرتے ہو، حالانکہ جو بچھ میں نے ( فعل نبویؑ) دیکھااور ( قول نبویؑ )؛ ساوتی تم نے بھی سنااور دیکھا،عرض کی'' آ پ آنخضر ت ﷺ کے خاطر زیب وزینت میں مصروف رہتی تھیں اور خدا کی تسم میری توجہ آنخضرت ﷺ کی طرف ہے کوئی چرنہیں ہٹاتی تھی ہیے

ایک مرتبہ مروان کو ان کی کوئی بات نا گوار ہوئی ،اس نے عصد میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت مدینیں روایت کرتے ہیں، حالانکہ آنخضرت ہے کا کی دفات کے بچھ ہی دنوں پہلے آئے تھے، بولے 'جب میں مدینہ آیا، تو آنخضرت ہے خیبر میں تھے، اس وقت میری عرضی سال ہے بچھ او پڑھی اور آپ کی وفات تک سایہ کی طرح آپ کے ساتھ رہا، آپ کی ازواج

یان معدجز میشم دس و دستم جلد افضائل ابو بریرهٔ ع مشدرک ما کم جلد علاص ۵۴۳ و ترندی مناقب ابو بریرهٔ سیمشد رک ما کم جلد علاص ۱۱۱۵ میم مشدرک ما کم جلد علاص ۵۰۹

مطہرات کے گھروں میں جاتا تھا ،آپ کی خدمت کرتا تھا ،آپ کے ساتھ لڑا ئیوں میں شریک رہتا تھا ،آپ کے ساتھ لڑا ئیوں میں شریک رہتا تھا ،آپ کی معیت میں جج کرتا تھا ،اس لئے میں دوسر بےلوگوں سے زیادہ حدیثیں جاتیا ہوں خدا کی شم وہ جماعت جو مجھ ہے تیل آپ کی صحبت میں تھی ، وہ میری حاضر باشی کی معترف تھی اور مجھ سے حدیثیں پو چھا کرتی تھی ،ان پو چھنے والوں میں ممر "،عثان "ملکی" زبیر "خاص طور برقابل ذکر میں ہے

آپ دعابھی از دیا علم بی کی ما تکتے تھے، زید بن ثابت کا بیان ہے کہ ایک دن میں ابو ہر پر اور ایک دوسرافض مبحد میں بیٹھے دعا اور ذکر خدا میں مشغول تھے، اس در میان میں آنحضرت ہوگا بھی تخریف لائے ،ہم لوگ خاموش ہو گئے ، آپ نے فر مایا ، اپنا کام جاری رکھواس ارشاد پر میں اور دوسرافخض ابو ہر پر اقتلا کے بالد دوسرافخض ابو ہر پر اقتلا کے بالد دوسرافخض ابو ہر پر اقتلا کے بالد بالدی کے بعد ہم دونوں شخصوں نے موسل کے بعد ہم دونوں شخصوں نے موسل کی بھے جیل ما تک چکے ہیں وہ بھی مجھے دے، اس کے بعد ہم دونوں شخصوں نے موسل کی ''یارسول بھی ہم کو بھی ایساعلم عطا ہو جو فراموش کی دستبرد کے بعد ہم دونوں شخصوں نے موسل کی دستبرد کے بعد ہم دونوں شخصوں نے موسل کے بعد ہم دونوں شخصوں نے موسل کے بعد ہم دونوں شخصوں نے جو در کے بیا کہ آپ نے فر مایا جو در کھیا او ، انہوں نے جو در کھیا دی ، آپ نے اس میں دست مبارک ڈالے ، پھر فر مایا کہ اس کو سینہ سے لگالو ، کہتے ہیں کہ بھیا دی ، آپ نے اس میں پھر بھی نہ بھولا ۔ سے کھیا دی ، آپ نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کو اس کے بعد سے میں پھر بھی نہ بھولا۔ سے اس کو اس کو اس کی کو کو اس کی کو کو اس کی کو کی کو کو اس کی کو کو اس کی کو ک

صدیث کی تحریر و کتابت ..... حضرت ابو ہریرہ صدیثوں کے بارہ میں بہت احتیاط ہے کام لیتے تھے، چنانچہ بھولنے یا الفاظ کے ردو بدل کے ڈرے جو بچھ سنتے تھے اس کو قلمبند کر لیتے تھے، فضل بن حسن اپنے والدحسن بن عمر دکا ایک واقعہ خودان کی زبان ہے سنا ہوا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو ایک حدیث سنائی ، ابو ہریرہ نے اس ہے لاعلمی ظاہر کی ،حسن نے کہا کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو ایک حدیث سنائی ، ابو ہریرہ نے اس ہے لاعلمی ظاہر کی ،حسن نے کہا گی ، چنانچہ ان کو این سے مرد کھی ہو گی ، چنانچہ ان کو این ساتھ گھر لے گئے اور ایک کتاب دکھائی جسمیں تمام حدیثیں ورج تھیں اس میں وہ حدیث ہوگھی ،حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا کہ میں نے تم ہے کہانہ تھا کہ اگر تم نے مجھے اس میں وہ صدیث ہوگھی ہیں ہوگھی 
کیکن صحاح کی ایک اور روایت میں ہے جوخو دان ہی ہے مروی ہے کہ 'عبداللہ بن عمرو بن العاص مجھ سے زیادہ حدیث اس لئے جانتے تھے کہ دہ آپ کی باتوں کولکھ لیا کرتے تھے، اور میں نہیں لکھتا تھا'' ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضر ت پھیلی زندگی میں گونہیں لکھ لیتے تھے، مگر

> ع تبذیب العبذیب جلد اص ۲۹۶ سیمشدرک حاکم جلد ۱۳ ص ۵۱۱

اِ اِصابہ جلدے می ۲۰۵، ۳ جیچے بخاری کماب اِلعلم دیچے بخاری کماب اِلعلم دیچے بخاری کماب اِلعلم

بعدكوان كوبهي لكصنا ضروري معلوم هوابه

امتحان ......ابو ہر رہ ہ کی گفرت روایت کی وجہ ہے بعض اشخاص کے دل میں ان کی روایات کی جانب ہے شکوک وشبہات ہیدا ہوئے ، چنا نچدا یک مرتبہ مروان نے امتحان کی غرض ہے ان کو بلوایا اور اپنے کا تب کو تخت کے نیچے بٹھا کران سے حدیثیں پوچھنی شروع کیس ، یہ بیان کرتے جاتے تھے اور کا تب چھپا ہوا ، ان کی لاعلمی میں لکھتا جاتا تھا ، دوسر مے سال پھرائی طریقہ سے امتحان لیا ، اس مرتبہ بھی انہوں نے بلا کم و کاست و ، ی جوابات دیئے جوا یک سال قبل دے ہے تھے ، جی کہ ترتب بھی وہ ، ی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہ آیا ہے ا

اشاعت حدیث ...... حفرت ابو ہریرہ کا بیر حاض امتیاز ہے کہ خدانے آپ کوجس فیاضی ہے علم کی دولت عطا کی ،اس فیاضی ہے آپ نے اس کو سلمانوں کے لئے وقف عام کیا ، چلتے پھرتے ،اخصتے ، بیٹھتے ، جہاں بھی کچھ مسلمان مل جاتے ان کے کانوں تک اتو ال نبوی ہوگئ ہنچا دیتے ، جمعہ کے دن ،نماز کے قبل کا وقت حدیث کے لئے مخصوص تھا ، چنانچہ ہر جمعہ کونماز ہے پہلے لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے اور بیسلسلہ اس وقت تک قائم رہتا جب تک مقصورہ کا

دروزاه ندكهلكا اورامام برآ مدندموتاس

حضرت ابو ہریرہ کے علم وعرفان کی بارش ہے عورتیں بھی سیراب ہوتی تھیں، گواس طبقہ کو وہ با قاعدہ تعلیم نہیں ویتے تھے، لیکن اگر کسی عورت ہے کوئی فعل خلاف احکام نبوی سرز دہوجا تا تو فوراً ٹوک دیتے اوراس بارے میں رسول ہوگا کا تھم اس کو بنادیتے ، ایک مرتبدا یک عورت ہے ملے ،اس کے پیرا ہن ہے خوشبو کی لبٹ آتی تھی ، پو چھا تو مسجد ہے آتی ہے اس نے کہا ہاں پھر پو چھا مخصوص مسجد جانے کے لئے خوشبولگائی تھی ؟ اس نے کہا ہاں ، فرما یا ، میں نے رسول ہوگا کہ سے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز جو خصوص مسجد جانے کے لئے خوشبولگائی ہے اس وقت تک قبول سے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز جو خصوص مسجد جانے کے لئے خوشبولگائی ہے اس وقت تک قبول نہ ہوگی ، جب تک کہ وہ قسل نہ کرڈالے ، سے لینی اس کی خوشبو ڈھل نہ جائے ، کیونکہ وہ فقنہ بن جائی مرہ ہی نظر آتا ہے۔ ہوض اس عہد مبارک کی خواتین بھی ان کے خرص علم کی خوشہ چین تھیں ، چنا نچہ آپ کے ذمرہ روایت میں حضرت عائشہ گانا م بھی نظر آتا ہے۔

آپ کے دامن کمال میں جس قدر ملمی جواہر تھے،سب عام مسلمانوں میں تقسیم کرویے،
الیکن وہ احادیث جوفتنہ سے متعلق تھیں اور جن کو آنخضرت ﷺ نے پیشین کوئی کے طوپر فر مایا
زبان سے نہ نکالیس کہ یہ خود فتنہ کی بنیاد بن جا تیں ،فر ماتے تھے کہ'' میں نے احادیث نبوی
دوظرف میں محفوظ کی جیں' ایک ظرف کی بھیلا تیں ،اگر دوسرے کو بھیلا دوں تو نرخرہ کا ث ڈالا
جائے ہم صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ اسرار تو حید کی امانت تھے، متکلمین کہتے ہی کہ وہ اسرار دین تھے،

۳ مشدرک حاکم جهد۳ ص ۳۱۲، معنی بخاری کتاب الفتن واین سعد جند ۴ ق ۴ ص ۵۷

امتندرک حاکم جند سانس ۱۵۰۰ سوابودا ؤ دجند انس ۱۲۱۰ سیکن محدثین کافتوی یہی ہے کہوہ فتنہ کی حدیثیں تھیں۔

اشاعت علم فریضہ ذہبی اور ممل خیر ہے ، کیکن اگر اس میں ذہبی خدمت کے جذبہ کے بجائے مود ونمائش کا شائیہ شامل ہوجائے تو یہی مل شربن جائے گا، ابو ہریرہ جس جذبہ کے تحت اس فرض کو انجام دیتے تھے، اس کے متعلق خودان کا بیان ہے کہ اگر سورۃ بقرہ کی ہے آیت ان المنذین یک تعمون ما انز لنا من المبینات من بعد ما بینا ہ للناس فی

الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون

ان لوگوں پر جو ہمارے نازل کئے ہوئے ، کھلے ہوئے احکام اور ہدایت کی باتوں میں جن کو ہم نے لوگوں کے لئے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے چھپاتے ہیں ، خدا بھی لعنت بھیجنا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ نہ ہوتی تو میں بھی کوئی حدیث نہ بیان کرتا ہے

«عنرت ابو ہرریے گئی مرویات کی مجموعی تعداد ۳ ۵۳۷ ہے،ان میں ۳۲۵متفق علیہ ہیں اور 9 کمیں بخاری اور ۹۳ میں مسلم منفر د ہیں بیا جا دیث نبوی ﷺ کے عظیم الشان ذخیرہ کی مناسبت ے آب کے روا قاو تلاغہ ہ کا دائر ہ بھی وسیع تھا ،ا کا برصحابہ میں زید بن ثابت ،ابوابوب انصاری، عبدالله بن زبيرٌ عبدالله ابن عباسٌ عبدالله بن عمرٌ ، الى بن كعبٌ ، انس بن ما لكِّ ، ابوموى اشعريٌ ُ جابر بن عبداللَّهُ ، ام المؤمنين عا نشه صديقة ، اور عام صحابه و تا بعين ميں ابورافع ، واثله ، جابر ، مروان بن علم ، قبیصه بن ذویب ،سعید بن مسینب ،سلیمان الاغر ،قیس بن ابی حازم ، ما لک بن ابی عامراسجی ،ابواسامه بن هل بن حنیف،ابوا در لیس خولانی ،ابوعثان نهدی ،ابورافع صائغ ،ابوزرعه بن عمرو،ابومسلم،ابن فارض بسر بن سعيد، بشير بن نهيك ، بعجه جهني ، ثابت بن عياض ،حفص بن عاصم بن عمرالخطاب ميدوابوسلمه ابنا عبدالرحمٰن بن عوف مهيد بن عبدالرحمٰن مميري ،حظله بن على اسلمي ، جناب صاحب مقصوره ،خلاس بن عمره ،تقلم بن ميناء ، خالد بن غلاق ،ابوقيس ، زياد بن ر باح ،سالم بن عبداللَّه زراره بن ابي او ني ،سالم ابوالغيث ،سالم مو بي شداد ،سعيد بن ابي سعيد ،ابو سعیدمقبری بحسن بصری مجمد بن سیرین وسعید بن عمر و بن سعید بن العاص ،سلیمان بن بیبار ،ابو الحباب ،سعید بن بیبار ،سنان بن الی سنان ،عامر بن سعید بن ابی و قاصٌ ،شرح ابن مانی ،شفی بن ماتع ، طاوس ، عكرمه ، محامد ، عطا ، عامر شعبی ، عبدالله بن رباع انصاری ، عبدالله بن شقیق ، عبدالله بن نعلبه ، ابوالوليد عبد الله بن حارث سعيد بن حارث ، سعيد بن سمعان ، سعيد بن مرجانه ،عبدالله بن عبدالحمن ،عبدالحمن بن سعد المقعد ،عبدالحمن بن ابي عمره انصاري ،عبدالرحمن بن يعقوب، عبدالرحمن بن الي نعيم المجلى عبدالرحمن بن مهران ،اعرج ،عبيدالله بن عبدالله ،عبيدالله بن سفيان

> ا صحیح بخاری کمآب الفتن وابن سعد جلد ۴ ق7ص ۵۷ ع تبذیب الکمال ص۴۵۴،

حضری ،عطاء بن میناء ،عطابان بر بدلیثی ،ابوسعیدمولی بن کریز ،عجلان بن مولی فاطمه ،عراک بن ما لک ،عبید بن خنین ،عبیدالله بن افی رافع ،عطاء بن بیار ،عمرو بن افی سفیان ،عنبه بن سعید بن العاص ،محد بن قیس بن مخر مه ،موی ،عیسی انباطلحه بن عبیدالله ،عروه بن زییر ، محد بن عباد ، جعفر ،محد بن ابن افی مولی بن ابنا و بن جبیر بن مطعم ، نافع مولی بن ابن عا منه ،محد بن زیاد ، بوسف ابن ما مک ،منیم بن افی سنان ، زید بن برمز ،ابوحازم انجعی ،ابو ابن عبدالرحمٰن ، ابو الشعنا ، المحار فی ابو صالح مربن عبدالرحمٰن ، ابو تیمیه بخی ، برید بن اصم ،موی بن دردان ، ابو الشعنا ، المحار فی ابو صالح السمان ،ابوغطفان بن طریف المری ، بید حضرت ابو بریرهٔ کے روا قاکی نهایت مختفر فهرست به السمان ،ابوغطفان بن طریف المری ، بید حضرت ابو بریرهٔ کے روا قاکی نهایت مختفر فهرست به صحابهٔ ورتا بعین ما مکران کے روا قاکی تعداد \* \* ۸ ہے متجاور ہوجاتی ہے ۔ ا

ایک اعتراض اور اسکا جواب ..... بعض روا تیوں نے ظاہر ہُوتا ہے کہ بعض صحابہ ان کی روا توں پرشک کرتے تھے مرویات پراعتراض کرتے تھے ہاکہ اسب بینیں تھا کہ وہ ان کی روا تیوں پرشک کرتے تھے بلکہ ان کی تفقہ پر انہیں ، اعتراض تھا ، ان کا کہنا یہ تھا کہ آنخضرت کھی نے مخلف حالات و واقعات کے لحاظ ہے بعض با تمیں ارشاد فر مائی ہیں ، اور حضرت ابو ہریر ہموقع وکل کالحاظ کیے بغیر ان حدیثوں کو بیان کر دیتے ہیں ، جن سے ان احادیث کا اصل منشا فوت ہو جاتا ہے اور اس حثیث ہے ان کا اعتراض کی نقہ میں حقیم نقہ میں حقیم ان کا اعتراض تھے تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فقہ الحدیث کالحاظ نہیں کرتے تھے ، فقہ میں ان کا کوئی امتیازی درجہ نہیں تھا ، تا ہم آنخضرت کی اعدمہ یہ میں جو جماعت منصب افقاء پر ان کا کوئی امتیازی درجہ نہیں تھے ۔ تا

عام تعلیم ...... عام تعلیمی لحاظ ہے وہ صحابہ گی جماعت میں بہت نمایاں تھے ، عربی مادری زبان تھی اس کے علاوہ فاری بھی جانتے تھے ، ایک مرتبہ ایک ایرانی عورت استغاثہ لے کرآئی کہ شوہر نے مجھکو طلاق دیدی ہے اور لڑکا لینا جا ہتا ہے ، یہ عورت فاری میں گفتگو کرتی تھی اور ابو ہریرہ اسی زبان میں جواب دیتے تھے ، سیاسلام کے علاوہ دوسرے ندا ہب ہے بھی واقفیت کر گھتے تھے ، چنانچہ تو راق کے مسائل سے کافی واقفیت تھی ، ہے لکھنے میں بھی پوری مہارت رکھتے تھے ، چنانچہ احادیث کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔

اخلاقی و عادات ..... حضرت آبو ہریرہ عزوہ خیبر مین دارالاسلام آئے اس حساب سے
ان کوکل چارسال صحبت نبوی کھڑ کے فیضیاب ہونے کاموقع ملاء آگر چہ بظاہر میدمت کم معلوم ہو
تی ہے، کیکن اس حیثیت سے کہ اس مرت میں سفر وحضر ،خلوت وجلوت میں ایک لیحہ کے لئے بھی
خدمت اقدی سے جدانہ ہوئے اور اس قلیل مدت میں جولیجات بھی میسر آئے ان سے پورا فائدہ
انھایا ، یہ چھونی مدت کیفیت کے اعتبار سے بڑی طویل مدت کے برابر ہوجاتی ہے اس ملازمت

رسول کا بینتیجه تھا کہ آپ پرتعلیمات نبوی کا بہت گہرارنگ چڑھا تھااور آپ اسلامی تعلیمات کا مکمل ترین نمونہ بن گئے تھے۔

خوف قيامت ..... خشيت الهي اورخوف قيامت صحابه اكرامٌ كا غاص وصف تها، ابو هريرةٌ اس ہے لرز ہ براندام رہتے تھے ،خوف خدااور قیامت کے احتساب کے ذکر ہے جیج کر ہیوش ہوجاتے تھے،ایک ہارشقیاصحی مدینہ آئے، دیکھا کہایک مخص کے گر دبھیزگگی ہوئی ہے، یو جھاریہ کون ہیں، لوگوں نے کہا، ابو ہر رہ چنانچہ بیان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اس وفت ابو ہر رہ اُلوگوں ے حدیث بیان کررے تھے، جب حدیث سنا چکے اور تجمع چھٹا تو انہوں نے ان ہے کہا ، کہ رسول الله كى كوئى حديث سنائي ،جس كوآب نے ان سے سنا ہو، مجھا ہو، جانا ہو، ابو ہريرة نے كہا الی بی حدیث بیان کروں گا ، یہ کہااور چنخ مار کر بے ہوش ہو گئے بھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا میں تم سے ایک السی حدیث بیان کروں گا ، جوآب نے اس گھر میں بیان فر مائی تھی اوراس وقت میر کادرآپ کے سواکوئی تیسراتخص ندتھا ،اتنا کہد کر پھرزورے چلائے اور بیہوش ہو گئے ، افاقہ ہوا، تو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا میں تم ہے ایسی حدیث بیان کروں گا جوآنخضرت ﷺ نے اس تحمر میں بیان فرمانی تھی ،اور وہاں میرے اور آپ کے سواکوئی نہ تھا یہ کہا اور جیخ مار کر بخش کھا کر مند کے بل کر بڑے، اشقیا آسمی نے تھام لیا اور دیر تک سنجا لے رہے، ہوش آیا تو کہارسول اللہ بھانے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب خدابندوں کے فیصلہ کے لئے اتر ہے گا تو سب ہے پہلے تین آ دی طلب کیے جا تمیں سے عالم قر آن ،راہ خدامقتول اور دولت مند ، پھرخداعالم سے یو چھے گا کیا میں نے بچھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ، وہ کہے گا ، ہاں خدایا خدا تعالیٰ فریائے گا تو نے اس پر کیاممل کیا؟ وہ کہے گا'' رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا'' خدافر مائے گا تو مجموٹا ہے تو اس کئے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کا خطاب دیں چنا نجیہ خطاب دیا ، پھر دولت مند ہے سوال کرےگا''کیامیں نے بچھ کوصاحب مقدرت کر کے لوگوں کی احتیاج ہے بے نیاز نہیں کردیا؟ وہ کیے گا ، ہال خداما خدافر مائے گا تو نے کیا کیا ، وہ کیے گا میں صلہ رحی کرتا تھا ، صدقہ دیتا تھا ، خدا فرمائے گا" تو جھوٹ بولتا ہے بلکداس سے تیزامقصد بیتھا کہتو فیاض اور کی کہلا ئے اوراو کوں نے کہا''، پھروہ جس کوراہ خدا میں اپن جان دیے کا دعوی تھا پیش کیا جائے گا،اس سےسوال کیا جائے گاتو كيوں مارڈ الا كياوہ كے گا''تونے اپني راہ ميں جہاد كا تھم ديا، تيري راہ ميں لڑااور مارا عميا''،خدافر مائكا''توجموث بولتائي، بلكة وجابتاتها كة ونيام جرى اور بها دركهلائة وي كهاجاجكا ب "ميصديث بيان كرك رسول الله في فيريز انوير ماته ماركر فرمايا ابو بريرة سب ے پہلے ان ہی تینوں سے جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی لے

اتر خدى ابواب الزبد باب ماجا وفي الرياء والسمعة ،

عَبَادت وریاضت ..... حضرت ابو ہریرہؓ کوعبادت سے خاص ذوق تھا ،شب بیداری آپ کامحبوب مشغلہ تھا ،خو دہمی شب بیداری کرتے تھے اور گھر والوں ہے بھی شب بیداری كرات تيم،آپ كاكنية بن آدميول يرمشمل تها،ايك خود، دوسرى بيوى اور تيسرا خادم، مية تيول بالالتزام باری باری سے اٹھ کرایک آیک تہائی شب میں نماز پڑھتے تھے، ایک حتم کر کے دوسرے کو جگا تااور دوسرا تیسرے کوائ طریقہ ہے تینوں مل کر پوری رات نماز میں گذار دیتے ہا ہرمہینے کے شروع میں تین روز ہے التزام کے ساتھ رکھتے تھے، اگر کسی سب سے شروع میں ندر کھ سکتے تو آخر میں پورے کرتے ج ار کان عبادت کو پورے شرا نظ کے ساتھ ادا کرتے تھے، بلکہ شدت احتیاط کے باعث اس میں مبالغہ ہے کام لیتے تھے، تعیم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہربر ہمسجد کی حصت بروضو کرتے تھے ، میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کرشانوں تک وهوتے اور مجھ سے نخاطب ہو کر بولے آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں چبکیں گے اس کئے تم لوگوں ہے جہاں تک ہو سکےاس کی چمک کو ہڑھاؤ ہو عکر مدرادی ہے کہ ابو ہریر ، ابارہ ہزار سبیحیں روزانہ پڑھتے تھےاور کہتے تھے بقدر گناہ مبیح کرتا ہوں ،مضارب بن جزء بیان کرتے ہیں کدرات کو میں نکلا کرتا تھا ، ا یک دن نکلاتو تکبیری آواز سی ،قریب جا کردیکھاتو ابو ہریرہؓ تھے، یو چھاپہ کیا کررہے ہو،کہا خدا کا شکرادا کرتا ہوں کہا بیک دن وہ تھا کہ میں برہ بنت غزوان کے پاس بیٹ کی روٹی پر ملازم تھا،اس کے بعد خدا نے بیدن دکھایا کہ وہ میرے عقد میں آگئی ہی آ بیشیجے تہلیل میں مصروف رہتے ہے،ایک تھیلی میں منکریاں اور مختلیاں تجری رہتی تھیں جن پر وہ تبیج پڑھتے تھے، جب تھیلی ختم ہو جاتی تولونڈی کو حکم دیتے وہ مجرلاتی ہے

محبت رسول المنتخفرت ﷺ کے ساتھ حصرت ابو ہریرہ کی محبت شیفتگی کے درجہ تک تھی ، ایک لمحبت شیفتگی کے درجہ تک تھی ، ایک لمحہ کے لئے بھی آپ سے جدانہ ہوتے تھے ، تمام مہاجرین وانصار اپنے اپنے کارو بار میں گلے رہے ، لیکن ان کا کام صرف رہے گا کہ جمال نبوی کے دیدار سے شوق کی آگ بجما ئیں ، ایک موقع براس کا اظہار بھی کیایا رسول میں ایک مشاہد و جمال میری جان کا سر مایدرا حت اور میرا آئکھوں میں مدید

کی شندگ ہے،لیے تخضہ میں

آنخضرت الملاک بعدلطیف غذا کھانے ہے تھی اس لئے پر ہیز کرتے تھے کہ حضور نے مجھی بیٹ بھر کھانا نہیں کھایا ،ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو بھنی ہوئی بکری کی دعوت دی ،انہوں نے

ال منداحمد بن تغلبل جلد المس المساقة 
محض اس کئے قبول کرنے سے اٹکار کیا کہ آنخضرت ﷺ دنیا سے اس حال میں سدھارے کہ بھی جو کی رونی بھی آسودہ ہو کرنہیں کھائی ۔ اِ

محبت آل رسول است ذات نبوی کے ساتھ اس والہا نہ تعلق کا فطری اقتضاء یہ تھا کہ آل اطہار کے ساتھ بھی بہی شفتگی تھی ،ایک مرتبہ آنخفرت ہوگئانے ان کے سامے حضرت حسن کو بلا کر گود میں بھایا اور ان کے مند میں مند ملا کر تین مرتبہ فر مایا کہ '' اے خدا! میں اس کو مجوب رکھتا ہو، اس کے بعد ہے جب ہو، اس کے تو بھی مجوب رکھن اس کے بعد ہے جب یہ حضرت حسن کود کیھتے تھے تو ان کی آنکھیں پڑم ہوجاتی تھیں ہے ممیر بن آئی رادی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہر پر قاحفرت میں کا بوسہ کا قصہ کھو لئے جو آنخفرت والی کا بوسہ کا وقت میں ہے کہ انسان تا بھو در ان کا بوسہ کا وقت کے در انسان تا بھو در ان کا بوسہ کی خدمت گذاری کو باعث فر اور ذریعہ نجا ور ان مقام پر بوسہ تھی در ان کے اخراز واحر ام اور خدمت کے دائی تا بھو در ان خوب ان بنایا ،اسلام نے خاص طور پر ان کے اعز از واحر ام اور خدمت کہ ذاری کی تعلیم دی ہے ،حضرت ابو ہر یرہ نے اس فریضہ کا یہاں تک کیا ظرکھا کہ ماں کی تنہائی کے خیال ہے ان کی ذیر کی کھر جے نہیں کیا ہیں کے خیال ہے ان کی ذیر کی کھر جے نہیں کیا ہیں کے خیال ہے ان کی ذیر کی کھر جے نہیں کیا ہیں کے خیال ہے ان کی ذیر کی کھر جے نہیں کیا ہیں کے خیال ہے ان کی ذیر کی کھر جے نہیں کیا ہیں کے خیال ہے ان کی ذیر کی کھر جے نہیں کیا ہیں کے خیال ہے ان کی ذیر کی کھر جے نہیں کیا ہیں

اظہار تق میں ہے باکی ..... حق کوئی اور داست بازی حضرت ابو ہریرہ کا خاص جو ہرتھا،
اعلان میں وہ اس قدر جری اور دلیر تھے کے بڑے بڑے خص کواس کی لغزش پر فوراً ٹوک دیے
تھے، آپ کا قیام مدینہ میں تھا، مروان یہاں کا حاکم تھا، اس لئے اکثر اس سے سابقہ پڑتا تھا ایک
مرتبہ اس کے یہاں گئے، تو تصویریں آویز ال دیکھیں، فرمایا میں نے آنخضرت والگا ہے سنا ہے
کہ اس محص سے زیادہ کون ظالم ہے، جومیری مخلوق کی طرح تلوق بنا تا ہے! اگر دعوائے تخلیق
ہے تو کوئی ذرہ، غلہ یا جو پیدا کر کے دکھائے ، ھ

مروان کے زمانہ امارت میں مدینہ میں چک (ہنڈی) کارواج ہوچلاتھا، حضرت ابوہریہ ا کومعلوم ہواتو مدینہ جاکر مروان ہے کہاتم نے ربا طلال کردیا؟ مروان نے اس بے برأت طاہر کی ،فرمایاتم نے چکوں کورائج کیا، حالا نکہ آنخضرت ﷺ نے اشیاء خوردنی کی آتھ کی اس وقت

تك ممانعت فرمائى ہے جب تك پہلا بائع اس كوناپ ندلے ،حضرت ابو ہريرة كى اس عبيہ ہے

ایخاری جدا کتاب الاطعمة باب ما کان النبی الله و اصحابه یاکلون عصمتدا حدین صبل جماع می میرایشناص ۱۳۸۸

سيمسلم جلد آباب ثواب العبدو اجره اذا نصح لسيده و احسن و ابن سعد تذكره او هويرهُ \* پيمسنداحمد بن ضبل شيخ اداديث الوهرميره

مروان نے پیطریقہ منسوخ کردیا۔!

ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، مروان بھی موجود تھا، آپ نے لوگوں کو نخاطب کر کے سایا کہ میں نے صادق مصدوق ﷺ سے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی ہے

فقروغناً..... حضرت ابو ہر برہ گی زندگی کے دودور تھے، پہلاافلاس، تنگدی اور فقروفاقہ میں بسر ہوادوسرے میں جاہ وثر وت اور فارغ البالی نصیب ہوئی ، فقروفاقہ کا دور نہایت در دائگیز تھا مسکسل فاقوں ہے ش برغش آتے تھے، لیکن رحمت للعالمین کے سواکوئی پوچھنے والا نہ تھا اس زمانہ میں آپ نے سخت لکھیں بر داشت کیں ، لیکن زبان بھی سوال ہے آلودہ نہ ہوئی ایک مرتبہ بھوک کی شدت ہے بہت بقرار ہوئے تو راستہ میں بیٹھ گئے ، حضرت ابو بکرگا گذر ہوا ان سے ایک آیت پوچھی ، وہ بتاکر گذر گئا ور بچھ توجہ نہ کی ، اس کے بعد حضرت ابو بکرگا گذر ہوا ان میا کہ اس کے بعد حضرت عمر کے اور ساتھ میں معاملہ پیش آیا ، اس کے بعد رسول اللہ وہ اور کے توجہ نہ کی ، اس کے بعد حضرت عمر کے اور ساتھ ایک معاملہ پیش آیا ، اس کے بعد رسول اللہ وہ ایکا گذر ہوا ، تو آپ اس حسن طلب کو سمجھ گئے اور ساتھ ایجا کر ان کو اور تما ماصی ب صفہ کو کھا تا کھلا ہا ۔ سا

بس فقرو فاقد کا دورختم ہوا اور خدانے فارغ البال کیا ،اسونت فقیرانہ سادگی کو قائم رکھتے ہوئے بھی بھی کا رغ البالی کا بھی اظہار کیا ، چنانچہ ایک مرتبہ کمان کے دور نگے ہوئے کپڑے پہنے اور ایک سے ناک صاف کر کے کہا واہ واہ ،ابو ہریرہ آئی تم کمان سے ناک صاف کر تے ہو، حالانکہ کل منبر نبوی اور حضرت عائشہ کے جمرہ کے درمیان فش کھا کرگرتے تھے اور گذرنے والے تمہاری کے والے تمہاری کے حالات صرف تمہاری کے حالت صرف

بھوک کی وجہ ہے ہوتی تھی ہی

سا دگی ..... کیکن امارت کی حالت میں بھی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی جب شہر سے نکلتے تو سواری میں گدھا ہوتا ،جس پر معمولی نمدہ کسا ہوتا ، چھال کی ری کی لگام ہوتی ،غرض اس سادگی سے نکلتے کہ کسی کوامارت کا انداز ہ بھی نہ ہوتا ، جب کوئی سواری کے سامنے آ جاتا تو (نداق ہے ) خود کہتے کہ راستہ چھوڑ دو ،امیرکی سواری آ رہی ہے۔ھے

فیاضی ..... فقر وغناد ونوں حالتوں میں بلند حوصلہ اور فیاض رہے ، لوگوں کو کھلانے بلانے میں بڑی سیرچشمی سے کام لیتے تھے ،عبداللہ بن رہاح راوی میں کہ ایک مرتبہ چند آ دمیوں کا وفعہ

<sup>&</sup>lt;u>أ</u>سلم كتاب المبيوع باب بيع المعيع قبل القبض مطبور مشراء شدامري باس pyya.

٣- بخاري ٢٠ كتاب الفنس باب قول النبي ﷺ هلاك امنى على ايدى اغيلتمه مغناء

٣٣ لذي ابواب الزهد باب جاء في معيشة اصحاب النبي ١٠٠

ع بخاری کتاب لا عنصام باب ما ذکر انسی کی و حص علی انفاق ۱۵ بن سعد جز پیم ق اس ۱۰

میرمعاویہ کے پاس گیا جس میں ہم اورابو ہریرہ بھی تھے،رمضان کاز ماندتھا،ہم لوگوں کامعمول تھا کہ کھانے پرایک دوسرے کو بلایا کرتے تھے،ان سب میں سب سے زیادہ ابو ہریرہ دعوت کرتے تھے۔ا

گومہمان نوازی صحابہ کرائم گاعام وصف تھا، تاہم لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابو ہر رہے ۔ زیادہ مہمان نواز کم صحافی تھے <u>ہے</u>

## حضرت ابوذ رغفاريٌ

نام ونسب ... جندبنام ،ابوذرکنیت 'وسیخ الاسلام' کقب ،سلسلدنسب بید به به بندب بن جندب بن جناده ابن قیس بن عمر و بن مکسل بن صعیر بن حزام بن غفار بن مکسل بن جز و بن بکر بن عبدمنا قابن کنانه بن خزید بن مدرکه غفاری ، مال کانام رهه تھا اور قبیله بن غفار سے تعلق رکھتی تھیں۔

قبل از اسلام ..... حضرت ابوذر گا قبیله بنو غفار رہز نی کیا کرتا تھا، جا بلیت میں حضرت ابوذر گا جھی یہی پیشے تھا اور وہ نہایت مشہور رہز ن سے بتن تنہا نہایت جرائت اور دلیری سے قبائل ابوذر گا جھی یہی پیشے تھا اور وہ نہایت کے بعدان کی زندگی میں دفعۃ انقلاب بوا اور ایسا بخت بواکه رہز کی لیکنت ترک کر کے بهتن خدارتی کی طرف مائل بوگئے ، چنانچ ظہوراسلام کے پہلے جب سار اعرب ضلالت میں مبتا تھا وہ خدا کی برستش کرتے تھے ،ابو معشر رادی بیں ابوذر گربا بلیت بی سار اعرب ضلالت میں مشہور تھی کرتے تھے اور بتوں کی پوجائیس کرتے تھے ،ان کی خدا برسی عام طور پرلوگوں میں مشہورتھی ، چنانچ جس خص نے ان کوسب سے پہلے آن خضرت بھی کے میں الدالال تذکی بتا تھا کہتا کے خواس کی خدا ہی تھی کہتا ہے خضرت بھی نے مناز کر جے تھے ، وہ خود کہتے تھے کہ یہ سنخ خدات میں خدا کی بن برخ تا تھا کہتی ہو جواب دیا ''جس طرف خدا کے جھی اس کی نماز پڑ ھے تھے کہ یہ سنخ خدات کے تین سال قبل سے نماز بھی جواب دیا '' جس طرف خدا کی جس خواس کی نماز پڑ ھے تھے ، جواب دیا '' جم اللہ کا خدم وجو اللہ اللہ کو کہتے تھے کہ یہ سنخ خدات کے بین برخ اللہ کو کہتا کہتی ہو تھیا کس طرف خدا کی برخ سے تھی ، جواب دیا '' جس طرف خدا کے تھی نمال قبل المیشی تھی کہتے ہو کہا کہتی ہو جھا کس کی نماز پڑ ھے تھے ؟ '' کہنا خدا کی '' ، پھر پو چھا کس طرف خدا کے تھی نماز کو جھے تھے ؟ '' کہنا خدا کی '' ، پھر پو چھا کس طرف خدا کی خواس کے نماز کو جھے تھے ؟ '' کہنا خدا کی '' ، پھر پو چھا کس طرف خدا کی خواس کے نماز کیا تھے تھے ؟ '' کہنا خدا کی '' ، پھر پو چھا کس طرف خدا کی تھی نماز کی خواس کے نماز کیا تھے تھی دو خود کہتے تھی خدا کے خواس کی نماز کر جھے تھی دو خود کہتے تھی خود کہتے تھی خود کی خود کر کے تھی کی دو خود کہتے تھی خود کر کے تھی کو کو تھی کی دو خود کہتے تھی کی کی دو کر کے تھی کی دو کہتے کی دو خود کہتے تھی کی دو خود کی کی دود کی کی دول کے کہتے کی دول کے کہتے کی دو کر کے کر کی دو کر کی کی

ن برسید اسلام کی تلاش میں بہلی آز مائش .... چونکدابوذر جا بلیت ہی ہے راہ حق کے متلاش اسلام کی تلاش میں بہلی آز مائش .... چونکدابوذر جا بلیت ہی ہے راہ حق کے متلاش یہ اس ن بی بہلی آز مائش .... چونکدابوذر جا جا بیت ہی ہوب چارآ دمیوں کے سواساری دنیا کی زبانیں ،اس اعلان حق سے خاموش تھیں ،اس اعتبار ہے اسلام لانے والوں میں ان کا پانچوال تمبر ہے ،ان کے اسلام کا واقعہ خاص اجمیت رکھتا ہے ،ید لچیپ واستان خود کی زبان سے مردی ہے ،ان کا بیان ہے کہ جب میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کومعلوم ہوا کہ مکہ میں میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کومعلوم ہوا کہ مکہ میں میں تبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کومعلوم ہوا کہ مکہ میں کی جب میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کومعلوم ہوا کہ مکہ میں کئی خص نے نبوت کا دعوی کیا ہے ، میں نے اپنے بھائی کو واقعہ کی تحقیق کے لئے بھیجا ، وہ

یا بن معد جزوم ق اس ۱۹۳۳ ۱ مایت معد جزوم ق اس ۱۹۳ ومسلم اسلام الی ذر"

واپس آئے تو میں نے یو حیصا، کہو کیا خبر لائے ،انہوں نے کہا'' نے داکی تسم! میخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے رو کما ہے ،اس قدر مجمل بیان سے میری تشفی نہیں ہوتی ،اس لئے میں خود سفر کامختصر سامان لے کر مکہ چل کھڑا ہوا ، و ہاں پہنچا تو یہ دفت پیش آئی کہ میں رسول اکرم کو بہچا تا نہ تھااور کسی ہے یو جصابھی مصلحت نہ تھی ،اس کئے خانہ کعبہ جا کرتھبر گیااور زمزم کے یاتی پر نسر كرنے لگا اتفاق ہے ايك دن علي گذر ہے ، انہوں نے يو حيفاتم مسافر معلوم ہوئے ہو؟ میں نے کہا ، ہاں! وہ مجھ کوایے گھر لے گئے ،لیکن مجھ ہے ان کی کوئی گفتگونہیں ہو ٹی ،صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا کہ لوگوں ہے اپنے مقصود کا پیتہ دریافت کروں کیوں کہ ابھی تک آنخضرت ﷺ کے حالات سے بےخبرتھا،اتفاق ہے پھرمگی گذر ہےاور یو حیما کہ''اہتم کواپناٹھکا نہیں معلوم ہوا؟ "میں نے کہانہیں ، وہ پھر دوبارہ مجھ کواینے ساتھ نے بیلے ، اس مرتبدانہوں نے پوچھا، کیے آتا ہوا؟ میں نے کہاا گرآپ اس کوراز میں تھیں تو عرض کروں ،فر مایا مظمئن رہو میں نے کبا، میں نے ساتھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعوی کیا ہے، میلے اس خبر کی تصدیق اوراس مخض کے حالات دریافت کرنے کے لئے میں نے اپنے بھا کی کو بھیجا مگر وہ کو کی تشفی بخش خبر نہ لایا ،اس کیے اب میں خوداس سے ملنے آیا ہوں ، حضرت علیؓ نے فرمایا تم نے نیک کاراستہ یالیا ، سید ھے میرے ساتھ چلے آؤجس مکان میں میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آٹا ،راستہ میں اگر کوئی خطرہ چیش آئے گا ،تو میں جو تا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا اورتم بڑھے بطلے جانا ، چنانچہ میں حسب مدایت ان کے ساتھ ہولیا اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکڑ عرض کیا ، یارسول الله میرے سامنے اسلام پیش سیجئے ، آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کے عقیدت مندوں میں شامل ہوگیا، قبول اسلام کے بعد آپ نے فرمایا: ابوذ را بھی تم اس کو پوشیدہ رکھواورا ہے گھر لوٹ جاؤ ،میر ے ظہور کے بعد واپس آنا ، میں نے سم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھیا ہیں سکتاً، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کراعلان کروں گا، یہ کہ کرمسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا، میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ قریشیو! میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبودنہیں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں ، بین کر ان لوگوں نے لاکارا کہاس ہے دین کو لینا ،اس آواز کے ساتھ ہی جاروں طرف ہے لوگ مجھ برٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے ہے دم کر دیا ، در دناک منظر دیکھ کر حضرت عبال ؓ ہے صبط نہ ہوسکا ، وہ جھے کو بچانے کے لئے میرے اوپر گر پڑے اوران لوگوں سے کہا کہتم لوگ ایک غفاری کی جان لینا جا ہے ہو حالا نکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کا گذرگاہ ہے، بین کرسب ہٹ مجئے ،کیکن اسلام کاوہ نشرتھا جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی ہے اتر جاتا ، دوسرے دن پھراس جن گوکی زبان پرینعر ومستانہ تھا

ورعا بہائے طورعشق حکمتہا کم است عشق را بامصلحت اندیشی مجنوں حہ کار

اور پھرو ہی مسجد تھی ، و ہی ضناوید قریش کا مجمع تھااورو ہی ان کی ستم آ رائی تھی \_! مسلم فضائل الی ذر میں ان کے اسلام کے بارہ میں دو روایتیں ہیں۔ایک یہی مذکورہ بالا روایت ،اس روایت کے راوی حضرت ابن عباس میں ، دوسری روایت خو دان ہے مروی ہے ، کیکن دونو ں روایتوں کے واقعات باہم مختلف میں ،ان کی زبانی جوروایت منقول ہے اس کا خلاصہ رہے کہ بیا بنے وطن ہےا ہے بھائی انیس اور امنا کو لے کراینے ماموں کے یہاں گے، کچھ دنوں کے بعد ان ہے خفا ہوکر کیلے گئے ،اتفاق ہے ایک مرتبہ انیس کسی ضرورت ہے مکہ گئے ، وہال ہے لوٹ کر ابوذر سے آنخضرت ﷺ کے واقعات بیان کیے ، آپ کے اوصاف س کر وہ خو د تحقیقات کے لئے مکہ بہنچے اور ایک مخص ہے آپ کا پہتہ پو چھا ، پوچھتے ہی ہر طرف ہے مشرکین ان برنوٹ پڑے اور مارتے مارتے بیدم کر دیا ،لیکن بینہ ہے ، تیسرے دن آنخضرت ﷺ ہے ملاقات ہوئی ،ان کوایے ساتھ لے گئے اور بیمشرف باسلام ہوئے ،ہم نے جوصورت واقعهٔ قل کی ہےوہ چونکہ بخاری مسلم اور مستدرک تینوں میں ہےاس لئے اس کور جیح دی۔ مراجعت وطن ..... بجھەدن مكەميں قيام كے بعد آنخضرت ﷺ نے ان كوان كے كھرواپس کر دیا ،اور فرمایا کیمیں عنقریب پٹر بہجرت کرنے والا ہوں اس لئے بہتریہ ہے۔ کہتم اپنی قوم میں جا کراسلام کی بلیغ کرو،شاید خداان کو فائدہ بخشے اوراس صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے انہوں نے آپ کے حسب ارشادروانگی کی تیاری شروع کردی اوروطن کا سفر کرنے کے قبل اپنے بھائی انہیں ے ملے ، انہوں نے یو جھا کیا کر کے آئے؟ جواب دیا اعتراف صدافت کر کے اسلام کا حلقہ بگوش ہوگیا ہوں ، بین کر وہ بھی دائر ہاسلام میں داخل ہو گئے ، یہاں ہے دونوں تیسر ہے بھائی امناکے پاس پہنچے ، وہ بھی مشرف باسلام ہوئے اس کے بعد تمنوں وطن بہنچے اور دعوت حق میں اپنا و قت صرف کرنے کیے ،آ دھا قبیلہ تو ای وقت مسلمان ہو گیا اور آ دھا ہجرت کے بعد مسلمان ہوا ہیں ہجرت ومواغا ق..... آنخضرت ﷺ کی مدینہ کی تشریف آوری کے بعد بھی عرصہ تک ابوذر " بی غفار میں رہےاور بدر ، اُحد ، خندق ، وغیرہ کے غز وات ہونے کے بعد ہجرت کر کے مدیبنہ آئے ،ای بناء پرمواخا قامی اختلاف ہے جمرین انحق رادی ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ابوذ رّاور منذر بن ممرو کے درمیان موا خاق کرائی تھی ،لیکن واقلدی کا قول ہے کہ ابوذ رآیت میراث کے نزول کے بعد مدینة ئے اور اس آیت کے بعد موا خاق کاطریقہ باتی ندر ہاتھا۔ س مدینه کا قیام .....مینے تیام میں ان کا بیار اوقت آنخضرت ﷺ کی خدمت میں گذرتا تھااوران کامحبوٰب مشغلہ آنخضرت ﷺ کی غدمت تھی ،خود کہتے ہیں کہ میں پہلے آنخضرت ﷺ کی

اه متندرات ما آم خ ۱۳۳۹،۳۳۸، و بغاری باب بنیون الدهبه و سلم خ افضاط الی فرز موجه مسلم فضائل الی فار و مسند این مغیل خ ۱۵س ۱۵۲ سازن معد جزوم می مس ۱۹۶۹،

خدمت کرتا تھا،اس سے فراغت کے بعد پھرآ کرمبجد میں آرام کرتا تھا۔<u>ا</u>

چونکہ ہجرت کے بعد غز وات کاسلسلہ شروع ہو گیا تھاا واس لئے مہا جرین زیاد و تر اس میں مشغول رہنے تھے،حضرت ابوذ رُگی غز وات میں شرکت کی تفصیل نہیں ملی ،صرف غز و وُ تبوک کی شرکت کا پند چلتا ہے ،عبداللہ بن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ بوک کے لئے نکلے تو بہت نے لوگ بچھڑنے لگے ( کیونکہ بیقط سالی کا زمانہ تھا ) جب کوئی شخص کچھڑتا تو لوگ آنخضرت ﷺ کو بتائے کہ یارسول اللہ: فلاں شخص نہیں آیا آپ فر مائے جانے دو ،اگر اس کی نیت اچھی ہوتو عنقریب خدااس کوتم ہے ملادے گا ، ور نہ خدا نے اس کوتم ہے چھٹر ا کراس کی طرف ہے راحت دیدی ، یہاں تک کہ ابوذر گانام لیا گیا کہ وہ بھی بچھڑ گئے ، واقعہ بیتھا کہ ان کا اونٹ ست ہو گیا تھا،اس کو پہلے چلانے کی کوشش کی جب نہ چلاتو اس پر سے ساز وسامان اتار کر پیٹے پرلا دااور یا بیا دہ آنخضرت ﷺ کےعقب سے روانہ ہو گئے اور اگلی منزل ہر جا کرمل گئے ، ا يك محض نے دور سے آتا و كيوكر كها يارسول الله: وہ راسته يركوئي محض آر باہے، آپ نے فرمايا، ابوذر البول گےلوگوں نے بغورو کھے کر بیجا نااور عرض کیا ، یارسول اللہ: خدا کی شم ابوذر البیں آ ہے نے فر مایا ،خداابوذر بررحم کرے ، وہ تنہا چلتے ہیں ،تنہا مریں گےادر قیامت کے دن تنہا آٹھیں گے<u>ہی</u> آتخضرِت ﷺ کی دوسری پیشن گوئی لفظ به لفظ بوری ہوئی ، آئندہ وا قعات میں اس کی تفصیل آئے گی ،اس واقعہ ہے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ وہ قحط کے زمانہ میں بھی جب بہتو ں کے ارادے متزلزل ہو گئے چھے نہ ہے اور اپنا سامان پیٹے پر لا دکریا بیادہ میدان جہاد میں ہنچے تو ان غز وات میں جن میں اس تشم کی دشواریاں نہھیں ، یقیناً شریک ہوئے ہوئے گئے بھروہ آتخضرت عِلَىٰ كے خدام میں تنے ،اس كئے ان لزائيوں میں جن میں آپ نے بنفس نفیس شركت فرمائی ہو گی ،ان میں ابوذ رہمی یقینا ہمر کاب رہے ہوں گے خصوصا جب کہ بیمعلوم ہے کہ اِن کو جہاد کے ساتھ غیرمعمولی شغف تھا ،ساس کئے میمکن نہیں ہے کہ جب تمام مسلمانوں کی تلواریں اپنے جو ہر دکھاری ہوں اس وقت ان کی تلوار نیام میں رہی ہو فتح کمہ کے بعد جب اسلامی افواج کا مظاہرہ ہور ہاتھا،توسب سے آ گےان ہی کے قبیلہ کا پر جم تھا۔

عبدشَین .... حضرت ابوذر تعطرة نقیرمنش، زبد پیشه، تارک الد نیااور عزلت پسند تھے، ای لئے آنخضرت ﷺ نے ان کو''مسی الاسلام'' کالقب دیا تھا، آنخضرت ﷺ کے بعد انہوں نے دنیا ہے، ی قطع تعلق کرلیا، لیکن قیام دیار محبوب ہی میں رہا، وفات نبوی ہے دل ٹوٹ چکا تھا، اس لئے عہد صدیقی میں کسی چیز میں کوئی حصہ بیں لیا، حضرت ابو بکر کی وفات نے اور بھی شکستہ خاطر

ا مندامد بن منبل جدد ۱۳۳۵ ۳ شدرک ما کم جید۳ تذکر دایوذ رغفاری ۳ تذکر والنفاظ جیدان ۱۵

ردیا مکشن مدینه ویرانه نظرا نے لگا،اس لئے مدینه چھوز کرشام کی غربت اختیار کرلی ا عہد عثانی .....اسلام کی اصل سا دگی سخین کے عہد تک قائم رہی ، پھر جب فتو حات کی كثرت كے ساتھ مال و دولت كى فراوانى ہوئى تو قدرة سادگى كى جُكەتىدنى تكلفات شروع ہو گئے، چنانچے عبدعثانی میں ہی امراء میں شاہانہ شِان وشوکت کی ابتداء ہو چکی تھی ،ان کا اُثر عام مسلمانوں پربھی پڑااوران میںعبد نبوت کی ساوگی ہے بجائے عیش و تعم کے تکلفات پیدا ہونے ' ِ لگے، شام میں رومیوں کے اثر نے اس کواور زیادہ فروغ دیا ، دولت وثر وت نے خز اتو ں کی صورت اختیار کی جگہ قصروابوان بننے لگے ، زرق برق پوشاکیں پہنی جانے لگیں ،حضرت ابوذ رٌ لوگوں میں و بی عہد نبوت کی سادگی جاہتے تھے اورا پنی طرح سب کے دلوں کو مال و دولت کی محبت ہے خالی دیکھنا جا ہتے تھے ،ان کے متو کلانہ ند ہب میں کل کے لئے آج اٹھار کھنا جائز نہ تھا ،ان کاعقبیدہ بیتھا کہ تشی مسلمان کواس کاحق نہیں کہوہ دوسروں کوبھو کااور زگاد مکھ کرا ہے لئے دولت کا خز انہ جمع کر ہے ،حضرت امیر معاویہ ؓ وغیرہ امرائے شام یہ بیجھتے تھے کہ خدا نے اہل دولت برز کو ق کا جوفرض عا کد کیا ہے ،اس کواد اکر نے کے بعد دولت جمع کرنے کامسلمانوں کو اختیار ہے،اس اختلاف رائے نے بڑھتے بڑھتے نزاع کی صورت اختیار کرلی ،حضرت ابوذرؓ نہایت نے باکی کے ساتھ ان امراء پراعتر اض کرتے تھے اور ان کے طمطراق ، دولت وحشمت اور ساز وسامان ہرنکتہ چینیاں کرتے تھے اور ان کے زائد از ضرورت دولت جمع کر لینے پر ان کو قرآن یاک کی اس آیت کاموردگفہراتے تھے۔

والدين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب اليم (توبه)

جولو ٹے سونا چاندی جن کرتے میں اوراس وخدا کی راومیں صرف نہیں کرتے ان کودردنا ک مذاب کی خوشخبری سنادو

ائ آیت پاک ہے پہلے یہود ونصاری کا ذکر ہے،امیر معاویہ کہتے تھے کہ اس آیہ کاتعلق ہی ان بی لوگوں ہے ،حضرت ابوذر سلمانوں اور غیر سلم ......دونوں ہے متعلق ہی ہی ان بی لوگوں ہے ،حضرت ابوذر شملمانوں اور غیر سلم .....دونوں ہے متعلق ہی ہی ہود و اپنا کل مال راہ خدا میں نبید ہے کہ دہ اپنا کل مال راہ خدا میں نبید و ہے اور امیر معاویہ وغیرہ کا خیال تھا کہ یہ تھم صرف زکو ہے کے متعلق ہے بہر حال حضرت ابوذر ہے اپنے خیال کے مطابق بری تخی ہے طعن وتشنیع شروع کر دی ، امیر معاویہ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ جذب بوں بی بر ھتار ہاتو عجب نبیں کہ شام میں کوئی فتنا ہم گھڑ ابواس لئے انہوں نے حضرت عثمان کو اس صورت حال کی اطلاع دی اور کہلا جیجا کہ ان کو مدینہ بالیا اور ایک دن ان کے سامنے حضرت کعب مدینہ بالیا جائے ،حضرت عثمان ہے ان کو مدینہ بالیا اور ایک دن ان کے سامنے حضرت کعب مدینہ بالیا جائے ،حضرت عثمان ہے ان کو مدینہ بالیا اور ایک دن ان کے سامنے حضرت کعب مدینہ بالیا جائے ،حضرت عثمان ہے ان کو مدینہ بالیا اور ایک دن ان کے سامنے حضرت کعب مدینہ بالیا جائے ،حضرت عثمان ہے دن ان کو مدینہ بالیا اور ایک دن ان کے سامنے حضرت کانسان کو مدینہ بالیا اور ایک دن ان کے سامنے حضرت کعب میں کو میں بالیا ہے ،حضرت عثمان ہے دن ان کے سامنے دھرت عثمان کے سامنے دھرت کھرت کو میں بالیا اور ایک دن ان کے سامنے دھرت کھرت کو میں بالیا ہوا کے ،حضرت عثمان ہے دہ بالیا ہوا کے ،حضرت عثمان ہے دہ بالیا ہوا کے ،حضرت عثمان ہے دہ بالیا ہوا کے ،حضرت عثمان ہے دیا ہواں کے دہ بالیا ہوا کے ،حضرت عثمان ہے دہ بالیا ہوا کے دون ان کے سامنے دھرت عثمان ہے دیا ہواں کے دیا ہواں کے دی اور کی معاویہ کی دون ان کے سامنے دھرت عثمان ہوں کو سے دیا ہوں کی دون ان کے سامنے دھرت عثمان ہوں کی دون ان کے سامنے دون ان کے سامنے دھرت عثمان ہوں کی دون ان کے 
ے پوچھا کہ اس محص کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے جو مال جمع کرتا ہے کین اس کی زکو ہ بھی دیتا ہے ،اس کوخدا کی راہ میں بھی خرج کرتا ہے ، کعب نے کہاا یسے خص کے بارہ میں بھی کو بھلائی کی امید ہے ، بین کر ابوذر میں بھی خرج کرتا ہے ، کعب نے کہاا یسے خص کے بارہ میں بھی کو بھلائی کی امید ہے ، بین کر ابوذر میں گرائے اور کعب پر ڈنڈااٹھا کر بولے یہودی مورت کے بچاتو اس کے حضرت کو کیا بجھ سکتا ہے ، قیامت کے دن ایسے خص کے قلب تک کو بچھوڈ سیں گے ،ااس لئے حضرت عثمان نے آخر میں مجبور ہوکر آپ ہے کہا آپ میر بے پاس رہیے ، دو دھ والی اونٹنیاں منج شام درواز ویر حاضر کی جا کمیں گی ،کین اس بے نیاز نے جواب دیا کہ جھے کو تمہاری دنیا کی مطلق ضرورت نہیں ، یہ کہہ کرواپس جلے آئے

وفات ..... حضرت ابوذرگ وفات کا واقعہ بھی نہایت جرت انگیز ہے، اس میں ربذہ کے ورانہ میں وفات یا آئی ان کی حرم محترم وفات کے حالات بیان کرتی ہیں کہ جب ابوذر کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو میں رونے لگی بوچھا کیوں روتی ہوا میں نے کہا کہ تم ایک صحرا میں سفر آخرت کر رہے ہو، یہاں میرے اور تمہارے استال کے کپڑوں کے مطاوہ کوئی ایسا کپڑائیں ہے جو تمہارے نفن کے کام آئے ،فر مایارو تا موقوف کرو، میں تم کوایک خوشخری سناتا ہوں، میں نے آخضرت بھی ہے ہو وہ آگ ہے بچانے کے جس مسلمان کے دویا تمن لا کے مرجکے ہو وہ آگ ہے بچانے کے لئے کافی ہیں، آپ نے چند آ دمیوں کے سامنے جن میں ایک میں بھی تھا، یہ فر مایا کہ تم میں

الحطية الأوليا والوقيم خاول من 144 عليمن معد حيد مع ق الس141 <u>ے ایک مخص صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت و ہاں مسلما تو ں کی ایک جماعت پہنچے</u> جائے کی ہمیرے علاوہ ان میں سب آبا دی میں مرچکے ہیں ،اب صرف میں باقی رہ گیا ہوں، اس لئے وہ مخص یقیناً میں ہی ہوں اور میں بحلف کہتا ہوں کہ میں نے تم ہے جموٹ بیان نہیں کیا ہے اور نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے ،اس لئے گذرگاہ پر جا کردیکھویے نیبی ایداد ضرور آتی ہوگی ، میں نے کہااب تو حجاج بھی واپس جا چکےاور راستہ بند ہو چکا فر مایانہیں جا کر دیکھو، چنانچہ میں ایک طرف دوژگر نیلے برچڑھ کرد کیھنے جاتی تھی اور دوسری طرف بھا گ کران کی تنار داری کرتی تھی ،ای دوڑ دھوپ اور تلاش وانتظار کا سلسلہ جاری تھا کہ دورے کچھسوار آتے دکھائی دیئے، میں نے اشار ہ کیا ' وہ لوگ نہایت تیزی ہے آ کر میرے پاس تھہر گئے اور ابو ذرا کے متعلق دریافت کیا کہ بیکون مخص ہے؟ میں نے کہاابوؤر ّ یو چھا آنخضرت ﷺ کے صحابی ، میں نے کہا بان ، و ولوگ ف ديدة بسابسي و اهسي كهدكرابود ريك ياس كنه ، يهل ابود ريد آخضرت عليكي پیشنگو ئی سنائی پھر دصیت کی کہ اگر میری ہوئی یا میرے یاس کفن بھر کا کیڑا نکلے تو اس کیڑے میں مجھ کو کفنا نااور قسم دلائی کہتم میں سے جو تحض حکومت کا اونی عہیرہ واربھی ہو، وہ مجھ کونہ کفنائ، اتفاق ہے ایک انساری نو جوان کے علاوہ ان میں ہے برتخص کسی نہ کسی خدمت پر ماموررہ جکا تھا چنا نچے انصاری نے کہا کہ چچامیرے یاس ایک جا درہے،اس کے علاوہ دو کپڑے اور میں جو خاص میری والدہ کے ہاتھ کے کتے ہوئے ہیں ،انہیں میں آپ کو گفتاؤں گا فر مایا ہاںتم ہی گفتا نا لے اس دصیت کے بعد و فات یا ئی ،متعد دروا یتوں کے باہم ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ میہ لوگ یمنی تھےادر کوفہ ہے آ رہے شےان ہی کے ساتھ مشہور سحائی عبداللّٰہ ین مسعود بھی تھے ، جو ع اق جارے تھے، بہر حال اس انصاری نو جوان نے ان کو کفنایا اور عبد اللہ بن مسعودؓ نے نماز جنازہ پڑھائی ہیاور پھر سمعوں نے مل کرای صحراکے ایک گوشہ میں ان کو پیوند خاک کیا۔ یہ ..... قند دراز ،رنگ سیاہی مائل ،داڑھی تھی ،سرااور داڑھی دونوں کے بال سفید ہے تر که ..... فقیروں کے کلبواحزان میں کیاتھا ،صرف تین گدھے ، دو ماد وایک نر ، چند بکریاں ، کچھسواریاں ، بیساری کا مُنات بھی۔

فضل و کمال ..... حضرت ابو ذر گذمت نبوی کے بڑے حاضر باش تھے، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہے اور آپ سے استفادہ اور تحصیل علم میں بڑے حریص تھے اور ہر چیز کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے، چنا نجے تمام اصول وفروع ، ایمان اور احسان ، رؤیت باری ، خدا کے نزدیک پہندیدہ کلمات ، لیلة القدر وغیرہ ہر چیز ، حتی کہ نماز میں کنگری چھونے تک کے بارہ

ا من تندرك ما م جدر الس الايام منداحد بن فنيل جدد فس ١٩٦٠.

الإمشد،ك حام جيد السالانهام

العلابين العدجز ومفتهماو بالعن 179\_

میں ہو چھا ،ااسی ذوق وشوق اور تلاش وجبتی نے آپ کوعکم کا دریا بنا دیا تھا ،حضرت علی جوعکم وعمل کے بجمع البحرین تھے ،فر ماتے تھے کہ' ابو ذری نے اتناعکم محفوظ کرلیا ہے کہ لوگ اس کے حاصل کرنے سے عاجز تھے ،اور اس تھیلی کواس طرح سے بند کر دیا کہ اس میں بچھ بھی کم نہ ہوائل حضرت میں جھے بھی ہم نہ ہوائل حضرت میں جھے تھے ، اور اس تھیلی کو سعت مصرت میں جمعے تھے ، اور اس تھی و سعت علم کے لحاظ ہے حبر الامة کہلا تے تھے

حدیث ..... کلام حبیب ہونے کی حیثیت ہے قدرة آپ کو حدیث ہے خاص ذوق تھا،
آپ کی مرویات کی تعداد ۲۸۱ ہے، ان میں ۱۲ مفق علیہ ہیں اور ۲ میں بخاری اور ۷ میں مسلم منفر د
ہیں ہے یہ تعداد حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی مرویات کے مقابلہ میں بہت کم ہے، اس کا بڑا سبب تھا کہ
حضرت ابوذر مناموش تنہا کی پینداور کم آمیز تھے، اس لئے ان کے علم کی اشاعت نہ ہو تکی، ورنہ
صحابہ میں انس بن ما لک اور عبداللہ بن عباس جیسے بزرگ ان ہے استفادہ کرتے تھے، عبداللہ
بن صامت، زید بن ذبیان ، عبداللہ بن شقیق ، عمرو بن میمون عبداللہ بن عنم ، قیس بن عباد، مرجد
بن ما لک بن زبید وغیر ہم نے ان سے روایتیں کی ہیں۔ ۵۔

افیا میں صدافت ...... ہے خضرت کے بعد کہ یہ میں جو جماعت صاحب علم وافیا تھی، اس میں ان کا نام نامی بھی تھا، ہے گران کے فادی کی تعداد بہت کم ہے فتوی میں وہ کسی کے مطلق رورعایت نہ کرتے تھے، عہدع فی میں اور عایت نہ کرتے تھے، عہدع فی میں بعض محصلین صدقہ وصول کرنے میں زیادتی کرتے تھے، ایک خص نے آکر کہاان سے فتوی پوچھا کہ''عثمان کے محصلوں نے صدقہ میں اضافہ کردیا ہے ایسی عالت میں کیا ہم بعقد رزیادتی مال چھپا سکتے ہیں؟''فر مایا نہیں ان سے کہو کہ جو واجی ہواس کو لے لیں اور جو نا جا کڑ ہو، اسکو واپس کردیں، اگر اس کے بعد بھی وہ زیادہ لیں تو قیامت کے دن وہ زیادتی تمہاری میزان میں کام آئے گی، ان کا پہنوی ایک قربی نو جوان کھڑ اس رہا تھا، وہ بولا آپ کیوں فتوی دیتے ہیں؟ کیا آپ کوامیر المؤمنین نے فتوی دیتے ہیں؟ میرا کہ کردن پر تلوار بھی رکھ دواور جھکو بھین کیا آپ کوامیر المؤمنین نے فتوی دینے ہے، اگرتم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دواور جھکو بھین نوجائے کہ کردن کئے کہ کردن کئے کہا جو بھی تخضرت کھڑے سے سنا سکوں گاتو یقین سنا مادوں گا ہے وابل قری ہونا وابل جو بھی تخضرت کھڑے سے سنا ہے سنا سکوں گاتو یقین سنا مادوں گا ہے وابل قب میں تھے، جن کو بارگاہ نبوت میں اخلاقی و عا دات ..... حضرت ابو ذران محر مان خاص میں تھے، جن کو بارگاہ نبوت میں اخلاقی و عا دات ..... حضرت ابو ذران محر مان خاص میں تھے، جن کو بارگاہ نبوت میں اخلاقی و عا دات ..... حضرت ابو ذران محر مان خاص میں تھے، جن کو بارگاہ نبوت میں اخلاقی و عا دات ...... حضرت ابو ذران محر مان خاص میں تھے، جن کو بارگاہ نبوت میں اخلاقی و عا دات ......

من مارم الموقعين جلدان المسال عيد كرة الحفاظ جلدان ١٦

إجدلية الإولياءالونعيم ص ١٦٩،

ع استيعاب جليران ٢٢٥ وتذكرة الحفاظ ترجمه الوذر

ع ید کر قالحفاظ جنداص ۱۵ میلیستاند ب الکمال ص ۱۹۳۹، دینصیل کے لئے دیکھوتہذیب المتبذیب جلدانس ۹۰

خاص تقرب حاصل تھا،اس لئے آپ کے برنعل وعمل پرخلق نبوی بہت گہرایرتویز اتھا ،صحابہ کرام میں دوستم کےلوگ تھے،ایک وہ جنہوں نے دین ود نیا دونوں کو پوری طرح حاصل کیا، دوسرے وہ جنہوں نے دنیا کوٹھکر اویا ، اورمحض آخرت کی نعمتوں پر قناعت کی ،حضرت ابوذر اسی دوسری صنف میں تھے، وہ زہدو درع بت موئی وحق پری ہو کل وقناعت ،استغنا، و بے نیازی میں تمام صحابہ ہے متاز تھے ، یہ وقت تھا جب قیصر و کسری کے خزانے درار الخلاف میں لدے علے آرے تھے، حبکہ جبکہ قبصر وابوان بن رہے تھے، عیش و تنعم کے سامان ہور ہے تھے مگر ان میں ہے کوئی چیز بھی رضوان البی کے اس طالب کوانی طرف متوجیہ نہ کرسکی ، زرو جواہر کے ڈھیران کی نگاہ میں حزف ریزوں سے زیادہ وقعت ندر کھتے تھے، زرنفتہ مھی جمع نہیں کیا، ضرورت ہے جو فاضل بچتا، اس کواس وقت خرج کردیتے تھے، حیار ہزار وظیفہ مقررتھا ، جیب دیہ ملتا تو خادم کو بلاتے اورا یک یبال کے اخراجات کا نداز ہ لگا کر چیزین خرید لیتے اس ہے جتنی رقم فاصل بچتی اس کولوگوں میں تقسيم كرديية اورفر ماتے كه جو مخص سونا جاندى تھيلوں ميں محفوظ ركھتا ہے ، د ہ كويا انكار بے ركھتا ے البہ بھی فرماتے تھے کہ میرے دوست ﷺ نے مجھ سے دعدہ کیا ہے کہ جو تحض بھی سونا جاندی تھیکوں میں محفوظ کرتا ہے وہ جب تک اس کو خدا کی راہ میں نہ خرچ کر دیے ،اس کے لئے آگ کا انگار ورے گائل اس برند صرف خود عامل تھے، بلکہ جائے تھے کدد نیا ای رنگ میں رنگ جائے اوراس عقیدے میں بہاں تک متشد دیتھے کہ بڑے لوگوں سے ملنا تک گوارا نہ کرتے ،ابوموس اشعری جوبرے رتبہ کے صحافی اور مرتبہ میں آپ ہے کم نہ تھے، جب عراق کی گورنری کے زمانہ میں ان سے ملے تو قدیم تعلقات کی بناء پران سے جمٹ گئے ،انہوں نے کہا'' دور رہو۔'' وہ بھائی بھائی کہدکر لیکتے تھے،اوروہ ہمیشہ کہدکر ہناتے تھے کہتم اس عہدہ کے بعدمبرے بھائی نہیں رہے،اس کے بعد پھرابومویؓ ملے تو پھرمحبت کے جذبہ ہے مجبور ہوکر بھائی بھائی کہدکر دوڑے، حضرت ابوذر الم المجروى جواب تھا، ' ابھى دور رہو''۔اس كے بعد سوالات شروع كيے كرتم لوگول ك عامل بنائ كئي مو؟ انهول في كهابال الوجهائم في برى عمارت تونبيس بنائي ؟ زراعت تو نہیں کرتے؟ گلے تونہیں رکھتے ؟ انہوں نے کہانہیں ہولے ہاں ابتم میرے بھائی ہو سے ا یک مرتبدا بوذر مضرت ابودر داءانصاری کے پاس ہے گذر ہے تو دیکھا کہ ابودر دا گھر بنوا ر ہے تیں ، بیدد مکھ کر کہا ، ابو در داءتم لوگوں کی گر دنوں پر پتھراٹھوا تے ہو؟ ابو در داءٌ نے جواب دیا کنبیس، گھر بنوار ہاہوں،ابوذرؓ نے پھروہی فقرہ دہرایا ،حضرت ابودرداء نے کہا برادرم شایداس ے آپ کو بچھ نا گواری پیدا ہوگئی ہے ،حضرت ابو ذر ؓ نے فر مایا ، اگر میں تم کواس کے بجائے تمہارے گھرکے یا خاند میں بھی ویکھا تواس کے مقابلہ میں زیادہ پند کرتا ہے

> ج حلية الإولياءالوكيم خ اول ش194. ج حلية الإولي والوفيم خ اول ش191

لاین معدجز بهشم اس ۱۲۹ سیاین معدجز بهشم اص ۱۲۹ سادگی .....اس فقیراندزندگی کے باعث ان کی زندگی بالکل سادہ تھی اوران چند چیزوں کے علادہ ایک جاندار کی زندگی کے لئے ناگز رہیں ،بھی کوئی ساز وسامان نہیں رکھا ،ابی مروان نے ان کوایک پشیند کی جا در باند ھے نماز پڑھتے ویکھا تو پوچھاابوذ رکیا اس جا در کے علاوہ تمہارے یاس اور کوئی کیڑانہیں ہے؟ فر مایا اگر اور کوئی کیڑا ہوتا تو میرے باس ویکھتے انہوں نے کہا سمجھ ون ہوئے تمہارے پاس دو کپڑے تھے ،فریایا ہاں ،گر وہ دونوں اینے ہے زیادہ حاجتمند کو دیدے، انہوں نے کہاتم کوخوداس کی حاجت تھی ،فر مایا خداتم کومعاف کرے ،تم و نیا کو بڑھا نا جائے ہو ہم کونظر نہیں آتا کہ ایک جا در میں با ندھے ہوئے ہوں دوسری مسجد کے لئے ہے، میری پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دو در پیتا ہوں، کچھ خچر ہیں جو بار پر داری کے کام آتے ہیں، ایک خادم کھا تا یکا کر کھلا دیتا ہے،اس ہے زیادہ اور کیا تعتیں در کار ہیں ال

عبداللد بن خراش کابیان ہے کہ میں نے زیدہ ابوز را کودیکھیاوہ سابیمیں ایک صوف کے نمدے پر بیٹھے تتھے،ان کی بیوی بڑی سیاہ فام تھیں ،ان ہے ایک مخص نے کہا کہ آپ کی کوئی اولا در ندہ نبیں ربی ،انہوں نے جواب دیا کہ خدا کاشکر ہے کہ اس نے اس دارالفنا میں اولا دکو كردارالقايس اس كوذ خيره آخرت بنايا ، لوكول في كما كه كاش آب كوئى دوسرى يوى كرييت ، انہوں نے جواب دیا کہ ای عورت سے شادی کرنا مجھے زیادہ پند ہے جو مجھ میں تواصنع پیدا

کرے ، پینست اسکے جومجھ میں ترقع پیدا کرے یا

حضرت جعفر بن زبرقان کہتے ہیں کہ مجھ سے غالب بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں ا یک شخص ہے ملا جو ابو ذرا کے ساتھ بیت المقدی میں نماز پڑھتا تھا ، وہ کہتا تھا کہ اگر حضر پت ابوذر ً کا بوراا ثات البیت جمع کیا جا تا تو بھی اس شخص (ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے ) کی عا در کی قیمت کے برابر نہ نکلتا ،جعفر نے اس کومبران بن میمون ہے بیان کیا ،انہوں نے کہا کہ ميرے خيال ميں ان كاكل اثاثه دوور بهم يے زيادہ كاند تھا۔ س

لوگ ان کی خدمت کرنا جا ہے تھے ،گروہ اسکوقبول نہ کرتے تھے ،ایک مرتبہ حبیب ابن مسلمہ فہیر والی شام نے ان کی خدمت میں تین سواشر فیاں جھیجیں کہ وہ ان کواپی ضرور بیات میں صرف کریں ،انہوں نے ای وفت واپس کراد یا اور کہا کہ کیا ان کومیر ےعلاو ہ کوئی دوسرانخص خدا کے معا ما میں دھوکہ کھانے والانہیں ملام ہم کوصرف جھیانے کے لئے سابددودھ یمنے کے لئے سمریاں اور خدمت کے لئے ایک لونڈی جا ہے،اس کے ماسواجو کھے ہوگاد ہزائداز ضرورت ہے۔ ہم

آب فرماتے تھے کہ لوگ موت کے لئے پیدا ہوتے ہیں ، ویران ہونے کے لئے آبادیاں بسائے میں ،فنا ہونے والی چیزوں کی حرص وطمع کرتے میں اور باقی اور پائندہ چیزوں کو چھوڑ

> - الإجلاية الإولى والوقعيم فبعد الأن عس ١٦٣ - مهجلاية الإوليا والوقعيم خ العن ١٦٦

ا بازن عدر فراه المراس السال. المازن عدر فراه المراس السال. هواین اعد جزاره تماس و ساد

دیے ہیں، دونا پندیدہ چیزی موت اور فقر میر نے گئے کس قد رخوش آئد ہیں۔ ا زہد و تقوی ..... ان کی زندگی شروع ہے آخر تک سرتا یا زہد و تقوی تھی ، جس پہلو پر نظر ڈالی جائے زہد و تقوی کا عجیب وغریب نمونہ نظر آئے گا ، اس فقیرانہ زندگی کو دیکھ کر آنخضرت ہے۔ فرماتے ہتھے کہ' میری امت میں سے ابوذر میں عیسی بن مریم جیسا زہد ہے' ہیں بہت میں زندگی آخر دم تک قائم رہی ، آنخضرت ہے تھے کے بعد عبد نبوت کے بعد سے لوگوں میں بہت میں تہدیلی بیدا ہوگئی تھی ، لیکن حضرت ابوذر تخفاری شروع ہے اخیر تک ایک رنگ پر قائم رہے۔ ہیں

جب عہدرسالت کامقدس دورختم ہوااورلوگ دیا ہے ملوث ہونے لیگےتو تنہائشینی اختیار کر بی ہمران بن حطان راوی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابوذرؓ کے باس گیا ،و ہسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے ،میں نے کہا ابو ذر متنہائی کیوں اختیار کرلی؟ فرمایا میں نے آنحضرت ﷺ ہے۔ سا ہے کہ تنہائی برے جمنشین سے بہتر ہے بہجائی وجہ ہے وہ دنیا ہے بہت دور بھا گتے تھے ،ابی اساءر جی راوی ہیں کہ میں ابوذر کے یاس ربذہ کیاان کی بیوی کو بخت خستہ حال دیکھ کر فرمانے کے کہ یے عورت مجھ ہے کہتی ہے۔ كه عراق جاؤ ،اگر ميں عراق جاؤں تو عراق والے ميرے سامنے دنيا پيش كريں گے اور ميرے دوست آتخضرت ﷺ نے مجھ سے فر مایا ہے کہ 'جہنم کے بل کے سامنے ہیر پھسلانے والا راستہ ہے ،اورتم لوگوں کو اس پر ہے گذر نا ہے'' اس لئے بو جھ کی گر ا نباری ہے بلکار رہنا جا ہے۔ ھے فر مان رسول ﷺ کا پاس ..... «هنرت ابو ذرار شاد نبوی کو ہر لمحہ پیش نظر ریکھتے تھے اور اس ے سرموتجاوز نہ کرتے تھے، ہات بات میں فرماتے تھے کہ عہد لی حلیلی رسول اللّٰہ صلی الله عليه وسلم إسمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ،مير عدوست رسول عليه نے مجھ سے بیدوعد ولیا ہے یا میں نے اپنے دوست ﷺ کو بیا کتے سنا ،ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ ے امارت کی خواہش ظاہر کی ، آپ نے فرمایا ہتم ناتو ان ہوادر امارت ایسا بارامانت ہے کہ اگر ' اس کے حقوق کی بوری مگہداشت ندکی جائے تو آخرت میں اس کے لئے رسوائی کے سوا کی کھیلیں ہے، لیاس فرمان کے بعد پھرانہوں نے مبھی امارت کی خواہش نہیں کی ،ان کی خدمت میں کسی نے دو جا دریں پیش کیں ،انہوں نے ایک کا از اربنایا اورا یک چھوٹی کملی اوڑ ھے لی اور دوسری جا در غلام کود بدی، گھرے نکلے تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دونوں جاورین خود استعمال کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا ،فر مایا پیچیج ہے ،کیکن میں نے آنخضرت ﷺ ہے سنا ہے کہ'' جوتم کھاتے پینتے ہو وہی اينے غلاموں کو بھی کھلا و بہنا ؤ''،

اِل يَعْدُ السَّ ١١٦٣ منذالله بِينْ ٥٥س ١٨٨ واستيعاب تَدَّ مُروالووْلُ

العيمت وركب بي المسام المهمة

<sup>&</sup>lt;u>۳</u>:ساباق۲۲۳\_

فإيساس

معيابتن معدجزتهن السمعائدا

ایک مرتبہ آخضرت بھی نے ان سے فر مایا کہ جب تمہارے او پرا سے امراء حکمران ہوں گے جو اپنا حصد زیادہ لیس گے، اس وقت تم کیا کرو گے؟ ''عرض کی آلموارے کام لوں گا''، فر مایا ''میں تم کواس سے بہتر مشورہ دیتا ہو، اس وقت صبر کرتا، بیال تک کہ جھے سے ل جا و '' ہے!اس مشورہ پر انہوں نے ایک تخصرت کے ایک تخصرت کے ایک مرتبہ وہ مجد میں لیٹے سے کہ آنخضرت کے ایش نیف لائے اور فر مایا ابوذر '' جب تم اس سے نکالے جا و گے تو کیا کرو گے ''عرض کی مجد نبوی یا اپنے گھر چلاجا و ان گا'۔ اگر اس سے بھی نکالے گئے تو کیا طریقہ کرو گے ؟ عرض کی مجد نبوی یا اپنے گھر چلاجا و ان گا'۔ اگر اس سے بھی نکالے گئے تو کیا طریقہ کرو گے ؟ عرض کی ''تمو ار نکا لوں گا'' آنخضرت کے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ فر مایا کہ ابوذر '' خدا تمہاری مغفرت کرے، تلوار نہ نکالنا بلکہ جہاں وہ لے جانا جا ہیں جلے جانا چا ہیں جلے جانا چا ہیں خضرت کی تھی نماز پڑھی ، ہر چندا اس نے آپ کو بڑھا نا چا ہا گر آپ نے جواب دیا کہ میں آخضرت کے کھی نماز پڑھی ، ہر چندا سے آپ کو بڑھا نا چا ہا گر آپ نے جواب دیا کہ میں آخضرت کی تھیل کر رہا ہوں ہے نہ کو بڑھا نا چا ہا گر آپ نے جواب دیا کہ میں آخضرت کے کھیل کر رہا ہوں ہے۔

حب رسول ﷺ ..... حضرت ابوذر گوذات نبوی کے ساتھ جوشفتگی میں ،اس کا اظہار لفظوں میں نہیں ہوسکتا ،ایک مرتبہ آپ نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا ، یارسول اللہ! آدمی کسی ایک جماعت ہے محبت کرتا ہے ،کیکن اس کے جیسے انمال کی طاقت نہیں رکھتا ،آپ نے فرمایا ''ابوذر "تم جس خص سے محبت کرتے ہوائی کے ساتھ ہو،عرض کیا ہیں خدااور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوائی کے ساتھ ہو،عرض کیا ہیں خدااور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں ،فرمایا کہتم یقیناً اس کے ساتھ ہو،جس سے محبت کرتے ہو۔ سے

آخضرت کی در یا امند آتا، حضرت ایک ام زبان پرآجاتا تو آنووں کا دریا امند آتا، حضرت احض بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے بیت المقدی میں ایک خص کود یکھا کہ وہ مسلسل سجد کر رہا ہے، جس سے میر ے دل پرایک خاص اثر ہوا، جب میں دوبارہ لوٹ کر گیا تو پوچھا کہ آ پ بتا سکتے ہیں کہ میں نے جفت نماز پڑھی یا طاق ،اس نے کہا اگر میں لاعلم ہوں تو خدا ضرور جات ہا تا ہے ،اس کے بعد کہا کہ 'میر ے دوست ابوالقاسم بھی نے مجھ کو خبر دی ہے ،' صرف اس قدر زبان سے نکلا تھا کہ رونے گئے، پھر کہا کہ میر ے دوست ابوالقاسم بھی نے مجھ کو خبر دی ہے ''۔ ابھی بات بوری نہ ہوئی تھی کہ پھر آ نسوا منڈ آئے ، آخر میں سنجس کر کہا کہ 'میر ے دوست ابوالقاسم بھی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ خدا کو تجدہ کرتا ہے ، خدا اس کا ایک درجہ بلند کر کے اس کی بدی کو منا کر نیکی کھتا ہے'' ، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا ''ابوذرر سول اللہ بھی کا صحابی ، بین کر میں ای تقصیر پر بہت نادم ہوا ہیں۔

بآرگاه نبوی میں پذیرائی .... حریم نبوت میں ان کی یہ نیاز مندیاں بہت مقبول تھیں ، جب

یے کلس میں موجود ہوتے تو سب سے پہلے ان ہی کوتخاطب کا شرف حاصل ہوتا اور اگر موجود نہ ہوتے تو تلاش ہوتی ، جب ملاقات ہوتی تو آنخضرت ﷺ مصافحہ فرماتے ہے

یہ مجت ویگا نگت اس مدتک بینی گئی کی کہ آنخضرت ﷺ اپ امرارتک ان سے نہ چھپاتے تھے اور راز داری کا پوری طرح فرض اداکرتے تھے ایک مرتبدان ہے کسی نے کہا کہ میں آنخضرت کی کی بعض باتیں آب ہے پوچھنا چا ہتا ہوں ، فر مایا ''اگر آپ کا کوئی راز ہوگا تو نہ ہتا وُں گا' ہے بہی یگا نگت آنخضرت ﷺ کے آخری لمحہ حیات تک قائم رہی ، چنا نچہ مرض الموت میں آپ نے ان کو بلوا بھیجا، یہ جب حاضر خدمت ہوئے ،اس وقت آنخضرت ﷺ لیٹے ہوئے تھے ، حضرت ابوذر "آپ کے اور مجوب عالم نے ہاتھ بڑھا کر چمٹالیا ، سینہ معلوم بینگاہ دا پیس کیا کام کر گئی کہ آخر دم تک وارقی کاعالم طاری رہا۔

آتخضرت ﷺ جو چیزایینے لئے بہند فرماتے تھے وہی حضرت ابو ذرا کے لئے بھی بہند فرماتے کہ یہی آئین محبت ہے، ایک مرتبہ انہوں نے امارت کی خواہش کی آپ نے فرمایا کہ "ابوذرُتم ناتواں ہواور میں تمہارے لئے وہی چیز بیند کرتا ہوں جوایئے لئے بیند کرتا ہوں" میں خلیفه کی اطاعت ..... اگر چه حضرت ابوزرٌ حق پیند طبیعت رکھتے تھے، پھر بھی اختلاف امت کے خیال ہے کی چیز میں خلیفہ وفت کے حکم ہے سرتانی نہ کرتے تھے او پر گذر چکا ہے کہ ریذہ کے قیام کے زمانہ میں عراقیوں کی خواہش کے باوجود حضرت عثانؓ گی مخالفت پر آ مادہ نہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر مجھ پرحبٹی بھی امیر بنایا جائے تو بھی اس کی اطاعت کر وں گا وراس کوعملاً کر کے دکھایا ، چنانچہ جب وہ ریذہ جا کرمقیم ہوئے تو اتفاق ہے اس وقت یہاں کا امیرا کیے حبثی تھا جب ابو ذراً پہنچے اور نماز کے وقت جماعت کھڑی ہوئی تو وہاں کے ادب کے خیال ہے چیچے ہٹ گیا ،انہوں نے فر مایا'' تم ہی نمازیز ھاؤ،تم عبشی غلام ہو،کیکن مجھ کو حکم ملا ہے کہ خواہ حبثی ہی امیر کیوں نہ ہو ، مگراس کی اطاعت کرنا'' ، خلیفہ وقت کاممل خواہ ان کے نز دیک غلط ہی کیوں نہ ہوتا ،اس کی مخالفت نہ کرتے تھے، بلکہ خو دبھی وہی کرتے ، حضرت عثمانؓ خلافت میں حج کو گئے ،کسی نے آ کراطلاع دی کہنی میں حضرت عثمانؓ نے حیار رکعتیں نماز پڑھیں ،آپ کو بہت نا گوار ہوااور درشت الفاظ استعال کر کے فر مایا کہ میں نے رسول ﷺ، ابو بکر اور عمر کے ساتھ نماز پڑھی ہے، بیسب دور گفت پڑھتے تھے، اس کے بعد انہوں نے امامت کی ، مگرخو دہھی جا ر رکعتیں پڑھا کیں ، لوگوں نے کہا آپ نے تو امیرالمؤمنین پراعتراض کیا،لیکن خود بھی چار رکعتیں پڑھائیں فرمایا کہ اختلاف بری چیز ہے، آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد امراء ہوں گے ،ان کی تذکیل نہ کر تا اور جو محض ان

> ع منداحمرا بن حنبل خ دیس ۱۶۱، مع این سعد جزی به تسم اول ص ۱۷۰

الاصارجيروس۲۱، ۱۳ینا کی تذلیل کا ارادہ کرئے گا،اس نے کو یا اسلام کی حبل متین اپنی گردن سے نکال دی اور تو بہ کا دروازہ اینے لئے بند کرلیا یالیکن اس سے بیرنہ تجھنا جا ہے کہ آپ امراء وخلفاء کی تمام جا پیجا باتوں کو مان لیتے تھے،امیر معاویہ کی لغزشوں برنہایت بختی سے نکتہ جینی کرتے تھے، بلکہ برا بھلا

حَنْ كُو بَي .... خدا كے معاملہ میں لومة الائم كي مطلق يروانه كرتے تھے، حضرت عرقر ماتے تھے کہ آج میرے اور ابوذر ؓ کے علاوہ کوئی ایسا شخص باتی نہیں ہے جو خدا کے معاملہ میں لومة الائم كاخوف ندكرتا ہو، ان كى حق كوئى كى شہادت خود زبان الہام نے دى ہے، چنانچہ آنخضرت ﷺ نے ایک موقعہ پرارشادفر مایا کہ آسان کے پنچےاورز مین کےاو پر ابوذر سے زياده حاكوني تبيس ہے۔س

فیاصی وسیرچینتمی .....اس حقیر دنیا کالا زمی نتیجه سیرچیتمی اور فیاصی فقا ،ان کوسالا نه وظیفه کانی ملیا تھا ،کیکن ان محدود وضروریات کے علاوہ جس قدر بچتا تھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھ،اگرکوئی کہتا کہاس کور کھ لیجئے،آپ کے اور آپ کے مہمانوں کے کام آئے گاتو فرماتے تے کہ رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو تحض سونا جاندی جمع کرتا ہے ، وہ کویا انگارے جمع کرتا ہے، جب تک اس کوراستہ خدامیں صرف نہ کر دے ہیں

مهمان نوازی اور حق جوار ..... آیکی غذا زیاد ه تر بکریوں کا دود ه تھا، کیکن اس میں بھی مہمانوں اور پڑوسیوں کوشر یک کرتے تھے ،عمیلہ فزاری روایت کرتے ہیں کہ مجھ ہے ایک نخص ا بنا چیم دید دا قعیر بیان کرتا تھا کہ ابوذ ر دو دھ دھوکر پہلے مہمانوں اور بڑ وسیوں کو پلاتے تے ایک مرتبہ دورہ اور تھجوریں لے کریز وسیوں اور مہمانوں کے سامنے پیش کر کے معذرت کرنے کیے کہ اس کے علاوہ اور پچھ ہیں ہے ، اگر ہوتا تو پیش کرتا ، چنانچہ جو پچھ تھا سب

دوسروں کو کھلا دیا، اورخود بھو کے رہے۔ ہے خوش اخلاقی ..... عموماً زیاد اور منتشفین کے مزاج میں ایک طرح کی خشکی ہوتی ہے لیکن مسیح الامد کی ذات اس ہے مستنی تھی ، ان کا اخلاق بدو یوں تک کومتور کر لیتا تھا، ایک بدوی كابيان كريس ابوذر كريم اتحدر مابول ان كى تمام اخلاقى خوبيال تعجب الكيز تعيل \_ ال

وہ جن اخلاقی اصول بڑمل پیرانتے ان کوخو دسائے تھے کہ'' میرے دوست نے مجھے سات وصیتیں کی ہیں،مسکین کی محبت اور اس ہے ملنا جلنا ،اپنے سے کمتر کو دیکھنا اور بلند تر کو نہ دِ کھنا ،کسی ہے سوال نہ کرنا ،صلہ رحمی کرنا ،حق بولنا ،خواہ سکنج ہی کیوں نہ ہو ،خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کاخوف نہ کرنا ، لاحول و لاقوۃ کاور دکثرت ہے کرنا ہے

المَّهُ مُرِدُّ الْحَمَّا ظَهُ مُرَ وَالْحِوْرِ "

الهمنداحمة بن صنبل ن دمس 1 1.1.

الإيناس ١٦٨ كابن عدن بانتماص ١٦٨

ا احمد بن صبنل خ ۵س۱۶۵ سيرّ ندى مين منا قب الي ذرّ، فيابن سعدتهما صاسما

## حضرت سلمان فارسيًّ

نام ونسب ..... نسبی تعلق اصفهان کے آب الملک کے خاندان سے تھا، مجوی نام مابہ تھا، اسلام کے بعدسلمان رکھا گیااور بارگاہ نبوت ہےسلمان الخیرلقب ملا ،ابوعبداللّٰد کنیت ہےسلسلۂ نسب ہیہ ہے، مابدا بن بوذ خشان بن مورسلان بن بہیو دان بن فروز بن سبرک\_ قبل اسلام ..... آپ کے والد اصنہان کے''جی'' نامی قریبے کے باشندہ اور وہاں کے زمیندار و کاشت کار تھے،ان کوحضرت سلمان ہے اس قد رمحبت تھی کے ان کولڑ کیوں کی طرح گھر کی جار دیواری ہے نکلنے نہ دیتے تھے،آتشکد و کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کرر کھی تھی ، چوں کہ زہبی جذبہ ان میں ابتداء ہے تھا ،اس لئے جب تک آتش برست رے اس وقت تک آتش یرسی میں بخت غلور ہا،اورنہایت بخت مجاہدات کیے ،شب ور در آگ کی تگرانی میں مشغول رہتے تھے جتی کہ ان کا شاران بچار یوں میں ہو گیا تھا، جو کسی وقت آگ کو بچھے نہیں دیتے ہیں۔ تجوسیت سے نفرت اور عیسائنیت کا میلان ..... ان کے والد کا ذریعہ معاش زمین تھی ، اس لئے زراعت کی تمرانی وہ بذات خود کرتے تھے ،ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ ہے کھیت خود نہ جا ۔ کااوراس کی د کمچہ بھال کے لئے حضرت سلمان کو بھیج دیا ، انگوراستہ میں ا یک گر جاملا ،اس وقت اس میں عبادت ہور ہی تھی ،نماز کی آ واز س کر دیکھنے کے لئے گر ہے میں جلے گئے نماز کے نظارہ ہے ان کے دل پر خاص اثر ہوا، اور مزید حالات کی جنتجو ہو گی اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بیسا ختہ زبان ے نکل گیا کہ ' بیہ ندہب ہمارے ند ہب ہے بہتر ہے' چنانچہ کھیتوں کا خیال چھوڑ کرای میں محو ہو گے ،عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں ہے یو جیما کہاس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے ،انہوں نے کہاشام میں پیتہ یو جیمارگھر واپس آئے باپ نے یو چھااب تک کہاں رہے ، جواب دیا'' کیچھلوگ کر ہے میں عبا دت کر رہے تھے مجھ کوان کا طریقہ ایہا بھلامعلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا''، ہاپ نے کہا'وہ ندہب تمہارے مذہب کا یاسنگ بھی نہیں''جواب دیا'' بخداوہ نیے ہب ہمارے مدہب ہے کہیں برتر ہے۔'اس جواب سے ان کے باپ کوخطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل ند ہب کی صورت میں نہ طاہر ہو ،اس لئے بیڑیاں بہنا کرمقید کردیا ،گران کے دل میں الماش حق کی تزیب تھی،اس لئے عیسا ئیوں کے یاس کہلا بھیجا کہ جب شام کے تا جرآ ٹیں تو مجھ کواطلاع دینا، چنانچہ جب وہ آئے تو ان کوخبر کر دی ،انہوں نے کہا جب واپس ہوں تو مجھ کو بتا نا ، چنانچہ جب

کاروان تجارت لوٹے نگاتو ان کو خبر کی گئی ، یہ بیڑیوں کی قید نے نکل کران کے ساتھ ہوگئے ، شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا ند ہمی تحص کون ہے؟ لوگوں نے بشپ کا پیتہ دیا ،اس سے جا کر کہا'' مجھ کو تمہارا ند ہب بہت پند ہے ،اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر نہ بی تعلیم حاصل کروں ،اور مجھ کواس ند ہب میں داخل کر لؤ'۔

تبدیل مذہب ..... چنانچہ محوسیت کے آتشکد و سے نکل کر'' آسانی بادشاہت' کی پناومیں آ گئے ، گریہ بشب برابدا عمال اور بداخلاق تھا ،لوگوں کوصد قد کرنے کی تلقین کرتا ، جب وہ و بیتے تواس کوفقراءاور مساکین میں تقسیم کرنے کے بجائے خود لے لیتا،اس طریقہ سے اس کے پاس سونے اور جاندی کے سات منکے جمع ہو گئے ،حضرت سلمان اس کی حرص و آز کو دیکھے دیکھے کرنے و تاب کھاتنے تھے،مگر زبان ہے کچھ نہ کہہ سکتے تھے،ا تفاق ہے وہ مر گیا ،عیسا کی شان وشوکت کے ساتھ اس کو جنج بیز و تکفین کرنے کو جمع ہوئے ،اس وقت انہوں نے اس کا سارا عمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کرر کھ دیا ،لوگوں نے یو چھا ،تم کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے ان کو لے جا کر اس اندوختہ خز انہ کے پاس کھڑا کر دیا ، تلاشی لی گئی تو واقعی سات منکے سونے جاندی ہے بھرے ہوئے برآ مدہوئے ،عیسائیوں نے اسکی سزامیں تعش دنن کرنے کے بجائے صلیب پراٹکا کرسنگسار کی ،اس کی جگه دوسرا بشپ مقرر ہوا، په برداعا بدوز امداور تارک الدنیا تھا ،شب وروز عبادت الهی میں مشغول رہتا اس لئے حضرت سلمان اس سے بہت مانوس ہو گئے اور ولی محبت کرنے گئے،اور آخر تک اس کی صحبت سے نیض پاب ہوتے رہے، جب اس کی موت کا وقت قر یب آیا تواس سے کہا میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا،اب آپ کا وفت آ نر ہے اس لئے آئندہ کے لئے مجھ کو کیا ہدایت ہوتی ہے؟ اس نے کہا،میرے علم میں کوئی ایساعیسائی نبیس ہے جوند بہب عیسوی کاسچا بیرو ہو، سیچلوگ مرکھپ گئے اور موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور بہتیرے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیتے ہیں ، مال موصل میں فلاں تحص وین حق کاسچا پیرو ہے ہتم جا کراس سے ملا قات کرو۔

موصل کاسفر ..... چنانچاس بشپ کی موت کے بعد حق کی جنبو میں وہ موصل پنچاور تلاش کر کے بہاں کے اس سے ملے اور پوراواقعہ بیان کیا کہ فلال پادری نے مجھاکو ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کامر چشمہ ابلنا ہے اور میں آپ سے ل کرائی شنگی فروکروں ،اس نے ان کو ٹھرالیا، پہلے یا دری کے بیان کے مطابق یہ پاوری در حقیقت بڑا متی اور پا کہازتھا ،اس لئے حضرت سلمان نے آئندہ کے متعلق اس سے بھی وصیت کی خواہش کی ،اس نے تصنیین میں ایک شخص کا پتہ بتایا۔ تصنیبین کا سفر .... چنانچاس کی موت کے بعد وہ تصنیبین پنچاور پا دری سے ل کر دوسر سے پا دری کی وصیت بتائی ، یہ اسقف بھی پہلے دونوں اسقفوں کی طرح بڑا عابد وزاہدتھا حضرت بیا دری کی وصیت بتائی ، یہ اسقف بھی پہلے دونوں اسقفوں کی طرح بڑا عابد وزاہدتھا حضرت سلمان پیاں مقیم ہوکراس سے روحانی تسکین حاصل کرنے گئے ،ابھی پہھی بی دنواس کی صحبت سلمان پیاں مقیم ہوکراس سے روحانی تسکین حاصل کرنے گئے ،ابھی پہھی دنواس کی صحبت سلمان پیاں مقیم ہوکراس سے روحانی تسکین حاصل کرنے گئے ،ابھی پہھی کی دنواس کی صحبت سلمان پیاں مقیم ہوکراس سے روحانی تسکین حاصل کرنے گئے ،ابھی پہھی بی دنواس کی صحبت کی صحبت سلمان پیاں مقیم ہوکراس سے روحانی تسکین حاصل کرنے گئے ،ابھی پہھی دنواس کی صحبت کی حصبت 
ے قیص اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آ پہنچا،حضرت سلمان ؓ نے گذشتہ اسقفوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا ،اس نے عمور بیمیں گو ہرمقصود کا بیتہ بتایا ،

عمور رہے کا سفر ..... چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے عمور یہ کا سفر کیا اور وہاں کے اسقف سے ل کر پیام سنایا وراسکے پاس مقیم ہو گئے بچھ بکر یاں خرید لیس ، ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے ، اور صبر وشکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف سے حاصل کرنے گئے ، جب اس کا پیانہ حیات بھی لبرین ہوگیا ، تو حضرت سلمان نے اس کو اپنی پوری سر گذشت سنائی کہ اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا ، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کو آمادہ ہیں ، اس لئے میراکوئی سامان کروں ، آج دنیا میں کوئی سامان کروں ، آج دنیا میں کوئی سامان کرتے جائے ، اس نے کہا بیٹا ! تبہارے لئے کیا سامان کروں ، آج دنیا میں کوئی سے مخص ایسا باقی نہیں ، جس سے ملنے کائم کومشورہ دوں ، البتہ اب اس نی کے ظہور کا ذمانہ قریب ہے ، جوریکتان عرب سے اٹھ کر دین ابر اہیم کوزندہ کرے گا اور محبوروں والی زمین کی طرف بجرت کرے گا ، اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ مدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لئے حرام سمجھ گا ، بجرت کرے گا ، اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ مدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لئے حرام سمجھ گا ، بحرت کرے گا ، اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ مدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لئے حرام سمجھ گا ، بحرت کرے گا ، اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ مدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لئے حرام سمجھ گا ، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ، اگر تم اس سے طب سکونو ضرور ملانا۔

اسقف کی بشارت اور عرب کاسفر .....اس اسقف کے مرنے کے بعد حضرت سلمان ً عرصہ تک عموریہ بیس رہے، کچھ دنوں بعد بنوکلب کے تاجرادھرسے گذرے، حضرت سلمان ؓ نے ان سے کہا کہا گرتم مجھ کوعرب پہنچا دوتو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نذر کر دوں گا، وہ لوگ تیار ہو گئے، اور زبان حال سے بیشعر ہے

چتنا ہوں تھوڑی۔ دور ہر اک رہرو کیساتھ

پیچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

غلامی .... لیکن ان عربوں نے وادی القری میں پہنچ کردھوکا دیا ،اوران کوایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کرفروخت کرڈ الا گریہال تھجور کے درخت نظر آئے ،جس سے تو آس بندھی کہ شاید یہی وہ منزل مقصود ہو،جس کا اسقف نے پتہ دیا تھا ،تھوڑے دن ہی قیام کیا تھا کہ بیامید بھی منقطع ہوگئی، آقا کا پچازا د بھائی مدینہ سے ملئے آیا اس نے حضرت سلمان کواس کے ہاتھ جے دیا۔ غلامی اور مدینہ کا سفر .... وہ اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی ورغلامی سہتے موئے مدینہ ہے جاتا اور سلمان غلامی ورغلامی سہتے ہوئے مدینہ ہے جاتا ہو کہ بینے ہاتھ کے بہتھا کہ بینال میں ہے۔

ای ہے ہو گ ترے غم کدہ کی آبادی تری غلامی کے صدقے ہزار آزادی

در حقیقت اس غلامی پر جو کسی کے آستان ٹاز تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، جوں جوں محبوب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی، کشش بڑھتی جاتی تھی،اورآ ٹاروعلامات بتاتے تھے کہ شاید مقصود کی جلو وگاہ یہی ہے،اب ان کو پورایقین ہو گیااور دیدار جمال کی آرز و میں یہاں دن کا نے یگے۔

اس وقت آ فآب رسالت مکہ پر پرتو افکن ہو چکا تھا ،کیکن جوروستم کے بادلوں میں چھیا تھا ، حضرت سلمانٌ کوآ قاکی خدمت ہے اتناوفت نہ ملیا تھا کہ خوداس کا پیتہ لگاتے ،آخرا تظار کرتے كرتے وہ يوم مسعود بھى آگيا كه مكه كا آفاب عالمتاب مدينه كافق برطلوع موا، حرمان نصيب سلمان کی شب جرتمام ہوئی اور مسج امید کا اجالا پھیلا ، یعنی سرور دوعالم ﷺ جمرت کر کے مدینہ تشریف لائے ،حضرت سلمان مجور کے درخت پر چڑھے، کچھ درست کررے تھے، آقانے بیشا ہوا تھا کہ اس کے بچاز او بھائی نے آ کر کہا خدائی قیلہ کو غارت کرے سب کے سب تیا میں ایک محض ۔ کے پاس جمع نیں جو مکہ ہے آیا ہے ، بیلوگ اس کو نبی سجھتے ہیں ، حضرت سلمانؓ کے کا نوں تك ال خبركا بِبنينا تهاكه يارائ صبط باتى ندر ما ،صبر وشكسيب كادامن جِهوث كيا ، بدن ميں سنناہث بیدا ہوگئی اور قریب تھا کہ مجور کے درخت ہے فرش زمین پر آ جا ئیں ،ای مدہوثی میں جلداز جِلد درخت سے نیچار ہاور بد حوای میں بے تحاشا یو جھنے لگے بٹم کیا کہتے ہو؟ آقانے اس سوال برگھونسہ مار کر ڈاٹنا کہ تم کواس ہے کیا غرض ہم اپنا کام کرو،اس وقت سلمان خاموش ہو سکتے۔ اسلام ..... لیکن اب صبر کے تھا کھانے کی چیزیں پاس تھیں ان کو لے کر در بار رسالت میں حاضر ہوا ورعرض کیا، میں نے سناہے کہ آپ خداکے برگزیدہ بندے ہیں اور پچھفریب الدیار اور ابل حاجت آپ کے ساتھے ہیں،میرے پاس چیزیں صدفہ کے لئے رکھی تھیں،آپ لوگوں سے زیادہ اس کا کون مستحق ہوسکتا ہے ، اس کو قبول فر مائے ، آنخصرت ﷺ نے دوسرے لوگوں كوكهانے كاتكم ديا، مكرخودنوش نه فرمايا، اس طريقه سيسلمان كونبوت كي ايك علامت كامشامده ہوگیا کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتا، دوسرے دن چر ہریہ لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقہ کی چیزیں نہیں نوش فر مائی تھیں ، آج ہے مدیقبول فر مائے ، آپ نے قبول کیا ،خود بھی نوش فرایااوردوسرول کوبھی دیا،اس طریقیہ سے دوسری نشانی تعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور با چتم پرنم آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے ،آنحصرت ﷺ نے فر مایا سامنے آؤ ،سلمان نے سائے آگر ساری سرگذشت سنائی ،آنخضرت ﷺ کوید دلجیپ داستان آتی بسند آئی کدایے تمام اصحاب كوسنواني\_

اسلام ..... حضرت سلمان اسنے مرحلوں کے بعد دین حق سے ہم آغوش ہو ہے اور کو ہر مقصود سے دامن بھرکرآ قائے گھر واپس آئے۔

آزادی ..... فلاً می کی مشغولیت کے باعث فرائض نم ہی ادانہ کرسکتے تھے، جس کی بنا پرغزوہ کا بدر واحد میں شریک نہ ہو سکے، آنخضرت ﷺ نے ارشا دفر مایا که آقا کو معاوضہ دے کر آزادی حاصل کرلو، تین سومجور کے درختوں اور چالیس اوقیہ سونے پر معاملہ طے ہوا، آنخضرت ﷺ نے

عام مسلمانوں سے سفارش فر مائی کدانے بھائی کی مدد کرو، سب نے حسب حیثیت تھجور کے درخت دیئے، اس طریقہ سے تین سو درخت ان کول گئے اور آنخضرت کے کی مدد سے انہوں نے ان کو بٹھا یا اور زبین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کردی ، سونے کی ادائیگی کا سامان خدا نے اس طرح کردیا آنخضرت کے برابرسونا مل گیا، آپ نے اس طرح کردیا آنخضرت کی گئے۔ ان سے سلمان کو دیدیا، بیدوزن میں ٹھیک چالیس اوقیہ تھا، اس سے گلوخلاصی کی اور آنخضرت کی کے خدمت میں رہنے گئے۔ ا

موا خاق ..... غلامی ہے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے،اس وقت بالکل غریب الدیار تھے،کوئی شناسانہ تھا،آنخضرتﷺ نے تکی مہاجرین کی طرح ان ہے اور ابو درواءؓ ہے مواخاۃ کرادی۔۲

غز وات ..... بدروا حد کی لڑائیاں ان کی غلامی کے زمانہ میں ختم ہو چکی تھیں ، آزادی کے بعد پہلاغزوۂ خندقِ چیش آیا ،اس میں انہوں نے اپنے حسن تدبیر ہے۔ کہلی دونو ل لڑائیوں کی عدم شرکت کی تلا فی کر دی ،غز و و ٔ خندق میں تمام عرب کا صدف دل اس ار او و ہے امنڈ آیا تھا کہ مسلمانوں کا کامل استیصال کر د ہاور حملہ خو دیدینہ پرتھا، جس کی سمت نہ قلعہ تھا ، نہ قصیل تھی ، مقابله بزا یخت تھا ، ایک طرف قبائل عرب کاعظیم الشان متحد ہ لشکرتھا ، دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان تھے،آنخضرت ﷺ نے عام مسلمانوں ہے مشورہ کیا، سلمانؓ فاری چونکہ ایران کی صف آ رائیاں دیکھیے ہوئے تھے ،اس لئے جنگی اصوبوں ہے اچھی طرح واقف تھے ،انہوں نے مشورہ دیا کہاس انبوہ کا تھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے، مدینہ کے جاروں طرف خندقیں کھود کرشہر کو محفوظ کر دینا جاہیے ، یہ تدبیر مسلمانوں کو بہت پسند آئی ہیں اور ای برعمل کیا گیا ، خندق کی کھدائی میں آنخضرت ﷺ بنفس نفیس شریک تھا درمٹی ڈھوتے ڈھوتے شکم مبارک مٹی سے ات گیا تھا،اوررجزیداشعارزبان پرجاری تھے ہین فی تعد<u>ہ ۵ ج</u>یں طرفین میں جنگ شروع ہوئی، عربوں کواس طریقہ جنگ ہے واقفیت نہھی ، وہ اس ارادے ہے آئے تھے کہ مدینہ کی اینٹ ے این بجادیں گے ، مگریہاں آ کردیکھا کہ ان کے اور مدینہ کے بچ میں خندق کی قصیل ہے، ٢٢،٢١ دن تك مسلسل محاصره قائم ر با مگرشهرتك پېنچناان كونصيب نه مواور آخر كارنا كام لوث كئے، خندق کے علاوہ حضرت سلمان ممام لزائیوں میں شریک رے ، ھے امور غزوہ کندق کے بعدے کوئی غز وه اییانہیں ہوا،جس میں شریک ہوکر دادشجاعت نیدی ہو ہے

تا این معدجز واقتم اص ۲۵ دیسندا حمد ان حنبل ن دس ۴۶

ع بناری نام مش ۸۹۸ م بخاری نام کتاب المغازی فروهٔ خندق - ماری سام کتاب المغازی فروهٔ خندق

لإاسدالغاب ت السه

<sup>۔</sup> اقبل از اسلام ہے آزادی تک کے کل حالات مشداحمہ بن قلبل نے دیس امہ ہم مکم کی مختلف روایات سے ماخوذ میں اوران کوککھ دیا گیا ہے ،

عہد صدریقی اور عراق ..... آنخضرت ہون کی وفات کے بعد عرصہ تک حضرت سلمان مدینہ میں رہاوں نے عراق کی اوران مدینہ میں رہاوں نے عراق کی اوران کے اسلامی بھائی ابودروا ٹائے نے شام کی سکونت اختیار کرلی ، یہاں اقامت کے بعد ابودروا ٹائو کو خدا نے مال واولا دے بہت نوازا، انہوں نے سلمان کو خطاکھا کہ''تم سے چھنے کے بعد خدا نے مجھ کو مال و دولت اورائل وعیال ہے سر فراز کیا ،اورائ مقدس کی سکونت کا شرف حاصل ہوا''، انہوں نے جواب دیا کہ'' یا در کھو مال واولا دکی کثرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے ، بھلائی اس میں انہوں نے جواب دیا کہ '' یا در کھو مال واولا دکی کثرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے ، بھلائی اس میں ہے کہ تمہاراعلم زیادہ ہواور علم تم کونفع پہنچائے ،محض ارض مقدس کا قیام کوئی فا کدہ نہیں پہنچا سکتا ، دستھو ہوا۔'' کا خداتم کود کھے دیا ہے اور تم اپنچا سکتا ، مدم حصور ہا ہے اور تم اپنچا کہ مردہ مجھو ہے ۔

عہد فارو قی ..... حضرت سلمان ایران کی فوج کئی میں مجاہدا تہ شریک ہوئے اور چونکہ خود ایرانی تھے اس لئے فتو حات میں بہت بیتی انداد پہنچائی ،گراصول اسلام کو ہمیشہ پیش نظرر کھا،ایک ایرانی قصر کے عاصرہ کے دفت حملے ہیں پیشتر محصورین کو سمجھا دیا کہ میں بھی تمھارا ہم قوم تھا،لیکن خدانے مجھ کواسلام نے نوازاتم لوگ عربوں کی اطاعت گذاری ہے کسی طرح نہیں نی سکتے میں تم کو سمجھائے دیتا ہوں کہ تم لوگ اسلام لا کر ہجرت کر ہے ہم میں ال جاؤتو تم کواہل عرب کے حقوق دینے جائیں گا اوراگر اسلام حقوق دینے جائیں گے،اور جوقانون ان کے لئے ہو، ی تم پر جاری کیا جائے گا اوراگر اسلام نہیں قبول کرتے اور صرف جذیہ منظور کرتے ہوتو ذمیوں کے حقوق تم کو ملیں گے اوران کا قانون تم بریا فذکیا جائے گا، تمن دن برابر تبلیخ کا فرض اوا کرتے رہے، جب اس کا کوئی اثر نہ ہواتو حملہ کا ختم دیا اور مسلمانوں نے قصر خدکور ہز ورشمشیر فتح کر لیا ہے۔

ا فتح جلولا میں بھی شریک تصاور وہاں مشک کی آیک تھیلی ہاتھ آئی تھی، جووفات کے وقت

کام میں لائے۔س

گورنری ..... حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں مدائن کی حکومت پرسر فراز تھے ،اس کی تفصیل آئند ہ عادت واخلاق کے تذکر ہ میں آئے گی۔

حضرت سلمان مقربین بارگاہ نبوی میں تھے ،اس کے حضرت عمر ان کا بہت احتر ام کرتے تھے ،ایک وقت وہ ایک گلاے برشیک کرتے تھے ،ایک وفعہ حضرت سلمان کور کھے کرگلداان کی طرف بڑھادیا ۔ سے

علالت ..... حضرت عثمان کے عہد خلافت میں بہار پڑے ،حضرت سعد بن ابی وقاص عیادت کو گئے ،سلمان رونے گئے، سعد کے کہا ،ابوعبداللدرونے کا کونسا مقام ہے، آنخضرت

فضل و کمال ..... حضرت سلمان کے وقت کا بڑا حسہ آنخضرت کی گوجت میں گذر تا تھا،
اس کئے آپ علوم و معارف ہے کا فی بہرہ و رہوئے ، حضرت علی ہے آپ کے مبلغ علم کے متعلق
پوچھا گیا تو فر مایا کہ ان کوعلم اول ادر علم آخر سب کاعلم تھا اور وہ ایسا دریا تھے جو پایا بی ہے نا آشنا
رہا، وہ ہمارے اہل بیت میں تھے ، دوسری روایت میں ہے ، کہ آپ نے فر مایا کہ '' وہ علم وحکمت
میں لقمان حکیم کے برابر تھے'' ہم علم اول ہے مراد کتب سابقہ کاعلم اور علم آخر ہے مقصو و آخری
ہیں لقمان حکیم کے برابر تھے'' ہم علم اول ہے مراد کتب سابقہ کاعلم اور علم آخر ہے مقصو و آخری
ہیں لقمان حکیم کے برابر تھے'' ہم علم ہے اور اہل بیت میں اس طرح ان کا شار ہے کہ آنخضرت
ہیں نے کتاب الی لیمن قرآن کا علم ہے اور اہل بیت میں اس طرح ان کا گوئی خاندان نہ تھا ، ان کو اعزاز آا ہے اہل بیت میں وافل کر لیا تھا۔

حضرت معاذ بن جبل جوخود بہت بڑے عالم ادرصا حب کمال صحابی تھے،ان کے کمال علم کے معتر ف تھے، پنانچے ایک مرتبہ اپنے شاگرد ہے کہا کہ چار آ دمی سے علم حاصل کرنا،ان چاروں میں ایک سلمان کانا م بھی تھا، ہے ایک موقع پرخودز بان نبوت نے ان کے علم وفضیلت کی ان الفاظ میں تھے۔ بی کہ سلمان علم سے لبریز ہیں۔ آج صاحب اسدالغا بہ لکھتے ہیں کہ سلمان فضلائے صحابہ میں تھے، کے آپ کی کوششوں سے حدیث کا کافی حصہ اشاعت پذیر ہوا، آپ

المين عدائده قراس ۲۵

سما ستيعاب ن٢٥ س٥٥٢

الم البينيا

لایتن سعد جزوجه فشم اس ۱۹۵۰ سیارتن سعد جزوه قل اش ۱۹۱۰ هیراین سعد جزوجه فشم اس ۱۹۱۱ هیراین سعد جزوجه فشم اس ۱۴۱۱ هیراسد الفالهای من اس ۱۳۳۳ کے مرویات کی تعداد ۲۰ ہےان میں ہے تمین حدیثیں متنق علیہ ہیں ،ان کے علاوہ ایک میں مسلم اور تین میں بخاری منفرد ہیں لے

این جارن سرر بین ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ ،ابولطفیل ؓ ،ابن عباس ،اوس بن مالک اور ابن مجز ہ وغیر ہ آ پ

كے زمرہ تلاغہ ہ میں ہیں ہے

م وحضرت سلمان کاعلم بهت وسیع تھا۔ تا ہم حدیث بیان کرنے میں بہت محاط تھے اس لئے ان کی مروبات کی تعداد ۲۰ ہے متجاوز نہ ہوسکی ،حضرت حذیفہ "مدائن میں لوگوں ہے بعض الی باتیں بیان کرتے تھے جوآنخضرت ﷺ نے عصد کی حالت میں کسی کے متعلق فر مائی تھیں ، لوگ ان کی تقدیق کے لئے مفرت سلمان کے پاس آئے ،آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حدیفہ ٹریادہ بہتر جانتے ہیں۔لوگوں نے حضرت حدیفہ ؓ ہے آگر کہا ہم نے آپ کی بیان کردہ حدیث سلمان گوسنائی ، وہ نداسکی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تر وید ، حضرت ابوحدیفہ ٹنے حضرت سلمان سے کہا کہ جو بچھ آپ نے آنخضرت اللہ اے سنا ہاں کی تقیدیق کیوں نہیں فرماتے، فرما یا بعض او قات آنخضرت ﷺ لوگوں کو کچھ غصہ میں کہددیتے تھے ،اوربعض او قات خوش ہو کر کچھ فرمادیتے تھے بمعلوم ہوتا ہے کہتم اِن باتوں کو بیان کر کے کسی کوکسی کا دوست اور کسی کوکسی کا دشمن بنا دو گے ، کیاتم کومعلوم نہیں کہ آنخضرت ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ خداوندا! غصہ کی حالت میں آگر کسی کے متعلّق کوئی براکلمہ نکل جائے تو اس کواس کے حق میں خیر کر دینا''، پھران ہے کہا ہم اس تتم کی باتوں ہے ہاز آ یؤنہیں تو میں عمر مرکز کو آگا و کردوں گا۔ سے

چونکہوہ اسلام ے بل عرصہ تک نصرانی رہ چکے تھے،اس لئے عیسائی ندہب کے متعلق کافی معلومات رکھتے تھے،حضرت ابو ہر ریے ففر ماتے تھے کہ "سلمان دو کتابوں کاعلم رکھتے ہیں ،کلام اللہ اوراتجیل ، ندہب عیسوی کےمسائل محض یا در یوں کی زبانی نہیں سنے تھے، بلکہ خودانجیل کا مطالعہ کیا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ میں نے تو راۃ میں دیکھائے

کے بعد وضوکرنے سے برکت ہوتی ہے۔ ہم

عام حالات بقرب بارگاہ نبوی ..... حضرت سلمان سحابہ کرام کے اِس خاص زمرہ میں تے جن کو ہارگاہ نبوی میں مخصوص تقرب حاصل تھا، چنا نچے صحابے گرام کے علاوہ کم لوگ ایسے تھے جو بارگاہ نبوت کی یذیرائی میں حضرت سلمان کی ہمسری کر سکتے ہوں ،غزوہُ خندق کے موقع پر جب مہاجرین وانصارعلیحدہ علیحدہ جمع ہوئے تو مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہمارے زمرہ میں ہیں انصار کہتے تھے کہ ہماری جماعت میں ہیں ،آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں ہیں ، ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقة فر ماتی ہیں کہ سلمان کی شب کی تنہائی کی صحبت آنخضرت

ﷺ کے پاس آئی کمبی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو (از واج ) خطرہ بید اہو گیا تھا کہ کہیں ہمارے حصول کی رات بھی اس نشست میں نہ گذر جائے ،حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ فرمائے تھے کہ'' جنت تین آ دمیوں کومشاق ہے، علی ، تمارا درسلمان کی' یا آپ کے تقرب كي آخرى مثال يه ب كدايك موقع بر آنخضرت الشيخ من تصديق اكبرُ جيب فداكي اسلام اور جلیل القدر صحابی ہے حضرت سلمان اور ان کے بعض رفقاء کے بار ہمیں رنجیدہ ہو گئے ،اس کا واقعہ میہ ہے کہ ایک مرتبہ ابوسفیان چند آ دمیوں کے ساتھ حضرت صبیب "، بال "،اورسلمان کے یاس سے گذرے ،ان مینوں بزرگوں نے کہا کہ خدا کی کوئی تلوار خدا کے دعمن (ابوسفیان) کی اُگرون پرنہیں پڑی ،حضرت ابو بکر ؓ نے فر مایا کہتم لوگ سروار قریش کی شان میں ایسا کلمہ زبان ے نکا کتے ہواور آنحضرت ﷺ ہے آ کر بیان کیا ، آپ نے فرمایا کہ شایدتم نے ان لوگوں کو ناراض كرديا ،اگرتم نے ان لوگوں كو ناراض كيا تو گو يا خدا كو ناراض كيا ،حضرت ابو بكر بهت نادم ہوئے اور آ کران بزرگوں سے معذرت کی ہے

اخلاق وعادات..... حضرت سلمان فارئ میں ندہبی جذبہ کی شدت فطری تھی ،جس طرح آتش پرئ کے زمانہ میں بخت آتش پرست اور نفیرا نیت کے زمانہ میں عابدوز ہد نفبرانی تھے ،ای طرح مشرف بانسلام ہونے کے بعد اسلام کا مکمل نمونہ بن گئے ، ان کے اصل فضل و کمال کا

میدان یمی ہے۔

ز ہدو تقوی .....ان کا زہدہ ورع اس صد تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعدر ہبانیت کی صد شروع ہو جاتی ہے،اس کی ادبی مثال ہے ہے کہ عمر بھر گھر نہیں بنایا ، جہاں کہیں و بوار یا درخت کا ساپیل جا تا ، پڑے رہتے ،ایک شخص نے اجازت جاہی کہ میں آپ کے لئے مکان بنادوں؟ فرمایا ، مجھ کو اس کی حاجت نہیں، وہ پہم اصرار کرتا تھا، یہ برابرا نکار کرتے جاتے تھے، آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کےمطابق بنا وَں گا ،فر مایا وہ کیسا ،عرض کیاا تنامختصر کہ اگر کھڑ ہے ہوں تو سرحیت ے خل جائے اورا گرلیٹیں تو بیرد بوار کے آئیں ، فر مایا خیراس میں کوئی مضا نقہ نہیں چنانچے اس نے

ا کے جھونیر میں بنادی سے

اس زہد کا اثر زِندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ،تھا مزخر فات دنیا کوجھی یاس نہ آنے دیتے تھے، و فات کے وقت گھر کا بوراا ٹا تذہیں بائیس درہم ہے زیاد کا نے تھا، بستر معمولی سا بچھو تا اور دوا منٹیں تھیں جن کا تکمیہ بناتے تھے ،اس پر بھی روتے تھے ،اور فرماتے تھے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہے کہ انسان کا ساز وسامان ایک مسافر سے زیادہ نہ ہونا چا ہے اور میر ابیرطال ہے۔ ہم بیر حالت زندگی کے دور میں قائم رہی ، جب امارت کے عہد ہ پرمتاز تھے ،اس وفت بھی کوئی فرق نہ

آیا، حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ سلمان جب پانچ ہزار تخواہ پاتے تھے،اور تمیں ہزار نفوس پر حکومت کرتے تھے،اس وفت بھی ان کے پاس صرف ایک عبائقی ،جس میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور اس کا آ دھا حصہ اوڑ ھتے ادرآ دھا بچھاتے تھے۔اِ

ر ہمہانست سے اجتناب ...... مگر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ان کی زندگی را ہبانہ نہ تھی، فہ ہی تشدد کے ساتھ ساتھ دنیاوی حقوق کا بھی پورالحاظ رکھتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے، ان کے اسلامی بھائی حضرت ابود ردائے بڑے عابد وزاہد بزرگ تھے، رات بھر نماز بڑھتے اور دن بھر روز ورکھتے تھے، ساری ساری رات عمبادت میں گذار دیتے، حضرت سلمان ان سے ملنے کے لئے ان کے گھر جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ ابود ردائے کی بیوی کو بہت خراب مالت میں دیکھا، پوچھاتم نے یہ کیاصورت بنار کھی ہے؟ انہوں نے کہا کس کے لئے بناؤ سنگار کروں بمہار سے بھائی کو دنیا کی ضرورت باتی نہیں رہی، حضرت ابود ردائے جب گھر آئے تو ملنے کروں بمہار سے بھائی کو دنیا کی ضرورت باتی نہیں رہی، حضرت ابود ردائے جب گھر آئے تو ملنے میں بھی نہ کھاؤ کے بعد کھاؤ کے کہا کسی کے بیاس بھی نہ کھاؤ کے بیاس کے بعد دونوں میں بھائے اور دول کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے، اس کے بعد دونوں نے سروز وں کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے، اس کے بعد دونوں نے سروز وں کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے، اس کے بعد دونوں نے سروز وں کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے، اس کے بعد دونوں نے سروز وں کے ساتھ افطار اور شب بیداری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے، اس کے واقف کار ہیں ہیا

ساوگی ..... حضرت سلمان کی تصویر حیات بین سادگی بہت غالب تھی ، جو ہرز مانہ بین کیسال قائم رہی ، ہدائن کی امارت کے زمانہ بین جب کہ شان وشوکت اور خدم و حتم کے تمام لوازم ان کے لئے مہیا ہو سکتے تھے ، اس وقت بھی انکی سادگی بین کوئی فرق ندآ یا ، لباس میں ایک عبا اور ایک اون پا بنجامہ ہوتا تھا ، ایر انی اس بئیت کو دکھے کر''گرگ آمد، گرگ آمد، کہتے ، ایک مرتبہ ای امارت کے بانجامہ ہوتا تھا ، ایر انی اس بئیت کو دکھے کر''گرگ آمد، گرگ آمد، کہتے ، ایک مرتبہ ای امارت کے تھی ، جس سے گھنے بھی نہ چھپتے تھے ، ٹاکھیں تھلی ہوئی تھیں ، لڑک اس بیئت کذائی میں دکھے کر چھپے کھی ، جس سے گھنے بھی نہ چھپتے تھے ، ٹاکھیں تھلی ہوئی تھیں ، لڑک اس بیئت کذائی میں دکھے کر چھپے ایک سے کہ بلوگوں نے بیطو فان بے تمیزی دیوگئ تھی ، ٹو بو ان دکھے کر ہٹایا کہ امیر کا چیچا کیوں کرتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک وستہ فوج کی میر داری سپر دہوئی ، فوجی امارت کی شان وشوکت کا کیا ذکر ، یہاں معمولی سیا ہی کی بھی وضع نہ تھی ، چنانچہ فوجی نوجوان دکھے کر ہنتے اور کہتے کہ یہی امیر ہیں ۔ سے ابوقلا براوی ہیں کہ ایک خص سلمان کے بہاں گیا، دیکھا کہ وہ جیٹے ، آٹا گوندھ دہ ہیں ، ہی جی ویہ انہیں معلوم ہوتا کہ دودوکا موں کاباراس پر ڈالوں ہی خادم کہاں ہے ، کہا کام سے بھیجا ہے ، جھے کو یہ اچھانہیں معلوم ہوتا کہ دودوکا موں کاباراس پر ڈالوں ہی

ع استیعاب تی است کار کارد. میران در سر ۱۳

یا بن سعد ج س آنس۲ ۱۳۰۲ به سعد جز بهای اس۲۴ ۲۳۰ ای غیر معمولی سادگی کی وجہ ہے لوگوں کوا کثر مزدور کا دھوکہ ہوجا تاتھا، ایک مرتبہ ایک عبی نے جانور کے لئے چارہ خریدا، حضرت سلمان گھڑ ہے تھے، ان ہے کہا، اس کو گھر تک پہنچادو، وہ اٹھا کر لیے جم پہنچاد ہیں بیجادو، وہ اٹھا کر لیے جم پہنچاد ہیں بیجال دیکے کرعبسی نے بو چھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا آنخضرت ہے گئے لا ہیے ہم پہنچاد ہیں جوادر کہا نے بو چھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا آنخضرت ہے گئے کے صحابی ہیں وہ من کر بہت نادم ہوا اور کہا آپ نگلیف نہ سیجے نہیں انہوں نے فر مایا''اس میں مجھے نبیت کا تو اب مقصود ہے، اب میں اس بو جھے کو بغیر پہنچائے ہوئے نیچ نہیں رکھ سکتا۔''

فیاضی ..... فیاضی اور انفاق فی سبیل الله بھی آپ کانمایاں دصف تھا، آپ کوجس قدر وظیفہ مانا تھااس کوکل مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے، ماورخود چٹائی بن کرمعاش پیدا کرتے تھے اور چٹائی کی آمدنی کا بھی ایک تہائی اصل سرمایہ کے لئے رکھ لیتے ، ایک تہائی بال بچوں برخرچ کرتے اور ایک تہائی خیرات کرتے تھے، ارباب علم کے بڑے قدر دان تھے، جب کوئی رقم ہاتھ آ جاتی تو صدیث نبوی کے شائفین کو بلا کر کھلا دیتے تھے۔ا

صدقات سے اجتناب ..... صدقات ہے بہت بخت پر ہیز کرتے تھے ،اگر کسی چیز میں صدقہ کا ادنی شائیہ بھی ہوتا تو اس ہے بھی احتر از کرتے ،ایک غلام نے خواہش کی کہ جھے کو مکا تب بناد ہے خرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں میں لوگوں ہے ما نگ کرادا کر دوں گا،فر مایا تم بھی کولوگوں کے ہاتھ دھوؤں کھلا ناچا ہے ہوئی (حالانک اس کا مانگان کے لئے صدقہ ندرہ جاتا) حلیہ .... بال گھنے،کان لمجاور دراز قامت تھے۔

## حضرت اسامه بن زیدٌ

نام ونسب ..... اسامه نام ،ابومحد کنیت ،'' حب رسول التی یعن محبوب رسول لقب ،والد کا نام زید تھا ،اسامه بن زید بن حارثه بن شرحبیل بن کعب عبدالعزی بن زیدام اوَالقیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن مکر بن عوف بن عذره بن زیدالملات بن رفیده بن تورین کلب بن و بره کلبی ـ

پیدائش اسلام اور ہجرت ..... <u>ہے۔</u> بعثت میں مکہ میں پیدا ہوئے ،ان کے والد زید آنخضرت ﷺ کےمحبوب غلام اور منہ بولے میٹے تھے اور ان کی ماں بر کہ آنخضرت ﷺ کی کھلائی تھیں ،اس لئے ان کو ماں اور باپ دونوں کی طرف ہے رسول عظی کی محبوبیت کا شرف ورث میں ملا تھا انھوں نے آئکھ کھولتے ہی اسلام کے گہوارہ میں پرورش یا بی تھی ،اس لئے ان کی زندگی کا کوئی حصہ کفروشرک کی آلود گیوں ہے ملوث نہ ہوا ، ہجرت کا شرف آنخضرت ﷺ کے ساتھ حاصل کیا لیا۔ غز وات ..... ہجرت عظمی کے بعد مغازی اور سرایا کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ،کیکن ابتدائی لڑا ٹیوں میں کمنی کے باعث شریک نہ ہوسکے ،سربیحرقہ سے میدان جنگ میں آنے کی ابتداء معلوم ہوتی ہے بیج بیچے بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس سربیاکا نام سربیر کات لکھا ے۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ یہ وہی سریہ ہے جس کے امیر عالب لیٹی تھے، اور جو مے میں واقع ہوا تھا، کین حاکم نے اکلیل میں لکھا ہے کہ بید دسراسر بیتھا، جو ۸ھے میں ہوا،ان دونوں سریوں کے الگ الگ ہونے کی اس امرے بھی شہادت ملتی ہے کہ سربیاغالب کے امیر حضرت غالب ا تھے،اوراس سریہ حرقہ میں امارت و قیادت خود حضرت اسامہ کے ہاتھ معلوم ہوتی ہے جیسا کہ سیج بخاری کی روایت ہے اشارةً ظاہر ہوتا ہے اور حاکم نے اکلیل میں اس کی تصریح کی ہے، میسر میہ <u>ے چیا ۸ ہے</u> کا واقعہ ہے ، اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ ۱۵،۱۳ سال کی تھی ، مگران کی قطر کی استعداد وصلاحیت نے آنخضرت ﷺ ہےاس سربیک سرداری کا شرف حاصل کیا ، مگرنا آزمودہ کار تھے ،اس لئے بعض فاش غلطیاں ہوئئیں ،جن کووہ خودا پنی زبان سے بیان کرتے تھے ، کہ آتخضرت ﷺ نے ہم لوگوں کو ترقیہ کی طرف بھیجاتھا ،صبح کو دشمنوں سے مقابلہ ہوا ، دشمن ہزیمت

إلات عدجز ببنتم اول

ع واس کی تفصیل کرد. این نیکن آیا س کن جاہتا ہے ۳ مزید تفصیل کے لئے دیجموز رقانی نے ۳۳ س ۲۸۹،۲۸۸

کھا کر بھاگ گئے، میں نے اور ایک انصاری نے ایک تخص کا تعاقب کیا، جب وہ زدمیں آگیا تو لا السه الا السلم يكارا تها،اس كياس اعلان برانسارى في اتهروك ليا، مرس في نيزون ہے کامتمام کردیا ، واپسی کے بعد آنخصرت ﷺ کوواقعہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ اسامہ!تم نے ایک تحفل کو کلمہ طبیبہ پڑھنے کے بعد بھی قبل کر دیا؟ میں نے عرض کیا ،اس نے اپنے بچاؤ کے لئے ایسا کیا تھا ،آپ نے بیعذرنا قابل قبول سمجھا اور بار باراس جملہ کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو اتی ندامت ہوئی کے دل میں کہنے لگا کاش! آج کے پہلے اسلام نہ لا یا ہوتا ال

دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں کہ''اے اسامہ! تم نے اس کا دل جیر کر کیوں نہ دیکھا'' یعنی ظاہری اسلام کے لئے زبان کا اقرار کا فی ہے ،اس سریہ کے متعلق ایک بمانی کی روایت ہے کہ یہ حضرت اسامہ کے میدان جنگ میں قدم رکھنے کا پہلاموقع تھا ،اس سے معلوم ہوا کہاس ے قبل کسی غزوہ میں نہیں شریک ہوئے اورای سے ان کی جنگ آنہ مائی کی ابتدا ہوئی۔ .

فتح مكه ..... فتح مكها سلام كي فتح وتشكست كا آخري معركه تقا واسامهاس مين شريك يتهے ،اور فتح مكه كے بعد بيت الله ميں اس شان سے داخل ہوئے كه آنخضرِت كى سوارى يرآب كے ساتھ سوار تھے، اور حضرت بلال وعنان بن طلحہ جلومیں تھے، خانہ کعبہ تھلنے کے بعد جاروں آ دمی ساتھ داخل ہو ئے ان کے داخلہ کے بعد درواز ہبند کرلیا <sup>ہ</sup>گیا ہے<sub>۔</sub>

امارت سريد ..... آنخضرت ﷺ نے ايک ہے زائدسر بے حضرت اسامہ کی سرکردگی میں بھیجے، ان میں سب سے اہم وہ سریے تھا، جس میں ان کواجلہ صحابہ پرشرف امارت عطا ہوا، اس کا واقعہ یہ ہے كه آنخضرت ﷺ كے سفير حضرت حارث بن عمير از دى شاہ بھرى كے در بار سے سفارت كى خدمت انجام دے کروایس آرہے تھے، کہ مقام موتہ میں شرحبیل بن عمر وغسانی نے اِن کوشہید کردیا، آتحضرت ﷺ نے اس کے انتقام میں حضرت زید کی زیر قیادت ایک سربیدروانہ کیا الیکن بیر تھی شہید ہوئے ،اوران کے ساتھ ا کابر صحابہ میں حضرت جعفر طیارٌ اور حضرت عبداللہ بن رواحہٌ نے بھی جام شہادت ہیا،آنخصرتﷺ کوان ہر رگوں کی شہادت کا ہڑ اقلق ہوا، چنانچے اپنی و فات کے بچھ دنوں سلے شہداء کے انتقام کے لئے ایک اور سریدروانہ کیا اور چونکہ حضرت اسامہ ی والدحضرت زیر اُ شہید ہوئے تھے،اس کئے اس سربیکا امیر اسامہ ٹو بنایا ،اس میں ان کی دلید ہی بھی مدنظر تھی ،اور والد کی شہادت کی وجہ ہے انتقام کا جوجذبہ ان میں ہوسکتا تھاوہ دوسرے میں ممکن نہ تھا۔

چنانچ صفرال میں آنحضرت ﷺ نے سرید کی تیاری کا حکم دیا ،اور اسامہ کو بلا کراس کے متعلق ضرِورْی مدایات فرمائیس بمین ابھی بیر بیروانه نه ہوا تھا که آنخضرت کو بیاری کی علامات شروع ہو کئیں ہگرآ پ پرحضرت زیڈاورجعفر کی شہادت کا اتنا اثر تھا ، کہاس کی روانگی ملتوی نہ

لِيْغَارِينَ مِنْ ٢ كَابِ لَمْغَازِي بِالْإِنْ الْعِنْ النَّبِي فِيهِ السامة بْنَازِيرِ لِهِ

فر مائی اورای بیاری کی حالت میں اینے دست مبارک سے علم مرحمت فر مایا اور سریہ روانہ ہو گیا ، مہلی منزل مقام جرف میں کی ،اس سریہ میں حضرت عمرِابوعبیدہ بن جرح ،ابن سعد بنِ ابی وقاص ، سعید بن زیدادر قاده بن نعمان رضوان التعلیم اجمعین جیسے کبار صحابہ سب اسامہ کی ما تحتی میں تھے بعض لوگوں کو بیانا کوار ہوااورانہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لڑے کومہا جرین اولین پرامیر بنایا ہے،آپ کواس کی خبر ہوئی تو اس ہے بہت تکلیف پینچی اور آس بیاری کی حالت میں سرمیں پٹی باند سے ہوئے نکلے اور منبر پر چڑھ کرایک مختصر تقریر فرمائی کہ' اسامہ بن زید کوامیر بنانے میں بعض لوگوں نے جو نکتہ چیزیاں کی ہیں اس کی اطلاع مجھ کوملی ہےا سامہ کی امارت پریدکوئی نیاوا قعینیں ہے ہتم لوگ اس کے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو،خدا کی شم! وہ انسری کا سز اوار تھا اور اس کے بعد اس کالڑ کا انسری کاسر اوار ہے،وہ مجھ کو بہت محبوب تھا، اور یہ بھی ہرحس ظن کے لائق ہاس لئے تم لوگ اس کے ساتھ بھلائی ہے بیش آؤوہ تمہارے بہترلوگوں میں ہے،اس تقریر کے بعد آپ کا شاندا قدس میں تشریف لے گئے۔ اس سربید کی پہلی منزل گاہ جرف مدینہ کے قریب ہی تھی ،اس لئے جانے والوں کا سلسلہ بر ابر جاری تھا ،لوگ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آتے تھے ،اور رخصت ہوکر جاتے تھے، حضرت اسامةٌ ٱنخضرت ﷺ ويمار حيوز كركَّ تحيه، الله لئه وه بهي ديكيني آجات تعيم، الوار کے دن آنخضرتﷺ کامرض زیادہ بڑھ گیا ،حضرت اسامہؓ منزل گاہ ہے مزاجیری کے لئے آئے ،اس وقت آپ برغفلت طاری تھی ،اسامہ نے آگر بوسہ دیا،آپ بالکل خاموش تھے، تاہم اسامہ ؓ کی دعائے کئے وست مبارک آسان کی طرف اٹھاتے تنے اور حضرت اسامہ ؓ ہر ر کھتے تھے،اسامیڈد کچوکرواپس گئے اور دوسرے دن میٹی کوپھرد کچھنے آئے ،اس دن افاقہ تھا،آپ نے اسامہ کوروانگی کا تھم دیا ، چنانچہ انہوں نے فوج کوکوچ کا تھم دے دیالیکن قبل اس کے کہ حضرت اسامة جزف ہے روانہ ہوں ، ان کی ماں ام ایمن کا آ دمی ملا کہا کے'' رسول ﷺ کا وقت آخرے، نوراً مدینه حطے آؤاچنانچ اسامہ عمر اور ابوعبیدای وقت مدینه پہنچ ،اس وقت آنخضرت اس دنیائے فانی کوچھوڑ رہے تھے،آپ کی و فات کے بعد پوری فوج جرف ہے مدینہ آگئی اور میهماس وقت ملتوی ہوگئی اور اسامہ بن زیدا تخضرت ﷺ کی جمیز و تکفین میں مشغول ہو سکتے اورجہم مبارک کوقبرانور میں اتار نے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے

چونکہ آنخضرت ﷺ خرونت تک برابراسامہ وروائی کی تاکید فرماتے رہے تھے اس لئے مضرت ابو بکر نے مند خلافت برقدم رکھتے ہی اسامہ کی روائی کا تھم دیا اور بریدہ حصیب علم کو

ليخارى ت كتاب المغازى باب فنخ مك

ع طبقات ابن سعد حصد مغازی ص ۳ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ جسم مطبر کوقبر ش ۱ تاریخ کا واقعہ طبقات ج ۴ ق ۳ ص ۲۵ جس ہے ، مختصر اس سریہ کا ذکر بخاری کتاب المفازی باب نز و وکزید بن حارثہ باب بعثت النی صلعم اسامہ بن زید میں بھی ہے

کے کر جرف پہنچ گئے ،کیکن ای درمیان میں ارتد اد کا فتنہ اٹھ کھڑ اہوا ،لوگوں نے حضرت ابو بکڑ ہے کہا کہ فی الحال اس مہم کوروک دیجئے خود حضرت اسامہؓ نے عرض کیا کہ آنخضرت ﷺ نے مجھ کو سکون کی حالت میں بھیجاتھا مگراب حالات دوسرے بیں اس لئے فی الحال میں ملتوی کر دیجئے ، کیکن آپ نے جواب دیا کہ خواہ مجھ کو پرند نے نوج کھا ئیں لیکن میں رسول ﷺ کے حکم کو پورا کیے بغیرنہیں رہ سکتا بے بہرحال آپ اس مہم کو رو کئے پرآ مادہ نہ ہوئے اور فوج کو روانگی کا تحکم دیا۔ بہلی مرتبہ گوآ تحضرت ﷺ کی فہمائش ہے لوگوں نے اسامہ کی امارت منظور کر لی بھی الیکن ول ہے سب ناپسند کرتے تھے،اس لئے دوبارہ جب حضرت ابو بکر ؓ نے اسامہ ؓ کی روا تگی کا حکم دِ بِا تَوْ انصار کی جماعت نے آپ کے پاس حضرت عمرؓ کو بھیجا کہ اسامہ موبجائے کسی مسن اور معمر ؑ شخص کوامارت کاعہدہ دیا جائے ، یہ پیام س کر آپ بہت برہم ہوئے اور فر مایا ، ابن خطاب! جس مخف کورسول الله ﷺ نے امیر بنایا ہے تم جھے اس کے معزول کرنے کی خواہش کرتے ہو! اور بلاکسی شم کی تبدیلی کے بعیبۂ وہی فوج روانہ کی اورتھوڑی دورخود پیادہ یارخصت کرنے کے لئے گئے ،اسامہ نے عرض کیا یا خلیف رسول اللہ! آپ سوار ہو کر چلیں ، ورنہ ہم لوگ سوار یوں ہے اتریزیں گے، فرمایانہ مجھ کوسوار ہونے کی ضرورت ہے، نہتم کواتر نے کی ،میرے پیروں کوخدا کی راہ میں غبار آلود ہونے دو باغرض حضرت ابو بکر اس شان سے حضرت اسامہ گور خصت کیا ، اور حضرت اسامہ نے منزل مقصود پر پہنچ کر دشمنوں ہے نہایت کامیاب مقابلہ کیا اور اپنے والد بزرگوار کے قاتل کو داصل جہنم کیا اور حضرت ابو بکڑ کی خدمت میں فتح کا مژر دہ بھیجا ،آپ اس فتح سے اس قدرمسر ور ہوئے کہ اسامہ کی واپسی تک مہاجرین وانصار کو لے کرمدینہ ہے باہران کے استقبال کو نکلے،اسامہ نہایت شاندار طریقہ سے مدینہ میں داخل ہوئے آگے آگے ہریدہ بن حصیب پرچم لہرارہے تھے اور اس کے پیچھے اسامہ اپنے والد کے سبحہ نامی گھوڑے پرسوار تھے، مدیندآتے ہی انہوں نے مسجد میں دور کعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر گھر گئے ۔سل عہدفاروقی .... حضرت اسامہ آنخضرت کے کومجبوب تھے،اس کئے آپ کے جانشین بھی ان كابهت لحاظ ركھتے تھے، حضرت عمرٌ نے اپنے زمانہ خلافت میں ہمیشہ ان كا خیال ركھا، چنانچہ جب آپ نے تمام صحابہؓ کے وظا نَف مقرر کیے تُواپیے صاحبز ادہ عبداللّٰد کا ڈھا کی ہزاراوراسا میگا تین ہزار مقرر کیا ، عبداللہ نے عرض کی اس تفریق کا کیا سیب ہے، جب کہ میں تمام غزوات میں اسامہ کے دوش بدوش رہا،اور آپ ان کے والدزید سے بھی چیجے ندرہے؟ فرمایا سے بھی آتخضرت على ان كوتم سے اور ان كے و الدكوتمهارے باب سے زيادہ عزيز ركھتے تھے ہے عہدعثمانی ..... حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں فتنہ وفساد کے خیال ہے ملکی معاملات میں

> اِ تاریخ الخلفاء سیوطی اے، تاریخ سوابن سعد حصیہ مغازی ص ۱۳۷ے، سم م

علانیہ کوئی حصہ نہیں لیا ہمیکن ایک خبرخو اہ مسلمان کی حیثیت سے قیام نظم اور انسداد مفاسد پر حضرت عثان سے خفیہ طور پر گفتگو کرتے تھے،لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ عثان سے فتنوں کے فروکر نے کے خواب دیا ہم لوگ علانیہ مجھ کو درمیان میں ڈالنا چا ہے ہو،اور میں ان سے خفیہ گفتگو کے خواب دیا ہم لوگ علانیہ مجھ کو درمیان میں ڈالنا چا ہے ہو،اور میں ان سے خفیہ گفتگو کے خواب کی ساری خواب کی ساری فرداری مجھ برعا کہ ہو جائے۔!

عبد معاویہ وکی ..... حضرت عثان کی شہادت کے بعد جب زیادہ شورش بڑھی تو اسامہ بالکل علیحدہ ہو گئے بخضرت علی اورامیر معاویہ کی معرکہ آرائیوں میں بالکل کنارہ کش رہے، اور حضرت علی کے پاس کہلا بھیجا کہا گرآ بشیر کی داڑھ میں گھتے تو میں بھی بخوشی کھس جا تالیکن اس معاملہ میں حصہ لینا بسند نہیں کرتا ہے گوہ ہ مسلمانوں کی خوزیزی کے خوف ہے ان لڑائیوں میں غیر جا نبداری میں غیر جا نبداری میں غیر جا نبداری برکف افسوس ملتے تھے، تا ہم حضرت علی کوئی پرجا نے تھے، اور آخر دم تک اس غیر جا نبداری پرکف افسوس ملتے تھے، ابرہیم کی روایت ہے کہ اسامہ شعشرت علی کوالداد نہ کرنے براس درجہ نادم رہے کہ آخر میں تو یہ کی ہے۔

و فاکت .....امیرمعاویہ کے آخرز ماندامارت ۵۲ بھی مدینہ میں و فات پائی ہے،اس وقت ایٹر سال عظم

ساٹھ سال کی عمرتھی۔

ائل وعیال ..... حضرت اسامہ نے متعدد شادیاں کیں اور کثرت ہے اولا دیں ہوئیں، پہلی شادی ۱۳ ساتھ کر دی تھی ، گر حضرت شادی ۱۳ سال کی عمر میں خود آنخضرت بھی نے زینب بنت حظلہ کے ساتھ کر دی تھی ، گر حضرت اسامہ نے ان کوطلاق دے دی ، دوسری شادی تھیم بن عبداللہ الخام نے آنخضرت بھی کے ایما ہے اپنے یہاں کر دی ، ان کے بطن سے ابر ہیم بن اسامہ تھے ، اس کے علاوہ خود حضرت اسامہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں ، ان سے حسب ذیل اولا دیں ہوئیں: -

| تام اولاد      | <u>نام بیوی</u><br>ہند بنت قاکہہ     |
|----------------|--------------------------------------|
| محر مينده      | مبعر بهت کا کہد<br>درہ بنت عدی       |
| جبير،زيد،عائشه | فاطمه بنت قیس<br>منظمه               |
| 6              | ام حکم بنت عتبہ<br>بنت الی ہمدان سبی |
| •              | برزه بنت ربعی<br>برزه بنت ربعی       |
| حسن حسين       |                                      |

ع اصابه جلداص ۲۹ مع استیعاب ج اس ۲۹ ی خاری جلداص ۱۹۳۳ سیخاری جلد اص ۱۰۵۳ ذریعهٔ معاش ..... در بارخلافت ہے ۳ ہزار وظیفہ ملتا تھا،اس کے علاوہ وادی القری میں کچھ جائیدادتھی،جس کے انتظام کے لئے اکثر جایا کرتے تھے۔!

فضائل اخلاق ..... بہت کے فضائل بیشتر صحابہ میں مشترک ہیں، کیکن اکا برصحابہ میں منفر د طور پر بعض مخصوص فضائل ایسے ہیں جوان کی خصوصیات کا شار کیے جاتے ہیں، مثلًا: ابن عمرٌ اور ابوذ رخفاریؓ کی اکثر صفات میں اشتر اک ہے، کیکن عبداللہ بن عمر کاعلم وضل اور ابوذ رُغفاری کا زمد وتقوی، ایک کو دوسر ہے ہے ممتاز کرتا تھا اور یہی صفات ان کی زندگی کے روشن ابواب کہے جا سکتے ہیں ، اس طرح اسامہ بن زیدگی بارگاہ نبوت میں پذیر انک اور ان کی محبوبیت ان کا مخصوص طغرائے احتیازی تھا، جو بلااستشناکسی صحافی کو حاصل نہ تھا۔

آنخضرت المحقظ نے بار ہا بی زبان مبارک ہے اس کا اظہار فرمایا ہے، اور اسامہ کے ساتھ آپ کا طرز کمل بھی اس کا شاہد ہے، آنخضر ہے ہے کا طرز کمل بھی اس کا شاہد ہے، آنخضر ہے ہے کہ اس محبت میں بھی شریک و سہیم تھے، یادہ کس سے محبت نہ تھی ، لیکن اسامہ بین زیدوہ شخص میں جواس محبت میں بھی شریک و سہیم تھے، آنخضر ہے ہے گایک زانو پر اسامہ کو بٹھا تے اور ایک پر حسن کو اور دونوں کو ملا کر فرماتے کہ خدایا میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں اس لئے تو بھی رحم فرما بی دوسری روایت میں ہے کہ میں ان دونوں ہے مجبت کرتا ہوں اس لئے تو بھی محبت فرما ہی حضر ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ و خضر ہے گائے نے فرمایا کہ اسامہ بھی کوسب لوگوں میں محبوب ترہے ہیں۔

ایک موقع پرآپ نے فر مایا کہاس کا باب مجھ کوسب سے زیادہ محبوب تھا،اب بیسب سے عزیز ہے۔ ھے

ایک مرتبه حضرت اسامہ چوکھٹ پرگر پڑے اور بیٹنانی پر زخم آگیا ، آنخضرت ﷺ نے حضرت عائدہ کا میں اسامہ کے خضرت کھی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کا خون صاف کر دو ، آپ کوکرا ہت معلوم ہوئی تو خوداٹھ کرصاف کر کے لعاب وہن لگایا۔ ۲ے

مجھی جھی ونور محبت میں مزال بھی فرماتے تھے،ایک مرتبہ حضرت اسامہ گا شانہ نبوی میں بیٹھے تھے،حضرت اسامہ گا شانہ نبوی میں بیٹھے تھے،حضرت عائشہ بھی تشریف فرماتھیں،آپ اسامہ کی طرف دیکھی کرمسکرائے اور فرمایا کہ اگریہ میری بیٹی ہوتی تو میں ان کوخوب زیور پہنا تا اور بناؤسنگھار کرتا،تا کہ ان کا جرچا ہوتا اور ہر جگہ ہے پیام آتے۔ کے

بارگاہ نبوت میں حضرت اسامہ کے رسوخ کا اس سے اندازہ ہوگا کہ جب کوئی ایس

لاين معد جزاز الهمق ول صوره ها مع مستداحمه بن طنبل عبد ديس دمو من مراسبة

ع بنی رق جند استان آن استان استان استان این استان مستان استان است

سى مىتدرك جلدسوس ۵۹۱، ھىجۇارى كتاب المغازى باب بعث اسامەً قابن معدجة ۋىم ق السىسىم ھىجارى كتاب معدجة ۋىم ق السىسىم سفارش آنخضرت و الله الله الله الله الله الله المؤمنين حفرت عائشة جھكتيں تو وہ اسامة كے بردكی جاتی ،حضرت عائشة فر ماتی ہیں كہ بی بخر وم كی ایک ورت نے چوری كی لوگوں نے كہااس كے بارے میں كون محض آنخضرت و الله الله كا موالہ تھا ،اسامة كے علاوہ كسى كی ہمت نہ بڑی ،انہوں نے جاكر آپ ہے گفتگو كی كئن حدود الله كا معاملہ تھا ،اس لئے آنخضرت ہمت نہ بڑی ،انہوں نے جاكر آپ ہے گفتگو كی كئن حدود الله كا معاملہ تھا ،اس لئے آنخضرت ہمت نہ بنگ آپ كونا كوار ہوا ،اور فر ما يا اگر ہی اسرئیل میں كوئی شریف آ دمی چوری كرتا تھا ، تو اس كو چھوڑ دیے تھے اور اگر معمولی آ دمی اس كام تكب ہوتا تھا تو اس كے ہاتھ كا شعے تھے ، خدا كی تشم اگر محمد كی بنی فاطمہ بھی ہوتی تو ہیں اس كا بھی ہاتھ كا فنا ،ا

ا سامد الخضرت على المراق الموران اورمعتدعليه تصاوران كى حيثيت الل بيت مل ممبر عاندان كي هي آپ ابهم سے ابهم اور نازك سے نازك فالى امورتك ميں بھى ان سے مشورہ ليتے سے، افك جيسے نازك اورا بهم معالمہ ميں جس ميں منافقين نے ناموں نبوت بر قرف لا تا چا ہا تھا اور جس كى صفائى خو دز بان وحى والبهام نے دى ، اسامہ بھى حضرت على كے ساتھ شريك مشورہ تھے، چنا نبح حضرت عائشة فرماتی ہيں كہ جب افك والوں نے اتبام لگايا تو آخضرت نے على اوراسامہ بين زيد سے ابنى اہل فاندكى عليحدگى كے بارہ ميں مشورہ كيا اور ان سے حالات دريا فت كئے بي بين زيد سے ابنى اہل فاندكى عليحدگى كے بارہ ميں مشورہ كيا اور ان سے حالات دريا فت كئے بي جونكہ آخضرت ہي الله فاندكى علي مقال الله و بين 
لیکن ان کے خاموش کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، عربوں میں قیا فہ شنای کا ملکہ بہت تھا قائف کی بات عام طور برہم یا بیدوتی بھی جاتی تھی ، اتفاق سے ایک دن مجرز مدلجی جس کو قیافہ شنای میں خاص مہارت تھی ، آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس وقت زید اور اسامہ اُ

الناري تاكتاب المناقب ذكر اسامةً و طبقات ابن سعد

عِبَيْنَارِكَ فِلدَاكِتِابَ الشهادَتَ وَ حَ ٣ كِتَابَ الاعتصادِ بَابَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ الْمُوهُمِ شُورِي بينهم ٣. فَارِنَ إِنَّ الْكِتَابِ الْمُنَاقِبِ ذَكْرِ اسَامَهُ

د کی کرکہا کہ بیقدم ایک دوسرے سے پیدا ہیں ، بیٹ کرآنخضرت کی گوبہت مسرت ہوئی ، آپ حضرت عائش کے پاس ہنتے ہوئے تشریف لائے اور فر مایا تم کو بچے معلوم ہے ، مجرز نے ابھی اسامہ کے پاؤل د کیے گئے کہ کہا کہ بیقدم ایک دوسرے سے پیدا ہیں ، اس واقعہ میں بیر بات لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ آخضرت بھے کو قائف کے کہنے پر محض اس وجہ سے مسرت ہوئی کہاں سے دشمنوں کی زبان بند ہوگئ ورنہ شمان نبوت اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کا ہنوں ججمون اور قائفوں کی بات کا لفوں کی بات کا لفوں کی بات کا لئے ہے کہ دہ کا ہنوں ججمون اور قائفوں کی بات کا لفین کرے۔

آنخفرت ﷺ کے پاس جو چیزاجھی اور بیش قیمت ہوتی اس کواسامہ کو دیتے ، ذک بین ن نے حالت شرک میں تکیم بن حرام کے ذریعہ ہے آپ کی خدمت میں ہدیدا یک بیش قیمت حلہ چیش کیا ، آپ نے فر مایا میں مشرک کا ہدینیس قبول کرتا ، کین اب تم لا چکے ہواس کے قیمتاً لے لوں گا ، چنانچہ پچاس دینار میں خرید لیا اورا یک مرتبہ بہن کراسامہ کو دے دیا ہے

دحید کلبی نے کمان کا کیڑا آتخضرت ولیا کو مدید دیا تھا ،آپ نے اسامہ کہ پہنا دیا ، انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا ، ایک دن آپ نے پوچھا ، کمان کیوں نہیں پہنتے ؟ عرض کیا یارسول اللہ! بیوی کو دے دیا فرمایا ،امچھااس سے کہد دو کہ نیچے سینہ بند بہن لے ورنہ بدن دکھائی دےگا ، ساغرض آپ اینے اہل وعیال اور اسامہ میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے ہے

فضل و کمال .....ای کاظ ہے کہ حضرت اسام " نے آنخضرت الله کے دامن تربیت میں برورش پائی تھی ،آپ سرا پاعلم ہونا چاہے تھا، کین آنخضرت الله کا وفات کے وقت آپ کی عمرصرف اٹھارہ سال یازیادہ سے زیادہ بین سال کی تھی ،ای لئے ہن شعور کو چنچنے کے بعد صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا زیادہ موقع نہ طاتا ہم اس مت میں جو پہر تھی آپ نے حاصل کرلیا،ای کو کم نہیں کہا جاسکتا، اتوال نبوی پھر گاکا کافی ذخیرہ ان کے سینہ میں تحفوظ تھا، بعض مرتبہ کبار صحابہ کو جس چیز کا ملم نہ ہوتا ،ای میں وہ ان کی طرف رجوع کرتے ،حضرت سعد بن الی وقاص کو جب طاعون کے متعلق کوئی تھم نہ طاتون کے مضرت سامہ ہے۔ دریافت کیا کہ تم نے آنخضرت سے طاعون کے بارے میں کیاسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آنخضرت بھی طاعون کے بارے میں کیاسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آنخضرت بھی گارے جب تم سنو کہ فلال جگہ طاعون بھی لا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا، اس لئے جب تم سنو کہ فلال جگہ طاعون بھی لا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا، اس لئے جب تم سنو کہ فلال جگہ طاعون بھی لا ہے تو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا، اس لئے جب تم سنو کہ فلال جگہ طاعون بھی لا ہے تو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا، اس لئے جب تم سنو کہ فلال جگہ طاعون بھی لا ہے تو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا، اس لئے جب تم سنو کہ فلال جگہ طاعون بھی لا ہے تو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا، اس سے بھا گئے گی نیت سے نگلو ہے تو بی اس سے بھا گئے گیا ہے۔

آب کے مل سے دوسر کے لوگ سندلائتے تھے، حضرت میمونہ نے اپنے ایک عزیز کا ازار بہت نے او کی مانہوں نے کہا میں نے اسامہ بن زید کو نیچا ازار پہنے دیکھا ہے،

ایخاری جلد ۴ ساب الفرائض باب الفائف، مع این سعد جز و مهسم اول ص ۵۸، مع این سعد جز مهمس ۵۸،

ع این معدج کام ق اص ۵۵ چینی رک ج اس ۱۹۹۳ حضرت میموند نے کہاتم جھوٹ کہتے ہو، میمکن ہے کے ان کا پیٹ بھاری تھا ،اس لئے اس پرند تھہرتار ہا ہواور نیچے کھسک جاتا ہو۔ ا

آپ کی ذات ہے حدیث کا معتدبہ حصہ اشاعت پذیر ہوا ، ان کی مرویات کی تعداد ۱۲۸ ہے ، جن میں ہے ۱۵ امتنق علیہ ہیں ، ان کے علاوہ مزید دو بخاری اور مسلم میں ہیں ، باحسن ، محد ابن عباس ، ابو ہریر گاریب ، ابوعثان نہدی ، عمر و بن عثان بن عفان ، ابووائل ، عامر بن سعد حسن بصری وغیر ہم نے آپ ہے روایتیں کی ہیں۔

اخلاق وَعادات.... چونکداسامہ نے آنخضرت ﷺ کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی ، اس لیےان پرقدرہ ٔ تعلیمات نبوی کا خاصا اثر پڑا تھا۔ سے

خدمت رسول ..... کاشانہ نبوی میں کثرت ہے آتے جاتے تھے، اور اکثر سفر میں بھی ہمر کا بی کاشرف هاصل ہوا تھا، اس لئے خدمت نبوی کا زیادہ موقع ملتا تھا، اکثر وضوو غیرہ کے وقت یانی ڈالنے کی خدمت انجام دیتے تھے ہیں

پابندئی سنت .... سنت کی پابندی شدت ہے کرتے تھے، آخر عمر میں جب کہ قوی ریاضت جسمانی کے تتح ، آخر عمر میں جب کہ قوی ریاضت جسمانی کے تتح ، اس وقت بھی مسنون روز ہالترام کے ساتھ رکھتے تھے ، ایک مرتبہ ایک غلام نے کہاا ب آپ کی عمر ضعف و تا تو انی کی ہے ، آپ کیوں دوشنبہ اور پنج شنبہ کے روز ہ کا اکتزام کرتے ہیں؟ کہا آن محضرت اللہ ان دنوں میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔ فی

اطاعت والدین .... والدین کی خوشنودی کابہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے،اوراس میں بڑی بڑی مالی قربانی سے در لیخ نہیں کرتے تھے، محد بن سیر بن روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمّان کے عہد خلافت میں محبور کے درختوں کی قیمت ایک ہزار تک پہنچ گئی تھی ،اس زمانہ میں حضرت اسامہ نے ایک درخت کی بیڑی کھو ملی کر کے اس کا مغز نکالا ، لوگوں نے پوچھا مید کیا کررہے ہیں؟ آج کل درختوں کی قیمت اس قدر بڑھی ہوئی ہے اور تم اس کو ضائع کرتے ہو ، کہا میری مال نے فرمائش کی تھی اور وہ جس چیز کی فرمائش کرتی ہیں ،اگر اس کا حصول میرے امکان میں ہوتا ہے تو اس کو میں ضرور پوری کرتا ہوں۔ بی

لابئن سعدجز ومهق اص ٥٠٠

ع بتهذيب الكمال ص ٢٠

سيتبذيب احبذيب فالس ٢٠٨٠

س قاري څاکتاب الوضو باب الو جل يو ضي صاحبه،

هِ منداحر بن هبل ج دس ۲۰۰۰،

العدر في السام المسام المس

## حضرت عمروبن العاص

نام ونسب ..... عمرونام ، ابوعبدالله اورا بوتحد کنیت ، والد کا نام عاص اور والد و کا نام نابغه تها ، جدی سنسله نسب به ہے ، عمر و بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سلیم بن عمر و بن سیص ابن کعب بن لوی بن غالب قرشی سہی ، نانها لی نسب به ہے ، نابغه بنت حرمله بن حارث بن کلثوم بن جوش بن عمر و بن عبدالله بن حزیمہ غز و بن اسد بن ربعه بن نز ار۔

قبل از اسلام ..... عمرو بن العاص كا خادان'' بوسهم''ز مانه جابلیت ہے معزز چلا آتا تھا،
قرایش کے سیاسی نظام میں مقد مات كاعهدہ اسى خاندان میں تھا، عمرو بن العاص جب تک اسلام
نہیں لائے تھے، اسلام كی دشمنی او بسلمانوں كی ایذ ارسانی میں عما كدفر ایش كی طرح بیا بھی پیش
پیش تھے، چنانچ مسلمانوں كا بہلا قافلہ جب ہجرت كر كے حبشہ گیا تو قرایش كا جود فدان لوگوں كو
حبشہ نظاوانے كے لئے نجاشی كے پاس گیا تھا، اس كے سب ہے سرگرم ركن عمرو بن العاص
ہی تھے جنانچ جبشہ بنج كر مسلمانوں كے اخراج میں ہوسم كی کوششیں كیں ، پہلے بطریقوں سے ل
کران كومسلمانوں كے خلاف ابھاراكہ بيلوگ بھی مسلمانوں كے نكالنے میں وفد قرایش كی تائيد
کریں، اس كے بعد شاہ جش كی خدمت میں ہوایا پیش کر کے ساری امكانی کوششیں صرف كیں
کہوہ کی طرح مسلمانوں کو پناہ نہ دیں ، لیكن ان كی تمام مسائی نا كام رہیں ہے

> آتفصیل کے لئے و کیمتعدمہ سے المہاجرین ، علین معدد صدم فازی ماات فز و وَانتدق

نے پوچھا کہ انگوعیش و تعلم میسر ہے یا ہم کو؟ اس نے کہاان کو میں نے کہا کہ اگراس عالم کے بعد دوسرا عالم نہیں ہے تو ہماری حق پری کس کا م آئے گی ، جب کہ ہم دنیا میں بھی باطل پرستوں کے مقابلہ میں نگ حال رہاور دوسرے عالم میں بھی بدلہ کی کوئی امید نہ ہو، اس لئے محمہ و اللّی کی مقابلہ میں نگ محمل ہوگا ہماں ہر تھس کو اس کے اعمال کے مطابق جز اوسرا لعظیم کہ مرنے کے بعد ایک دوسرا عالم ہوگا جہاں ہر تھس کو اس کے اعمال کے مطابق جز اوسرا الم کی کس قدر سے اور دلشین ہے، اغز و و خند ق کے بعد ان کو آنحضرت میں گی کا میا بی کا پورا یقین تھا، اور یہی یقین ان کے اسلام کا ذریعہ بنا ، اس کی تفصیل مند احمہ بن ضبل میں خود ان کی زبانی نہ کورے ہے۔

اسلام .....ان کابیان ہے کہ جب ہم لوگ غز وہ احزاب ہے واپس ہوئے تو میں نے قریش کے ان اشخاص کو جو مجھے مانتے تھے اور میری بات سنتے تھے ، جمع کر کے کہا کہ خدا کی تشم تم لوگ یقین جان نوکه محمد ﷺ کی بات تمام با توں پرسر بلند ہوگی ،اس میں کسی ا نکار کی گنجائش نہیں ،میری ایک رائے ہے ہم اس کوکسی سمجھتے ہو ،لوگول نے یو چھا کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا ،ہم لوگ نجاثی کے پاس چل کر قیام کریں ،اگر محمد ہماری قوم بر غالب آ گئے تو ہم لوگ نجاشی کے پاس *ظہر* جا کمیں گے، کیوں کہ نجاشی کی ماتحتی میں رہنا محمد کی ماتحتی ہے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے،اور اگر ہماری قوم محمد ﷺ پر غالب ہوئی تو ہم ممتاز لوگ ہیں ، ہمارے ساتھ ان کا طرز تمل بہتر ہی ہوگا، اس رائے پرسب نے اتفاق کیا ، میں نے کہا پھراس کو تحفہ دینے کے لیئے کوئی چیز مہیا کرو ، نجاشی کے لئے ہمارے یہاں سب ہے بہتر تحفہ چمڑہ تھا چناچہ بہت سا چمڑالیکر ہم لوگ عبشہ مہنچے، ہم لوگ نجاشی کے در بار میں جارہ ہے تھے کہ عمرو بن امیضمری بھی پہنچ گے ان کورسول اللہ ﷺ نے جعفراو ۔ان کے ساتھیوں کی کسی ضرورت سے نجاشی کے پاس بھیجاتھا ، جب وہ آ کر چلے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ نجاشی ہے درخواست کریں کہ وہ ممروین امیضم کی کو ہمارے خوالہ کردے،اگروہ دیدے تواس کی گردن ماردیں تا کہ قریش کومعلوم ہوجائے کہ ہم نے محمد ﷺ کے سفیر کا سرقلم کر کے ان کا بدلہ لے لیا ، یہ کہ کرنجاشی کے در بار میں گیا اور حسب معمول مجدہ کیا ، اس نے خوش آمدید کہااور پوچھامیرے لیےاہے ملک کا کوئی تخفہ لائے؟ میں نے عرض کیاحضور بہت ساچیز ہ تخفہ لا یا ہوں اور جو چیزہ لے گیا تھا اس کو پیش کر دیا ،اس نے بہت پسند کیا ، پھر میں نے عرض کیا عالیجاہ! ابھی میں نے ایک آ دمی حضور کے پاس سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے ، بیہ ہارے بیٹمن کا بھیجا ہوا ہے ،حضور قبل کرنے کے لئے اس کو ہمارے حوالہ کر دیں ،اس نے ہماریے شرفاءاورمعززین کوتکلیفیں پہنچائی ہیں ،نجاشی بیددرخواست مِن کر بہت غضبنا ک ہوااور ہاتھ تھینچ کراس نے زور ہےا بی ناک پر مارا کہ میں سمجھا ٹوٹ جائے گی ،اس کی اس حرکت ہے میں اس قدر نا دم وشرمسار ہوا کہ اگر زمین ثق ہوتی تو میں اس میں ساجا تا ، پھر میں نے عرض کی ،

شِمَامِا!ا گرمیں سمجھتا کہ حضور کو بیدرخواست نا گوار ہو گی تو میں نہ کرتا ، و ہ بولاتم چاہتے ہو کہ میں ایسے محض کا قاصد جس کے پاس وہ ناموں اکبرآتا ہے جومویٰ کے پاس آیا کرتا تھا جمل کے لئے تمهارے حوالہ کر دوں۔ میں نے عرض کی ، عالی جا! کیا واقعی وہ ایسا ہے؟ وہ بولا عمرو! تمہاری حالت قابل افسوں ہے،میرا کہنامانو اوراس کی پیروی کرلو،خدا کیسم!وہ حق پر ہے،وہ ایے تمام مخالفوںِ برغالب آئے گا،جس طرح موتی فرعون اورائے کشکر پرغالب ہوئے ہے، میں نے کہا پھراس کی طرف ہے آپ جھ سے اسلام کی بیعت لے کیجئے ! چنانچداس نے ہاتھ پھیلا یا اور میں نے اسلام کی بیعت کی ، یہال ہے جب میں ساتھیوں کے پاٹ لوٹ کر گیا ، تو میرے تمام خیالات بلیٹ چکے تھے کیکن میں نے اپنے ساتھیوں پر ظاہر نہیں کیا اور رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک حق پرست پر اسلام لانے کے لئے روانہ ہو گیا ، راستہ میں خالد بن ولید مکہ ہے آتے ہوئے بلے ، یہ فتح مکہ کے پہلے کا واقعہ ہے میں نے کہا ابا سلیمان! کہاں کا قصد ہے؟ وہ بولے خدا کوشم! خوب یا نسه پڑا، خُدا کوشم چخف یقیناً نبی ہے،اب جلداسلام قبول کر لینا جا ہے، یہ لیت ولعل کب یک ، میں نے کہا خدا کی تشم میں بھی ای قصد سے چلا ہوں ، چنانچہ ہم دونوں ایک ساتھ رسولﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا پہلے خالد ابن دلید نے بیعت کی ، پھر میں نے قریب ہو كرعرض كيا يارسول الله مين بيعت كرون كالمكن آپ ميرے الكے پچھلے گنا ہوں كومعاف كر و یجئے ،آپ نے قرم مایا ، عمر و بیعت کرلو، اسلام اینے ماقبل کے گنا ہوں کومعاف کر دیتا ہے اور بجرت بھی اینے ماقبل کے گنا ہوں کوختم کر دیتی ہے ، چنانچہ میں نے بیعت کی اور بیعت کر کے لوث **گی**ایل

ہجرت ..... قبول اسلام کے بعد مکہلوٹ گئے ، پھر پچھ ہی دنوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے ،

غرزوات وسرایا.... حضرت عمروبن العاص جس طرف رب، انتها ببندر ب، اسلام کے قبل اس کی بختر کئی میں کوئی وقیقدا تھا ہیں رکھااور اسلام کے بعد کفروشرک کے استیصال میں اس شدو مدے کمر بستہ ہوگئے ، قبول اسلام کے کے بعد گذشتہ مخالفتوں کو یا وکر کے پیشمان ہوتے تھے، چنا نجے کہا کرتے تھے، جب میں حالت کفر میں تھا تو آنخضرت پینے کا سب سے بڑاوشمن تھا، اگرای حالت میں مرحا تا تو میرے لئے دوز خ کے علاوہ کوئی ٹھکا نا نہ تھا، اور جب بیعت کرکے حلقہ بگوش اسلام ہواتو بھی آنخضرت بیلئے ہے آنکھیں نہ جار کر سکاتا

سرید ذات السلاسل ..... فتح مکہ کے بعد آنخضرت ﷺ نے عرب کے مختلف حصوں میں دعوت اسلام کے لئے بلیغی وستے روانہ فر مائے تھے، اس سلسلہ کا ایک سریہ ذات السلاسل بھی ہے ، ابن سعد نے اس سرید کوسرے سے مدا فعا نہ لکھا ہے ، چنانچہ ان کی روایت کے مطابق

صورت واقعہ میہ کہ بنوقضاعہ کے پھاشخاص نے ایک جماعت فراہم کر کے مسلمانوں پرحملہ کا امادہ کی، آنخضرت کواطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص گوشن سومہاجرین وانصار کی جمعیت کے ساتھ دوانہ کیا۔ لیکن حجے میہ ہے کہ پہلے سربید افعت کی غرض سے نہیں بھیجاتھا، بلکہ اس جمعیت کے ساتھ دوانہ کیا۔ لیکن حجے ہیں ہے کہ پہلے سربید افعت کی غرض سے نہیں بھیجاتھا، بلکہ اس کا مقصد اشاعت اسلام تھا اعلامہ ابن اثیر نے نقر کے کردی ہے کہ آنخضرت ہیں العاص گوتی ہے کہ آنخضرت ہیں ہے کہ آنخضرت ہیں ہو کہ وہ کو کہ لانے نے دوسو العاص گوتی ہے اور عبد ہیں۔ عمرو بن العاص نے آنخضرت ہیں ہے ایداد طلب کی آپ نے دوسو اور عمروں کی ایک جمعیت ابو عبید ہی ہے ساتھ دوانہ کی ، جس میں حضرت ابو بکر اور عرصی شامل تھے اور عمرو بن العاص میں امارت کے بارہ میں اختلاف نہ کرنا، ابو عبید ہی الدادی دستہ لے کر پہنچ تو ان میں اور عمروں ، اور عمری الداد کے لئے آئے ہو ، اس لئے میرے اور عمرون کی المامت تبول کر کی مدماتھ دونوں بلی ، عذری ، اور بلتین کی آبادیوں کو پامال کرتے ہوئے اس کے آخری صدماتک برجے ہے گئے ، راستہ میں صرف ایک جماعت سے مقابلہ ہوا ، گروہ بھی بڑیمت کھا کر سے بعد دونوں بلی ، عذری ، اور بلتین کی آبادیوں کو پامال کرتے ہوئے اس کے آخری صدمائی بیرجے ہے گئے ، راستہ میں صرف ایک جماعت سے مقابلہ ہوا ، گروہ بھی بڑیمت کھا کر سے بعد گئے ، راستہ میں صرف ایک جماعت سے مقابلہ ہوا ، گروہ بھی بڑیمت کھا کر سے مقابلہ ہوا ، گروہ بھی بڑیمت کھا کر سے مقابلہ ہوا ، گروہ بھی بڑیمت کھا کر سے مقابلہ ہوا ، گروہ بھی بڑیمت کھا کہ سے مقابلہ ہوا ، گروہ بھی بڑیمت کھا کہ سالگی۔

سمرید سواع ..... فتح مکہ کے بعد جب کہ عرب کے اکثر قبائل مشرف بداسلام ہو چکے تھے،

بعض ایسے قبائل باتی رہ گئے تھے، جوصد ہوں کے اعقاد کی بنا پر بتکدوں کوڈ ھاتے ہوئے ڈرتے
سے ،اس لئے آنحضرت بھٹے نے چند دستے صرف ان کے گرانے کے لئے بھیجے، تا کہ عرب کے
دلوں سے ان کا خوف و ہراس اور ان کی عظمت جاتی رہ سواع بنو فدیل کا صنم کدہ تھا، آنخضرت
نے عمر و بن العاص گواس کے ڈھانے پر تعین کیا، جب یہ دہاں پنچے تو اس کے مجاور نے بوچھا
کس نیت سے آئے ہو؟ عمر و بن العاص نے کہااس کوڈھانے کے گئے ،اس جواب پراس نے
مدافعت کرنے کے بجائے جواب دیا کہم اس کونہ گراسکو گے، وہ خودا نی حفاظت کرے گاانہوں
نے کہائم اب ای وہم اور باطل برتی میں مبتلا ہو، جس میں سننے اور دیکھنے تک کی طافت نہیں ،وہ
روک کیا سکتا ہے، یہ کہااس کو مسمار کر کے مجاور سے بولے ،اس کی طافت د کھے ئی، وہ یہ واقعہ اپنی
آئے موں کے سامنے دیکھ کرمشرف باسلام ہوگیا ہے

سفارت..... فتح مکہ کے بعد جب آتخضرت ﷺ نے آس پاس کے حکمرانوں کے تام دعوت ' اسلام کے خطوط بھیج تو عمان کے حاکموں عبید وجیضر کے پاس خط لے جانے کی خدمت حضرت عمرو بن العاص کے میر د ہوئی ،اس خط پر وہ دونوں مشرف بداسلام ہوئے اور آتخضرت ﷺ نے حضرت عمرو بن العاص کو یہاں کا عامل کر دیا ہماس کئے وہ وفات نبوی تک و ہیں مقیم رہے ہم

ع]بن سعد حديث مغاز ي نس ۱۰۵ ميفقرح البلدان بايذري س۸۳

لے اسدالغابہ جہم سرا 14ء سے اسدالغابہ جہم س 112

فتنه ارتداد اور مرعیان نبوت کا فتنا الله اس وقت حضرت الداداور مرعیان نبوت کا فتنا الله اس وقت حضرت مروین العاص ممان ہی میں سے حضرت ابو بکر نے آنحضرت میں کے داستہ موجود ہ حالات کی اطلاع دے کران فتنوں کو دبانے کے لئے بھیجا، چنا نچہ یہ بح بن کے داستہ ہے آگے بزھے، داستہ میں قبیلہ بنی عامر میں قرہ بن بریر ہ کے یہاں مہمان ہوئے اس نے بوی خاطر و مدادات کی، چلتے وقت تنہائی میں لے جاکر کہا کہا کہا گرا گرع بوں سے زکو آئی گئی تو وہ کسی کی فاطر و مدادات کی، چلتے وقت تنہائی میں لے جاکر کہا کہا گرا گرع بوں سے زکو آئی گئی تو وہ کسی کی امادت نہول کریں گے، ہاں اگر زکو آئی کا طریقہ بندکردیا گیا تو البتہ مطبح وفر ما نبردادر ہیں گے، اس لئے زکو آئی کا فرہو گئے؟ بھے کوعر بوں سے فر اتے ہو، خدا کی تنم! میں ایسے لوگوں کو گھوڑ ہے کی ٹاپ سے مسل ڈالوں گا، پیشخص بعد فر اتے ہو، خدا کی تنم! میں ایسے لوگوں کو گھوڑ ہے کی ٹاپ سے مسل ڈالوں گا، پیشخص بعد میں جب مانعین زکو آئی کے سلسلہ میں گرفتار بہوا تو عمر و بن العاص کی شہادت پر چھوڑ دیا گیا ہا ہے یہ میں جب مانعین زکو آئی کیا اور اس میم کور قباران کے بید میمان لوٹ گئے۔

فتو حات شامی ..... فتندار تداوفر و بونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عراق وشام کی طرف توجہ کی اور ۱۳ ہے میں شام کے مختلف حصوں میں علیحد ہ فوجیں روانہ کیس تو عمر و بن العاص کو جواس وقت ممان میں ستھے ،لکھ بھیجا کہ تم کو آنحضرت ﷺ نے عمان کا والی مقرر کیا تھا ، العاص کو جواس وقت ممان کا واپس کر دیا تھا ،لیکن اب میں تم کوایے کام میں لگانا چاہتا ہوں جو اس لئے میں نے مواب دیا کہ میں خدا کا ایک تیر ہوں تم باری دنیا و آخرت دونوں کے لئے مفید ہے ،انہوں نے جواب دیا کہ میں خدا کا ایک تیر ہوں اور آ ب اس کے بعد اس کے تیرانداز میں ،اس لئے آپ کواختیار ہے جدھر چا ہے چھینگئے ، تا چتا نچہ اور آ ب اس کے ایک میں برا مورکیا ،

اجنادین سیس برقل کو جب خبر ہوئی کہ اسلامی فوجیس شام کے جاروں طرف منڈ لارہی ہیں ،
واس نے ان سب کے مقابلہ کے لئے علیحدہ علیحدہ فوجیس ردانہ کیس اسلامی فوجیس باہم ملنے نہ
پائیس ، رومیوں کے مشہور سیہ سالار تذارق اور قبقلا رہتے ، اجنادین ہیں اپنی فوجیس اتاریس ، عمرو
بین العاص اس وقت فلسطین کے علاقہ عربات ہیں تھے یہ رومیوں کے اجتماع کی خبر پاکر اجنادیں
کی طرف بڑھے ،اس درمیان خالد اور عبیدہ بھی بھری کی مہم سرکر کے ان کی مددکوروانہ ہوگئے ،
اور اجنادین میں یہ تینوں ل گئے ، رومی سیہ سالار نے ایک عرب کو سراغ رسانی کے لئے بھیجا، وہ
د کیے بھال کر جب واپس گیا تو سیہ سالار نے پوچھا کیا خبر لائے ؟ اس نے کہا یہ لوگ رات کو عابد
شب زندہ دار اور دن میدان جنگ کے شہوار ہیں ، اگر ان کا شنر ادہ بھی کسی جرم کا مرتکب ہوتا
ہے تو اس پر شرعی حد جاری کرتے ہیں ، اس نے کہا اگر واقعی ان میں یہ صفات ہیں تو زمین

ایان اثیری اص ۲۱۹ عطری میسه ۸

میں دفن ہوجانا ،ان کےمقابلہ سے زیادہ بہتر ہے ،غرض جمادی الثانی مواج میں دونوں کامقابلہ ہوا،رومی سیدسالا ریارا گیااوررومیوں نے سخت ہزیمت اٹھائی ل

اجتا دین کےمعر کہ کے بعد عمر و بن العاص بھی خالد ؓ اور ابوعبیدہؓ کے ساتھ ہو گئے اور ایک حصہ فوج کے سر دارتھے۔

دمشق ..... اُجنادین کے بعد اسلامی کشکر دمشق کی طرف بڑھا کہ شام کا صدر مقام تھا ، اس لئے مسلمانوں نے اس کا بڑے اہتمام سے محاصرہ کیا ،شہر پناہ کے تمام صدر دروازوں پرالگ الگ افسر متعین کیے ، چنانچے تمرو بن العاص باب تو ما پر مامور تھے ، عرصہ تک محاصرہ قائم رہا ، اور آخر میں خالد بن ولید کی خوش تہ ہیری ہے فتح ہوئی۔

فیل ..... دمش کی فتح کے بعد محل کارخ کیا ،کین روی میں پہلے ہے دریا کابندتو ڈکر بسیان چلے گئے تھے،جس ہے دونوں کے درمیان دنیائے آب رواں ہوگئ تھی اس لئے مسلمانوں نے بہیں فو جیس تھہرادیں ،اس معرکہ میں حضرت عمر و بن العاص فوج کے ایک حصہ کے افسر تھے ہیں مسلمان یہاں تھیم تھے کہ ایک دن اچا تک ای ہزار رومیوں نے عقب ہے تملہ کر دیا اور ایک شبا مندوز خت کشت و خون کے بعد شکست کھائی اور جدھر راستہ ملا بھا گے، گرمسلمانوں نے تعاقب کر جہاں تک مل کیا ،اس سے فارغ ہوکر بسیان کا محاصرہ کیا ،ایک دن رومیوں نے قلعہ نے نکل کرمقا بلہ کیا، گرمسب کے سب مارے گئے ، باقی ماندہ آبادی نے شلع کر لی ہے ہیں کہرام مج گیا اور رومیوں نے میں کہرام مج گیا اور رومیوں نے تیصر سے فریا دکی کہ مسلمانوں نے ساراشام و بران و جاہ کر ڈالا ، وہ بھی ان کی تاخت و تاراج سے تک آ چکا تھا ،اس لئے سارے مما لک محروسہ میں فر مان جاری کر دیا کہ ساری فوجیس ایک جگہ جمع تھی اور جہاں تک آ دمی ل سکیس بھر نی کے جا تمیں ، چنا نچہ دولا کھانسانوں کا دل اس تھم پر امنی آبادی۔

حضرت عمروبن العاص نے مضورہ دیا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز پرجمع ہوکر متحد توت سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور در بارخلافت ہے بھی ای مضورہ کی تا سکہ ہوئی ، چنانچہ اسلامی فوجیں ہر چہار طرف سے سمٹ کر برموک میں جمع ہوئیں، چونکہ اس معرکہ میں سارا شام امنڈ آیا تھا اور مسلمانوں کی تعدادان کی چوتھائی حصہ ہے بھی کم تھی ،اس لئے خالد نے غیر معمولی توجہ ہے کام لیا اور جد پد طرز پرفوج ،کوچھیس ۲۲ حصوں پرتقیم کیا، میمنہ کے بھی کئی گڑے کر کے اس پرعمرو بن العاص اور جربی تیاری کے ساتھ میدان میں العاص اور شرحبیل بن حسنہ کومقرر کیا۔ آزادر دونوں فوجیس پوری تیاری کے ساتھ میدان میں العاص العاص اور شرحبیل بن حسنہ کومقرر کیا۔ آزادر دونوں فوجیس پوری تیاری کے ساتھ میدان میں

ع فقول البلدان ص12 مح الينيا 1 طبري مبر 1990 یا بن اثیری ۳۳۰ ۳۳۰ سیطبری ۱۵۳ ۳۱۵ چفق ت البلدان بلا ذری ص ۱۳۱۱ اتریں، عرصہ تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور متعدد ہولناک لڑا ئیاں ہو تیں ، حضرت عمرو بن العاص بڑے جوش قریب کے تھے ابتداء العاص بڑے جوش فریب کے تھے ابتداء میں مسلمانوں کے بیرا کھڑ گئے تھے، بلکہ بہت ہے میدان چھوڈ کر بھاگ نکلے تھے لیکن پھر سنجل کراس زور کا حملہ کیا کہ ردمی پوری کوشش کے باوجود نہ تھم سکے اور میدان بھی مسلمانوں کے احمد ان میں انہوں کے اور میدان بھی مسلمانوں کے احمد انہوں کے اور میدان بھی مسلمانوں کے احمد انہوں کے انہوں انہوں کے اور میدان بھی مسلمانوں کے ایک انہوں کے انہوں انہوں کے انہوں انہوں کے انہوں کے انہوں انہوں کے باوجود نہ تھی مسلمانوں کے انہوں کے باوجود نہ تھی مسلمانوں کے انہوں کے ان

بقیرہ فلسطین ..... فلسطین کا پچھ حصہ عمر و بن العاص مشق کے بل لے چکے تھے ہیکن درمیان میں دمشق کی بل لے چکے تھے ہیکن درمیان میں دمشق جل مرموک وغیرہ میں دمشق جل مرموک وغیرہ میں دمشق جل مرموک وغیرہ سے فراغت کے بعد عمر و بن العاص پھر ادھر متوجہ ہوئے ، اور غزہ ، سبسطین ، نا بلس ، لذ، بنی ، بیت ، جبیرین ، اور عمواس وغیرہ آسیانی ہے فتح کر کے میسلسلہ کمل کر دیا ہے۔

بیت بہ بیری بروں ہوں ویرہ سمان کے سے بید سلک میں رہے ہے۔

سیت المقدل ..... کیکن ابھی فلسطین کا سب ہے بڑا شہرایلیا (بیت المقدی) باتی رہ گیاتھا

اس لئے چھوٹے چھوٹے مقامات لینے کے بعد حضرت عمر و بن العاص دی سیسالا را رطبون کو خط لکھا، اس نے جواب دیا کہ اجنادین کے علاوہ اب فلسطین کا ایک چپرز بین بھی نہیں لے سکتے بڑای جواب کے بعد انہوں نے بیت المقدی کا محاصرہ کر لیا، حضرت ابوعبیدہ بھی قنسرین کی مہم سرکر کے بہتے گئے ہوگیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی ، ایلیا والوں نے اس شرط پرشہر حوالہ کروینے کا وعدہ کیا کہ خودامیر المؤمنین آکرانے ہاتھ ہے معاہدہ کھیں چنانچیان خواہش کے مطابق حضرت عمر نے شام کا سفر کیا اور صلح نامہ لکھ کر ان کے خوالہ کر دیا، اور شام کا بیم شبرک شہرجس کوانبیا ، ورسل علیم السلام کے آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا مسلمانوں کے قبضہ میں شہرجس کوانبیا ، ورسل علیم السلام کے آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا، اور شام بر مکمل قبضہ ہوگیا۔

طاعون عمواس ..... ای سال شام ، عراق ادر مصر میں بخت طاعون پھیلا ، ہزاروں جانیں ضائع ہوگئیں ، عمر و بن العاص نے مشورہ دیا کہ یہاں دبا کا زور ہے ، اس لئے فوجیں ہٹا کر کسی محفوظ مقام پر بھیج دینی چاہے ، لیکن اسلامی فوج کے امیر حضرت الوعبید ہ بڑ ہے متوکل تھے ، انہوں نے کہا یہ خدا کی رحمت ہے ، اس میں بڑے بڑ ہے سلحا ، نے وفات پائی ہے اس سے فرار کے کیا معنی ، چنا نچھ انہوں نے عمواس کونییں چھوڑ ااور خو دبھی اس میں مبتلا ہو گئے ، آخر میں انہوں نے حضرت عمر و بن العاص گوا پنا جانشین مقرر کیا اور خو دا می رحمت کے دامن میں آگئے ، ان کی وفات کے بعد عمر و بن العاص نے بیش قدمی روک کر طاعون زدہ مقامات سے فوجیں ہٹالیں۔ فوجات مصر .... شام کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی عمر و بن العاص کے بلند حوصلے پورے نہ فوجات مصر .... شام کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی عمر و بن العاص کے بلند حوصلے پورے نہ وہ کے ناز کو ایسے وہ کے کہا کہ کو تو جات مصر .... شام کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی عمر و بن العاص کے بلند حوصلے پورے نہ وہ کے کہا کہ کو تو جات میں خالد اور عبید ہ کی تو توں کو زیادہ دخل تھا اس کے ان کوا سے وہ کے کہا کہ کو تو جات میں خالد اور عبید ہ کی تو توں کو زیادہ دخل تھا اس کے ان کوا سے دورے کہا کو تو جات میں خالد اور عبید ہ کی تو توں کو زیادہ دخل تھا اس کے ان کوا سے جو کے ، کیونکہ شام کی فتو حات میں خالد اور عبید ہ کی تو توں کو زیادہ دخل تھا اس کے ان کوا سے دورے کے کہا کہ خوالے کی کو تو حالت میں خالد اور عبید ہ کی تو توں کو زیادہ دخل تھا اس کے ان کوا سے دورائی کو تو توں کو تو کو توں کو تو کو تو کو توں کو تو کو توں کو تو کو تو کی کو توں کو توں کو تو کو توں 
میدان میں تلاش ہوئی جہاں تنہا اپنی تلوار کے جو ہر دکھا تمیں اور چونکہ شام کے قریب مصر بہت زیادہ زرخیز اور شاداب مقام تھا اور عمر و بن العاص ؓ زیانہ جا ہلیت ہے اس کی شادا بی ہے واقف تھے، ایس کئے حضرت عمرؓ ہے چیش قدمی کی اجازت جا تی 'کیکن حضرت عمرؓ کو اجازت دینے میں دو وجوں سے بس و چیش ہوا، اول یہ کہ شام کی مہم سرکرنے کے بعد ابھی اسلامی فوجوں نے دم نہ لیا تھا، دوسرے مقوس شاہ مصر کی قوت کا تھوڑی فوج سے مقابلہ کرنا دشوار تھا، کیکن آخر میں عمر و بن العاص ؓ کے اصرار اور حوصلہ مندی ہے مجبور ہوکر اجازت دے دی ، اور ان کے جانے کے بعد زیبر بن عوام کو ایک جمعیت کے ساتھ الداد کے لیے دوانہ کر دیا ، عمر و بن العاص ؓ نے شام سے نکل زیبر بن عوام ہاب الیوان میں کیا۔

باب الیوان بینج گئی تھیں ،ابومریم مصر کا استف ان کی قیادت کررہا تھا ،اس لیے عمرو بن العاص الب الیوان بینج گئی تھیں ،ابومریم مصر کا استف ان کی قیادت کررہا تھا ،اس لیے عمرو بن العاص کے پہنچنے کے ساتھ ہی دونوں میں جھڑپ ہوئی ،گرعمرو بن العاص نے لڑائی ردک دی اور ابومریم کے پہنچنے کے ساتھ بی گفتگو کی خواہش کی ، چنانچہ وہ دونوں آئے ، انہوں نے اسلام پیش کیا اور آنحضرت علی اللہ علی المقابق کی وصیت سنائی اور اسلام قبول کرنے کی صورت میں جزیہ کی شرط پیش کی ، بید دونوں چند مون کی مہلت لے کر استصواب کے لیے مقوس کے پاس گئے ،لیکن ارطبون سپہ سالا رمصر نے انکار کردیا اور اہل مصر کو امنان دل کی محضرت انکار کردیا اور اہل مصر کو امنان دل کی محضرت کی اور اہل مصر کو بنا دوں گا ،حضرت عمرو بن العاص کئی دن تک جواب کا انتظار کرتے رہے ،گر اس در میان میں ارطبون مقابلہ میں عمرو بن العاص کئی دن تک جواب کا انتظار کرتے رہے ،گر اس در میان میں ارطبون مقابلہ میں آئی مقابلہ میں العاص کئی دن تک جواب کا انتظار کرتے رہے ،گر اس در میان میں ارطبون مقابلہ میں آئی میں شکست کھائی ۔ ۳۔

عرایش ..... حضرت عمر نے حضرت عمر و بن العاص کومصر برفوج کشی کی اجازت تو دے دی تھی ، مگر دل مطمئن نہ تھا ،اس لیے وہ عرایش تک پہنچ تھے کہ فر مان خلافت پہنچا کہ اگر مصر کے حدود عمل داخل نہ ہوئے ہوتو واپس چلے آؤاور پہنچ بھے ہوتو چیش قدمی جاری رکھو ، یہ خط چونکہ عرایش میں ملاح اس لیے واپس نہ ہوئے اور عریش لینے کے بعد فر ماکی طرف بڑھے ،اس کو جالینوس کا مدفن ہونے کی وجہ سے حاص اہمیت حاصل تھی ،اور یہاں کے لوگ مقابلہ کے لیے پورے طور پرتیار تھے ،اس لیے بیار ہے واپ بیاری کے واپس نے کی وجہ سے حاص اہمیت حاصل تھی ،اور یہاں کے لوگ مقابلہ کے لیے پورے طور پرتیار تھے ،اس لیے جیسے بی اسلامی فوج بہنچی ان لوگوں نے نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھائی ۔ ہے ،اس کے جیسے بی اسلامی فوج بہنچی ان لوگوں نے نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھائی ۔ ہے ،اس لیے جیسے بی اسلامی فوج بہنچی ان لوگوں نے نکل کر مقابلہ کیا مگر شکست کھائی ۔ ہے ۔

ل كيونكدية تجارت ك سلسله بين معرآ ياكرت تيها،

ع عفرت باجروحفرت ابرائیم کی نیوی مصری تحییں واس تعلق ہے آپ نے مسلمانوں کو نسیحت فر مائی تھی کے مصر والوں کے ساتھ احیما سنوک کرنا

سے طبر نی ۲۵۸ ۱۲ ۲۵۸ طبری کے بیان کے مطابق ارطبون بھی اس میں مارا کمیا الیکن بیانلط ہے کیوں کے آئندہ متعدد معرکوں میں وہ شریک رہا،

سی ویش شام کامصر کی سرحد پرحکومت مصر کا کیک قریبی تھا ، پی فوج البلدان یا؛ ذری ص ۲۲۰

میں تنمس یا فسطاط ..... فرما کی تنجیر کے بعد عمرو بن العاص بلمبیس اورام و نین وغیرہ فتح کرتے ہوئے عین تمس پہنچے ، عین تمس زمانہ قدیم میں بڑا عظیم الثان اور گنجان شہرتھا ، یہاں آفتاب کا ہیکل تھا، جس کی تیرتھ کو ہزاروں آ دمی آتے تھے، لیکن جس زمانہ میں مسلمانوں کا حملہ ہوااس وقت تباہ ہو چکا تھا، بعد میں یہی مقام آباد ہوکر فسطاط کے نام ہے مشہور ہوا۔

عروبن ابعاض کے تملہ کے وقت اگر چہ یہاں کوئی آبادی نتھی ، بلکہ چراگا ہیں تھیں تاہم فقرش یہاں ایک فلعہ تھا ،جس میں مقوس کی فوج رہی ہی ،مھر کی تنجیر کے لیے اسکالینا ضروری تھا ،اس لیے عمر و بن العاص نے بڑے اہتمام سے محاصرہ کی تیاریاں شروع کیں ،اس دوران میں زبیر بن عوام بھی دس ہزار کی جعیت لے کرپنج گئے اور دونوں نے دوستوں سے جملے شروع کر دیئے گر فلعہ اس قد رستھام تھا کہ مہینے لگ گئے ،آخر میں حضرت زبیر بن عوام نے تنگ آکرنگی تو اور سے کہ گئے ہا کہ دیکھر کر بہت سے جا نگار میڑھی لگا کرچنج گئے اور سب لوگوں نے اس زور سے جمیر کانعرہ لگا یا کہ فلعہ والے بدحواس ہو گئے اور سمجھے کے مسلمان قلعہ میں آگئے ،اس لیے انہوں نے خوداس کے درواز سے کھول دیئے ہیا بان کے لیے سوائے معالمیت کی مقام بعد میں آبادہ وکر فی اورائی معالمی کی درخواست کی مسلمانوں نے منظور کر کی اورائی معالمے میں مقام بعد میں آبادہ وکر فسطاط کے نام سے موسوم ہوا،

فتح اسکندر یہ کی طرف پین قدمی کی اجازت ہا گی ، وہاں ہے اجازت ملنے کے بعد خارجہ بن حذافہ کو اسکندر یہ کی طرف پین قدمی کی اجازت ہا گی ، وہاں ہے اجازت ملنے کے بعد خارجہ بن حذافہ کو مفتوحہ مقامات کا حاکم مقرر کر کے اسکندر یہ دوانہ ہو گئے رومیوں اور قبطیوں کو پہلے ہے اطلاع ہو چکی تھی ، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کررو کنا چا ہا اور اسکندر یہ اور خمر و بن العاص بڑر ھے یوں میں دونوں کا سخت مقابلہ ہوا ، رومی شکست کھا کر بھاگ کے بہم اور عمر و بن العاص بڑر ھے ہوئے اسکندر یہ پہنچ ، یہاں کے باشند ہے مقابلہ کے لیے ہمہ تن تیار تھے ، گرمقوس خود صلح کا خواہش مند تھا ، اس لیے اس نے مفاہمت کی درخواست کی لیکن عمر و بن العاص نے انکار کر دیا ، اب مقوض کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ رومیوں کی خواہش کے مطابق اب مقوض کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں بر فوجوں کی صف بندی کی اور مسلمانوں کو جزب کرنے کے لیے تمادہ ہو جائے چنانچہ قلعہ کی فصیل پر فوجوں کی صف بندی کی اور مسلمانوں کو مسلمان پہیجان نہیں ، عمر و بن العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ اہتمام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے مسلمان پہیجان نہیں نہیون نہیں العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ اہتمام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے مسلمان پہیجان نہیون نہیں نہیوں العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ جہام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے مسلمان پہیجان نہیون نہیں نہیوں العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ بہتمام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے مسلمان پھیجان نہیون نہیوں نہیوں نہیں یا جہانہ کے بیان بھیجانہ کے بیا ہیں العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ بہتمام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ بہتمام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ بہتمام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ بہتمام سیجھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ بہتمام سیکھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ بیا ہمام سیکھتے ہیں ، لیکن یا در کھوہم نے کہلا کھیلا کو کھوں کو کھوں کی اور کھوں کے کھوں کو کھوں کے کہلو کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہلو کی کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہلو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں ک

یامقریز ی جلدانس ۳۷۱ سیفتوح البیلدان بلاذری میس ۴۲۰ درواز و کھو لئے کا واقعہ طبر کی میس ہے سیفتوح البلدان بلاذری میں ۴۲۷ درواز و کھولے کے واقعہ طبر کی میس ہے سیفتوح البلدان بلاذری میں ۴۲۸ ، ۴۲۷

<u> فوج کی کثرت کے بل پرمیدان نہیں سر کیے ہیں ہمہارے با دشاہ ہرقل کا جوز ور وقوت میں تم</u> ے کہیں بڑھ کر ہے، کیا انجام ہوا؟ مقوش نے جو ہرموقع پرصلح کا پہلو ڈھونڈ تاتھا ،اسکندریہ والوں سے خاطب ہوکر کہا کہ واقعی ہمارے شہنشہاہ برقل کوان لوگوں نے اس کے دار السطنت ے بھگا کر قسطنطنیہ بہنچا دیا ،تو ہم لوگ کس شار میں ہیں ،اس کے جواب میں اسکندریہ والوں نے اس کو بہت برا بھلا کہااورلڑ ائی کی تیاریاں ہونے لکیس لے

مقوّس ابتدا ہے جنگ کا مخالف تھا ،گر ہرقل کےخوف ہے جس کا وہ ہاج گذارتھا، علی الاعلان لڑائی ہے کنارہ کشنہیں ہوسکتا تھا انیکن در پردہ وہ برابرمسلمانوں ہے سکے کی کوشش کرتا رہا، ہرقل کواس کی اطلاع ہوگئی ، وہ بہت برہم ہوا ،اوراسی وفت اسکندریہ فوجیس روانہ کر دیں ، کیکن مقوّس نے عمروبن العاص ﷺ ہے پہلے ہی خفیہ معاہدہ کرلیا تھا کہ یہ جنگ ہماری مرضی کے خلاف ہور ہی ہے اور ہم بوجہ مجبوری اس میں شریک ہیں ایس لیے قبطیوں اور رومیوں میں امتیاز رکھنا اور قبطیوں نے ساتھ و وسلوک نہ کرنا جس کے روم مستحق ہیں ،اس معاہدہ کے بعد قبطی ہر طرح سے مسلمانوں کے مددگار ہے اوران کے لیے راستہ صاف کراتے اور گذرگا ہوں کے

یلوں کی مرمت کرتے تھے، <del>ا</del>

عرض اسكندرية والول كى تيارى كے بعد مسلمانوں نے اسكندرية كامحاصر وكرلياليكن قلع اس قدرمضبوط اورمتحكم تصے كه دومهينة تك كوئى نتيجه نه نكلا ءاس درميان ميں صرف په واقعه قائل ذکر پیش آیا کہ ایک دن قلعہ کے آڑ ہے کچھ سوار برآ مدہوئے ان میں اورمسلمانوں میں مذبھیڑ ہوگئی جس میں بارہ مسلمان شہید ہوئے ،رومیوں کے لیے بیمعرکہ بہت اہم تھا کیونکہ اسکندریہ میں ان کاسب سے برا کنیہ تھااس کے نکل جانے کے بعد اِن کی مرکزیت بالکل فنا ہو چکی تھی ، اس کیے خود قیصرروم نے جنگ میں شرکت کی تیاریاں شروع کیں ،مگر بدسمتی سے ساز وسامان مكمل كرنے كے بعد خود چل بسا،اس كى موت سے روميوں كى ہمت بست ہوگئى اور بہتوں نے جواس کے ساتھ تیاریاں کررہے تھے ارادہ فنخ کردیا کے بغیر بادشاہ کے لڑنا بے سود ہے، البت اسکندریه کی فوجیس برابر مدافعت میں مشغول رہیں اور بھی بھی باشندگان اسکندریه مسلمانو ں ے دو حیار ہاتھ کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھالیکن رومی برابر قلعہ میں رہتے تھے ،ایک دن کچھلوگ قلعہ ے نکلے اور ایک مسلمان کا سرکاٹ کراس کوساتھ لیتے گئے ،مفتول کے قبیلہ کے لوگ بہت غضبناک ہوئے اور بغیرسر کی نقش دفنانے پر نتیار نہ ہوئے ،عمر دبن العاص ؓ نے کہا اس عیظ وغضب ہے کیا فائدہ اگر سرواپس لینا چاہتے ہوتو تم بھی کسی روی کا سر کاٹ کراس کورومیوں کی طرف بچینک دو، چنانچه ایک با دری ماته آگیااس کاسرقلم کر کے کسی طرح رومیوں تک پہنچا دیا، ا سکے جواب میں انہوں نے مقتول مسلمان کا سر پھینک دیا، چونکہ لڑائی طول پکڑتی جاتی تھی ،اس

کئے ایک مسلمان نے مشورہ دیا کمجنین نصب کر کے قلعہ پر شکباری کی جائے کیکن عمرو بن العاص ا نے کہاالی نازک حالت میں صف بندی توڑنا مناسب نبیس ، ابھی تک جم کر دست بدست اڑائی كى نوبت نہيں آئى تھى ،البت بھى تھى قلعددالے نكل آتے تھے اور دوجار ہاتھ ردوبدل كے بعد قلعہ بند ہو جاتے تھے ،ایک دن قلعہ ہے نکل کرلزرہے تھے کہ رومیوں کی صف ہے آ واز آئی کہ کون مسلمان میرے مقابلہ میں آتا ہے؟ حضرت مسلمہ بن مخلد ٌ بڑھے ،مگر بھاری بھرکم آ دی تھے اس کیے حملہ کرتے وقت محموڑے پر ستیمل نہ سکے اور روی نے بچھاڑ دیا مگرمسلمانوں نے بڑھ کربیا لیا ،عمرو بن العاص کوخصه آگیا ،انہوں نے کہاا ہے نامر دوں کومیدان میں آنے کی کیا ضرورت تقی مسلمہ کو بہت نا گوار ہوا مجمم مصلحت وقت کے خیال سے خاموش رہے اور لڑائی کا بازارگرم ہوگیا ہسلمان رومیوں کوجوش میں دیا تے ہوئے قلعہ کے اندر تک چلے گئے اور دیر تک قلعہ کے اندرار تے رہے، کیکن پھررومیوں نے متعجل کرمسلمانوں کوقلعہ کے باہر کر دیا ،ان کے نکلنے کے بعدرومیوں نے قلعہ کا درواز ہ بند کر لیا ،اتفاق سے چار آ دمی جن میں ایک عمر و بن العاص اور دوسرے مسلمہ ﷺ تنصے قلعہ ہی میں رہ گئے رومیوں کی نظر پڑی تو کہا کہ استم ہمارے بس میں ہو، اس لیے بہتر یمی ہے کہا ہے کو ہمارے حوالہ کر دو ، بریار جان دینے سے کیا فائدہ عمر و بن العاص ً نے کہا کہ مینبیں ہوسکتا ،البتہ اگرتم ہم کوچھوڑ دوتو تمہارے قیدی واپس کر دیئے جائیں عے ، رومی اس پرآ مادہ نہ ہوئے اور رہائی کی بیشر طاتھ ہری کہ جا رمحصورین میں ہے کوئی آیک سی رومی کا مقابله كرے اگرمسلمان فتحياب ہوجائے توسب جھوڑ ديئے جائيں گے درندائبيں حواله كردينا ہو گا عمرو بن العاص راضي ہو گئے ،اورخود مقابلہ میں آنا جا ہا ،گرمسلمہ نے سمجھایا کہ آب امیر ہیں ، اگرِ آپ کوکو کی صدمہ پہنچا تو نوج کا کیا حشر ہوگا ،اس لیے مجھ کو نکلنے دیجئے ان کی سمجھ نیس یہ بات آ گئی اورمسلمہ مقابلہ میں آئے ،خوش محتمتی ہے ، وہی ایک ہاتھ میں رومی کو گرادیا اور اس طرح ے ان لوگوں کی جان چ گئی ،ان کے چھوٹنے نے بعدر دمیوں کومعلوم ہوا کہ ان میں اسلامی لشکر کے سپد سالا رعمرو بن العاص بھی تھے مگراب سوائے پشیمانی کے کیا ہوسکتا تھااس لئے ہاتھ مل کررہ كئے مسلمة و انتخ بربہت تادم تھے،اس ليےر مائى كے بعدسب سے بہلےان سے معافى ماتھى، مسلمہ "نے نہایت خوش دلی ہے معاف کر دیا اور پھر بدستور محاصرہ میں مشغول ہو گئے اسکندریہ کے محاصرہ کوقریب قریب دوسال ہو چکے تھے الیکن ہنور روز اوّل تھا ،حضرت عمرٌ اس تاخیر ہے بہت پریشان تھے، چنانچے انہوں نے لکھ جھیجا کہتم لوگ دوسال سے جے ہوئے ہو،کیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہ نکلامعلوم ہوتا ہے،رومیوں کی طرح ٹم بھی عیش وعشرت میں اور ہوا وہوں میں پڑ کر ا ہے فرائض اور خلوص نیت کو بھول سکتے جس وقت تم کومیر اخط ملے ، لوگوں کے سامنے جہاد پر تقریر کرد،اور جن حارآ دمیوں کو میں نے بھیجاتھا ان کوفوج کے آ گے کر کے جمعہ کے دن حملہ کر دو عمر دبن العاصٌّ نے نوج کو یہ خط سنا دیا اس ہے ان لوگوں میں نیا جوش پیدا ہو گیا اور فوج کومرتب

كركے حضرت عبادہ بن صامت كے نيزے پر جو بڑے رتبہ كے صحابی تنے ، اپنا عمامہ لاكا كران کے حوالہ کیا کہ بیلم کیجئے اور آپ اس فوج کے سر دار ہیں ، حضرت عیاد ہ نے اس جوش وخروش ہے حملہ کیا کہ پہلے ہی حملہ میں رومیوں کے یا وُں ا کھڑ گئے ،اوران کونیقی وٹری جس راستہ ہے جدھر راہ ملی بھاگ نظے ،عمرو بن العاص نے ایک ہزار آ دمی متعین کر کے خشکی کی سبت رومیوں کا تعاقب کیا ، ادھروہ تعاقب میں مصروف تھے ، رومیوں نے بحری راستہ سے بلیٹ کر حملہ کر دیا ، اور جس قدر مسلمان ملے بے دریغ قتل کر دیئے ،عمر و بن العاص کومعلوم ہوا تو تعاقب جھوڑ کرلوٹ پڑے ، رومیوں کا پیھلے صرف اتفاقی تھا ،ان کی قوت ٹوٹ چکی تھی ،اس لئے عمرو بن العاص کو دوبار ہ کوئی زحمت بیش نہیں آئی ،اورآ سانی ہےزیر کرلیا ،اورمعاویہ بن خدرج کو فتح کامڑ دوستانے کے لئے دارالخلافہ روانہ کیا ، وہ بعجلت منزلیں طے کرتے ہوئے ٹھیک دو پہر کے وقت مدینہ پہنچے اور سید سے معجد نبوی میں چلے کئے اتفاق ہے اس وقت حضرت عمر کی اوغری اس طرف ہے گذری، اس نے انہیں مسافران شکل میں دیکھ کر یو چھاتم کون ہو؟ کہا معاویہ بن خدیج ، عمرو بن العاص کا قاصداس نے حضرت عمر مواطلاع دی، آپ نے فوراً طلب کیا،ان کے پینچتے سینچتے وہ خود آ نے کو تیار ہورے تھے۔ ویکھنے کے ساتھ ہی ہو چھا کیا خبراا ئے ،عرض کیا خدانے کامیاب کیا، بدم وہ س کر حصرت عمر "نے ای وقت منادی کرائی اورمسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کے سامنے خود معاویہ یکی زبان سے فتح کے حالات سنوائے پھر ہو چھا کہ تم سید ھے مجد میں کیوں ملے گئے ،عرض کیا دو پہر کا وقت تھا، میں نے خیال کیا کہ آپ آرام فرماتے ہوں گے، جواب دیا کیا میں دن کوسوکرر عایا کو تباہ کرتا ہے اگر چہ اسکندر پیکومسلمانوں نے بر ورشمشیر فتح کیا تھا الیکن شہر کے امن وامان میں کوئی فرق تبیں آنے پایااور عام آبادی میں ہے کسی کولل یا قیدنہیں کیا گیات بلکہ جزیداورخراج تشخیص کرنے کے بعد کامل امن وامان ہو گیا۔

مصری تسخیر کے بعد اگر چہ وہاں رومیوں کی قوت بالکل ٹوٹ چکی تھی ، تا ہم منتشر طور پر جا بھی ان کی آبادیاں باتی رہ می تھیں ، اس کئے عمر و بن العاص نے ہر طرف تعوثری تعوثری فو جیس روانہ کرادیں ، تا کہ آئندہ بغاوت کا خطرہ باتی نہ رہے ، چنانچہ خارجہ بن عذافہ نے فیوم اشمو نین ، بشر وات ، آئم ہم اور صعید ، مصر کے تمام مواضعات کئے اور عمیر بن و بہب نے حینس ، ومیاط ، تو نہ ہو ، وغیرہ پر قبضہ کرلیا اور یہاں کی کل آبادی نے فسطاط کے شرائط پر صلح کرلی ہیں اور مقروا سکندر نہ پر پورا مسلم کر لی ہیں اور مقروا سکندر نہ پر پورا

ا بیتمام تفصیلات مقریزی ج اص ۲۶ مدے ماخوذ میں اور بعض واقعات طبری سے لئے مسئے میں ، ایر نتوح البلدان ص ۲۲۸ ،

سيايضاص ٢٢٣

نسلط ہو گیا۔

فتو حات مغرب برقد ..... عمره بن العاص گفتو حات کا سیاب اسکندر بیر بینی کے بعد برقد کی طرف مزا، برقد فسطاط ہے ہیں بچیس منزل کی مسافت پر اسکندر بیا اور طرابلس کے درمیان ایک زر خیر، سیر حاصل اور آباد رقبہ زمین تھا، یہاں کی آباد کی بہت مرفد الحال تھی، بیقطعہ متعدد شہر یوں پر شتمل تھا، انطابلس یہاں کا بڑا شہر تھا، ایہا وگ حکومت مصر کے باجگذار تھے، عمرو بن العاص نے انطابلس بینی کراس کا محاصرہ کرلیا، برقد والے بہت زم خواور اطاعت شعار تھے، اس العاص نے باک برائس مزاحت کے جزید قبول کرلیا، اور تیرہ بزار دینار سالانہ برسلم ہوگئی ہے نہ والے بہت نہ قبول کرلیا، اور تیرہ بزار دینار سالانہ برسلم ہوگئی ہے نو ویلے باکس مزاحت کے جزید قبول کرلیا، اور تیرہ بزار دینار سالانہ برسلم ہوگئی ہے نو ویلے ہوگئی۔ باد ویلے میں مورد پرایک آباد نول کی بھرتھا، برقد اور زویلہ کی درمیانی آبادیوں نے بلاکی جنگ کے خود سے اطاعت قبول کرلیا۔ زویلہ والوں نے بھی بخوشی جزید دینا منظور کرلیا۔

طرابلس الغرب ..... زویلہ کے بعدطر آبلس کارخ کیا، طرابلس بحروم کے ساحل پرآباد ہے، یہ مقام اس زبانہ میں افریقہ کے متاز ترین مقابات میں تھا، عمرو بن العاص نے طرابلس کے مشرق میں فوجیس اتاردیں اور نہایت اہتمام ہے اس کا محاصرہ کیا، دوم بینہ تک برابر محاصرہ جاری رہا ،لیکن کہیں ہے اندر جانے کا راستہ نہ ملتا تھا، ایک دن کچھ مسلمان شکار کو نکلے، واپس معی دھوپ بخت تھی، اس لئے یہ لوگ وریا کے کنارہ کنارہ واپس ہوئے، شہر کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ شہر اور دریا کے گھٹاؤ کی وجہ ہے درمیان میں خشک راستہ بھی چھوٹا ہوا ہے، انہوں نے آکر فوراً عمرو بن العاص کو اطلاع دی درمیان میں خشک راستہ بھی چھوٹا ہوا ہے، انہوں نے آکر فوراً عمرو بن العاص کو اطلاع دی چنانچہ سلمان اس وقت مملہ کے لئے تیارہو گئے اور اس راستہ ہے بھا گنا آسان نہ تھا کیونکہ درمیان میں جنانچہ سلمان حاکل تھے، اس لئے شہری میں کشت وخون ہوا، چونکہ مسلمانوں کا حملہ بالکل اچا تک تھا، مسلمان حاکل تھے، اس لئے شہری میں کشت وخون ہوا، چونکہ مسلمانوں کا حملہ بالکل اچا تک تھا، طرابلس، والے پہلے سے تیار نہ تھے، اس لئے شنچہ میں زیادہ دشواری نہ ہوئی، اور آسانی سے زیر اس کے سنچر میں زیادہ دشواری نہ ہوئی، اور آسانی سے زیر لیا

سبر ہ ..... طرابلس ہے آ گے بڑھ کر سبرہ ایک شہر پڑتا تھا ،طرابلس کی شخیر کے بعد عمرہ بن العاص ٔ خود و بیں رہے اور تھوڑی فوج سبرہ جھیج دی ، یہ نوگ علی الصباح سبرہ پہنچ گئے ، اہل شہر طرابلس کے واقعہ ہے لاعلم تھے ،اس لئے حسب معمول صبح سوریے شہر کا بچا تک کھول کرا ہے

أجمعم البعدان برقه '

<sup>&</sup>lt;u>ع</u>ياد ذري من ۴۳۱.

سااينهانس۲۳۶

سم بخسالبلدان ن¶سن ۱۳۵۰ بن اثم

اینے کاروبار میں لگ گئے ،مسلمانوں نے پلغار کر کے زیر دستی شہر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور کشت وخون کی نوبت نہیں آگی ہے!

ان مہموں کے بعد عمرو بن العاص ؓ نے حضرت عمرؓ کولکھا کہ طرابلس فتح ہو چکا ہے افریقہ (تونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ) یہاں سے صرف نو دن کی مسافت کر ہے ، اگر امیرالمومنین مناسب مجھیں تو آ کے پیش قدمی کی جائے ، وہاں سے تھم آگیا کہ افریقہ کے باشندے شورش پسند ہیں ،اینے حکمرانوں سے ہمیشہ بغاوت کرتے ہیں ،اس لئے آ مے بڑھنے كى ضرورت مبس چنانچة عمرو بن العاص في آئے پيش قدى روك دى۔ تا

مصر کی گورنری اور اسکندر میرکی بغاوت ..... ان فتو حات کے بعد حضرت عمر فی عمر و بن العاص کومصری حکومت پرسرفراز کیا ، پچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثان سربر آرائے خلافت ہوئے ،اسی زمانہ ہیں اسکندریہ والوں نے بغادت کر دی ،اس کا سبب بیہ ہوا کہ رومی اسکندر یہ پرمسلمانوں کے قبضے کے وقت ہے ہمیشہ اس کے واپس لینے کی فکر میں رہتے تھے،اسکندریہ بحروم میں ان کی نہایت اہم بندرگاہ تھی ،اس کے نکل جانے کے بعدان کے تمام ا فریقی متبوضات خطرہ میں پڑ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے اسکندر پیرکی رومی آبا دی ہے خط و كتابت كريك اس كو بغاوت برآماده كرليا اوران كى مددي لئے تسطنطنيه سے عظیم الثان لشكر بهيجا اليكن قبطي آبادي ميں اس ميں كوئي حصة نہيں ليا اور مقوّس سلح پر قائم رہا ،عمر و بن العاص كو معلوم ہوا تو وہ مقابلہ کو نکلے ، دونوں میں سخت معرکہ ہوا ، روی فٹکست کھا کراسکندر بیہ کے اندر داخل ہو مجئے ،مسلمانوں نے شہر کے اندر داخل ہو کر جہاں تک ہوسکا مارا ،منویل تھٹی رومی سپیسالار مارا گیا، جب بیہاں بھی پناہ نہ ملی تو اسکندریہ ہے نکل کر بھا ہے۔

اور چونکر قبطیوں نے ان کا ساتھ مبیں دیا تھا،اس لئے جذب انتقام میں ان آباد یوں کولوشتے ہوئے نکل گئے ، بدحواس میں اپنے حامیوں کوبھی تا خت و تاراج کر دیا ، جب مسلمانوں کا کامل تسلط ہو گیا تو قبطی عمرو بن العاص تے یاس فریاو لے کرآئے کدرومیوں نے ہماراسارامال ومتاع لوث لیا، ہم نے مسلمانوں سے بغاوت نہیں کی تھی ،اس لئے ہم کوواپس دلایا جائے ،انہوں نے شنا خت کرا کے جن جن لوگوں کا مال تھا واپس کرادیا اور آئندہ بعناوت کے خطرہ سے بیچنے کے

لئے اسکندر یہ کی شہریناہ تر وادی یہ ہو

معنرولی .... ۲۲ ج میں حضرت عثمان نے عمرو بن العاص کومصر کی گورنری سے علیحدہ کر دیا، حضرت عثانٌ پران کے خالفین کی جانب ہے جواعتر اضات کیے جاتے ہیںان میں سے ایک بیہ

إابن اثيرج ص٠٠، ع فتوح البلدان بلاؤري مس٣٣٣ <u>س</u>طِری ج۵ص۱۸۸

بھی ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے فاتح اور سپہ سالا رکو معز ول کر کے واکشمندی کا جوت نہیں دیا ،
جس نے مصر ، اسکندریہ ، اور طرابلس کا تختہ الٹ دیا تھا ، لیکن در حقیقت حضرت عثمان ان کی معز ولی پر مجبور ہوگئے تھے وہ بلاوجہ معز ول نہیں کرتے تھے ، طبری کے پیالفاظ ہیں ، و سسان لا معنو ل احد الا عن شکاۃ او استغاشہ لیے معز ول نہیں کرتے تھے ، واقعہ یہ ہے کہ پیم اس تم کے حالات پیش آتے مجئے کہ معز ستعمان کو ان کی معز ولی ہیں کرتے تھے ، واقعہ یہ ہے کہ پیم اس تم کے حالات پیش آتے مجئے کہ معز ستعمان کو ان کی معز ولی کے سوااور کوئی چارہ کا رنظر نہ آیا مصر کی فتح کے بعد سے برابر عمر و بن العاص میں ان کی معز ولی کے سوااور کوئی چارہ کا رنظر نہ آیا مصر کی فتح کے بعد سے برابر عمر و بن العاص میں سعید مصر کے نام سے موسوم ہے ، عبداللہ بن سعد بن الی سرح کو والی بنایا تھا ، لیکن یہ تھر ربھی عمر و بن العاص پر بارتھا اور وہ مصر میں کی کوئی کار وائی نہ کر سکے ، آپ کی وفات کے بعد ہی حضر ت میں ان کی ہیب سے عبداللہ کے مطاف کوئی کار وائی نہ کر سکے ، آپ کی وفات کے بعد ہی حضر ت عثمان سے عبداللہ کے معزولی کی درخواست کی الیکن آپ نے قبول نہ کی ۔ ا

مرنہایت زرخیر ملک ہے ، کین عمر و بن العاص کے زمانہ میں اس کی زرخیزی کے ماسہ سے خراج نہ لما اور حضرت عمر تن کے خانہ ہے ، کا میں موجود عمر نے اس بارہ میں ان کی ایک بخت خط بھی لکھا تھا ، یہ خط اور اس کا جواب مقریزی میں موجود ہمر نے اس بارہ میں ان کی ایک بخت خط بھی لکھا تھا ، یہ خط اور اس کا جواب مقریزی میں موجود ہمر حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی بیٹ کا بت برابر قائم رہی ، انہوں نے بھی ان کولکھا ، مگر عمر بین العاص نے خواب دیا کہ ' گائے اس سے زیادہ دود ہو تہیں دے گئی ' ، اس جواب پر حضرت عثمان نے خراج کا عہدہ ان سے نکال کر عبداللہ بن سعد کے متعلق کر دیا ، عمر و بن العاص عبداللہ بن سعدگا تعلق سعید مصر ہی سے بمشکل بر داشت کیے ہوئے تھے ، اس انظامی تغیر نے دنوں کے تعلقات اور زیادہ کشیدہ کرد ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف در بار خلافت میں شکایات بھیجنے گئے ، عبداللہ بن سعد کلات تھے کہ عمر و بن العاص خراج کی وصولی میں دختا تھا ان میں اور عرب بین العاص خراج کی وصولی میں دختا تھا ان عبداللہ بن سعد بن العاص کی معرب کے مطابق عمر و بن العاص گوم میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ہیں ہی عبداللہ بن سعد بن الی سرح کو مستقل والی بنادیا ، بیطبری اور ابن اثیر کی روایت ہے ، کیکن کاب عبداللہ بن سعد بن الی سرح کو مستقل والی بنادیا ، بیطبری اور ابن اثیر کی روایت ہے ، کیکن کاب الولا قاور حسن المحاضرہ کی روایت کے مطابق عمر و بن العاص استدر یہ کی بعاوت سے پہلے بی الولا قاور حسن المحاضرہ کی روایت کے مطابق عمر و بن العاص استدر یہ کی بعاوت سے پہلے بی ادر ابن اس کی موزول ہو چکے تھے ، اور ان بی کی معزولی ہے استعدر سے والوں میں بعاوت کی جادہ و پر ما مورکر نا اور بعاوت بر یا ہونے کے بعد پھر حضرت عثمان گو مجبور ہوکر ان کواس کے فروکر نے پر مامورکر نا اور بعاوت بر پا ہونے کے بعد پھر حضرت عثمان گو مجبور ہوکر ان کواس کے فروکر نے پر مامورکر نا وار بعاوت بے بہا مورکر نے پر مامورکر نا وار بعاوت بر پا ہونے کے بعد پھر حضرت عثمان گو مجبور ہوکر ان کواس کے فروکر نے پر مامورکر نا وار بعاوت کے بعد پھر حضرت عثمان گو مجبور ہوکر ان کواس کے فروکر نے پر مامورکر نا وار بعاوت کے بعد پھر حضرت عثمان گو مجبور ہوکر ان کواس کے فروکر نے پر مامورکر نا مورکر نا

یا کمآب الوالاة کندی میں وا ع مقریزی ہے اس ۱۴۵ سیابی اثیرج سام ۳۵۳

یڑا، جب وہ بغاوت کا غاتمہ کر چکے تو حضرت عثمانؓ نے ان کوامارت جنگ کے عہدہ بحال کرنا جا ہا کیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب دیا کہ پنہیں ہوسکتا کہ'' سینگ میں پکڑوں اور دو دھ دوسرا دو ھے' ،اس روایت کےمطابق عمرو بن العاصؓ کی معز دلی کا داقعہ <u>۱۵۰ھ</u> میں پیش آیا عمرو بن العاص ا بن معزولی پر حضرت عثمان سے اس درجہ برہم ہوئے کہ جب معزولی کے بعد مصر سے مدیندآئے اور حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کی باتوں کاٹھیک جواب بھی نہ دیتے تھے، جس وقت ان کی حضرت عثمان سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ،اس وقت بیلبادہ پہنے ہوئے تھے، حضرت عثمانؓ نے یو چھااس لباوہ میں کیا بھراہے، جواب دیا ،عمرو بن العاصؓ ،حضرت عثمانؓ نے کہا رہتو میں بھی جا نتا ہوں با میرا مطلب یہ ہے کہ ردنی ہے یا اور کوئی چیز؟ پھر یو جھاتم نے عبدالله بن سعد کومصر میں کس حالت میں چھوڑا، کہا جس حال میں آپ جا ہے تھے، یو چھا آپ کا کیا مطلب، کہاا ہے نفس کے لئے تو ی اور خدا کے لئے ضعیف ، فر مایا میں نے ان کوتمہار نے قش قدم پر چلنے کی ہدایت کی تھی ، جواب دیا آپ نے ان کی طاقت ہے زیادہ ان پر بارڈ الا بیاس وقت عبدالله بن سعد کا بھیجا ہوا خراج پہنچ چاگا ،اوراس کی تعدادِعمر و بن العاص کے زیانہ کے خراج ے بہت زیادہ تھی ،حضرت عثان نے ان سے کہا 'ویکھواؤننی نے دودھ دیا ''۔انہوں نے کہا '' ہال کیکن بیج بھو کےرہ جا کمیکے ہو جروین العاص معزولی کے بعد بھی حضرت عِثان کے اس طرح خیرخواہ رہے،جس طرح معزولی کے بل تھے، چنانچہ جب مصرے باغیوں کا گروہ چلااور حضرت عثانٌ كواس كي اطلاع ہوئي تو آپ نے عمر و بن العاص موسمجھانے کے لئے بھیجا، انہوں نے اینے سابق اڑے کام لے کران کو دائیں کیا ،اورشہر کے لوگوں کوجمع کر کے حضرت عثمان کی طرف سے صفائی بیش کی ہیں

حضرت علمان گوجب بھی مشکلات پیش آتی تھیں تو عمر و بن العاص کے مشورہ کرتے تھے،
یہ نہایت خیرخوابی سے مشورہ دیتے تھے، سازش کے زمانہ میں جب باغیوں نے اپنے مطالبات
پیش کیے تو آپ نے ایک مجلس شوری منعقد کی ،اس کے ایک رکن عمر و بن العاص بھی تھے، تمام
اراکیین سے مشورہ کرنے کے بعد عمر و بن العاص سے فاص طور پران کی رائے پوچھی ،انہوں نے
کہا آپ ضرورت سے زیادہ نرمی کرتے ہیں، گرفت کے موقعوں برچتم پوشی کر جاتے ہیں، عمر سے
زیادہ آپ نے لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے، میرامشورہ یہ ہے کہ تھی انظام ہیں اپنے پیشر والو بھر وعمر سے کھی تھی موقع پرخی سے کام لیجئے۔ ہے
وعمر سے گفت قدم پر چکے ، اور نرمی کے موقع پرخی اور ختی کے موقع پرختی سے کام لیجئے۔ ہے

اِين اڻير ٽيسا*ڪ* ٢٨،

ع يعقو لي ج ١٨٩٢،

كاليناء

۱۰۳،۲۰۳ ۲۰۳ ۲۰۳

عہد علی و معاویہ ۔۔۔۔۔ معزولی کے بعد عمرو بن العاص نے سیای زندگی ہے کنارہ کش ہوکر فلسطین میں اقامت اختیار کر لی تھی اور بھی مدینہ آجاتے تھے، حضرت عثمان کے محصور ہونے کے وقت مدینہ میں موجود تھے، کین جب دیکھا کہ فتنہ وفساد کے شعلے قابو ہے باہر ہو گئے ہیہ کہ کہ کہ عثمان کی مددنہ کر سکتا ہوا اس کو عثمان کی مددنہ کر سکتا ہوا اس کو عدا ذکیل کرے گا، جو محض ان کی مددنہ کر سکتا ہوا اس کو مد بینہ چھوڑ وینا جا ہے اور خود شام چلے گئے ، مگر دل برابران میں لگار ہاہر آنے جانے والے سے مالات بو چھولیا کرتے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ کبری چیش آیا ، پھر جنگ جمل کا ہنگامہ ہوا ، مگر انہوں نے دائر وعز لت سے باہر قدم نہیں نکالا۔

پھر جب حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ میں اختلاف شروع ہوا اور حضرت علیؓ نے جربر ابن عبدالله بجلی کو بیعت کے لئے امیر معاویہ ؓ کے پاس بھیجااور بیمطالبہ کیا کہ بیعت کرو،ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جا وَ تو معاویہؓ نے اپنے خاندان والوں ہے مشورہ کیا ،عتبہ بن الی سفیان نے رائے دی کہ عمر و بن العاص ؓ کو باا کران ہے مشور ہالو ،عمر و بن العاص ؓ اس وقت فلسطین میں تھے ، بلا کرآئے بیے معاوییؓ نے کہااس وقت کی مہمیں در پیش میں ،محمد بن حنفیہ قید خانہ تو ژکرایئے ساتھیوں سمیت فرار ہو گئے ہیں ، قیصر روم علیحدہ چڑھائی پر آمادہ ہے تیسر ااور سب ہے اہم معاملہ یہ ہے کہ علی نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے اور انکار کی صورت میں جنگ پر آمادہ ہیں، قیصرروم کے قیدی چینوز کراس ہے مصالحت کر تو بھائی کا معاملہ البیتہ بہت اہم ہے ،مسلمان بھی بھی تم کوان ا کے برابر نہ مجھیں گے،معاویہ ؓ نے کہا وہ عثان کے مل میں معاون تھے،امت اسلامیہ میں یھوٹ ڈال کر فتنہ بیدا کیا ،عمر و بن العاصؓ نے کہالیکن تم کوسبقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف حاصل نہیں ہے اور میں تمہارے مقصد کے حصول کے لئے خواہ مخو اُو کیوں تمہاری مدد كرول،اميرمعادية في كها آخر كياجا بيتي موءعمرو بن العاصُّ في كها" مصر"،معاوية في كهاتم مصرحا ہے ہواورمصرکی طرح عراق ہے کم نہیں ہے، عمرؓ نے کہا ہاں بھین مصر کا مطالبہ اس وقت ہے، جب ملی کوتم مغلوب کر چکے ہو گئے اور دنیا تمہارے زیر نگیں ہوگی ،اس گفتگو کے بعد عمرو بن العاصَّ اپنی قیام گاہ پر چلے گئے ، عتبہ نے معاویۃ ہے پھراصرار کیا کہمصر دے کر کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے ،ان کےاصرار کیرمعاویہ راضی ہو گئے ،اور دوسرے دن مبح کوعمر و بن العاص ﷺ ہےمصر ويينا كاتحريري وعده كرليات

عمرو بن العاصِّ نے مشورہ دیا کہ پہلے عما کدشام کے دلوں میں بیبشا دو کہ حضرت عثمان کی

إلايشاش ١٢٥٠،

عظیری کی ایک روایت بیا ہے کے عمر و بن العاص مطرت عثان کی شباوت کی خبر من کرخود آگئے تھے۔ سایعقولی ن ۲۲س ۱۲۱۷

شہادت میں علیٰ کا ہاتھ تھا ، پھران کوان کی مخالفت پر آ ماد ہ کر و ، ورنہ کامیا کی تاممکن ہے ، اورسب ے پہلےشرصیل بن سمط کندی کوجوشام کے بااثر آ دمی ہیں ،یفین دلا کرا پنا ہم خیال بناؤ ،غرض امیر معاویہ ﷺ نے ان کی بتائی ہوئی تدبیروں سے عما ئدشام کو یقین دلایا کہ عثان ہے خون بے گناہی ہے علی کا ہاتھ بھی رنگین ہے ہتر صیل کو پورایقین ہو گیااورانہوں نے شام کا دورہ کر کے لو مکول کوحضرت علی کےخلاف ابھار ناشروع کیا الورمعادیة نے خلیفہ مظلوم کےخون آلود پیرا بمن اور حضرت ما کلہ کی کئی ہوئی انگلیوں کی نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگا دی ، لوگ آتے تھے،اور بیالمناک نظارہ دیکھ دیکھ کرروتے تھے، یہاں تک کہانہوں نے تسم کھالی کے جب تک قاتلین عثان ولل نہ کریں گے ایں وقت تک نہ بستر پرلیٹیں گے نہ عورتوں کوچھویں سے بے اس کے بعد طرفین نے جنلی تیاریاں شروع کر دیں اور عمر و بن العاص شام کی فوج کے امیرالعسکر مقرر ہوئے اور وہ المناک جنگ شروع ہوئی جوتاریخ اسلام میں جنگ صفین کے نام ے مشہورے،اس جنگ کا سلسلہ مدتوں رہا، آخری فیصلہ کن معرکہ کے بعد جب عمرو بن العاص کو یقین ہوگیا کہ ابشامی ہیں زیادہ دیریک میدان میں نہیں تھہر کتے توبید ہیر کہ نیزوں پرقرآن آ ویزال کر کے اعلان کرادیا کہ کتاب اللہ ہے جو فیصلہ ہو جائے اس برہم راضی ہیں قر آن یاک کے اٹھتے ہی کو فیوں نے جنگ ہے ہاتھ روک لیا،حضرت علیؓ لا کہ سمجھاتے رہے کہ پیچش فریب ہے کیکن کسی نے ندسنا، جب اختلاف کا خطرہ بر ھاتو آپ بھی چارونا چارآ مادہ ہو گئے۔ دوسرے دن امیر معاویة کے پاس آ دمی بھیجا کہ تحکیم کا طریقہ کیا ہوگا ،انہوں نے کہاا یک حکم تمہارا ہوا اور ایک ہمارا، دونوں کماب اللہ کی رو سے جو فیصلہ کردیں وہ دونوں کے لئے واجب انتسلیم ہوگا ،غرض عمروبن العاصٌ شامیوں کی جانب ہے اور ابوموی کو نیوں کی جانب ہے علم مقرر ہوئے اور ٹالٹی نامة تحرير ہوا،''حكمين اختلاف امت كاخيال ركھتے ہوئے كتاب اللہ اورسنت رسول ﷺ كى رو ہے عدل وانصاف کے ساتھ جو فیصلہ کردیں گے، وہ طرفین کے لئے واجب اسلیم ہوگا اور جوفریق اس کو نہ مانے گا اس کے خلاف دونوں تھم مدد دیں گے اگر درمیان میں کوئی مرگیا تو اس فریق کو د دسراتکم مقرر کرنے کا اختیار ہوگا''اس ثالثی کے بعد دنوں نے اپنی اپنی فوجیس ہٹالیس اور عمر بن العاص اورابوموی اشعری سے تبادلہ خیالات شروع ہواجس کا خلاصہ بیہ ہے۔ عمرو بن العاص: آپ کومعلوم ہے کہ عثمان مظلوم شہید کیے گئے۔ الومويٌّ : بيتك.

عمرو بن العاصِّ: آپکویہ بھی معلوم ہے کہ معاویہ ان کے طرفدار ہیں۔ ابومویؓ: یہ بھی سیجے ہے۔

عمروبن العاص "الينصورت من قرآن كابيتكم بن ومن فعل مظلوماً فقد جعلنا لوليه

مسلطانیا فلایسوف فی الفتل انه کان منصود ا ''اس کےعلاوہ نسباً بھی وہ قریشی ہیں، ہال سا بقین اولین میں ہیں ہیں ، یہ کوئی ایسا مانع نہیں ہے۔اسکے علاوہ ان میں اور بہت سے اوصاف مو جو و ہیں ، انہوں نے خلیفہ مظلوم کی حمایت کی حسن مذہر اور حسن سیاست میں ایکانہ ہیں، ام المؤمنین ام حبیبہ سے بھائی اور آنخضرت پھٹائیا کے صحابی ہیں۔

' عمرو بن العاصؓ: اگر آپ ابن عمرؓ پر راضی ہیں تو میر کڑ کے میں کیا خرابی ہے ، اس کے فضائل ہے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔

ابومویؓ جُنہارالڑ کا یقیناً بہت تیا ہے، گرتم نے اس کواس فتنہ میں جنلا کر کے محفوظ نہ چھوڑا۔ عمرو بن العاصؓ! خلیفہ ایسے شخص کو ہو نا جا ہے ، جس کے دو داڑھ ہوں ، ایک ہے خود کھائے دوسرے سے لوگوں کو کھلائے۔

ابوموی مسلمانوں نے بڑی جنگ و جدل کے بعد بیکام ہمارے سپر دکیا ہے، خدا، اب دوبار وان کوفتند میں نہ ڈوالو۔

بنج کر خون کو کہ اور معاویہ ورنوں کو بعدائی نتیجہ پر پہنچ کہ حضرت عمر اور معاویہ دونوں کو معزول کر کے نئے سرے سے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے کہ یہ کشت وخون کسی طرح بند ہو، چنا نچہ مقررہ تا ریخ پر دو مۃ الجندل میں فریقین جمع ہوئے ، جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو عمرو بن العاص نے ابوموی سے کہا کہ آپ میر بر رگ اور آنخضرت کھی کے مقرب صحافی ہیں ، اس لئے پہلے آپ فیصلہ سنانے ، ابوموی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ صاحبوا بہت غوروفکر کے بعد ہم دونوں اس نتیجہ پر پہنچ ہیں ، کہ ملی اور معاویہ ونوں کو معزول کے بغیر امت کی اصلاح نہیں ہو گئی ، اس لئے میں نے ان دونوں کو معزول کیا ، اب آپ لوگوں کو اختیار ہے جس کو خلافت کا اہل سمجھیں اس کو اپنا خلیفہ بنالیں ، ابوموی کے فیصلہ سنانے کے بعد عمرو بن العاص نے کھڑے ہو کہا۔

'' آپلوگوں نے ابومویؓ کا فیصلہ س لیا ،انہوں نے علی ؓ اور معاویہؓ دونوں کومعزول کیا ، میں بھی علیؓ کومعزول کرتا ہوں ،لیکن معاویہؓ کو برقرار رکھتا ہوں''۔

عمروبن العاص کے اس فیصلہ ہے بجمع میں سنا ٹا چھا گیا ، ابوموی ٹے ان کو ہر ا بھلا کہنا شروع کیا اور قریب تھا کہ تلواریں میان ہے نکل آئیں ،لیکن شامیوں نے فوراً حضرت ابوموی کواونٹ پر بٹھا کر مکہ روانہ کر دیا اور عمرو بن العاص بھی ہٹ گئے۔

مصر پر تملہ .....ال فیصلہ کے بعد عمروبن العاص نے مصر لینے کے لئے مسلمہ بن تخلد انصاری اور معاویہ بن خدت کندی ہے خط و کتابت شروع کی ، یہ دونوں حضرت عثمان کی شہاوت ہے بہت متاثر اور حضرت علی کے خالف تھے ، اس لئے دونوں ساتھ دینے برآ مادہ ہو گئے ، اس وقت تھے بن الی بکر حضرت علی کے ، اس وقت تھے بن الی بکر حضرت علی کی طرف ہے مصر کے گورنر تھے ، عمرو بن العاص نے ان کو خطاکھا کہ مصروالے تنہارے خالف بیں ، لڑائی میں ایک شخص بھی تنہارا ساتھ نہ دے گا، لبذاتم مصرچھوڑ دو، میں خواہ تو اہتہارے فون سے اپنا ہاتھ میں رفکنا چاہتا ، تھے ۔ نہ خط حضرت علی کے باس تھے دیا ، وہاں سے مقابلہ کو خون سے اپنا ہاتھ میں رفکنا چاہتا ، تھے دیرو بن العاص قوت کے باس تھے دیا ، وہاں سے مقابلہ کے بار آ دی کے کر بڑھے ، تھے ، تمرو بن العاص قوت و ت بزار آ دی کے کر بڑھے ، تھے ، تھرو بن العاص تھے بازو کنانہ مارے گئے ، ان کا گرنا تھا کہ مصریوں کے باوں اکھڑ گے ، تھے ، تمرو بن العاص تھے برار آ دی ہو بن العاص تھے باوں اکھڑ گے ، تھے ، تمرو بن العاص تھے برار قوت برت بیا ہے تھے ، تمرو بن العاص تھے برار قون شامیوں نے بانی تھے ، تھے ، تمرو بن العاص تھے بران العاص تھے بران بی تھے ، تمرو بن العاص تھے بانی تھے ہو کہا ہو تھے ، تم و بن العاص تھے بران بی تھے ، تمرو بن العاص تھے بانی تھے ہو کہا ہو کہا ہے تھے ، اور مصر بر عمر و بن العاص تھے بیانی شامیوں نے بانی تھے ، تو دو آ کے اور وہ گرفت بہت بیا ہے تھے بیکن شامیوں نے بانی تھے ، تو دو آ کے اور وہ گرفت برت بیا ہے تھے لیکن شامیوں نے بانی تھی دور آ کے اور وہ گرفت کے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی اقتصہ ہو گیا۔ یہ تھے دور آ کے اور وہ گرفت کیا ہو تھے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے ہو کہا ہے تھے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے تھے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے ہو گیا۔ یہ تھی بیات بیا ہو کہا ہے تھے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے تھے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے گئے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے گئے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے گئے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے گئے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے گئے ، اور مصر بر عمر و بن العاص کی کا تھے گئے ہو کے کہا کے کہا کے بھر کی کے کہا کے کے کہا کے کہا کے کے کہا کے کہا کے کہا کے کے کہا کے

عمرو بن العاص برقا تلانه جمله ..... نهروان میں خارجیوں کی تحکست اور آل عام سے ان کے بقیہ افراد میں انتقام کا جذبہ بہت ترقی کر گیا تھا ،اس لئے ابن تمجم ، برک بن عبداللہ اور عمرو بن بختی کی انتقام کا جذبہ بہت ترقی کر گیا تھا ،اس لئے ابن کم تمجم یے مشورہ کیا کہ سمارا فسادعلی ،معاویہ اور عمرو بن العاص کی وجہ ہے ہاس لئے ان کا قصہ پاک کر دینا جا ہے ، چنا نجے ایک مقررہ شب کو تینوں نے تینوں اشخاص برخفیہ حملہ کیا ،ابن ملحم نے حضرت علی کوشہ ید کیا ، برک بن عبداللہ نے معاویہ برحملہ کیا ،گرزخم او چھالگا ،اس لئے بی کم عمرو بن العاص بر متعین تھا ،گرا تفاق ہے اس دن عمرو بن العاص کی طبیعت بچھ ناسازتھی ،اس لئے ان کی طبیعت بچھ ناسازتھی ،اس لئے ان کی طبیعت بچھ ناسازتھی ،اس لئے ان کی کوعمرو بن العاص کی عبائے خارجہ بن حذا فی نماز پڑھانے نکلے ،عمرونے ان بی کوعمرو بن العاص کردیا ہے ان بی کوعمرو بن

مصر کی گورنری ..... مصراور شام پرامیر معاویة کے مستقل قبضہ کے بعدان میں اور عمر و بن العاص میں مصر کے معاملہ میں شکر رنجی ہوگئی ، مگر معاویہ بن خدیج نے درمیان میں پڑ کرصلح

إبيتمام منسيلات طبري سياخوذ بي

کرادی، اور معاویہ ؓنے عمرو بن العاصؓ کو چند شرا لط کے ساتھ مصر کا والی بنا دیا ، ان شرا لط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ معاویہ کے اطاعت گذار رہیں گے ، مزید تو ثیق کے لئے عہد نامہ لکھا گیااوراس برشامدوں ہے دستخط لئے گئے۔ لے

و فات ..... غمر و بن العاصُّ به اختلاف روایت ۳۳ جه پایس به یا <u>۵۱ ج</u>یس معری میں اپنے عہد حکومت میں بیار ہوئے ،عمر کانی پاچکے تھے ، زندگی کی زیاد وامید ندھی اس لئے مرض الموت میں اپنی گذشته لغزشوں پر بہت نادم تھے ۔

ابن عباس عبادت کو آئے ، سلام کے بعد یو چھاابوعبداللہ! کیا حال ہے؟ جواب دیان کی چھتے ہو، و نیابنائی مگر دین زیادہ بگاڑا، اگراس کو بگاڑا ہوتا جس کو بنایا ہے اورا سے بنایا ہوتا جس کو بگاڑا ہے تو یقینا کامیاب ہوتا ، مگراب بنین کی طرح زمین و آسان کے درمیان معلق ہوں ، نہ ہاتھوں کے سہار سے نیچا تر سکتا ہوں اسے بھتیجے بھے کو کی الی نصیحت کر کہ اس سے فائدہ اٹھاؤں'، ابن عباس نے کہا افسوس اب وہ وقت کہاں ، اب وہ بھتیجا بوڑھا ہو کر آپا بھائی ہوگیا ہے اگر آپ رونے کے لئے کہیں تو میں رونے کے لئے تارہوں ، مقیم سفر کا کسے یقین کر سکتا ہے مگر و بن العاص نے کہااس وقت ۸ برس سے پھھاو پر میری عمر ہے ، اور تو بھھ کو بر وردگا رکی رحمت سے ناامید کرتا ہے ، خدایا بیابن عباس بھے کو تیری میری عمر ہے ، اور تو بھھ کو بر وردگا رکی رحمت سے ناامید کرتا ہے ، خدایا بیابن عباس بھے کو تیری ابوعبداللہ جو چیز کی تھی وہ تو تی تھی اور جو د سے رہے ہو وہ پر انی ہے ، عمر و بن العاص نے کہا ابن عباس تم کو کیا ہوگیا ہے ، جو بات میں کہتا ہوں تم اس کا الٹا کہتے ہو بی

ابن شامه مہری کہتے ہیں کہ عمر و بن العاص کے عرض الموت میں ہم انکی عیادت کو گئے وہ دیواری طرف مندکر کے رونے گئے،ان کے بیٹے عبداللہ نے دلاسادیا کہ ابا کیا آپ کو آنخضرت علیہ نال فلال بٹا رہیں نہیں وی ہیں؟ جو اب، دیا ''میرے پاس افضل ترین دولت ''لا المه الا الملَّه محمد دسول اللّه '' کی شہادت ہے، جھ پرزندگی کے تین دورگذر سے ہیں،ایک وہ دورتھاجی میں آنخضرت ہیں گائے تا کہ متحت ترین دشمن تھا اور میری سب سے بری تمنایہ تھی کہ کسی طرح قابو پاکر آپ کو آل کر دول،اگراس حالت میں مرجاتاتو میرے لئے دوز خیقنی تھی کہ کسی طرح قابو پاکر آپ کو آل کر دول،اگراس حالت میں مرجاتاتو میرے لئے دوز خیقنی میں کے مراللہ عز وجل نے میرے دل میں اسلام ڈالا میں نے آنخضرت ہی کا خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یارسول اللہ! ہاتھ بھیلا ہے میں بیعت کروں گا، آپ نے ہاتھ بر حایا تو میں نے مرض کیا ''میری معفرت ہو جائے ،فر مایا عمر و بن العاص '' کیا تم کو کیا ہو گیا، میں نے عرض کیا ''میری معفرت ہو جائے ،فر مایا عمر و بن العاص '' کیا تم کو کیا ہو گیا ، میں کے عرض کی ''میں ایک شرط جا بتا ہوں'' فر مایا وہ کوکی شرط ہے ،میں نے عرض کیا ''میری معفرت ہو جائے ،فر مایا عمر و بن العاص '' کیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام اپنے پہلے تم تم کا اموں کوکا لعدم کر دیتا ہے، ہجرت اپنے پہلے کے گنا ہوں کو معلوم نہیں کہ اسلام اپنے پہلے کے گنا ہوں کوکا لعدم کر دیتا ہے، ہجرت اپنے پہلے کے گنا ہوں کو معلوم نہیں کہ اسلام اپنے پہلے تم گنا ہوں کوکا لعدم کر دیتا ہے، ہجرت اپنے پہلے کے گنا ہوں کو

منادیق ہے، ج آپے پہلے کے گنا ہوں کوگرا دیتا ہے، اس کے بعد یہ حالت ہوگئی کہ رسول علی ہے۔ زیادہ نہ میراکوئی مجبوب رہا اور نہ ان سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی ہزرگ ہاتی رہا، آپ کی انتہائی عظمت و ہیبت کی وجہ ہے آپ کونظر بحر نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر کوئی مجھ ہے آپ کا حلیہ پو جھے تو نہیں بتا سکتا کہ میں نے نظر بحر بھی دیکھا ہی نہیں اگراس حالت میں مرجا تا تو جنت کی کیا امید تھی، پھر تیسرا دور آیا جس میں میں نے مختلف تسم کے انتمال کیے، اب میں نہیں جانتا کہ میراکیا حال ہوگا جب میں مرجا وار تو حد کر نیوالیاں میرے ساتھ نہ جا کیں، نہ جنازہ کے پیچھے آگ جائے، وہن کرتے وقت مٹی آ ہت آ ہت ڈالی جائے، وہن کرنے کے بعداتی دیر قبر کے پاس رہنا ور یہ خور کرلوں کہ این ہوجا وُں اور یہ خور کرلوں کہ این رہنا کہ میں تہماری وجہ سے مانوس ہوجا وُں اور یہ خور کرلوں کہ این رہنا کے اس کو گاہوں دوں' ہے۔

موت کے دفت اپنے محافظ دستے کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ میں تہارا کیا ساتھی تھا،؟ جواب ملاکہ آپ ہمارے ہے ہاتھی تھے، ہماری عزت کرتے تھے ہم کو دل کھول کر لیتے دیتے تھے یہ سلوک کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ کرتے تھے ، کہا میں یہ سلوک اس لئے کرتا تھا کہ تم مجھو کوموت ہے بچاؤگے، سموت سامنے کھڑی ہوئی کا مہمام کرنا چاہتی ہے، اس کوکسی طرح سے میرے سامنے سے دور کرو، یہ بجب فر مائش من کرایک دوسر کو جیرت سے دیکھنے لگے، پچھ دیر کے بعد بولے، ابا عبداللہ! خدا کی ہم ہم کوآپ سے ایسی تفنول بات سنے کی امید نہیں آپ جانے ہیں کہ موت کے مقابلہ میں ہم آپ کے کہا مہیں آسکتے ، عمرو بن العاص نے کہا میں نے یہ جانے ہوئے تم سے ایسی فر مائش کی تھی کرتم موت کے مقابلہ میں میری کوئی مدنیوں کر سکتے ، کاش میں نے تم میں کے افراد خود اس کی موت کے نے نہ رکھا ہوتا، افسوس ابن ابی طالب بچ کہتے تھے کہ '' انسان کی محافظ خود اس کی موت ہے''، خدایا میں بری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو نہیں ہوں، کہ عافظ خود اس کی موت نے نہ خدایا میں بری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو نہیں ہوں، کہ عائل آ جاؤں، اگر تیری دھت نے دیکھیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو نہیں ہوں، کہ جاؤں گائی ہوں، کہ عائل آ جاؤں، اگر تیری دھت نے دیکھیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو نہیں ہوں، کہ جاؤں گائی اللہ آ جاؤں، اگر تیری دھت نے دیکھیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو نہیں ہوں، کہ جاؤں گائی تا

اس کے بعدائے صاحبزادہ سے وصبت کی کہ جب میں مرجا کا اور ہے معمولی پانی سے نہلا کر کپڑے سے خٹک کرتا ، پھرتازہ اور صاف بانی سے نہلا کا ، تیسری مرتبہ کا فور آمیز پانی سے خسل دینا اور کپڑے سے خٹک کرتا ، گفناتے وقت از ارکس کر با ندھنا کہ میں بخاصم ہوزگا ، جنازہ درمیانی چال سے لے چلنا ، لوگوں کو جنازہ کے جیجے رکھنا کہ اس کے آگے ملائکہ چلتے ہیں ، اور پچھلا حصہ بنی آ دم کے چلنے کے لئے ہے ، قبر میں رکھنے کے بعد مٹی آہتہ آہتہ ڈالنا ، پھر دعا میں مصروف ہوگئے کہ الہا تو نے تھم دیا ، میں نے عدول ملی کی تو نے ممانعت کی ، میں نے نافر مانی کی میں بری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو زمیس ہوں کہ عالب آجا کا اللہ و انا الیہ دا جعون سے لا اللہ الا اللہ الا اللہ دا جعون سے

کیم شوال تاہمج بعد نمازعیدالفطرآ کیے صاحبز اوہ نے نماز جناز ہرپڑھائی اور مقطم میں سپر د خاک کیے گئے ل

اولا و ..... دولا کے تھے ،عبداللہ اور محمہ ، دونوں خولہ بنت مز و کے بطن سے تھے۔

فضل و کمال ..... اسلام کے بعد عمر و بن العاص ی عمر کا زیادہ حصہ میدان جنگ میں گذرا، اس کئے سرچشمہ علم وعرفان سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملا، پھر بھی علم کی دولت سے بالکل تہی دامن نہ تھے۔

قرآة قرآن آن بین است فران مجید بهت سے فنون کا مجموعہ اس کی قرائت بھی مستقل فن ہے،
عمرو بن العاص کو قرآن سے خاص ذوق تھا، اور قرآن بہت صاف دواضح پڑھتے تھے۔ بیا
علم حدیث اور اس کی اشاعت .......اگرچیم و بن العاص کولا ائیوں کی شرکت کی وجہ
آن خضرت کے ساتھ رہنے کا موقع کم ملا، تاہم جو لحات بھی میسر آئی ، ان کی مرویات کی تعداد
ندر ہے، اور اقو ال نبوی ہوگئی کی خاصی تعداد ان کے جصے میں آئی ، ان کی مرویات کی تعداد
اس سر مایہ کونتہا اپنی ذات تک محدود ندر کھا، بلکہ دوسر سے مسلمانوں تک پہنچایا ، آپ کے
اس سر مایہ کونتہا اپنی ذات تک محدود ندر کھا، بلکہ دوسر سے مسلمانوں تک پہنچایا ، آپ کے
مستفیدین کی تعداد بھی کافی ہے، ان میں آپ کے صاحبز ادہ ، عبداللہ ، غلام ابوقیس اور قیس بن
ابی صازم ، ابوعثان نہدی ، علی بن رباح محمی ، عبدالرحمٰن بن شامہ ، عروہ بن زبیر ، محمد بن کعب ، عمارہ
بن حزیر دوغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ بی

تعلیم و تلقین ..... عمروبن العاص جنگی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم و تلقین کا فرض بھی انجام دیتے تھے، چنانچے سرید ذات السلاسل عمل کامیا بی کے بعد و ہیں تقیم ہو کرنومسلموں کو تعلیم دیتے تھے ، آنخضرت اللہ کے بعد جب دنیا طبی کی ہوں زیادہ ہوگئی ،اسوفت لوگوں کے سامنے تقریر کرتے تھے ، تا کی سامنے تقریر کرتے تھے ، تلی بن رباح روایت سامنے تقریر کرتے ہیں کہ ایک دن عمرو بن العاص شنبر پر تقریر کررہے تھے کہ '' آج تم لوگوں کا حال بیہور ہا ہے کہ آنخضرت الحظی جن چیز وں سے احتراز فرماتے تھے ، تم ایک طرف راغب ہور ہے ہو،اور دینا کی تمنا کرتے ہو، حالانکہ رسول پھڑائی سے کنارہ کئی افتیار فرماتے تھے ۔ ھے

علم اجتهاد ..... تمام مسائل میں علی التر تیب قر آن وحدیث ہے کام لیتے تھے،کیکن ان دونوں ہے رہ نہاؤ ..... تمام مسائل میں علی التر تیب قر آن وحدیث ہے کام لیتے ،سریہ دات رہ نہائی نہ ہوتی اوران کے حل کرنے کا کوئی تیسرا ذریعہ نہ ہوتی تو اجتها و سے کام لیتے ،سریہ ذات السلامل میں ایک شب نہانے کی ضرورت بیش آئی ، جاڑا سخت تھا،نہانے میں بیاری کا

لاسدالغا يبطدوص ١١٤ ومتدرك جيد حاص ١٤٧٠،

سيتبذيب الكبال ٢٩٠،

<sup>&</sup>lt;u>ع</u>اصابه جلده ۳۰۰۳

فيمندا حربن فنبل جلد بالسهم

خطرہ تھا، اور نہانے کی صورت میں نماز جاتی تھی، چنانچاس موقع پرانہوں نے عسل کی حالت کو وضو پر قیاس کرلیا کہ پائی نہ طخے پا بیاری کے خطرہ کی صورت میں تیم جائز ہوجا تا ہے اور تیم کر کے نماز پڑھ لی، واپس آگر آخصرت ہے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ عمرو بن العاص آج تم نے خابت کی حالت میں نماز پڑھ لی، عرض کی یارسول رات بہت ٹھنڈی تھی، نہانے کی صورت میں خابت کا خوف تھا، اس موقع پر جھ کو قرآن کی ہے آ بت یا وا گئی کہ لا تقت لموا انف کے مان اللّه کان بلکت کا خوف تھا، اس موقع پر جھ کو قرآن کی ہے آ بت یا وا گئی کہ لا تقت لموا انف کے مان اللّه کان بلکت کا خوف تھا، اس کے میں نے تیم کرلیا، آن خضرت ہوئے بنس کر خاموش ہوگئے ہے۔ اور بدلیج تشیبہات ان کی انشا پردازی کی خصوصیات تھیں، تا رہ نے کی ایش پردازی کی خصوصیات تھیں، تا رہ نے کی بہت کی مثالیں ہیں، بعض نمو نے یہ ہیں، مضہور عام الر مادہ میں کتابوں میں ان کی او بیت کی بہت کی مثالیں ہیں، بعض نمو نے یہ ہیں، مضہور عام الر مادہ میں لیعنی جس سال عرب میں قبط پڑا تھا، عمرو بن العاص گومصرے غلہ ہم جینے میں تا خیر ہوئی تو حضرت لیعنی جس سال عرب میں قبط پڑا تھا، عمرو بن العاص گومسرے غلہ ہم جینے میں تا خیر ہوئی تو حضرت لیعنی جس سال عرب میں قبط پڑا تھا، عمرو بن العاص گومسرے غلہ ہم جینے میں تا خیر ہوئی تو حضرت علی ہوئی ان کو کھوا کہ

جبتم اورتمہارے ساتھی شکم سیر ہوں تو تم اس کی پرواہ بیس کرتے کہ میں اور میرے ساتھ ہلاک ہوجا کیں ،المدد ،المدد! ،انہوں نے فوراً جواب دیا۔

لبیک،لبیک، میں اتنابڑا اونٹوں کا قافلہ بھیجنا ہوں کہ اس کا ا**گل**اسرا آپ کے پاس ہے، اور بچھلاسرامیرے یاس بے

بھرت عثان کے عہد میں ان کی معزولی کا واقعہ اوپر گذر چکا ہے، معزولی کے اسباب میں ایک سبب بیٹھی تھا کہ مصر کے خراح کی رقم کم وصول ہوئی تھی ، جب ان کی جگہ عبد اللہ ابن ابی سرح کا تقرر ہوا تو کمی کی شکایت جاتی رہی ، چنانچے مصر سے واپسی کے بعد اس بارہ میں ان سے اور حضرت عثمان سے حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

عَتَانٌ عَم عبدالله بن الي سرح كوكس حال مِس حِيورُ آئے۔

عمرةً: جيما آپ ڇاڄ تھے۔

عثمانٌّ: وه كبيا

عمروُّ اپنِنْس کے لئے تو ی اور خدا کے لئے کمزور۔ مصروف میں ماری کا میں ماری کے کمزور۔

عثان من نے توان کوتمہار کے قش قدم پر چلنے کی مدایت کی تھی۔

عمرة توآب في ان بران كى طاقت ك زياده بوجه والا

عثان إ ويكهواوننني نے دودھ ديا (ليني خراج زياده وصول ہوا)

عمرة المين بي بحوكره مسي سع

ع جسن المحاضر وسيوطى ص ١٨

المسنداحمه بن طنبل جدر مهس ۲۰۴۰، سع بعقو فی جدراص ۱۸۹ ، ای طریقہ سے جب امیر معاویہ نے حضرت عمر سے قبرس پرحملہ کی اجازت مانگی، تو حضرت عمر سے عمر سے عمر اب کھا حضرت عمر سے عمر الباط سے سمندر کے حالات بوجھ بھیج ، انہوں نے جواب لکھا انسی دایت خلفا عظیما ہر کبه خلق صغیر کدود علی عود، ان مال غرق و ان بنجا ہو تی ہا

میں نے ایک بزی مخلوق (سمندر) دیکھی جس پر چیونی مخلوق اس طرح سوار ہوتی ہے جیسے ککڑی پر کیڑا اگر لکڑی ذرا بھی پلٹا کھائے تو کیڑا ذوب جائے ،اوراگر صحیح سلامت نکل جائے تو خوفز دواور ہراسال روجائے۔

حلیہ ..... پستہ قد ،فربہ اندام ،بالوں میں سیاہ خضا ب کرتے تھے ،ایک مرتبہ اس قدر گہرا خضاب کیا کہ بال کؤے کے پر کی طرح کالے ہو گئے ،حضرت عمر ؓ نے ویکھا تو پوچھا، ابا عبدالرحمٰن! یہ کیا؟ عرض کی امیرالمومنین! میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آپ کسی قابل شار کریں ،اس کے بعد پھرانہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ، بع

اخلاق و عا دات ...... عرد بن العاص كو ابتلا و آز مائش كے مخلف دوروں سے گذرنا پرا اوران ميں وہ ايك صحافي رسول كى حيثيت سے اپنادامن نہ بچا سكے اوراس ميم كى بعض لفرشيں سرزو بوگئيں جو ايك صحافي رسول كى حيثيت سے اپنادامن نہ بچا سكے اوراس ميم كى بعض لفرشيں سرزو يحتے ،اس لئے ان لفرشوں كے باوجود آپ كے وہ فضائل نظر انداز بيس كيے جاسكے جو فيضان نبوت نے تمام صحاب كرام ميں بيدا كرد يك تھے ،اس لئے ايك دقيقد رس نگاہ ان كے دامن عقاف ميں خفيف بدنماد هوں كے ساتھ وہ وفقائل نقوش بھى ديمس ہے ، جن سے برصحافي گل بدامن تھا۔ قوت ايمان تمام فضائل كا سرچشم ہے ، جن سے برصحافي گل بدامن تھا۔ قوت ايمان .... قوت ايمان تمام فضائل كا سرچشم ہے ، اى سے تمام فضائل كا ظہور بوتا امن عمور بن العاص ميں ايماني قوت كا خود زبان رسالت بھي نے اعتراف كيا كہ اسلم المناس و المن عمور بن العاص ميں ايك دوسر ہوتے پر مايا كہ ابنا العاص مومنان يعني هشام و عمور ، يماني كو ايماني كو ايماني المنادي كو اقعات ہے بھی پوری تقد تي ہے ، ايك مرتب عمرو بن العاص الك خور بن العاص المناس بلا كو ايماني كو ايماني كو ايماني مين المناس الكو عمور بن العاص الكار المنامي الكو الله الكار المنامين الكور بن العاص الكور بن العاص الكار المنامين الكار المنامين الكار المنامين الكار المنامين الكار المنامين الكار الكور بن العاص الكور المنامين الكور بن العاص الكور الكور بن العاص الكور بن الكور بن العاص الكور بن ال

كالينيا ممالين ٣٥٣. ا مشدرک دا کم جدد اص ۱۵۳، مع مشداحمد بن طنبل جدید س ۱۵۵، ۱۵ این مس ۱۹۷، قریش کےصالح افراد میں ہیں بعبداللہ اورابوعبداللہ (عمرو بن العاصؓ) کیاا چھے گھرانے کے لوگ ہیں۔ا

حق پسندی ..... اگر چه بعض سیای امور بین عروبن العاص اپنادامن لغزش سے نہ بچا سکے لیکن وہ حق پرست ہے ، ایک دن خانہ کعب کے ساید دیوار کے سلے بیٹھے لوگوں کو حدیث سار ہے سے ، کہ تخضر سے بھی نے فر بایا ہے کہ جس نے خلوص ول سے کی امام کے ہاتھ پر بیعت کرلی ، اس مقد ور بھراس کی حمایت کرنی چا ہے اوراگر کوئی دوسر احض اس کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہوا تو اس کی گر دن اڑا و بی چا ہیئے ، عبد الرحمن بن عبد رب کعب (اس حدیث کے راوی) نے کہا کہ خدا آپ کو خوش رکھے ، کیا یہ حدیث آپ نے آپ کو خوش رکھے ، کیا یہ حدیث آپ نے آپ کا نوں اور قلب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میر دونوں کا نوں نے سی اور قلب نے محفوظ کی اور قلب نے محفوظ کی ،اس پرعبد الرحمن نے کہا کہ تمہ ارب کا کہ میر دونوں کا نوں نے سی اور قلب دوسر ہے کہ کہا کہ میں صافع کر نے کا حکم و سے ہیں ،حالا تکہ خدا فر ما تا ہے کہ با ابھا المذین المنوا مال کھانے اور جانیں ضافع کر نے کا حکم و بے ہیں ،حالا تکہ خدا فر ما تا ہے کہ با ابھا المذین المنوا مال کھانے اور جانیں ضافع کر ان کا حکم و بین تجارہ عن نواض منکم و لا تفتلوا انفسکم انا الملّه کان بکم د حیما ، بین کر عمر و بین العاص چہ بوگے ،اور کہا کہ جس میں خدا کی نافر مائی نہ ہوتی ہو،اس کو مانو اور جس میں ہوتی ہو،اس کونہ ہائو ہے ،اور کہا کہ جس میں خدا کی نافر مائی نہ ہو،اس کو مانو اور جس میں ہوتی ہو،اس کونہ ہائو ہے ،اور کہا کہ جس میں خدا کی نافر مائی نہ ہو،اس کو مانو اور جس میں ہوتی ہو،اس کونہ ہائو ہیں ۔

خود آنخضرت المحاص المحروق المحروق المحروق المحروق المحروق المحروق المحروق المحروق المحروق المحروبين العاص المحروبين ا

اكنزانعمال جيدا فضائل ممروبن العاص

ع مسلم جند اص ۱۱۸ مطبوعه مصر،

<sup>&</sup>lt;u>س</u>اصابه جلده ص

سي منداحمه بن طبل جلد ١٠١٣ م

چیتبذیب العبدیب ج۸ص۵۵ واستیعاب واسدالغایدوغیره می کنز العمال جلد ۲ ص ۱۸۹

ہے؛ اِس تدبیر وشجاعت کی بنا پر آنخضرت ﷺ اکثر بڑی مہمیں ان ہی کے سپر دفر ماتے تھے،اور لبعض مرتبہ ابو بکڑ وعمرؓ جیسے جلیل القدر صحابہ پر امیر بناتے تھے ب<sub>کا</sub> جنگ صفین میں امیر معاویہ ؓ حضرت علیؓ کے مقابلہ میں سپر ڈ النا جا ہے تھے ، کین محض عمر و بن العاصؓ کی تدبیر نے دفعۃ ہوا کا رخ بدل دیا،اوراس کے بعد جو بچھ ہوا،وہ ان کی سیاست کا کرشمہ تھا،ان کی زندگی کا ہرصفحہ تیہ بیر وسیاست ہےلبریز ہے ہمغیرہ بین شعبہ تدبیروسیاست میںان کا جواب تھے ،اس لئیک بھی بھی ۔ وونوں میں چشمک ہو جایا کرتی تھی ،امیرمعاویہؓ نے ان کومصر کی حکومت پر مامور کرنے کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کو کوف کاوالی مقرر کیا مغیرہ کومعلوم ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہان دونوں باپ بیٹوں کومصراور کوفہ کا والی بنا کرتم نے اپنے کوشیروں کے جبڑے کے درمیان دے دیا،امیرمعاویہ نے یہ بھی خطرہ محسوں کیا، چنانچہ عبداللہ کومعزول کر کےان کی جگہ مغیرہ کومقرر کیا، عمرو بن العاص كواس كي خبر ہو كى تو انہوں نے امير معاوية سے كہا كرتم نے اليے مخص كوكوف كى حکومت سپر د کی ہے کہا گر وہ خراج کھا جائے تو تم وصول بھی نہیں کر سکتے 'مغیرہ واقعی تنگ دست ر ہا کرتے تھے،اس لئے امیر معاویہ کی سمجھ میں آگیا، چنانچہ انہوں نے ان سے خراج کا عہدہ نكال كرصرف المامت كے فرائض باتى ركھے ،مغيرة في عمروبن العاص سے كہا كه بيتمهارى شکایت کا نتیجہ ہے، انہوں نے کہانہیں بلکتمہاری شکایت کا جواب ہے۔ مع ج**ہاد فی سبیل اللہ .....** عمر و بن العاص کے صحیفہ ٔ حیات میں جہاد فی سبیل اللہ کاعنوان بہت نمایاں ہے،تمآم مغازی میں مشہور مجاہد خالد بن ولید کے دوش بدوش رہے،ان کا خود بیان ہے کہ '' ابتدائے اسلام سے آنخضرت ﷺ نے کسی کومغازی میں میرے اور خالد کے برابر مہیں کیا ہیں شام اورمصراورطر ابلس وغيره كفتوحات كي تفصيل او برگذر چكى بديند بين ذراجمي كوئي خطره پیدا ہوتا ، فوراً ان کی نکوارمیان ہے نکل آتی تھی ، ایک مرتبہ کسی سب ہے یک بیک لوگوں میں ترجه انتشار پیدا ہو گیا اور عام بھگدڑ کچے گئی ،صرف حضرت ابوحذیفہ ؓ کے غلام سالم مسجد میں تکوار چھیائے کھیرے رہے ،عمرو بن العاصؓ نے ویکھا تو پیجی تکوارلگا کران کے پاس کھڑے ہو گئے ، یہ عام سراسیمگی دیکھ کرآنخضرت ﷺ نے خطبہ دیا اور فر مایا کہتم لوگ خدا در رسول کی بناہ میں کیوں تہیں آئے اور عمرو بن العاص اور سالم کو کیوں نہ نمونہ بنایا۔<u>ہے</u> صدقات وخیرات ..... خدا کی راہ میں بہت فرا خدلی کے ساتھ صدقہ دیتے تھے،جس کا . اعتر اف خود آنخضرت على زبان مبارك نے بار ہا كہا ہے كەعلقمە بن رمشه بلوى بيان كرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے ایک سریہ میں عمروبن العاصؓ کو بحرّین بھیجااورخو دایک دوسرے سریہ

الصابه جلده مس سس مستریب جند کم بس ۱۵ سط مسط می مستدرک ما مستر مسترد که مس

میں نظے، ہم لوگ بھی ہمر کاب متھے،آپ پر پچھ غنودگی طاری ہوگئی، بیدار ہوئے تو فر مایا کہ خدا

عمرو بررحم کرے، بیدعاس کرہم میں سے ہر محص اس نام کے اشخاص کا ذکر کرنے گئے، دوبارہ بھر آ نگھ جھیک گئی ، تیمر ہوشیار ہو کر فر مایا خداعمر و پررحم کر ہے ، جب تیسری مرتبہ آپ نے فقرہ کو و ہرایا تو ہم لوگوں سے صبط ند ہوسکا اور بو چھا آپ کا ارشاد کس عمر و کے متعلق ہے ، فر مایا عمر و بن العاص مم لوگوں نے سب بوجھا، فرمایا کہ مجھ کودہ دفت یاد آگیا، جب میں لوگوں سے صدقہ منگوا تا تھا، تو وہ بہت وافر صدقہ لاتے تھے، اور جب بوچھتا کہاں سے لاتے ہوتو کہتے خدانے ویال کے موقع برآپ نے تمن مرتب فرمایا خدایا عمرو بن العاص کی مغفرت فرما، میں نے جب ان كوصدقد كے ليے بلايا تعالوه وصدقد لائے تھے يا

## حضرت خالدبن وليدثأ

نام ونسب ..... خالد نام ،ابوسلیمان کنیت ،سیف الله ،لقب ،سلسلهٔ نسب بیه ہے ، خالد بن ولید ابن مغیرہ بن عبدالله بن عمرو بن مخز وم مخزومی ، مال کا نام لبانه تھا، بیام المؤمنین حضرت میمونهٔ کے قریبی عزیز تھے۔

فائدانی حالات ..... خالدگاخاندان زمانہ جالمیت ہے معزز چلا آتا تھا، قبداوراعنہ یعنی فوج کی سپر سالاری اور فوج کی کے انتظام کاعہدہ ان ہی کے خاندان میں تھا ؛ اور ظہوراسلام کے وقت خالداس عہدہ پر ممتاز تھے ، آجنانچ سلح حدید کے موقع پر قریش کا جودستہ سلمانوں کی فقل وحرکت کا چاہ اس عہدہ پر ممتاز تھے ، آجنانچ سلح حدید ہے موقع پر قریش کا جودستہ سلمانوں کے خلاف بری شجاعت ہے لاگانے آیا تھا، اس کے سردار خالد آئ تھے ، سرخ زو کا ادر میں سلمانوں کے خلاف بری شجاعت اسلام ۔۔۔ لائے اور مشرکین مکہ کے اکھڑے ہوئے پاؤں ان ہی کی ہمت افزائی ہے دوبارہ جے۔ اسلام ۔۔۔ اسلام کے بارہ میں مختلف روایت سنداحمہ اسلام کے اسلام کے بارہ میں مختلف روایتیں ہیں ، سب میں متندروایت سنداحمہ بین خبر اسلام کا زمانہ الجھالام کے اسلام کے سلمہ میں او پاکھی جا بھی ہے، اسلام کا دو اس کے اسلام کے سلمہ میں او پاکھی جا چگی ہے، اس کی رو سے اسلام کا زمانہ الجھالام کے درمیان ہے، عروبین العاص جب اسلام کا فر است میں قرین کا ایک اور خوش سے مدینہ کارہ نور دنظر آیا ، یہ خالد بن ولید تھے ، وہ بھی اسلام ہی لانے کوش سے مدینہ کارہ نور دنظر آیا ، یہ خالد بن ولید تھے ، وہ بھی اسلام ہی لانے کہ نیت سے مدینہ جارہ ہے تھے، عروبین العاص نے نوان کوراست میں و کھی کر بو جھا کہاں کا قصد کی نیت سے مدینہ جارہ بے تھے، عروبین العاص نے نوان کوراست میں و کھی کر بو جھا کہاں کا قصد کون نیت سے مدینہ جارہ برا ، میشخص آنخضرت ہوگئی بھینا نمی ہے، چلواسلام کا شرف حاصل کریں ، آخر کرت تک ؟

چنانچہ بید دونوں ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ،اور پہلے خالد بن ولید اور پھرعمر و بن العاص مشرف باسلام ہوئے ہے

ججرت ..... قبول اسلام کے بعد عمر و بن العاص مکہ لوٹ آئے ،گر خالد بن ولید نے مدینہ میں بی مستقل قیام اختیار کرلیا۔

اعقد الفريد جلداء المساهداء المسافية ا

غزوات ..... جبیبا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت خالد ؓ اپ خاندانی عہدہ پرمتاز تھے، اسلام کے بعد بھی آنخضرت ﷺ نے ان کا بیاعز از قائم رکھا، اس ہے فتو حات اسلام میں بردی مدولی یا جس طرح قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے بخت دشمن تھے، ای طرح اسلام کے بعد مشرکوں کے لئے بخت ترین خطرہ بن گئے، چنانچہا کشر غزوات میں ان کی ملوار مشرکیوں کا شیرازہ بھرتی رہی۔

غروہ موتہ .....اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے غروہ موتہ میں شریکہ ہوئے ،اس کا واقعہ یہ ہوئے ،اس کا داقعہ یہ ہوئے اگر مقام موتہ میں مارٹ بن ممیراز دی کے ہاتھ ایک خطرات ہونے نے دموت اسلام ، کے سلسلہ میں حارث بن ممیراز دی کے ہاتھ ایک خطرات ہونی اس بھیجا تھا، یہ بزرگ خط لے کر مقام موتہ تک پہنچے تھے کہ شرصیل ابن عمر و خسانی نے شہید کردیا، آنحضرت ہون اور عام مسلمانوں براس کا خت اثر ہوا، چنا نچہ آپ نے اس کے انتقام کے لئے ۲ ہزار کی جمعیت زید بن حارث کی میں روانہ کی بڑا ور ہدایت فرمائی کہ اگر زید شہید ہوں تو جعفران کی جگہ لیس ،اگریہ بھی شہید ہوں تو عبداللہ بن رواحہ قائم مقامی کریں ، چنا نچہ ای ترشیب سے تینوں بزرگوں نے میدان جنگ میں جام شہادت ہیا، آخر میں خالا نے علم سنجالا ، سام مسلمان ہیں افروں کی شہادت سے مسلمانوں کے دل نوٹ چکے میں خالا نے ،ای جنگ میں خالا کے داب ہوئی قابلیت سے باتی ماندہ فوج کو بچالا کے ،ای جنگ میں خالا کے اتھ ہے تا تو اور یہ گوار یں ٹوئی تھیں جس کے صلہ میں آخضرت ہونے کو بچالا کے ،ای جنگ میں خالا کے باتھ ہے تا توار یہ ٹوئی تا بلیت سے باتی ماندہ فوج کو بچالا کو دسیف اللہ کے ان کا معزز لقب عطافر مایا تھا ہیں۔

فتح مکہ .....فتح مکہ میں میند کے افسر تھے ، ایکن جنگ کی نوبت نہیں آئی ، روسائے قریش نے بلامزاحمت ہتھیار ڈال دیئے ، صرف چند مشرک خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گے اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت بھٹ نے خالد بن ولید کو تکم دیا تھا کہ وہ اپنادستہ مکہ کے بالائی حصہ کدا کی جانب نے کہ آنحضرت بھٹے کہ راستہ میں مشرکوں کو ایک جتھا مزاحم ہوا اور پہم تیر باری شروع کر دی ، خالد گئے ہی جو ابی حملہ کیا ، اس میں چند مشرک مارے گئے آنحضرت تیر باری شروع کر دی ، خالد گئے ہوا ہی مہلہ کیا ، اس میں چند مشرک مارے گئے آنحضرت بھٹے کو جر بھونی ، تو آپ نے باز برس کی ، انہوں نے کہا کہ ابتدا ان بی کی جانب سے ہوئی تھی ، آپ نے فرمایا خیر مرضی الی بہتر ہے۔ ل

غز و کا حنین .... فتح مکہ کے بعد ہو تقیف وہوا زن ،اوطاس کے میدان میں جمع ہوئے آنخضرت کوخبرآئی تو آپ بارہ ہزارفوج کے ساتھ مقابلہ کو نکلے بقبیلوں کے لحاظ ہے فوج کے

علان معد همد مغازی **۳۰۰** 

لإسدالغابة جنداتشاءا،

حواليشا

هریخاری کتاب المغازی باب نوم و فاموند . پیمسلم جدروص ۹ برطنع مصر ،

الإابن معددهد مغازى جن ٩٨ زنارى بالب فنج كمه

مختلف جھے تھے، بنوسکم کا قبیلہ مقدمہ انجیش تھا،اس کی کمان خالد کے ہاتھ تھی ایجنانچہ اس جنگ میں وہ نہایت شجاعت وشہا مت ہے لڑے اور بہت ہے و ارجسم پر کھائے ، آنخضرت طا نف ..... حنین کےمشرکوں کی شکست خور د وفوج بڑ ھ کر طا نف کے قلعہ میں قلعہ بند ہوگئی اورجیے ہی مسلمان ادھرے گذرے اسنے قلعہ کے اندرے تیر برسانا شروع کر دیتے، بہت ہے مسلمان شہید ہو گئے ،مسلمانو ں نے بھی مدا فعانہ حملہ کیا ،اس فوج کا مقدمة انجیش بھی خالد کی

مانحتى مين تعايس

تبوك .... م و مين آنخ ضرت المي كوخر ملى كدروميون نے مسلمانوں كے خلاف شام ميں فوج بتع کی ہے،اوراس کامقدمہ انجیش بلقا،تک پہنچ چکا ہے، چنانچہ آ پ سم ہزار فوج لے کرمقابلہ کو نکلے الیکن خبر غلط نکلی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی ، تا ہم احتیاطاً دو دن مقام تبوک میں آپ نے قیام فر مایا بیماس نواح کے عربی انسل عیسائی روسا قیصرروم کے ماتحت تھے ،ان عی کے ذریعہ ے روی ریشہ دوانیال کیا کرتے تھے ،اس لئے ان کامطیع کرنا صروری تھا، چنانچہ ایلہ اوراذرح کے رئیسوں نے اطاعت قبول کرنی ، ھیصرف دومتہ الجند ل کارئیس اکیدر بن عبد الملک باقی رہ اليا، آتخضرت والله في خالد كوجارسوآ دميول كے ساتھ اي كومطيع بنانے بر مامور فرمايا،اس کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا ،مگر مارا گیا اوراس کے بقیہ ساتھی بھاگ کر قلعہ میں بناہ گزین ہو ك، خالد في ايك كوكر فآركر كي انخضرت على خدمت من حاضر كيا، يهال آكراس نے بھی جزیددے کراطاعت قبول کرلی اور آپ نے اس کو جان و مال کا ایان نامہ عطافر مایا۔ ت سمریہ بنو جذیمیہ .....ای سندمیں دعوت اسلام کے سلسلہ میں آنخضرت ؓ نے خالد محوتین سو مہاجرین وانصار کے ساتھ بنوجذیمہ کی طرف بھیجا ،انہوں نے آ کی ہدایت کے مطابق ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی ،مگر نا واقفیت کی وجہ ہے تیجے الفاظ میں اسلام کا اظہار نه كر سكے اور بحائے "اسلمنا" كے يعنى ہم اسلام لائے" صبانا" كہا تينى ہم بے وين ہو محتے ، مشركين ہے وہمسلمانوں كو' صابی' بدين كہتے ہوئے سنتے تھے،اس لئے انہوں نے بھی ان ہی الفاظ میں اسلام کا اظہار کیا، حضرت خالد اسکونہ بچھ سکے ،اورسب کی گر دنیں اڑا نے کا حکم

الابن سعد دعسه مغازی ش ۱۰۸

ع اسدالق به جند ۲ فس ۱۰۳،

۳ این معددصه مفازی <sup>د</sup>س۱۱۱ ا

سهاين معدعصة مغازي صهمان

جهزرقالي چ۳س۸۲۸۰

٦] بن سعد حصه مغاز گانس ١٣٠ بـ

دے دیا، بہت سے مہاجرین وانصار نے اس علم کی تمیل سے انکار کردیا، پھر بھی بہت سے لوگ مارے میے، آنخضر ت بھر بھی بہت سے لوگ مارے میے، آنخضر ت بھی نے بیدوا قعد سنا تو بہت متاسف ہوئے اور ہاتھ اٹھا کراس سے طبری طاہر کردی کہ خدایا! بیس خالد کے اس فعل سے بری ہوں؛ پھر حضر سے گی کوان سب کی دیت و کے کر بھیجا، انہوں نے سب کو جان و مال کا بورا معاوضہ دیا تا اور کتوں تک کا خون بہا ادا کیا اور اس کے بعد جتنا مال بچاسب ان ہی لوگوں میں تقسیم کردیا۔ سے

سریہ نجران .....اس سلسلہ کا ایک اور سریہ ساھیں حضرت خالد کی سرکردگی میں بنو عبدالمدان نجرانی کی طرف بھیجا گیا، چونکہ ایک مرتبہ خالد گی جلد بازی کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس مرتبہ آنخضرت بھی نے خاص طور سے ہوایت فرمادی کہ حض اسلام کی دعوت و بنا آلوار نہ اٹھانا، حضرت خالد نے اس کی پوری پابندی کی ،اور میدان جنگ کے سپاتی دفعہ بملغ اسلام کے قالب میں آگئے اور ان کی کوشش سے بنوعبد المدان نے اسلام قبول کر لیا ، اور سیف اللہ نے ان کی مرتب کے بعد جب بیلوگ اسلامی مسائل سے واقف ہو گئے ،تو آنخضرت بھی کو مرتب کے بعد جب بیلوگ اسلامی مسائل سے واقف ہو گئے ،تو آنخضرت بھی کو اطلاع دی ،آپ نے سب کوطلب فرمایا ، چنانچہ بیلوگ حاضر ہوئے اور دیدار جمال نبوی سے فیضیاب ہوکروانیں مجے ہیں۔

سریہ کین ..... ای من میں آنخضرت وہ نے حضرت کی امارت میں ایک سریہ کمن روانہ کیا ،ای سریہ میں دوسری جانب سے حضرت فالد کور وانہ فر مایا ،اور تھم دیا کہ جب دونوں ملیں تو امارت علی کے متعلق رہے گی ، ہے اور چلتے چلتے یہ ہوایت فر مادی کہ جنگ کا آغاز تمہاری جانب سے نہ ہو، البتہ اگر یمن والے پیش قدی کریں تو تم مذافعت کر سکتے ہو، چنانچان لوگوں نے یمن پہنچ کر اسلام پیش کیا ،لیکن اس کا جواب تیراور پھر سے ملا ،اس وقت مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور یمنی پسپا ہوئے ، مکر ان کے ساتھ کسی منم کی زیادتی نہیں کی گئی ، بلکہ دو بارہ پھر اسلام پیش کیا ،اور انہوں نے بلا جرواکراہ اس کو قبول کرلیا۔

مربیہ عزی ..... عزی قریش و کنانہ کاصنم کدہ تھا، جس کی بیاوگ بردی عظمت کرتے سے ، آنخضرت کونی بیاوگ بردی عظمت کرتے سے ، آنخضرت و اس کی تعمیل کی ، آپ نے بوجھا تم نے وہاں کچھ دیکھا بھی تھا، عرض کی نہیں ، فرمایا پھر جاؤ ، اس گرانے کا اعتبار نہیں ، چنانچہ وود و بارہ واپس کے ، اس مرتبہ یہاں ایک بھیا تک شکل کی عورت نکلی ، انے فالد نے اس کا کام تمام

ا بخاری کتاب المغازی باب سریه بنوجذیمه،

<sup>&</sup>lt;u> تا بن معد حصد مفازی مس ۴۰،</u>

ع مدالغابه جهوس ۱۰۲

في بن سيعد هسهُ مفازي ش١٢٢،

س زرقانی ت سوس ۱۱۱،

ی بھی عور تیں صنم کدوں میں بداخلا قیوں کی بنیاد ہوتی تھیں۔ \*

کرکے آنخضرت ﷺ کواطلاع دی فر مایا ہاں جاؤ ،ابتم نے کام پورا کیا یا۔ مدعیان نبوت کا استیصال ..... عہدصد نقی میں جب مدعیان نبوت کا فتندا ٹھااوراس کے استیصال کے لئے فوجیس روانہ کیس گیس تو خالد طلیحہ ، کی سرکو بی پر مامور ہوئے ،انہوں نے اس کا بہت کامیاب مقابلہ کیا اور اس کے اعوان وانصار کونل اور اس کے قوت و باز وعینیہ بن حصین کو ۱۳۰ ومیوں کے ساتھ گرفتار کر کے یا بجوفان ور بارخلافت میں حاضر کیا ہے۔

یمامہ میں شرحبیل بن حسنہ مشہور گذاب مسلیمہ ہے برسر پیکار تھے، خالد طلبحہ ہے فارغ ہو کران کی مدد کو بڑھے ، راستہ میں مجاعہ ملا ،اس کے ساتھیوں ہے مقابلہ ہواان کو تکست دے کر مجاعہ کو گزفتار کر کے بمامہ پنچے اور مسلیمہ حضرت تمز ہ کے مشہور قاتل و حش کے ہاتھ ہے مارا گیا ہے مربقہ بن کی سرکو ٹی . . . . . مدعیان نبوت کی مہم ہے فارغ ہو کر منکر بن زکوۃ اور مرتدین کی طرف برھے اور سب ہے پہلے اسد و خطفالی سے نبر د آز ماہوئے ،ان میں بچھ جان ہے مارے مگئے اور پچھ گرفتار ہوئے ، جو باتی ہے وہ تا ئب ہو گئے ہیمان معرکوں کے علاوہ ارتد او کے سلسلہ میں جس قدر لڑائیاں ہوئیں ،ان سب میں خالد پیش پیش تھے، طبری کے میالفاظ ہیں

ان الفتوح في اهل الوادة كلها كانت لخالد بن وليد وغيره <u>هي</u> العني ارتداد بين جنيفة سعير جوكين ووخالدين وليدونيم و كاكارة مدير

يبى حال قيصرى حكومت كا تها، جب جب اس كوموقع ملتاتها ،شام كى جانب سرز مين عرب

ع ليا تقو في جلد ٢ س ١٣٦٥، ما ما ما

معيماري أخلفا وسيولن سراء.

ل تاريخ الملوك مم وسنتها في س٠٩٠ مطبوعه بران

یابن معدهه مفازی ش ۱۰۵، حیابیتنانس ۱۳۶۰، دیطری واقعات رااهیه

۔ ئے سمدانف ہن ق⊖س۱۰۸ میں قدم بڑھاتی رہی ،شام میں جوعرب خاندان آباد تھے ،ان پر آل بھنہ قیصر کی جانب ہے حکومت کرتے تھے ،گوآل بھنہ عربی النسل تھے ،کین ان کا تقرر قیصری حکومت کرتی تھی یا حبشہ کے عیسا ئیوں نے رومیوں کے اشارے ہے عرب کی مرکزیت تو ڈنے کے لئے یمن کو فتح کر کے صنعا ومیں ایک کعبہ بنایا کہ خانہ کعبہ کے بجاری تقسیم ہوجا کمیں ہے

ظہوراسلام کے بعد جب عرب متحد ہوکرا کے مرکز پرجع ہو گئے، تو ان دونوں سلطنوں کے لئے عرب کا سوال اور زیادہ اہم ہوگیا ، اگر پہلے ملک گیری کی ہوس تھی تو اب عربوں ہے سیاسی خطرہ نظر آر ہاتھا، چنانچہ جب آنحضرت ہے ہے نے خسر و پر ویز کو دعوت اسلام کا خطاکھا تو اس نے چاک کر ڈالا اور بولا'' میرا غلام مجھ کو یوں لکھتا ہے'' اور فور آ آپ کی گرفتاری کا فرمان جاری کیا، سے اس طرح شرحبیل بن عمرو نے جو قیصر کی جانب ہے بھری کا عالم تھا، آنخضرت ہے گئے تاصد کو مقل کرا دیا، غرض ان حالات میں عرب کی خو دمختاری کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں پر بید حقیقت ظاہر ہوجائے کہ اب عربوں سے کھیلنا آسان کا منہیں ہے، تا ہم حضرت ابو بگر نے ای وقت تک کوئی پیش قدمی نہیں کی لیکن وہ قبائل جو ہمیشہ ہے ایرانی حکومت کا تختہ مشق نے ای وقت تک کوئی پیش قدمی نہیں کی لیکن وہ قبائل جو ہمیشہ ہے ایرانی حکومت کا تختہ مشق بنظمی بیدا ہوئی اور ایرانیوں نے کر مربی بن ہر مرکی لڑکی کو ایران کے تحت پر بھا یا تو ان قائم کی مرصد پر بھی بیدا ہوئی اور ایرانیوں نے کر مربی بن ہر مرکی لڑکی کو ایران کے تحت پر بھی یا تو ان قائم کی مرصد پر بین ہر مرکی لڑکی کو ایران کے تحت پر بھی یا تو ان قائم کی مرصد پر برتی کے کامیا لی مشکل تھی ، اس لئے حضرت ابو بکڑ ہے باضابط اجازت حاصل کی ، آپ نے خالد بن ولیدکوان کی مدو پر مامور کیا اور حضرت ابو بکڑ ہے واصل کی ، آپ نے خالد بن ولیدکوان کی مدو پر مامور کیا اور شرف امارت بھی عطا کیا ہیں۔

عراق کی فوج کشی .... چنانچ حفرت خالد فتندار دادی مہموں سے فارغ ہوکر عراق کی طرف برجے اور مقام نباح میں شی ہے ل گئے اور بانقیا اور بارسو ماکے حاکموں کو مطبع کرتے ہوئے ایلہ کی طرف برجے، یہ مقام جنگی نقط نظر سے بہت اہم تھا، یہاں عرب وہندوستان کے بری و بحری خطوط آکر ملتے تھے، چنانچہ یہاں کا حاکم ہر مزان ہی راستوں سے دونوں مقام پر حملے کیا کرتا تھا، ھے ہر مزکو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو فوراً اردشیر کو در بار ایران اطلاع بھی اور خود مقابلہ کے لئے برجا، کا ظمہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا، ایرانیوں نے اپنے کوزنجیروں میں جگڑ لیا تھا، کہ پاؤں ندا کھڑنے پائیں، کیکن قعقاع بن عمر کی شجاعت نے زنجیر آئی کے میں حکول کے کرڈالے، اور ایرانیوں نے بری طرح فکست کھائی۔

تامير ةا بن بشام جلد س ١٩. سيفوح البلدان فوح عراق ایتاریخ الملوک مس۹۷، سط طبری س۱۸۷۳ هابین خلدون ش۲ مس۹۷ جنگ فدار ..... ابھی معرکہ تم ہوا تھا کہ ایرانیوں کی امدادی فوج کو جو قارن بن قریائس کی مختی میں ہرمز کی مددکوآ ربی تھی ، ندار میں ہرمز کے قل اورایرانیوں کی شکست کی خبر ملی ،اس لئے قار ن نے ای جگہ اپنی فوج کی تنظیم کی اور شکست خور دہ فوج کے سر دار قباز اور انوشجان کو امیر العسکر بنا کر نہر کے قریب پڑاؤ ڈالا ، خالد کو اطلاع ہوئی ، تو وہ فوج لے کر ندار کی طرف بڑ ھے،لب دریا دونوں کا مقابلہ ہوا، معقل نے قارن کو اور عاصم نے نوشجان کو اور عدی نے قباذ کو ختم کیا ،اوراس شدت کی جنگ ہوئی کہ میں ہزار ایرانی کا م آئے ، یہ تعداد اس کے علاوہ ہے جو نہر میں ووب کر مرے ہے۔

جنگ کسکر ..... جنگ مزار کے انجام کی خرابران پنجی تو اردشیر نے اندار زغراور بہن کو کے بعد دیگر نے سلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا، اندر زغریدائن اور کسکر ہوتا ہوا و لجہ پنچا، جیرہ اور کسکر کے تمام دہقائی اور آس پاس کے عرب بھی ایرانیوں کی حمایت بیس ابنی اپنی فوجیں لے کر آندر زغر کے قریب آکر فیمہ زن ہوئے ،اس در میان میں بہن بھی پہنچ گیا، خالد کو خرملی تو سوید بن مقرن کو ایک دستہ یہ مامور کر کے ضرور کی ہدایات دے کر چچھے چھوڑا اور خود ہر می کر مور چہ بندی بیس مصروف ہوگئے اور ساحل کی قربت سے فائدہ اٹھا کرنشی زمین بیس تھوڑی فوج جھیا دی ، کہ جنگ چھڑ نے کے بعد وہ نکل کر حملہ آور ہوجائے اس انظام سے فراغت کے بعد جھیا دی ،کہ جگڑئی ،دیر تک تھمسان کارن پڑتا رہا ، جب فریقین تھکنے لئے ،تو مسلمان کمین گا ہوں سے نکل کر ٹوٹ پڑے اس اچا تک حملے نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے، گروہ جدھر بھا گئے تھے ،مسلمان سامنے تھے اس لئے جو سپاہی جہاں تھا و بین تم ہوگیا ،اندرزغرنکل بھاگا ،کیکن بیاس کی شدت سے وہ مرگیا ، جنگ کے بعد مسلمانوں نے عام آبادی سے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کی شدت سے وہ مرگیا ، جنگ کے بعد مسلمانوں نے عام آبادی سے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کی تعرض نہیں کیا اور ان کو کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کوئی آزادی دے دی۔ بڑ

جنگ الیس ..... گذشتہ جنگ میں عربی النسل میسائی قبائل بھی ایرانیوں کی حمایت میں مارے گئے تھے، اس لئے جنگ سکر کے بعد بدلوگ بورے طورے ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے اور شیر نے بہمن کوعربی قبائل سے ل جانے کا تھم ویا، چنا نچ بہمن الیس کی طرف بڑھا اور یہاں کے حاکم جاپان کو یہ ہدایت وے کر کہ میری واپسی تک جنگ شروع نہ کرنا، الیس روانہ کردیا، اور خودار دشیر کے پاس مشورہ کے لئے چلا گیا، وہاں سے لوٹا تو باتی عربی قبائل اور عربی چھاؤٹی کی ایرانی سیاہ اکھٹا ہو چک تھی، اس درمیان میں خالد ہمی بینج گئے ان کے پہنچتے ہی جنگ شروع ہوگئ، ویر تک کشت وخون کا سلسلہ جاری رہا، خالد نے مناوی کرادی کہ لڑائی روک کرلوگوں کو صرف کرفنار کرو، چنانچے مسلمان دار و گیر میں مصروف ہوگئے، اور لڑنے والوں کو زندہ گرفنار کر کے نہر

إطبري ٢٠١٠، ٢٠١٨، ١٠٠١ بن خلدون جلدات 24،

<u>کے کنارے قبل کر</u> ناشروع کردیا ،اورارانی بری طرح مفتوح ہوئے لے

اکیس ہے فراغت کے بعد خالہ امغیثیا کی طرف بڑھے ، یہاں کے باشند مسلمانوں کارخ دکھے کہ بیار کے بعد خالہ استعمال کے بنگ کی نوبت نہیں آئی۔
امغیثیا ۔۔۔۔۔۔ امغیثیا کے قریب بی جمرہ تھا، یہاں کے حاکم آزاد بہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمان امغیثیا کی طرف بڑھیں گے، اس لئے اس نے حفظ ماتقدم کے طور پراپ لڑکے خالہ کو روکئے کے لئے آگے بھی دیا، اور جمرہ کے درمیان نہر فرات کے لئے آگے بھی دیا، اور جمرہ کے درمیان نہر فرات محمی، آزاد بہ کے لڑکے نے اس کا بند با ندھ دیا، اس سے مسلمانوں کی کشتیاں رک کیس اور ملاحوں نے جواب دیا کہ ایرانیوں نے نہر کارخ بھیر دیا ہے اس لئے کشتیاں نہیں چل سکتیں، مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور کھوڑوں برابن آزاد بہ کی طرف بڑھے، فرات کے دہانہ پر مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور کھوڑوں برابن آزاد بہ کی طرف بڑھے، فرات کے دہانہ پر مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور گھوڑوں برابن آزاد بہ کی طرف بڑھے، فرات کے دہانہ پر مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور گھوڑوں برابن آزاد بہ کی طرف بڑھے، فرات کے دہانہ پر مسلمان کشتیوں ہے اس کے کشتیاں بین آزاد بہ کی طرف بڑھے، فرات کے دہانہ پر مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور گھوڑوں برابن آزاد بہ کی طرف بڑھے، فرات کے دہانہ پر مسلمان کشتیوں کے دہانہ بر میں باہ بوئی۔ بی

ملحقات جیرہ ..... جیرہ کی سلح کے بعد اطراف کے کا شکاروں اور دیمی آبادیوں نے بھی جوجیرہ کے شرائط کی منتظر تھیں، ۲۰ لا کھ سالانہ پر سلح کر لی ہیں جیرہ اور ملحقات جیرہ کی کامل شخیر کے بعد خالد "نے محافظین سر حدیمی سے ضرار بن آزور بضرار بن خطاب قعقاع ابن عمرو بھنی بن حارثہ اور عتب بن شاس افسران سر حدکو د جلہ کی تر ائی میں بڑھنے کا تھم دیا ، یہ لوگ ساحل تک بڑھتے ہوئے گئے۔

ا بنار كى تشخير ..... اس وقت كواد وشير مرچكاتها، اورايرانيون مين اندروني اختلافات كاطوفان

لِإِبْنِ خَلْدُونِ جِلْدُ السِّ • ٨وطِبِرِي جِيهِصِ ٢٠١١ ٢٠ ٣٠٣٤،

ع ابن البيرجند وص ۲۹۸

سطری جلد۵ص ۲۰۲۱ ۲۰۲۲

سم ابن خلد و ن جلد آص ۱۸۱

بریا تھا انیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں سب متحد تھے ،طبری کے بیالفاظ ہیں ،و کسان ا**ھل ف**اد س بسموت اردشيسر مختلفين في الملك مجتمعين على قتال خالد متساندين بليخي اروشيركي موت کی وجہ ہے باوشا ہت کے بارے میں ایرانیوں میں اختلاف تھا،کیکن خالدٌ ہے جنگ کے بارے میں سب متحداور ایک دوسرے کے معاوین تھے ، چنانچہ انہوں نے اپنی مرکزیت قائم کرنے کے لئے فرخز ادکوعنان حکومت سپر دکر دی تھی ،اوران کی فوجیس عین التمرٰ ،ابناراورفراض تک بھیلی ہوئی تھیں ،اس لئے خالد محیرہ کے بعد انبار کی طرف بڑھے،لیکن ان کے پہنچتے پہنچتے یہاں کے باشندے قلعہ بند ہو چکے تھے، چنانچہان کے پہنچتے ہی جنگ شروع ہوگئی ،ایرانی قلعہ كاندرے تيربارى كررہے ہے اس كئے مسلمانوں كاجواني حمله كامياب بنہ وتاتھا، خالد نے ۔ قلعہ کے جاروں طرف چکر لگا کراس کےاسٹھکا مات کاانداز ہ لگا کرحکم دیا کہ تکھوں پر تاک تاک کر تیر مارو،اس مدبیرے دن مجر میں ایک ہزار آئکھیں برکار کردیں ،اس مصیبت نے انبار کے باشندول کو گھبرادیااور فوج بدحواس ہوگئی،شیرزادابرانی سیدسالا رنے بیصورت دیکھ کرصلح کا پیام دیا بمیکن شرا نط ایسے پیش کیے کہ خالد ان کومنظور نہ کر سکے ،اور خندق کا جو حصہ زیادہ منگ تھا ا ہے بیکاراونٹول کوذنج کر کے بائے دیا ،اورمسلمان اس پر ہے اتر کے قلعہ تک پہنچ گئے اور ایرانی سٹ کر قلعہ کے اندر ہو گئے ،مگروہ آنکھوں کی نشانہ بازی ہے پہلے ہی گھبرا گئے تھے ،مسلمانوں کی اس غیرمتوقع آیدے اور ہمت چھوٹ گئی اورشیرزاد نے بہمن کوفوج کی حالت جمّا کرصلح پر آمادہ کرلیا، اس نے مجبور ہوکر مسلح کرلی ،اس کے بعد انبار کے باشندوں نے مسلح کی خواہش کی ، چنانچہ پہلے بواذیج والوں پھراہل کلوازی نے سلح کرلی۔ اِ

عین التمر ..... فالد انباری مہم میں مصروف تھے، کہ بہرام چو بین کالڑکا مہران مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بین التمر پہنچ گیا، عمر بی قبائل میں نمر، تغلب اور ایا د، عقہ بن عقہ کے ساتھ علیحدہ مقابلہ برآ مادہ تھے، تااس لئے فالد نے انبار کے بعد میں التمر کی طرف بڑھے، ایرانیوں نے ایرانی سپاہ للعوں میں محفوظ کر دی اور عربی قبائل کو مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بڑھا کران پر جاسوس معین کر دیئے۔ کہ اگر ان میں قو میں عصبیت نظر آئے تو فور آئد ارک ہو سکے، بعض جاسوس معین کر دیئے۔ کہ اگر ان میں قو میں عصبیت نظر آئے تو فور آئد ارک ہو سکے، بعض انصاف پسندایرانی اس پر معترض ہوئے، ان کو جواب دیا کہ ان ہی کی قوم نے ہمارا ملک تباہ کیا انصاف پسندایرانی اس پر معترض ہوئے، ان کو جواب دیا کہ ان ہی کی قوم نے ہمارا ملک تباہ کیا گئے ، اور اس کو گرفار کر لیا، اس کی فوج نے سردار کی گرفاری سے گھبرا کر میدان جگ جھوڑ دیا، جو گئے ، اور اس کو گرفار ہوئے ، خالدان کی قوم فردتی پر بہت مستعل تھے، اس لئے پہلے عقہ کا کام تمام کر دیا، بھرسب کی گردنیں اڑ ادیں ، مہران کو عربوں کی حالت کی خبر بلی، تو وہ قلعہ جھوڑ کر بھاگ کردیا، پھرسب کی گردنیں اڑ ادیں ، مہران کو عربوں کی حالت کی خبر بلی، تو وہ قلعہ جھوڑ کر بھاگ

<sup>&</sup>lt;u>اطبری س ۲۰۵۹ تا ۱</u>۱ ۴۰ وقتوح المبلدان با از رق س ۲۵۵ .

ع ابن اثبير جدرانس ٢٩.

گیا کیکن جب شکست خورد و عرب بینچتے تو پھراس کی ہمت بندھی اورا برانی قلعہ بند ہو گئے ، خالد سید حقے قلعہ تک بڑے ۔ فالد سید حقے قلعہ بند ہو گئے ، خالد میں دخل کر مقابلہ کیا اور تھوڑے مقابلہ کے بعد قلعہ میں داخل ہو گئے ، مسلمانوں نے محاصر ہ کرلیا ، بالآخر ایرانیوں نے صلح کی درخواست کی لیکن خالد میں داخل ہو گئے ، مسلمانوں نے محاصر ہ کرلیا ، بالآخر ایرانیوں نے سید پھرکوئی تختی نہیں کی اور معمول خراج کے افکار کر دیا ، اور بز ورشمشیر قلعہ فتح کیا ، بالیکن فتح کے بعد پھرکوئی تختی نہیں کی اور معمول خراج کے سواز مین پرکوئی تیکن نہیں لگایا۔ سی

دومة الجندل میں ہمیشہ ہے مسلمانو ں کے خلاف سا زشیں ہوا کرتی تھیں، چتانچہ عہدرسالت میں بھی ای تسم کی ایک سازش ہوئی تھی ،اس لئے غز وہ دومۃ الجندل ہوا تھا ہی عہد صدیقی میں پھراس کاظہور ہوا ،حفرت ابو بکڑنے اس کے تدارک کے لئے عیاض بن عنم کوروانہ کیا بھی کلب، غسان اور تنوخ کی قبائل متحد تھے ،اس لئے عیاض کے لئے تنہا ان سب کا مقابلہ کر نا دشوار تھا ،انہوں نے خالد گوید د کے لئے بلا بھیجا ، و ہعراق کی مہم چھوڑ کرعیاض کی مد د کو چلے آ ئے اس دقت یہاں دوحکمران تھے،ا کیدراور جودی،ا کیدرکوخالدعہدرسالت میں مطبع کر کیکے تھے، اس کئے خالد کی آمد کی خبر س کروہ خوف ہے جودی کی حمایت ہے کنارہ کش ہو گیا ،اور جب جودی جنگ کے لیے بالکل آبادہ ہو گیا تو اکیدردومیة الجندل چھوڑ کرہٹ گیا بھر چونکہ پہلے اس کا شریک رہ چکا تھا ، اس لئے گر فقار کرا کے قتل کر دیا گیا ، خالد " اور عیاض نے دوسمتوں ہے دومة الجند ل كامحاصره كرليا، جودي كي فوج مين متعددا فسر تقيم،خود جودي،وبيد كلبي،ابن رو مانس، ابن ایہم اور ابن عدد و جان ان سب نے متحدہ حملہ کیا ، جو دی اور و دیچہ گر فتار ہو ہے ، ہاتی فوج قلعه میں کھس گنی ،گر قلعه میں زیا دہ گنجاش نہیں تھی ،اس فوج کا ایک حصہ باہر رہ گیا ،اگرمسلمان ع ہے تو ان میں ہے ایک بھی نہ ج سکتا ، کیکن حضرت عاصم نے بنوکلب کوا مان دے دی ، ھاور غُالدُّنے جودی کولل کردیا ،اور قلعہ کا بھا تک اکھاڑ کے اندر کھس مجھ اور قلعہ پر قبضہ ہو گیا۔ جنگ حصید وخنافس ..... حضرت خالدٌ نے عراق حِھوڑ کرشام خِلے آنے کے بعد جزیرہ کے عربوں نے ایرانیوں کو عراق کی واپسی پر توجہ دلائی ، وہ ان کا اشارہ یاتے ہی آ مادے ہو مجے اور زرمہراوروز بدنے خنافس اور حصید کی طرف فوجیس بڑھا دیں ، زبر قان بن بدر حاکم ابنار نے قعقاع حاکم حیرہ کواطلاع دی ،انہوں نے ایر انیوں کو آ گے بڑھنے سے رو کنے کے لئے اس وقت ا لگ الگ فو جیس اعب بن قد ، اور عروه بن جعد کی قیادت میں دونوں مقاموں پر روانه کر دیں ، ان دونوں نے بڑھ کرریف میں ان کوروک دیا ،روز بداورز رمبریہاں عربوں کا انتظار کررہے تھے، کہ خالد دومہ الجندل ہے جیرہ واپس آ گئے اورامرؤ القیس بن کلبی نے اطلاع بھیجی کہ ہذیل ب

عِ فَتَوْلُ البلدان بالأورى من ٢٥٥،

إطبري جلد النس ٢٠ ٢٠.

سم ابن خلد و ن جلد ۲ مس ۴ سو،

بن عمران مسئ میں اور رہید بن بحیر شی اور بشر میں ، روز باور زرم ہری امداد کے لئے فو جیس کئے پڑے ہیں یہ خبرین کر خالہ نے عیاض کو چرہ میں چھوڑا اور خو دقعقاع اور ابولیلی کی مدد کو خنافس روانہ ہوگئے ، یہ دونوں عین الغمر میں تھے ، خالد یہیں آ کر ان سے طے ، اور قعقاع خو د بڑھے ، روز بہ نے زرم ہر سے مدد طلب کی ، وہ مدد لے کر پہنچا، حصید میں وونوں کا مقابلہ ہوا ، زرم ہر اور روز بہ دونوں مارے گئے اور ان کی فوج ہٹ کر خنافس میں جمع ہوگئی ، ابولیلی تعاقب کرتے ہوئے خنافس پہنچے، تو ایر انی خنافس چھوڑ کر سے چھوڑ کر مسئے جھے گئے ، خالہ کر اور کی اطلاع دی گئی ، انہوں نے قعقاع ، ابولیلی اور عروہ کو ایک خاص مقام پر شب میں جمع ہونے کا تھم دیا اور خو دبھی معینہ شب میں وہاں پہنچ گئے اور سب نے مل کر متحدہ شب خون مارا ، ایر انی بالکل بے خبر تھے ، اس لئے مافعت بھی نہ کر سکے اور سب نے سب مارے گئے ۔ ا

جنگ بنی وبشر ..... رہید بن بحیر شی اور بشر میں بدستور نو جیس لئے پڑا تھا ، صبح کے بعد خالد نے قعقا ع اور ابولیلی کوئنی پر شبخون مار نے کا حکم دیا ، چنا نچدا کیے مقرر شب کو تینوں نے مل کر تمین سنتوں سے حملہ کیا ، صرف ہذیل امیر العسکر باقی بچا اور کل فوج کھیت رہی ، ہذیل ثنی ہے۔ بھاگ کر بشر پہنچا یہاں بھی عربوں کا ایک جتھا موجود تھا ، خالد اس کوصاف کرتے ہوئے رضاب بھی عربوں کا ایک جتھا موجود تھا ، خالد اس کوصاف کرتے ہوئے رضاب بھی عربوں کا ایک جتھا موجود تھا ، خالد اس کوصاف کرتے ہوئے رضاب بھاگ ذکلا۔

جنگ فرائض ..... اور خالد رضاب ہوتے ہوئے فرائض کی طرف بڑھے ، یہ مقام جنگی نقطہ بنگل فرائض ..... اور خالد رضاب ہوتے ہوئے فرائض کی طرف بڑھے ، یہ مقام جنگی نقطہ نظرے بہتا ہم تھا، یہاں شام ، عراق اور جزیرہ کی سرحد یہ ہلی تھیں، شام کی سرحد کی وجہ سے دوی ہیں ایک فریق بن سے اور ایس ملی کیا عذر ہوسکیا تھا ، فوراً آ مادہ ہو گئے ، اور اب مسلمانوں کا مقابلہ ایر اینوں اور رومیوں دونوں سے ہوگیا ، اس لئے خالد نے بھی نہایت اہتمام سے اسلامی فوج کو ایر اینوں اور رومیوں دونوں سے ہوگیا ، اس لئے خالد نے بھی نہایت اہتمام سے اسلامی فوج کو ایر اینوں اور رومیوں دونوں سے ہوگیا ، اس لئے خالد نے بھی انہا ہے ، اور اس ملمان نے بیام دیا ہو سے کا موقع دیا ، اور فرات کا میاب پار سے کا موقع دیا ، اور فرات کا این پار دی ہوئے کے اس پار لب دریا دونوں کا مقابلہ ہوا ، مسلمان شہواروں نے گھر گھر کر مارنا شروع کیا ، اتحادی فوجیں پہلے ہو نے سے گھر سے ہوئے گئے ، اور آ گے بڑھتے تھے تو فرات کا لقمہ بنتے تھے ، اور آ گے بڑھتے تھے تو تھے تھے ، تو تھے تھے ، تو تھے تھے ، تو تھے تھے ہوئے تھے تو فرات کا لقمہ بنتے تھے ، اور آ گے بڑھتے تھے ، تو تھے کے دس دن بعد تی ملک تی میاب کے بعد جر ہولوٹ گئے ، اس معرکہ کے بعد عراق کی چین قدی رک گئی میاب دور خالد تھے ، اس کے بعد جر ہولوٹ گئے ، اس معرکہ کے بعد عراق کی چین قدی رک گئی میاب دور خالد تھے ۔

فتو حات شام .....او پران حالات کی تغصیل بیان کی جا چکی ہے، جن کی بنا پرمسلمانوں کا

ایرانیوں اور رومیوں سے نبرد آزما ہونا ناگزیرام تھا، اس لئے عراق کے ساتھ ساتھ شام پر بھی فوج کشی ہوئی تھی ، اور ہر ہرصوبہ پر علیحدہ علیحدہ فوجیں بھیجی گئی تھیں ، خالد عراق کی مہم سرکر چکے تھے ، کہ در بارخلافت سے حکم پہنچا کہ عراق جھوڑ کرشام میں اسلامی فوجوں سے مل جا کیں ، اس حکم کے مطابق حج سے واپس ہونے کے بعد عراق کا انظام خن کے سپر دکر کے ، شام روانہ ہو گئے اور راستہ میں حدر داز ، ادک ، سوی ، حوارین ، قصم ، مرج ، ربط وغیرہ سے نیٹتے ہوئے شام پہنچا اور سے بہلے بھری کی طرف ہوئے ۔ ا

بضری .... یہاں اسلامی فوجیں پہلے ہے ان کا منظر تھیں ،اس لئے خالد نے آتے ہی بھری کے بطریق پر جملہ کر کے بسیا کر دیا اور اس شرط پر صلح ہوگئی کہ مسلمان رومیوں کی جان و مال کی حفاظت کریں گے اور دواس کے عوض میں جزید یں گے ہیں

اجنادین .....اس دفت مسلمان شام کے مختلف حصوں میں تھیلے ہوئے تھے اور ہرقل نے ان کے مقابلہ کے لئے الگ الگ دیتے بھیجے تھے، تا کہ ایک مرکز پر جمع نہ ہوں کیکن فلسطین کی مہم عمر و بن العاصؓ کے متعلق تھی بصری کے بعد تذارق اور قبقلا ءنے اجنادین ( فلسطین ) میں اپنی فوجیس تھہرا ئیں ، خالد ؓ اور ابوعبیدہ بصری ہے فارغ ہوکر عمرو بن العاص ؓ کی مدد کو <u>بہنچے ساجھ</u> میں مقام اجنادین میں دونوں کامقابلہ ہوا، تذارق اور قبقلا ء دونوں مارے میئے۔ ومشق ..... اجناوین کے بعد دمشق کی طرف بڑھے،امیر فوج ابوعبید ا نے تین سمتوں سے اس کا تحاصرہ کیا ،ایک سمت پر خالد مامور ہوئے تین مہینے تک کافل محاصرہ قائم رہا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا ،اس درمیان میں ایک دن دمشق کے یا دری کے گھر لڑ کا پیدا ہوا ،اس کے جشن میں دمشق کے بے فکرے شرابیں بی کرا ہے بدمست ہو کرسوئے کہ دنیا و مافیہا کی خبر نہ رہی ، خالد و دران جنگ میں اکثر راتوں کوسوتے ندھتے، بلکہ فوجی انتظامات اور دشمنوں کی سراغ رسانی میں لگے ر ہے تھے ہیںان کواس واقعہ کی اطلاع ہوگئی ، چنانچ یوج کی بید ہدایت دے کرتکبیر کی آ واز سنتے ہی شہر پناہ کے بھا تک پرحملہ کردینا، چندآ دمیوں کے ساتھ کمندڈ ال کرشہر پناہ کی دیوار کے اس یاراتر. سي اور بيا تك كے جوكيداركول اوراس كاففل تو زكرتكبيركانعر ولكاياتكبيركي آواز سنتے بي فوج ريلا كركے اندر داخل ہوگئى ، دمشق والے ابھى تک غافل سور ہے بتھاس نا گہانی حملہ ہے گھبرا مجئے اور ابوعبیدہ سے ملح کی درخواست کر کے شہریناہ کے تمام دروازے کھول دیئے، ایک طرف سے غالد التحانه داخل ہوئے ، اور دوسری طرف سے ابوعبیدہ مصالحانہ وسط شہر میں دونوں سے ملا قات ہوئی ہی گونصف حصہ ہز ورشمشیر فتح ہوا ہیکن شرا نظ سب مصالحانہ رکھے گئے ہے .

> ع فتوح البلدان بااذری ۱۱۹ سماین اثیر جدد س ۳۲۹،

یا بن انتیزی تاصهها ۳۰، سیطبری جند ۲۳ سا ۲۱۵۰، دیفتوح البلدان با افری ص ۱۳۰۰

فحل .....دمثق کی فتح نے رومیوں کو بہت برہم کر دیا ،اور وہ بڑے جوش وخروش کے ساتھ مقابلہ کے لئے آمادہ ہو گئے ،سقلا ررومی فحل میں فو جیس لے کر خیمہ زن ہوا ،اس لئے مسلمان دمثق کے بعدادھر بڑھے ،مقدمۃ انجیش خالد کی کمان میں تھا ،اس معرکہ میں بھی رومیوں نے بری طرح فکست کھائی۔

ومشق کا دوسرامعرکہ ..... فتل کے بعد ابوعبیدہ ادر خالہ ممس کی طرف بڑھے، یوحنا کے کینہ کی وجہ سے یہ مقام بھی رومیوں کا ایک اہم مرکز تھا، ہرقل کو خبر ہوئی تو اس نے تو ذر بطریق کو نے دے کر مقابلہ کے لیے بھیجا ، اس نے دمشق کے مغربی سمت مرج روم میں بڑاؤ ڈال دیا ، مسلمان بھی آگے بڑھ کر مرج روم کی دوسری سمت تھہر ہے ، اس درمیان میں رومیوں کی ایک فوج مشنس کی سرکردگی میں بہنچ گئی ، اس لئے خالد تو ذر کے مقابلہ کو بڑھا ، خالد بھی عقب سے اس کے نے مقابلہ نہیں کیا ، بلکد دمشق والیس لینے کے ارادہ سے آگے بڑھا ، خالد بھی عقب سے اس کے ساتھ ہوگے ، دمشق میں بڑید بن ابوسفیان موجود تھے ، وہشنس کی آمد کی خبرین کر اس کے روکنے کو ساتھ ہوگے ، دمشق میں بڑید بن ابوسفیان موجود تھے ، وہشنس کی آمد کی خبرین کر اس کے روکنے کو کئے دمشق کے باہر دونوں میں بخت معرکہ ہوا ، ابھی جنگ کا سلسلہ جاری تھا کہ پیچھے سے خالد بھنج کے ، اور ایک طرف سے بڑید نے مل کر رومیوں کو پا مال کر دیا ، اور معد ودے چند کے علاوہ کوئی رومی باتی نہ بچائے

حمص .....ابوعبیدہ نے شیرز ، معرہ عمق ، اور لا ذقیہ وغیرہ کو لے کربعلب اور ممس فتح کیا۔

یرموک .....ان پیم شکستوں نے رومیوں میں آگ لگا دی اور دولا کھا ٹڈی دل مسلمانوں
کے مقابلہ کے لئے امنڈ آیا بیر وی سپر سالار ماہان اس کو لے کریرموک کے میدان میں اتر ااس
وقت مسلمان شام کے مختلف حصوں میں منتشر تھے ، یہ سب ایک مرکز پر جمع ہو گئے اور طرفین میں
جنگ کی تیاریاں ہو نے لگیں ، رومیوں کے جوش وخر وش کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ گوشہ شین
را ہب وسیسین اپنی اپنی خانقا ہوں سے نکل کر ند ہب کا واسطہ دلا کر رومیوں میں جوش پیدا کر
رہ سے تھے ، خالد نے جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دینے فوج کو جدید طرز سے ۲ سامصوں میں
تقسیم کر کے سب پر الگ الگ افسر مقرر کیے اور جہاد پر نہایت ولولہ انگیز تقریر کی ، اتفاق سے
تقسیم کر کے سب پر الگ الگ افسر مقرر کیے اور جہاد پر نہایت ولولہ انگیز تقریر کی ، اتفاق سے
ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا کہ و میوں کے مقابلہ میں ہاری تعداد بہت کم ہے ، خالد نحضب
ناک ہوکر ہولے فتح وشکست تعداد کی قلت و کشرت پر نہیں بلکہ تا نیدایز دی پر ہے ، اگر میر ب

ضروری انتظامات کے بعد عکر مدین ابی جہل اور قنستات بن عمر وکوحملہ کا حکم دیدیا اور برموک کے میدان میں ہنگا مہ کارز ارگرم ہو گیا ،عین اس حالت میں عیسائی رومی فوج ہے نکل کر اسلامی الشكر ميں آگيا اور خالد سے ند ب اسلام برگفتگو شروع كر دى كه اگر ميں تمہارے ند ب ميں داخل به جاؤں تو كياميرے لئے آخرت كا درواز كھل جائے گا، خالد نے كہا يقيناً چنانچيوه ميدان جنگ ميں مشرف بااسلام ہوگيا۔!

اس جنگ کا سلسلہ مدتوں جاری رہا ،مسلمان افسروں نے غیر معمولی شجاعت و بہادری کا ثبوت دیا ،آخر رومیوں نے شکست کھائی کہ پھران کی اتنی ہزی تعداد نہ فراہم ہوسکی۔

حاضر ..... برموک کی فتح کے بعد ابوعبید ڈنے خالد گوتنسر بن کی طرف بھیجا اورخودجمع واپس ہو گئے ، مقام حاضر میں خالد کو میناس رومی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ملا ، خالد ٹنے اس کو فکست دی ، اہل حاضر نے امان کی درخواست کی اور کہا ہم کواس جنگ ہے کوئی تعلق نہ تھا ہماری رائے بھی اس میں شریک نہ تھی ، اسلئے ہم کوا مان دی جائے ، خالد ٹنے ان لوگوں کی درخواست قبول کرلی ۔ ۲

قنسر کن ..... عاضر سے قنسر کن پہنچی، اہل قنسر کن پہلے جنگ کے ارادہ سے قلعہ بند ہو گئے پھراہل تھ کے انجام برغور کر کے ملح کی درخواست کی ، خالد نے اس شرط پر منظور کرلی کہ شہر کے استحکامات تو ژ دیئے جائیں ، قنسر بن کے بعد ہرقل بالکل مایوں ہوگیا ، اور شام برآخری نگاہ ڈال کر قسطنطنیہ چلاگیا ، چلتے وقت یہ حسرت آنگیز الفاظ اس کی زبان پر تھے" اے شام! تجھ کو آخری سلام ہے ، اب میں تجھ سے جدا ہوتا ہوں ، افسوس اس سرز مین میں جس پر میں نے حکمرانی کی ہے ، اطمینان خاطر کے ساتھ نہ آسکوں گا۔ س

بیت المقدی ..... قشرین کے بعد بیت المقدی کا محاصرہ ہوا ، عیمائی اس شرط ہے بلا جنگ حوالہ کرنے کوآ مادہ ہو گئے کہ خودامیر لمؤمنین اپ ہاتھ ہے معاہد ہلکھیں، چنانچہ حضرت عمر فیصلے نامہ لکھنے کے لئے شام کاسفر کیا اور تمام اضران فوج کو جابیہ میں طلب کیا خالد تھی آئے ، ان کا دستہ دیا وحریر میں ملبوس تھا ، حضرت عمر کی نظر پڑی تو گھوڑ ہے ہے اتر پڑے اور کنگریاں مار کرفر مایا بتم لوگوں نے اسلحہ دکھا کر کہا کہ لیکن سے گرفر مایا بتم لوگوں نے اسلحہ دکھا کر کہا کہ لیکن سیدگری کا جو ہرنہیں گیا ہے ، ' ، فر مایا تب کوئی مضا کھنہیں ہیں۔ میں

خمص کی بعناوت ..... کاچ می خمص کے باشند یہ باغی ہو گئے ،کین ابوعبیدہ اور خالد کی بروقت توجہ ہے ،کین ابوعبیدہ اور خالد کی بروفت توجہ ہے بہت جلد بغاوت فروہوئی اور شام کے پورے علاقہ پرمسلمانوں کا کامل تسلط ہو گیا۔ معزولی ..... ای کے اچھ میں حضرت عمر نے خالد کو معزول کردیا ،معزولی کے سنہ میں موزخین کا بیان مختلف ہے ، عام شہرت یہ ہے کہ حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیضتے ہی معزول کیا تھا ، کیکن یہ بیان سے خمیم روایت یہ ہے کہ حضرت عمر سینی خلافت فاروقی کے مال بعد کیکن یہ بیان سے خمیم روایت یہ ہے کہ کاجھ میں یعنی خلافت فاروقی کے مال بعد

عابینهامی ۲۳۹۳. معطری مختج بهیت المقدس ایطبری شهر ۲۰۹۸. سراین اثیرین میس ۳۸۴ معزول ہوئے ، ابن اثیر کی بھی بہت تھیں ہے، وہ لکھتے ہیں، فسے ہدہ السنة و ھی سنة سبعة عشر عزل خالد بن ولید لینی کارہ شی خالد بن ولید لینی کارہ شی خالد بن ولید لینی کارہ شی خالد بن ولید لینی کار ای تندھا، اس لئے ہر معالمہ میں خودرائی کے کام لیتے تھے، اور بارگاہ خلافت ہے استھوا بضروری نہیں بچھتے تھے، فوجی افرا جات کا حساب و کتاب بھی نہیں تھیجتہ تھے، ور بارگاہ خلافت ہے استھوا بضروری نہیں بجھتے تھے، فوجی افرا جوان کی پیش قدمی میں رو کئے کے بعد حضرت ابو بکر گی مرضی کے خلاف بغیر ان کی اجازت کے خفیہ ججو کو چلے گئے، ان کا پیطر ذمل حضرت ابو بکر گوتا کو ار ہوا با اور آپ نے حتیہ کی انہوں نے بار ہا لکھا کہ بغیر میر ہے تھم کے کوئی کام تہ کیا کہ و اور نہ کسی کو پچھ دیا لیا کرو، انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ بھی کو میری موجودہ حالت پر چھوڑ دیجئے تو کام کرسکتا ہوں، ورنہ اپنی فرہ نہیں کو بھی دیا ہوں بھی کو میں اس تو ابو بکر گوتا کو ار میں کہ سندہ خواب میں اس تو ابو بکر گوتا کو ار میں کی سندہ خواب میں اس تو ابو کر گوتا کو کہ کو کہ کو بھی دور کہ میں اس تو ابو کر گوتا کو کہ کو میں اس تو ابو کر گوتا کو کہ کی خواب دیا جو حضرت ابو بکری بھی نہ دویا کہ میں میں خواب کہ خور میں کیا میں کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کی خواب دیا جو حضرت ابو بکر گوتا ور دی جواب دیا جو حضرت ابو بکر گوتا ور دی جواب دیا جو حضرت ابو بکر گوتا ور دی جواب دیا جو حضرت ابو بکر گوتا ور دیا ہو کہ گالات نے دیں جواب دیا جو حضرت ابو بکر گالود دیا ہو حضرت ابو بکر گالود دیا ہو حضرت ابو بکر گالود دیا ہو حضرت ابو بکر گالود دیا جو حضرت ابو بکر گالود دیا ہو حضرت ابو بکر گالود دیا جو حضرت ابو بکر گالود دیا ہو حضرت ابو بکر گالود دیا ہو حضرت ابو بکر گالود دیا جو حضرت کا کو گالود کیا گالود کیا گوتا کو گالود کیا گالود کے کہ کو گالود کے کہ کو گالود کیا گالود کیا گوتا کو گالود کیا گالود کے کہ کو گالود کیا گالود کیا گالود کی کو گالود کیا گالود کیا گالود کیا گالود

دوسری وجہ بیتھی کہ عام مسلمانوں کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اسلامی فتو حات کا دارو مدار خالد ؓ کے قوت باز ویر ہے ہے جس کو حضرت مرؓ پسندنہیں کرتے تھے۔

> ع اصابہ جلد آنس،۱۰۰ می اصابہ ترحم س

اطبری جلد بهس ۵ ۲۰۰۵، سطبری ن پهس د ۲۰۰۸ هاین اثبر ن ۴س ۱۳۰۹

احكام مانخ اورخد مات بجالانے كو تيار ہوں \_إ

ال واقعہ المحضرت عرقے دبد به اور خالد کی تن برتی ، دونون کا اندازہ ہوتا ہے ، معزولی کے بعد در بار خلافت سے بلی ہوئی ، چنانچہ خالد محص سے ہوتے ہوئے حضرت عرقی خدمت علی حاضر ہوئے ، اور ان سے شکایت کی کہ آپ نے میر معاملہ میں زیادتی سے کام لیا ہے ، حضرت عرق نے سوال کیا'' تمہارے پاس اتن دولت کہاں سے آئی'' جواب دیا ، مال غنیمت کے حصول سے ، اگر میر بے پاس ساٹھ ہزار سے زیادہ نکلے تو آپ لے لیجئے ، حضرت عرق نے فوراً حصول سے ، اگر میر بے پاس ساٹھ ہزار سے زیادہ نکلے تو آپ لے لیجئے ، حضرت عرق نے فوراً حساب کرایا ، کل ۴۰ ہزار زیادہ نکلے ، وہ بیت المال میں جمع کرادیے اور فرمایا کہ '' خالد اللہ ہی میر بے دل میں تمہاری وہی عزت و محبت ہے'' اور تمام مما لک محروسہ میں فرمان جاری کرادیا کہ میں نے خالد او خیات کے جرم یا غصہ وغیرہ کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے بلکہ محض اس لئے معزول کیا کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اسلای فتو حات کا دارو مدار خالد '' کے قوت باز و پر میں ہے ہیں۔

ندگورہ بالافتو حات کے علاوہ خالد ؓ دوسری مہموں میں بھی شریک ہوکر واد شجاعت دیتے رہے ،لیکن ان میں آپ کی حیثیت معمولی مجاہد کی تھی ،اس لئے ان کی تفصیل قلم انداز کی جاتی

وفات ..... گورن سے استعفاد یے کے بعد مدینہ بیل مقیم ہو گئے اور پچھون بیار رہ کر ۲۲ھ میں وفات پائی ، بعض لوگ آپ کی وفات جمعس میں بتاتے ہیں ، گریہ چچے نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر آپ کے جنازہ میں شریک تھے ، ہیاور ۲۲ھ میں انہوں نے شام کا کوئی سنز نہیں کیا ، آپ کی وفات سے مدینہ کی قورتوں خصوصائی عذرہ میں کہرام بریا تھا۔

اولا د ..... اواد کی تعداد کی تعمیل نہیں ملتی ، صرف دولڑکوں ، مہاجراور عبدالرحمٰن کا نام ملتا ہے دونوں میں باپ کی شجاعت کا اثر تھا ، چنانچہ مہاجر بن خالد ؓ نے جنگ صفین میں حضرت علیٰ کی حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیا ، ہے اور حضرت معاویہ ؓ کے عہد میں قسطنطنیہ کے مشہور معرکہ میں

الاین اثیرس ۱۸ م، میلی این اثیرج مهص ۱۹ م،

سيم تندرك حاكم جلد الص ٢٩٧،

٣] صابه جلد من ١١٠٠ ورمتدرك حاكم ج سوص ٢٩٧،

في استيعاب جنداص ٢٧٦

فوج کے ایک کما نٹر رعبدالرحمٰن بن خالد بن ولید تھے یا حضرت خالد ؓ کی کنیت ابوسلیمان تھی ،اس ہے قیاس ہوتا ہے کے اس نام کا بھی لڑ کار ہا ہو گا گرتصر سے نہیں ملتی ۔

مل و کمال ..... چونکہ ابتدا ہے لے کر آخر تک خالد کی پوری زندگی میدان جنگ میں گذیری اس لئے ذات نبوی ہے خوشہ جینی کا موقع کم ملاءوہ خود کہتے تھے کہ جہاد کی مشغولیت نے مجھ کو تعلیم قر آن کے بڑے حصہ ہے محروم رکھا ہی تا ہم وہ صحبت نبوی کے قیض ہے دولت علم ہے بالكل ہے بہرہ نہ تھے،اورآنخصرت ﷺ جیلاکے بعد مدینہ میں جو جماعت صاحب علم وافقا کا ان میں ایک ان کا نام بھی تھا الیکن فطرۃ سیاجی تھے اس لئے مسندا فتا پر نہ بیٹھے اور ان کی فیآو کی کی تعداد دوچار ہے زیادہ ہیں ہے، ابن عباس، جابر بن عبداللد، مقدام بن معدی کرب بلس بن الی حازم اشتر بخعی ،علقمہ، ابن قیس ، جبیر بن تضیر وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ہی ان کی مرویات کی تعدادکل اٹھارہ ہے جن میں سے دومتفق علیہ ہیں اور ایک میں بخاری منفرد ہیں۔ ( فضائل اخلاق ) رضائے نبوی ..... سحابۂ کرام کے لئے سب ہے بڑی وولت آتخضرت عظیٰ کی رضا جوئی اورخوشنو دی تھی ،اس کے لئے وہ اپنے جذبات کو بھی آتخضرت الله كالع فرمان كروية تنه، خالد كوتند مزاج تنه اليكن فرمان نبوي كي مقابله مين ان كي تند مزِ اجی حکم وعفو ہے بدل جاتی تھی ،ایک مرحبہ ان میں اور عمار بن یا سر تعیں کسی معاملہ میں بحث ہوگئی اور سخت کلامی تک نوبت بہنچ گئی، ممار ؒ نے آنخصرت ﷺ ہے شکایت کی ،اتفاق ہے اس وقت حضرت خالد بھی آ گئے اور شکایت س کر بہت برہم ہوئے اور ممار کو برا بھلا کہنا شروع کیا ، آتخضرت ﷺ غاموش تھے، مُمَارٌ نے آبدیدہ ہوکرعِض کی ،حضوران کی زیا د تیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ،آنخضرت ﷺ نے سراٹھا کرفر مایا کہ'' جو مخص عمارٌ ہے بغض دعدادت رکھتا ہے وہ خدا ے بعض وعنا در کھتا ہے' خالد میراس ارشاد کا بیاثر ہوا کہ ان کا بیان ہے کہ جب میں آتخضرت ﷺ کے پاس اٹھا تو عمار ؓ کی رضا جوئی ہے زیادہ کوئی چیز میرے لئے محبوب نہھی ،اوران ہے ل

کران کومنایا۔ ہے۔ احتر ام نبوی ..... خالد کے دل میں آنخضرت ﷺ کا اتنااحتر ام تھا کہ دہ کسی کی زبان سے آپ کی شان میں کوئی تاروا کلمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک مرتبہ آپکے پاس پچھ سونا آیا، آپ نے اے اہل نجد میں تقسیم کر دیا، قریش انصار کوشکایت ہوئی، انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے

إإبراؤا وبالكتاب الجهاد باب قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة

<sup>&</sup>lt;u>۳ اسابہ جلد ۲ س ۹۹</u>

ا الله المؤقفين جدافصل اصحاب الفنوى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الترتبة رب النبة رب جدال ۱۲۳

ديمسنداممه بن منبل جيهن ٨٩

سونانجدی سر داروں کو دے دیا ،اور ہم لوگوں کو بالکل نظر انداز فر ما دیا ،آپ نے فرمایا کہ ان کو تالیف قلب کے خیال ہے دیتا ہوں ، یہ من کرنجد یوں کے گردہ ہے ایک شخص نے کہا کہ محمد خدا ہے ڈر! آپ نے فرمایا ،اگر میں خدا کی نافر مانی کرتا ہوں تو پھر خدا کی اطاعت کون کرتا ہے؟ خالد "کواس گستا خی پر غصر آگیا اور اس کی گردن اڑانے کی اجازت جا ہی لیکن آپ نے روک دیا لے آثار نبوی سے تبر یک ساتھ شرف آثار نبوی سے تبر یک ساتھ شرف انتہا ہے جس کو آنخضرت کو گئے کے ساتھ شرف انتہا ہے حاصل ہوتا والہا نہ عقیدت بھیتے ، چنانچہ آنخضرت کا گئے کے موئے مبارک ایک لولی لی

انتساب حاصل ہوتا والہانہ عقیدت ہجھتے ، چنانچہ آتحضرت ﷺ کےموئے مبارک ایک ٹو پی میں سلوا لئے تتھے، جس کو پہن کرمیدان جنگ میں جائے تتھے، رموک کےمعر کہ میں بیٹو پی گرگئی تھے جو میں ملاسم

تھی ،حضرت جالد مبت پریشان ہوئے اور آخر بڑی تلاش وجستو کے بعد ملی ہے

جہاد فی سبیل اللّٰہ ..... حضرت خالد ؒ کی کتاب زندگی کا سب ہے جلی عنوان اور سب ہے روشن باب جہاد فی سبیل اللہ ہے ،ان کی زندگی کا بیشتر حصدای میں گذرا،غزوات نبوی اور عراق وشام کی فتو حات کے حالات میں اس کی تفصیل گذر چکی ہے ،ان کے اس ذوق جہاداور شجاعا نه کارناموں کے صلہ میں ان کو در بارنبوی ہے سیف اللّٰہ کا لقب ملاتقریباً سواسولڑا ئیوں میں اپنی تکوار کے جو ہر دکھائے جسم میں ایک بالشت حصہ بھی ایسا نہ تھا جو تیروں اور تکو اروں کے زخم ہے زجی نہ ہوا ہو ہو وق جہاد میں کہا کرتے تھے کہ مجھے میدان جنگ کی وہ بخت رات جس میں اینے دشمنوں ہے لڑوں ،اس شب عروی ہے ریادہ مرغوب ہے ،جس میں میری محبوبہ مجھ ہے ہمکنار ہو ہم آخروقت جب اپن زندگی ہے مابوس ہو گئے تو بری حسرت اور افسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی میدان جنگ میں گذری اور آئے میں بستر مرگ پر جانور کی طرح ایڑیاں رگڑ کے جان دے رہاہوں ،ھے فدانے آپ کے قدموں میں وہ برکت دی تھی جدھررخ کیا بھی نا کام واپس نہلو نے ،خود کہتے تھے کہ میں نے جس طرف کارخ کیافتحیاب ہوا، ۲ اس قول کی صداقت بران کے کارنا ہے شاہر ہیں ،آنخضرت کھٹے کوان کی شجاعت براس قدراعماد تھا کہ جب الحے ہاتھ میں علم آ جا تا تو آپ مطمئن ہو جاتے چٹانچہ غزوہ موتہ میں جب حضرت خالدٌ نے علم سنجالاتو آتخضرت ﷺ نے غائبانہ فرمایا کہ ابلزائی کا تنورگر مایا، بے چونکہ سیدگری ان كا آبائي بيشة تقاءاس كئے ان كے ياس سامان حرب كافی تھا،جسكوانہوں نے اسلام لانے كے بعدراه خدام وقف كرديا تعا\_م

ح اصا به جدا<sup>د</sup> ۱۹۹۰

این رق جند ۴ سی ۱۰۵.

ساساب بيدوس ٩٩٠

سل سدالغا به جدم السروي.

اليان بهروس 44.

في الترجاب جدد الس ١٥٩٠.

يجابن معدق اجيده تذكرو فالداء

منتهج بغارتی آماب فروقاد الدامل به جند عن موار

آنخضرت ﷺ کامدح کرنا ..... آنخضرت ﷺ ماری بان جان فروشیون اور قربانیون کی بہت قد رفر ماتے تھے، اور متعدد موقعوں پر مدحیہ لہجہ میں ان کا اعتراف فر مایا کرتے، فرجی کے مسلمان مختلف سمتوں سے مکہ میں داخل ہور ہے تھے ایک گھا ٹی کی طرف خالد بھی نمود ار ہوئے ، آنخضرت ﷺ نے ابو ہر ہر ہ سے نے مایا ، دیکھوکون ہے، انہوں نے عرض کی خالد بن ولید فرمایا کہ بیے خدا کا بندہ بھی کیا خوب ہے ، اخود بھی قدر دانی فرماتے تھے، اور لوگوں کے فروای کے خالد گوئم ماتے تھے ایک مقدر کی خالد ہو کے خالے کے خالد گوئم کی تکلیف نہ دو، کیونکہ وہ خدا کی تلوار ہے، جس کواس نے کھار ہر کھینچا ہے۔ بی

ایک مرتبه آنخضرت ﷺ نے حضرت محر گوزگو قوصول کرنے کے لئے بھیجاتو ابن جمیل، فالد اورعباس نے دیے ہے۔ انکار کیا، آنخضرت ﷺ کومعلوم ہوا، تو فر مایا که ''ابن جمیل فقیرتھا، فعدا نے اس کو دولتمند کیا، یہ اس کا بدلہ ہے'' انگین فالد ابن ولید پرتم لوگ زیادتی کرتے ہو، انہوں نے اپناتمام سامان حرب فدا کی راہ میں وقف کردیا ہے پھران پرز کو قاکسی ، رہا عباس کا معاملہ تو ان کا میں ذمہ دار ہوں ، کیاتم کومعلوم نہیں ہے کہ بتیابات کی جگہ ہے۔ س

مزاج .....ان کی پوری زندگی سپاہیانتھی ،اس کئے مزاج میں حرارت اور تیزی تھی ، ذرای خلاف مزاج بات پر بگز جاتے تھے، تمار بن یاس کئے ساتھ سخت کلامی کا واقعہ او پر گذر چکاو واسی طرح بنوجذیمہ کے معاملہ میں (جن پرآپ نے مشرک بجھ کرحملہ کر دیا) جب عبدالرحمٰن بن موف نے اعتراض کیا تو بہت برہم ہوئے ہیں

حق پرتی ..... الیکن اس تندمزاتی کے باوجود ہٹ دھری نتھی اور حق بات کو قبول کرنے اور دوسروں کے فضائل کے اعتراف میں عارنہ کرتے تھے بمعزولی کا واقعہ او پرگذر چکا ہے کہ مجمع مام میں اس طرح معزول کیا جاتا ہے کہ سرے نو پی اتار لی جاتی ہے ، عمامہ گردن میں باندھ دیا جاتا ہے ، اور آپ دم نہیں مارتے اور جب ان کی وجہ پر ابوعبید سپ سمالار مقرر ہوتے ہیں تو یہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب اس امت کا المین تم پر امیر مقرد کیا گیا ہے ۔ ہے اشاعت اسلام .... اشاعت اسلام ہر مسلمان کا نہ ہی فریضہ ہے خالد آنخضرت میں کہ زندگی میں اور آ کے بعد بر ابر اس فریضہ کو اوا کرتے رہے ، فتح مکہ کے بعد آنخضرت میں کے گئے ، اشاعت اسلام کی غرض سے جو سرایا بھی جان میں سے متعدد سر بے ان کی سرکردگی میں کیے گئے ، اشاعت اسلام کی غرض سے جو سرایا بھی جان میں سے متعدد سر بے ان کی سرکردگی میں کیے گئے ،

او شد احمر بن منبل جید**رانس ۱۹** ۳۰،

ع إنهار جيد ويس 99.

الع يودا وُدجيد إلى ١٩٣ وَ سَلَم جِيد عَلَى ١٩٣ مَنْهِم،

عن بد افلا به جهد على ١٠١٣.

هراب بهداسه

سران العالي المبادوم مباجرين حصدوم المبادوم مباجرين حصدوم المبادوم المباجرين حصدوم المبادوم کیاسلام میں حضرت علیؓ کے ساتھ ان کی کوششیں بھی شامل تھیں فتنہ روۃ میں طلیحہ کی جماعت بنوہوازن، بنوسلیم اور بنو عامر وغیرہ دو بارہ ان بی کی کوششوں سے اسلام لا کے ال جماعتوں کے علاوہ منفر دطور پر بھی بعض مشہور لوگ آپ کے ہاتھ مشرف باسلام ہوئے جنگ برموك من تصرروم كے سفير جارج كے قبول اسلام كاوا قعداو برگذر چكا بيل

•

## حضرت مغيره بن شعبه

نام ونسب ..... مغیرہ نام ،ابوعبداللہ کنیت ،نسب نامہ یہ ہے ،مغیرہ بن شعبہ بن الی عامر بن مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمر و بن عوف بن قیس لے

اسلام ..... غزوۂ خندق کے سال <u>ہے۔</u> میں مشرف باسلام ہوئے ،اورای زمانہ میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں

غزوات .....ادرآ تخضرت ﷺ عساتھ قیام کیا، غزدۂ عدید یمی آپ کے ساتھ نگے، قریش اس میں مزاتم ہوئے اوران کی طرف ہے عروہ بن مسعود تقفی گفتگو کے لئے آیا ،اور عرب کے عام قاعدہ کے مطابق دوران گفتگو میں بار بار آنخضرت ﷺ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھا تا تھا ،مسلمان اس ستا خانہ طریقہ تخاطب کے عادی نہ تھے ،مغیرہ جو اسوقت ہتھیار لگائے، آنخضرت ﷺ کی بیت کی جانب کھڑ ہے تھے ،یدانداز گفتگونا گوار ہوا، دہ ہر مرتبہ تکوار کی قبضہ بر ہاتھ سے جانب کھڑ ہے تھے ،یدانداز گفتگونا گوار ہوا، دہ ہر مرتبہ تکوار نے قبضہ بر ہاتھ سے جانب کھڑ ہے تھے ،عالمان کر کہا، خبر دار ہاتھ قابو میں رکھوع وہ نے بہچان کر کہا اور غاباز میں نے تیری دغابازی کے معاملہ میں تیری طرف سے کوشش نہیں کی تھی ، جب

حدیدیے بعد متعدد غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا ، آنخضرت ﷺ نے ایک خاص سریہ میں ان کواور ابوسفیان کو طا کف بھیجا تھا ،اس میں انہوں نے نہایت بہا دری ہے دشمنوں کوشکست دی تھی ہم

رشنوں کوشکست دی تھی ہیں۔ آخری سعادت ..... آنخضرت کی تجہیز و تکفین کے وقت موجو دیتے، جب لوگ جسد مبارک کو قبرانور میں رکھ کر نکلے تو انہوں نے عمداً قبر میں اپنی انگوشی گرا دی، حضرت علی نے کہا نکال لو، انھوں نے قبر میں اتر کر قدم مبارک کو ہاتھ ہے میں کیا اور جب مٹی گرائی جانے گئی اس وقت قبر سے نکلے ، انہوں نے قصداً اس لئے انگوشی گرائی تا کہ بیشرف ان کے ساتھ مخصوص ہوجائے کہ وہ ذات نبوی ہے سب سے آخری جدا ہونے والے ہیں، چنا نچہ ہمیشہ لوگوں سے فخریہ کہا کرتے کہ میں تم سب میں آنخضرت علیہ ہے۔ آخری جدا ہونے والا ہوں ۔ ہے

الإسداللي بيجد مهم و بي مهم المعلم المعلم و بي من المعلم المعلم و بي من المعلم المعلم و بي من المعلم و المعلم

ے میں تاہیں ہوں ہے۔ اور المقد ہوں کا جندہ و میوں کو آئی کے المبادی ہوں ہوں ہے۔ ان کی ایت اوا کی تھی اپیواقعہ بخاری کتاب الشروط فی المباد والمعد الدی تاہم ہوں تھی ہے۔ الشروط فی المباد والمعد الدی تاہم ہوں تاہم ہے۔ میں تعدید القرامی ہوں تاہم ہے۔ میں تاہم ہوں تاہم ہے۔ میں تاہم ہے۔

عہد صدیقی ..... آنخفرت ﷺ کے بعد سیخین کے عبد کی اکثر معرک آرائیوں میں تمریک رہاور بڑے بڑے کارنمایاں کیے،سب سے پہلے حضرت ابو بکڑ کے علم سے اہل بحیرہ کی طرف گئے، پھریمایہ کے مرقدوں کی سرکونی میں چیش چیش دے۔!

عہد فارو تی ..... فتنۂ ارتداد کے فروہونے کے بعد عراق کی فتو حات میں شریک ہوئے، بویب کی تنخیر کے بعد جب مسلمان قا دسیہ کی طرف بڑھے اور رستم نے مصالحت کے لئے مسلمان سفراء بلائے تو کنی سفرا و بھیجے گئے ،آخر میں بیے خدمت مغیرہؓ کے سپر دہوئی۔

سفارت .....ایرانیول نے اسلامی سفیر پر رعب ڈالنے کے لئے بڑی شان وشوکت ہے در بارسجایا تھا ،تمام افسران فوج دیبا دحریر کے بیش قیمت ملبوسات زیب تن کیے تتھے رستم زرنگار تاج سر پرر کھے تخت پر میضا تھا ، در بار میں کار جو بی کا فرش تھا ،مغیرہ سینچے تو بلاکسی جھجھک کے سید ھے رستم کے تخت پر جا کر بیٹھے ،ان کا اس دلیری ہے رستم کے بہلو بہ ببلو بیٹھ جا نا در بار یوں کو نا گوارگذرا ،انہوں نے ہاتھ کیڑ کے نیچے بٹھا دیا مغیرہ نے کہا'' ہم عرب ہیں ،ہمارے یہاں ہیہ دستورنہیں ہے کہ ایک شخص خدا ہے اور دوسرے لوگ اس کی پرشتش کریں ،، ہم سب ایک دوسرے کے برابر ہیں ،تم نے ہم کوخود بلایا ہے ،ہم اپنی غرض ہے ہیں آئے ہیں ، پھرتمہارا یہ سلوک کہاں مناسب ہے، آگرتم لوگوں کا بہی حال رہاتو بہت جلد نیست و نا بود ہو جا ؤ کے ، بقائے سلطنت کی پیشکل نہیں ہے'ایرانی اس مساوات ہے نا آشنا تھے، یہ خیالات من کر دنگ رہ گئے، رستم بھی نادم ہوا، بولا کہ بینو کروں کی غلطی ہے اور حسن تلافی کے طور پر اُن کے ترکش ہے تیر نکال کر مٰداق کے لہجہ میں کہا کہ ان تکلو ں ہے کمیا ہوگا ، کہا چنگاری کی لوگو جھونی ہومگر پھر بھی آگ ہے، پھراس نے تلوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہتمہاری تلوار کس قدر بوسیدہ ہے، کہانیام بوسیدہ ہے کیکن دھار تیز ہے اس کے بعد امل معاملہ بر گفتگو شروع ہوئی ، رستم نے اپنی قوت کی شوکت وعظمت سطوت وجروت اورعر بوں کی حقارت کم مائیگی کا تذکرہ کر کے کہا کہ گوتمہاری جیسی نام چیز قوم ہمارا کیجینبیں بگاڑ عمّی ،تا ہم اگرتم لوٹ جاؤ تو تمہاری فوج اورسر دارفوج کوان کے مرحبہ ً کے موافق انعام دیا جائے گا مغیرہ نے نہایت جوش ہے جوالی تقریر کی اور آخر میں کہا کہ اگرتم کو جزینہیں منظور ہے تو تکوارتمہارا فیصلہ کرے گی ،رستم ہے جت جواب بن کرآ گ بگولا ہو گیا، بولا کہ آ فآب سے پہلے تمہاری فوج کو تہ بالا کردوں گانا اس افتگو کے بعد مغیرہ واپس طے آئے جواور قادسيد كى مشهور جنبك مين بھى بيشر يك تھے۔ م

عراق برفوج کشی ..... واج میں ، تومس اور اصفہان والوں نے برز رگر دیے خط و کتابت کر کے مسلمانوں کے خطاف ساٹھ ہزار فون جمع کی اور مروان شاہ دفش کا دیانی لہراتا ہوا لکلا

الطبر على في واسرام ٢٦٠٥ - ٢١٠.

اع شدرے جدد عاص میں ہم ہم. اعرام شدر کے معراس میں ہم

حضرت ممارین یاس نے در بارخلافت میں اطلاع دی ،حضرت ممر نے خود نکلنے کا قصد کیا ،کیکن پھر نظام خلافت کے اختلال کے خیال ہے ارادہ سنخ کر دیا اور اس اے کوف وبھرہ کے نام فر مان جاری کیے کہ وہ ان اپنی نوج لے کرنہاوند کی طرف بڑھیں اور نعمان بن مقرن کوسیہ سالار مقرر کر جاری کے مدایت کر دی کہ آگرتم شہید ہوتو حذیفہ بن ممان تمہاری قائم مقامی کریں آگروہ بھی شہید ہوں نوجریر بن عبداللہ بحل جگہ کیس اور اگروہ بھی شہید ہوجا کمی تو مغیرہ علم سنجالیں لے

ووسری سفارت ..... جب اسلام کشکرنها وند کے قریب پنجا تو ایرانیون نے دو بارہ مصالحت کی گفتگو کے لئے ایک سفیرطلب کیا ہمغیرہ اس خدمت کوایک مرتبہ حسن وخو بی کے ساتھ انجام دے چکے تنبے ،اس لئے دو بارہ ان ہی کا انتخاب ہوا، پیسفیر بن کے گئے تو در بار کا وہی رنگ و یکھا، مروان شاہ سر پرتائ زرنگار رکھے طلا ٹی تخت پر جیفا تھا، در باری حیب دراست چمکدار تکواریں لگائے ، جن پر آنکھ نہیں تھہرتی تھی ، کھزے تھے ،مغیرہ نے کوئی توجہ نہ کی اور سید ھے گھتے ہوئے چلے گئے ، راستہ میں در باریوں نے رو کنا جا ہا ، کہا سفرا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا جاتا اورمترجم کے ذریعہ تفتگوشروع ہوئی ،مردان شاہ نے کہا کہتم عرب ہوا ورعر بوں ے زیادہ بدبخت ، فاقد مست اور نجس قوم دنیا میں سیس ہے ،میری سیاہ کب کاتمہارا فیصلہ کر چکی ہوتی لیکن تم اس قدر ذلیل ہو کہ ہم ان کے تیر بھی تمہارے نا پاک خو ن ہے آلو دہ کرنا نہیں چاہتے ،اب بھی اگرتم واپس چلے جاؤتو معاف کر دیا بائے گا،ورنے تمہاری لاشیں میدان میں تزین نظر آئیں گی ،انہوں نے حمد ولعت کے بعد جواب دیا کہ میٹک جیساتمہارا خیال ہے، ایک ز ماند میں ہم ویسے ہی تھے الیکن ہمارے رسول نے ہماری کا یا پلٹ دی اب ہر طرف ہمارے لئے میدان صاف ہےاور بغیرتمہارا تاج وتخت جینے اس وقت تک نہیں لوٹ سکتے جب تک ' میدان جنگ میں بیاری لاشیں نہ تزییں' 'بی مرض پیسفارت بے تیجہ رہی اور طرفین میں لڑائی کی تیاریاں شروع ہوگئیں مغیرہ میسرہ کے اضرمقرر ہوئے ،نباوند کےمعرکہ میں اسلامی فوج کے سپدسالا رنعمان بن مقرن ایسے بخت زخمی ہوئے کہ پھر جان بر نہ ہو سکے ہمیکن مسلمانوں کے ثبات واستقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور بالآخراریا نیوں کوشکست ہوئی ،اختیام جنگ کے بعد معقل ،نعمان کی خبر لینے گئے ،سانس کی آید وشد باقی تھی ،لیکن نگاہ جواب دے چکی تھی ، یو حیصا کون ہمعقل نے بتایا ، یو چھا جنگ کا کیا تمیجہ رہا ،عرض کی خدا نے کا میاب کیا ،فر مایا الحمد للّٰہ ،عمرٌ ٌ کواطلاع دو،اور پیمژ دہ سننے کے بعد طائر روح پرواز کر کیا۔ س

نهاوند کے بعد ایران پر عام فوج کشی ہوئی ، ہر حصہ پر الگ الگ فوجیں بھیجی گئیں ، ہمدان

إفتوت البلدان بارا رئ سيااس،

بع طبه ی جه ۱۹۰۳،۳۹۰۳.۳۹

سِ فِمُوْلِ الْمِلِيدِ اللهِ بِهِ أَرِي مِنْ ١٩٠٣، ٣١٣،

کی مہم مغیرہؓ کے سپر د ہوئی ، انہوں نے نہایت بہادری ہے اس کو سرکیا ، پھر اہل ایران کی درخواست پرصلح کرلی ہے

بھرہ آباد ہونے کے بعد حضرت عمر نے ان کو یہاں کا گورنرمقرر کیا ، انہوں نے اپنے عہد حکومت میں بہت سے نئے انظامات کیے ، باقاعدہ ایک دفتر کھولا ، جہاں سے سپا ہیوں کی شخوا ہیں اور وظیفہ خواروں اور و ثیقہ پانے والوں کے وظیفے اور و ثیقے ملتے تھے اس سے پہلے کوئی دفتر نہ تھا اس کی ایجاد کا سہرام فیرہ کے سر ہے ، پھھ دنوں کے بعدایک جرم کے الزام میں ، ماخو ذو موئے ، لیکن شہادت سے بیالزام ثابت نہ ہو سکا ، حضرت عمر بہت خوش ہوئے کہ ایک صحابی کا وامن معصیت کی آلودگی سے پاک نکلا ، تا ہم سیاس مصالح کے لحاظ سے بھرہ سے تبادلہ کر کے عمار بن یا سرگی جگہ کوفہ کا گورنر بنایا ، حضرت عمر کی وفات تک یہاں کے گورنر دیتے آباور جد یوعثانی انتظامات میں معزول کر دیئے گئے۔

عہد معاویہ .....اس کے بعد امیر معاویہ اور جناب امیر میں اختلافات ہوئے تو ابتدامیں مغیرہ جناب امیر کے حامی وطرفدار تھے، چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مخلصا نہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنی خلافت کو سخام کرتا جائے جیں تو طلحہ فرزییر آکو فہ اور بھرہ کا والی بنا ہے اور امیر معاویہ کو ان کے قدیم عبدہ پر والی سکھتے، پورا تسلط ہو جانے کے بعد پھر جو خیال میں آئے وہ سیجنے گا، کین جناب امیر فر جواب دیا کہ طلحہ وزیر آئے بارے میں غور کروں گا، کین معاویہ جس تک اپنی حماویہ اس معاویہ اس موقع سے بازنہ آئیں گااور نہ ان کو کہیں کا امیر بنا وَں گااور نہ ان سے کی مدولوں گا ، مغیرہ اس جواب ہے بدطن ہو گئے ، سامیر معاویہ گونجر ہوئی تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا یا اور ان کو اپنی طرف مائل کر کے ان سے بیعت لے لی سیاب مغیرہ معاویہ شاس معاویہ کے ساتھ تھے، اور علی الا علان جناب امیر آئی مخالفت شروع کردی ، مجمع عام میں آپ کے خلاف تھریر کرتے اور لوگوں کو آپ کی خالفت بر ابھارتے تھے۔ بھ

مغیرہ کی حمایت نے امیر معاویہ کو بڑی قیمتی مدد پہنچائی بڑی بڑی اہم گھیاں انہوں نے اپنے ناخن تد ہیر سے طل کردیں ،امیر معاویہ کے دعوی خلافت کے سلسلہ میں بعض مواقع ایسے نازک آگئے تھے کہ اگر مغیرہ کا تد ہر نہ ہوتا تو امیر معاویہ گو تخت ترین دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ،
زیادہ دہا ہ عرب میں تھا اور حضرت علی کی طرف سے فارس کا والی تھا ، یہ امیر معاویہ کا سخت ترین

الإينان مداح وشدرك جيد عن الهوم.

عِ فِيقِ حَ البلدان بالأرى ص ١٩٧٨، ١٩٧٩،

سياصا ببجيدا لشهااا،

سیاستیعاب جلد بس ۲۵۹،

دشمن تھا ،حضرت حسنؓ کی دست بر داری کے بعد گوامیر معاویے ّ سارے عالم اسلامی کے خلیفہ ہو گئے ہیکن زیادان کی خلافت نہیں تسلیم کرتا تھا ،امیر معاویہ نے مشہور جھا کاربسر بن ارطاط کواس کے مطبع کرنے پر مامور کیا الیکن اس کی بختیاں بے کار ٹابت ہوئیں ،اورمغیرہؓ بن شعبہ نے اپنے تدبر سے زیاد کوامبر معاویہ کامطیع بنا کرایک بڑے خطرہ سے بجالیا۔ ل

کوفہ کی گورنری ..... واہم چے میں امیر معاویة نے مغیرہ کوان کے حسن خدمات کے صلہ میں کوفہ کا عامل بنایا وسی ہے میں خارجیوں نے بڑا بخت فتند ہریا کیا ہمغیرہؓ نے نہایت ہوشیاری اور سرعت ہے اس کوفر و کیا اور خارجیوں کا ایک سر غنہ مستور دیارا گیا ،غرض مغیرہؓ نے امیر معاویہ یکی خلافت استوارکرنے میں یوراز ورصرف کیا۔

و فات ..... من هم من کو فد میں طاعون کی و با پھیلی ،ای میں انتقال کیا، و فات کے وقت • سال کی مرتھی <u>۔ ب</u>

حليه ..... سربرا، بال بھورے،لب پيوسته، باز دفراخ اورشانه کشاده تھے۔سے

اولا د ..... وفات کے وقت ۱۴ ولا دیں جھوڑیں ،عروم ،حمزہ ،عقار ہے

فضل وکمال ..... مغیرہ بن شعبہ گوایک مد براور فوجی تحص تھے، تا ہم ان کو ندہبی علوم ہے بھی وافر حصه ملاقها،اورا ہے زمرہ ہیں ملمی حیثیت ہے ممتاز شخصیت رکھتے تھے،ان کی ۱۳۳ اروایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ،ان میں ہے وہ مفق علیہ ہیں اورا یک میں امام بخاری اور امیں مسلم منفر د ہیں ،۵ ہلا مدہ کا دائر ہ بھی خاصہ وسیع تھا ،ان میں ان کے تینوں لڑ کے عروہ ،حمز ہ ،عقار اور عام لوگول میں حبیر و بن دحیہ ،مسور بن مخر مه جیس بن ابی حازم مسروق بن احدی، نافع بن جبیره بن مطعم عروه بن زبیراورعمر بن وہب قابل ذکر ہیں ۔ لے

گومغیرةً ندہبی ملوم سے بے بہرہ نہ تھے الیکن ان کی عظمت و و قار کاعلم وا فتا کی مسند کے بجائے سیاست کی خارز ارواد بوں میں گڑ اتھااور یہی ان کے کمال کا حقیقی مظہرتھا،عقل و دانش اور تد بروسیاست کے لحاظ ہے وہ عرب کے متازید برین میں تھے،ان کا شار'' دیا قاعرب''میں تھا، اورا بنے غیرمعمولی دل و د ماغ کے سبب سے''مغیرۃ الرائے'' کہلاتے تھے، نےای وصف کی بناء

پر حضرت عمرؓ کے عہد میں بڑے بڑے فرمہ دارعبد وں برممتاز رہے۔

قبیصہ بن جابر کا بیان ہے کہ میں غرصہ تک مغیرہؓ کے ساتھ رہا، وہ اس تدبیر و سیاست کے آ دمی تنھے کہ اگرنسی شہر کے آٹھ در واز ہے ہوں اور ان میں ایک میں ہے بھی بغیر ہوشیاری اور

۲) بن اثیر جدر۳ سر ۱۹۴.

لإبن اثير جلد "انس ١٦١،

سي من يعيد الأصلاق. - المناسبة يعيد الأصلاق

العجتمية يب المتنيذ ريب تمذام ومغيرون علياه

ويتبذيب الكمال سده،

يؤاصا بدوا عتيعاب تمأ نرومغير وبن شعبه

الإتبذيب التبذيب تتأردة غيرونات وبيره

جالا کی کے گذر نادشوار ہوتو مغیرۃ آٹھوں دروازوں نے نکل جاتے ،اا ہم امور کی تھلیاں سلجھانے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا ، جب کسی معاملہ میں رائے قائم کرتے تو اس میں مفرکی صورت نکلتی ہے۔

ان کی تدبیروسیاست کے بعض واقعات نہایت دلیب ہیں، عموماً اس تم کے حکام کورعایا بہند نہیں کرتی ، مغیرہ بھی ان ہی ہیں تھے، حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت ہیں ان کو بحرین کا گورز بنایا تھا، یہاں کی رعایا نے ان کی شکایت کی ، حضرت ممر نے ان کو معز ول کر دیا ، معز ولی کے بعد چلتے چلتے رعایا نے ایک بڑی چوٹ یہ لگائی کہ ان کی آئندہ واپسی کے خطرہ رو کئے کے لیم ان کی آئندہ واپسی کے خطرہ رو کئے کے بیماں کے زمینداروں نے ایک لاکھ کی رقم جمع کر کے در بارخلافت میں پیش کی اور کہا کہ مغیرہ نے نہایت مغیرہ نے نہایت کر کے ہمارے پاس جمع کر ائی تھی ، حضرت عمر نے نہایت حقیرہ نے تھے ایک لاکھ ان ہمت تازک تھا، رقم موجود تھی سینئز وں شاہد تھے، کسی مزید جبوت کی ضرورت نہ تھی ، لیکن انہوں نے دما فی تو از ن قائم رکھا، اور نہایت الحمینان کے ساتھ کہا میں نے دولا کھ جمع کی ہورنہ ان کو دولا کھ بیت المال میں واضل کر تا پڑتے تھے، مگریہ واقعہ مغیرہ کو بدنام کر نے پیش کی ، ورنہ ان کو دولا کھ بیت المال میں واضل کر تا پڑتے تھے، مگریہ واقعہ مغیرہ کو بدنام کر نے گئی کی ، ورنہ ان کو دولا کھ بیت المال میں واضل کر تا پڑتے تھے، مگریہ واقعہ مغیرہ کو بدنام کر نے کے لئے بنایا گیا تھا اس تحقیقات سے غلط تا بت ہوا، حضرت عمر نے ان سے پوچھا، تم نے دولا کھ کی بیوں اقر ارکیا ، بولے انہوں نے تبہت لگائی تھی ، اور اس کے سوابدلہ لینے کی کوئی صورت نہ کا کیوں اقر ارکیا ، بولے انہوں نے تبہت لگائی تھی ، اور اس کے سوابدلہ لینے کی کوئی صورت نہ تھی ۔ سوا

انبغهٔ یب اهبنهٔ یب جلداص ۲۰۱، ع متدرک جلد ۳ مذکر دمغیرهٔ، ع اصابه جد ۲ س ۱۳۳

#### حضرت خالد طبن سعيدبن العاص

نام ونسب ..... خالد نام ، ابوسعيد كنيت ،سلسلدنسب بديم ، خالد بن سعيد بن العاص بن امیداین عبدشس بن عبدمناف بن قصی قرشی اموی ، نانها کی تعلق تفیف سے تھا لے اسلام ..... حضرت خالدٌ ان خوش نصيب بزرگوں ميں ہيں جواس وفت مشرف با سلام ہوئے ، جب چند بندگان خدا کے سواساری دنیا تو حید کی آواز ہے نا آشناتھی ،ان ہی کے اسلام ے ان کے گھر میں اسلام کی روشن پھیلی ،ان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کے ابتدائی ز مانہ میں انہوں نے خواب دیکھا کہ یہ ایک آتشیں غار کے کنارے کھڑے ہیں اوران کے والد ان کواس میں ڈھکیل رہے ہیں ، اور رسول اللہ ﷺ گلا پکڑے ہوئے روک رہے ہیں ،اس خواب ہریثان نے آئکھ کول دی ،گھبرا کراٹھ ہیٹھاور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ'' خدا کی تسم یہ خواب حقیقت ہے،اوراس کوحضرت ابو بکڑ ہے بیان کیا ،انہوں نے کہا کہتم ایک نہایک دن ا ضرورمشرف باسلام ہو گے،ایں لئے میں تم کو دوستانہ مشور ہ دیتا ہوں کہتم فوراً حلقہ بگوش اسلام ہوجاؤاورتمہارے والداس آتھین عارمیں گریں گے الیکن تم کواسلام اس میں گرنے ہے بیجا لے گا، چنانچہ خالد ؓ نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر ہو چھا، آپ س چیز کی وعوت ویتے ہیں،آپ نے فرمایا بلاشرکت غیرخدائے واحد کی پرستش کرو، مجھکواس کا بند واور رسول مانو اوران پھروں کی بو جا حجوڑ دو، جوتمہار ے نفع اور نقصان کسی چیز برقدرت نہیں رکھتے جتی کہ اس ہے بھی لاعلم ہیں ،کدان کی پرستش کے دعو یداروں میں کون ان کی پرستش کرتا ہے اور کون مہیں کرتا ، پرتعلیمات س کرول کے ساتھ زبان نے بھی خدا کی وحدا نیت اور آپ کی رسالت کی تصدیق کردی ہے

آ زمائش اور استفامت .....اسلام لانے کے بعد گھر والوں سے چھپ کرآنخضرت کے ماتھ دعوت اسلام میں مصروف ہوگئے، والد کوخیر ہوئی تو انہوں نے ان کے بھائیوں کو کھڑے کے ساتھ دعوت اسلام میں مصروف ہوگئے، والد کوخیر ہوئی تو انہوں نے ان کے بھائیوں کو کھڑنے نے کے لئے بھیجا، اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے، پہلے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ ہوا، یہاں جواب صاف تھا کہ جان جائے لیکن محمد بھی کا غذہب نہیں چھوٹ سکتا، اس جواب پر پہلے زجرو تو نیخ شروع ہوئی، جب یہ بے اثر ثابت ہوئی تو زدوکوب کی نوبت آئی اور اس بے دردی سے تو نیخ شروع ہوئی، جب یہ بے اثر ثابت ہوئی تو زدوکوب کی نوبت آئی اور اس بے دردی سے

مارے گئے کہ سریر پڑتے پڑتے لکڑی گڑے کو کے ہوگئی، جب مارتے مارتے تھک مجے تو پھر باز پرس شروع ہوئی تم نے گھر کے لئے گئے کا حرکتوں کو جانے ہوئے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ تم آ کھوں سے دیکھتے ہو کہ وہ اوران کے آبا وَ اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں اوراس میں تم بھی ان کی ہمنو الکی کرتے ہو بگر اس مار کے بعد بھی اس با دہ حق کے مرشار کی زبان سے نکلا کہ'' خدا کی سم اجو پچھ کہتے ہیں تج کہتے ہی اوراس میں میں ان کے ساتھ ہوں'' جب سنگدل باپ ہر طرح سے تھک چکا تو ، عاجز ہو کر قید کر کے کھا نا بینا بند کر دیا ، اور لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی تحض ان سے گفتگو نہ کرے چنا نچہ ہے کی دن تک بے آب و دانہ تنہائی کی قید جھلتے رہے ، چو تھے دن موقع پاکر بھاگ نکلے اور اطراف مکہ میں رو پوش ہو گئے ہے ا جھلتے رہے ، چو تھے دن موقع پاکر بھاگ نکلے اور اطراف مکہ میں رو پوش ہو گئے ہے ا

ہجرت مدینہ اور غروات ..... غروہ خیبر کے زمانہ میں جشہ ہے مدینہ آئے ، گویہ اس میں شریک نہیں ہوئے سے ایکن آنخضرت میں ال غیبمت میں ان کا حصہ بھی لگایا ، اس کے بعد عمرة القصاء فتح مکہ بنین ، طالف ، تبوک وغیرہ سب میں آنخضرت میں کے ہمر کاب رہے۔ سی ابتدائی غروات بدروا حدوغیرہ میں شریک نہیں ہو سکے سے ، اس محرومی پر ہمیشہ متاسف رہے ، آخضرت میں نے خصرت میں کے دو کو اللہ ابتدائی عرب کے اور کو کا اللہ ابتدائی موادر میں خود کا بی اس کے اور کو کا اللہ ابتدائی موادر میں خود کا بی جو اب دیا کہ کیا تم کو یہ پہندہ ان کے بعد ہے آنخضرت میں نے مراسلات کا عبدہ ان کے متعلق کر دیا تھا ، اور وہ تحریری نامہ و بیام کی خدمت انجام دیتے تھے ، وہ میں نبو تقیف کا جووفد متعلق کر دیا تھا ، اور وہ تحریری نامہ و بیام کی خدمت انجام دیتے تھے ، وہ میں نبو تقیف کا جووفد آنا تھا ، اس کے اور آنخضرت میں کے مشرف باسلام ہونے کے بعد معاہدہ بھی ان بی نے تجریر کیا تھا ۔ ہے

یمن کی گو رنرگی ..... حضرت خالد کے کنبہ بھر میں حکومت کی صلاحیت تھی ،اس کئے آنحضرت بھٹے نے تینوں بھائیوں کو حکومت کے عہدوں پرمتاز کیا تھا،آبان کو بحرین پر، عمروکو ہا، پراور خالد گو بمن پر مامور کیا، یہ تینوں تاحیات نبوی خوش اسلو بی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے،آپ کی و فات کی خبرین کروہاں ہے واپس ہوئے، حضرت ابو بکر نے دوبارہ بھیجنا جا ہااور فر مایا کہ تم لوگ آنخضرت بھٹے کے مقرر کردہ عامل ہو،تم سے زیادہ کون اس عہدہ کا مستحق

إطبقات ابن معدجز منهم الل 14 والتنبعاب خ الس 24 ا

الاستعاب فاسمادا،

ع اسدالغابه جيدال اه.

هيزرقاني فأنهمه

سماين سعد جزابه ق السء...

ہوسکتا ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم الی احجہ کی اولا دہیں ، آنخضرت ﷺ کے بعد کسی کے عامل نہ بنیں گے۔ اِ

حضرت البوبكر كى بيعت ميں تاخير ..... خالد كو ابتدا ميں حضرت ابوبكر كى خلافت ہے اختلاف تھا ، چنانچہ دومبينہ تک بيعت نہ كى اور حضرت ملى اور عثان ہے جا كر كہا كہ آپ لوگوں نے غيروں كى خلافت كس طرح شند ہے دل ہے قبول كرلى ، حضرت ابوبكر ہے تو كوئى باز برس نہيں كى اليكن حضرت مر بہت برہم ہوئے جا مگر چرخالد نے دومہينے كے بعد حضرت ابوبكر كے حسن اخلاق ہے متاثر ہوكر بيعت كرلى ۔

حضرت ابو بکرا کے عہد خلافت میں فتنۂ ارتداد کی روک تھام میں بڑی سرگرمی ہے حصہ لیا ، مشہور رمر قد ممروبن معدیکر ب زبیدی کوجوا سودننسی کے حلقہ میں تھا ، زخمی کیا ،اوراس کی تکوار اور تھوڑا چھین لیا ،مگروہ نے کر بھاگ گیا ہے فتنۂ ارتداد فرد ہونے کے بعد شام کی فوج کشی کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر نے ان کوفوج کے ایک حصہ کا سید سالار بنایالیکن حضرت عمر نے اختلاف کیا کہ جس تخص نے بیعت میں لیت دلعل کی ہووہ ہرگز اعتاد کے لائق نہیں ، پھروہ کوئی ا پسے نبر د آ ز مابھی نہیں کہ فوجی ذ مہ داری ان کے سپر د کی جائے ،حضرت ابو بکر '' پہلے متر و د ہوئے کیکن آخر میں حضرت عمرؓ کےاصرار ہے مجبور ہو گئے ، تا ہم معنز ول نہیں کیا اکیکن سیہ سالا ری کے عہدہ سے تنزل کر کے تیاء کی امدادی فوج کے دستہ کا امیر بنا دیا اوران کی جگہ پریزیدین ابی سفیان کاتقر رکیااور خالدٌ کویه مدایتی دے کرتما وروانه کیا که 'راسته میں ان مسلمانوں کوجو پہلے ار مداد کی شورش میں نہ شریک ہوئے ہوں ساتھ لے لینا ،اور بغیر میر احکم ملے ہوئے خود حملہ کی ابتدانه کرنا، 'رومیوں کوخبر ہوئی تو انہوں نے بہت عربی قبائل کو لے کرمختلف اطراف میں چھا ہے مارنا شروع كردية، خالدٌ نے در بارخلافت میں اطلاع جیجی، وہاں ہے مقابلہ كاحكم آیا،لیکن خالد ہے، بڑھتے بڑھتے رومی منتشر ہو گئے اور عرلی قبائل جوان کے ساتھ ہو گئے تھے، پھراسلام لے آئے ، خالد ؓ نے دوبارہ اطلاع بھیجی آپ نے حکم دیا کہ ابھی بیش قدمی جاری رکھو، مگر اس طرح کے دشمن عقب ہے حملہ نہ کرسکیں اس تھم کے مطابق بیآ گے بڑھے، باہان رومی مقابلہ کو نکلا،کیکن شکست کھائی،انہوں نے اس کی اطلاع در بارخلافت میں بھیجی، نیز مزید امدادی فوج طلب کی ہے

ای دوران میں عام لشکر کشی ہوئی، عکر مدذ واا کا اع اور ولید خالد کی مدد کے لئے بھیجے گئے ان کے پہنچتے ہی خالد رومیوں کے مقابلہ میں نکلے، باہان بطریق رومی اپنی فوج کو دمشق کی طرف ہٹا لے گیا، کیکن یہ برابر بڑھتے ہوئے چلے گئے اور دمشق دواقوصہ کے درمیان خیمہ زن ہوئے

ع طبري ص ۹ په ووو.

لا عنيعاب خ اس د دا.

باہان کا مسلح دستہ تاک میں لگا ہوا تھا اس نے ہر چہار طرف ہے تاکہ بندی کر دی اور خود حملہ کرنے کے لئے بڑھا، راستہ میں خالد کے صاحبر او سے سعید ملے ان کو گھیر کرشہید کر دیا، خالد گو خبر ہوئی تو وہ ایسے سراسیمہ ہوئے کہ چیش قدمی روک کر چیچے بٹ آئے، اور عکر مہ نے ہوشیاری کے ساتھ باہان کو ان کے تعاقب ہو رک دیا اور خالد فز والمروہ میں آ کر مقیم ہو گئے، چر کچھ دنوں کے بعد مدینہ گئے، حضرت ابو بکر نے ان کی کمزوری پر مناسب تنبید کی اور فر بایا واقعی عمر اور ملی ان کا زیادہ تجرب رکھتے تھے، کاش میں نے ان کے مشورہ پر عمل کیا ہوتا ہا ہی کے بعد برابر ملی ان کا زیادہ تجرب ہوتے رہ اور گذشتہ کمزوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے تھے، کا نہ خوا نے تھے، کا نہ خوا کی کہوتا ہا ہوتا ہا ہوتے تھے، کا نہ خوا کے بعد برابر کی خوا نے خوا کہ دوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے تھے، کا نہ خوا کی خوا کی دوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے تھے، کا نہ خوا کی دوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے تھے، کا نہ کے بعد برابر چنانے کئی دوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے تھے، کا نہ کے بعد برابر چنانے کئی دوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے تھے، کا نہ کی خوا کی دوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے تھے، کا نہ کے بعد برابر چنانے کو کی دوری کی تلائی میں بڑے جوش ہے لائے کی کھوری کی تلائی میں بڑے کو کی کھوری کی تلائی میں بڑے جوش وغیرہ میں بڑی جانبازی دکھائی۔

شہادت ..... فعل کی مہم کے بعد اسلامی فون نے مرخ صفر کارخ کیا ،ای درمیان میں خالد انے ام حکیم ہے عقد کرلیا اور مرخ صفر پہنچ کر بیوی ہے ملنے کا قصد کیا ، بیوی نے کہا اس معرکہ کے بعد اطمینان سے ملتا زیادہ بہتر ہے ،انہوں نے جواب دیا میر اول کہتا ہے کہ اس لا ائی میں جام شہادت بیوں گا ،غرض مرخ صفر ہی میں بیوی ہے ملاقات کی اور تیج کوا حباب کی دعوت کی ،اہمی لوگ کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ دومی میدان میں آگئے ،ایک رومی نے مبارز طلمی کی ،فالد مقابلہ کے لئے نگلے اور نگلتے ہی شہید ہوگئے ،ان کی عروس کا بیسبق آموز واقعہ قابل ذکر ہے خالہ مقابلہ کے لئے نگلے اور موگ بی اور مول اور مول اپنے ہاتھ سے قبل کیا ہے

اولاد ..... فالد کے امیمہ یا ہمینہ بنت فلف کے بطن سے دواولادیں ہوئیں ،سعیداورامہ یا ام فالد ،سعیدفالد کی ذندگی میں شہید ہو گئے تھے ،امہ حضرت زبیر بن عوام سے بیائی تھیں۔ فائم نبوی .... فالد کی انگری کی فقش بھی محمد رسول اللہ کی تھا بیانگوشی آنحضرت و انگری نے ان سے لے کی تھی ،جو ہمیشہ آ ب کے ہاتھ میں رہی ۔ س

فضل و کمال .....عرب نے عام دستور کے خلاف ان کو لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل تھی چنانچہ یمن والوں کو جوامان نامہ آنخ ضرت ﷺ نے دیا تھا ،اس کی کمابت ان ہی نے کی تھی ہیں

طِبر ق نسس ۲۰۸۲:۳۰۸

عَ فِيقِ نَ البلدان باوؤ رق ص ١٦ تفصيل ابن سعد سنة ماخوذ ب،

اللهاسة يعاب جعد السراداء

سي الود الأوجيد الس ٢٥

## حضرت شرحبيل بن حسنه

نام ونسب.... شرصیل نام ،ابوعبدالله ،کنیت ،والد کا نام عبدالله تھا،کیکن بیشر صیل کے بجین میں فوت ہو گئے تھے، اور ان کی مال حسنہ نے سفیان انصاری ہے شا دی کر کی تھی اس لئے شرحبیل باپ کے بجائے ماں کی نسبت ہے شرحبیل بن حسنہ شہور ہوئے ،انسب نامہ بیہ ہے ، شرحبیل بن عبدالله بن عبدالله بن مطاع بن عبدالله بن غطر ہف بن عبدالعزیٰ بن جثامہ ابن مالک بن مطازم بن مالک بن ملازم بن مالک بن بناتے ہیں اور بعض ممیں ۔

اسلام و ہجرت ..... شرحبیل ٌ دوت اسلام ک آ ناز میں اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئے ،اور پہلے حبشہ کی ہجرت کی ، وہاں سے مرینہ آئ اور مال کے تعلق ہے بنی زریق میں قیام پذیر ہوئے ، ی وفات تک کوئی واقعہ قابل و گرنہیں ہے ، کیونکہ بڑاز مانہ حبشہ کے قیام میں صرف ہو چکا تھا ،ان کے کارناموں کا آغاز عہد صدیقی ہے ، کیونکہ بڑاز مانہ حبشہ کے قیام میں صرف ہو چکا تھا ،ان کے کارناموں کا آغاز عہد صدیقی ہے ، وہا ہے ،شام کی فوج کشی میں صوبہ اردن پر مامور تھے۔

بھریٰ کا معرکہ .... چنانچہ اس سلسلہ کے سب سے پہلے معرکہ بھری میں افسر تھے، آغاز جنگ کے قبل میں اور بھری کے حاکم رو مانس میں گفت وشنید بھی ہوئی ، لیکن اس کا کوئی نتیج نہیں افکا تھا ، اور بید فوج مرتب کر کے آگے بڑھ رہے تھے ، کہ خالد " پہنچ گئے ان کے آئے کے بعد یہ سیدسالا راعظم ہوئے ، اوران ہی کی سیدسالا راعظم ہوئے ، اوران ہی کی سیدسالا ری میں اہل بھری نے جزید قبول کیا۔ ج

پہ مانا ہوں ۔۔۔۔۔ بھری کے بعد رومی اجنا دین میں جمع ہوئے ،خالد مقابلہ کو بڑھے، شرحبیل ا اجنا دین ۔۔۔۔۔ بھری کے بعد رومی اجنا دین میں جمع ہوئے ،خالد مقابلہ کو بڑھے، شرحبیل ا بھی کچھ دور جا کران ہے مل گئے اور دونوں مل کر رومیوں ہے معرکہ آرا ہوئے ،اور ایک خونریز جنگ کے بعد مسلمان کامیاب ہوئے۔

دمشق ..... دمشق کی پیدل فوج کے کمان دار تھے ہیں اور اس کے محاصرہ میں یہ باب قراویش پر متعین تھے، ۱۵ اور فتح تک اینے فرائض ادا کرتے رہے۔

فخل ..... دمشق کے بعد جب مسلمان فخل ہوتے ہوئے بیسان کی طرف بزھنے والے تھے،

علائن معد تذأره في صبيل أن هساء ·

معطبه تحص الداء.

إلا مدانق بالقام العالم ١٩٣١.

ع بني قالبيدان ص ١٩٠٠. عن البيدان ص ١٩٠٥.

دیفقول البدان مساما

لیکن درمیان میں پانی کی وجہ سے قبل میں رک گئے تھے،اس وقت بھی شرحیل ساتھ تھے،اوران کے احتیاط کی بنا پرمسلمان ایک خطرناک صورت حال سے نج گئے ،رومیوں نے دریا کا ہندتو لا دیا گا اس کے احتیاط کی بنا پرمسلمان ایک خطرناک صورت حال سے نج گئے ،رومیوں نے دریا کا ہندتو لا دیا تھا،اس کے خل اور بیسان کے درمیان پانی پانی ہو گیا تھا،مسلمان فحل سے آگے نہ بڑھ سکے اور وہی مقب سے حملہ وہیں مقیم ہوگئے،شرحبیل اس نازک موقع پر رات بھر جا گئے رہے، کہ مبادار وی عقب سے حملہ آور نہ ہو جا کئیں ،ان کی بیپیش بنی اور احتیاط بہت کام آئی ،رومی واقعی ایک دن اچا تک پشت سے آگئے ،لیکن شرحبیل ہوشیار تھے،اس لئے رومیوں کوشکست ہوئی لے۔

بیسان ..... کل کے بعد شرحبیل اور عمر و بن العاص بیسان کی طرف بڑھے ، بیسان والے کول کا انجام دیچے بچکے بھی اس لئے پہلے سے قلعہ بند تھے ، شرحبیل نے پہنچتے بی محاصرہ کرلیا ، عرصہ تک محاصرہ قائم رہا ، ایک دن دو جار آ دمی نظے وہ مارے گئے آخر میں مجود ہوکر دمشق کے شرائط پرضلح کر لی ، طبر بیدوالوں نے بیسان کا حال دیکھ کر ابوالاعور سے خواہش ظاہر کی کہ اس کو شرحبیل سے ملنے کی اجازت دی جائے ، انہوں نے اجازت دے دی چنانچہ اس نے ان سے ل کر بیسان کے شرائط پرضلح کر لی ہیں ۔

صوبہ اردن اور اس کی آبادیاں ۔۔۔۔ اس کے بعد شرحبیل میں حسنہ نے صوبہ اردن کے تمام شہر نہایت آسانی ہے فتح کر لئے اور ان کو لینے میں کوئی زیادہ خوزیزی نہیں ہوئی ، تقریباً تمام مفتوحہ علاقہ میں دمشق کے شرائط پر سلح ہوئی ،اردن کے شہروں میں سویبہ،افیق ، جرش ہیت راس ،قدس ، جولان وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ سے

رِمُوكُ ..... رِمُوكُ كُي مِم مِن جَبِ مسلَمان شام كِ عَنْلَف حَمُول ہے مث كريموك مِن جَع ہوئے تو شرحبل ہمى آئے اور يزيد بن الى سفيان ايک جگه تھم ہے خالد سپه سالار تھے انہوں نے جديد طريقة پر فوج كوچسيس حصوں پر تقسيم كر كے ہر حصه پرالگ الگ افسر مقرر كيے ، چنانچه ميندا ورميسره كے حصه پر عمرو بن العاص اور شرحبيل معنين تھے ، ہم ميدان جنگ روميوں كے ابتدائى حملہ ميں جب مسلمانوں كے پاؤں اكھر گئے اور بہت ہے مسلمان ميدان جنگ سے باہر نكل آئے اس وقت بھى شرحبيل كي إوں اكھر گئے اور بہت سے مسلمان ميدان جنگ سے باہر نكل آئے اس وقت بھى شرحبيل كے پائے ثبات ميں لغزش ندآئى اور نہا بت جانفروش سے لا ہے اور اخر تک داوشجاعت دیتے رہے۔

و فات ..... ٨١ هي المامي فوجيس شام مي برسر پيکارتھيں كه عراق ،شام اورمصر ميں طاعون كى وبالچيلى ،عمروبن العاص في مشور ه ديا كه فوجيس وبائى مقامات سے ہٹا كر

ایاس داقعه میس دوایات مختلف میس، عطری ص ۲۱۵۸، عرفتوح البلدان بلاذری ص ۱۲۳، مهمطبری جهم ۲۰۱۹،

میرانسی بنجلددوم میں بھیج دی جائیں الیکن شرصیل از ہے متوکل مخص تنے ، انہوں نے کہا کہ عمر و بن العاص أدان ميں، من في تخضرت على العاص الدان من الله عن الماعون خدا كى رحمت اور البياءكي وعا ہے،اس کے بل صافعین نے اس میں وفات پائی تاس کئے ہرگز نہ ہمنا جا ہے،اچنا نجہ یہ کس طرح ندہ شاورای نامراد و بامیں ۲۷ سال کی عمر میں و فات پائی اور گذشتہ صلحائے امت ہے جا

ملے بی فضل و کمال ..... گوان کی ساری زندگی جہاد کے میدان میں گذری ، تا ہم احادیث نبوی ے ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ اور عبد الرحمٰن الاشعرى نے ان بروايت كى ہے۔ ہے

> ل مندار**ر** بن طنبل جید میس 1**9**1. ع التيماب بعد الس ٢٠٥٠، ساجيذ يب الكمال س ١٩٥٥

#### حضرت خباب ٌبن ارت

نام ونسب ..... خباب نام ،ابوعبدالله کنیت ،نسب نامه بیه به خباب بن ارت بن جندله ابن سعد بن حزیمه بن کعب بن سعد بن زیدمنا ة بن تمیم ، زیانه جا بلیت میں غلام بنا کر مکه میں فروخت کیے گئے ل

اسلام ...... حضرت خباب ان خوش نصیب بزرگوں میں ہیں جود عوت اسلام کے بالکل ابتدائی دمانہ میں یعنی زید بن ارقم کے گھر میں آنخضرت ہوئے کے پناہ کزین ہونے کے بل مشرف باسلام ہوئے باسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر تھا، اس لئے ''سادس الاسلام'' کہلاتے ہیں۔
اہتلا و آزمائش ..... ان کے اسلام قبول کرنے کے زمانہ میں اسلام کا اظہار تحزیرات مکہ میں ایساشدید جرم تھا، جس کی سزامی مال و دولت ، نگ و ناموں ہر چیز ہے ہاتھ دھونا پڑتا تھا،
کین حضرت خباب نے اس کے متعلق پرواہ نہ کی اور ببا مگ دال اپنا اسلام کا اظہار کیا ہیں یہ ملام تھے ان کا کو کی بھی حامی و مددگار نہ تھا، اس لئے کفار نے ان کو مشق سم بنالیا ، اوران کو بڑی در در تاک سزائیں و یہ تھاری چھر دکھ کر در تاک سزائیں و یہ تھاری چھر دکھ کر در تاک سزائیں و یہ تھاری چھر دکھ کر در تاک سزائیں و یہ تاکہ کو در جب تک خود در در تاک سرائیں کی دائیں ہیں تالیا ہوں وہ ان کا روں پر کہا ہوتے در ہے جب تک خود در در تاک سرائیں کی مالت میں تالیف قلب فرماتے تھے ، لیکن اس کا آقا آتا شکدل تھا کہ وہ ان کا روان کی سے نہ پھرتی ، رحمت کا سرداغا ، ھائہوں نے کا مارداغا ، ھائہوں نے کا تاسہار ابھی نہ ہرداشت کر سکا ، اور اس کی سزامیں لو ہا آگ میں دعافر ما ہے کہ وہ کا مرداغا ، ھائہوں نے تا تاسہار ابھی نہ ہرداشت کر سکا ، اور اس کی سزامیں لو ہا آگ میں دعافر ما ہے کہ وہ کواس عذاب ہے جات دے ، آپ نے دعافر مائی کہ ' غدایا! خباب کی مدرکرؤ'۔

جب اس جسمانی سزاہے بھی آتش انقام سرونہ پڑی تو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ، عاص بن واکل کے ذمدان کا قرض تھا ، یہ جب تقاضا کرتے تو جواب دیتا کہ جب تک محمد اللاکا ساتھ نہ چھوڑ و گے ، اس وقت تک نہیں ال سکتا ، یہ جواب دیتے کہ جب تک تم مرکر دوبارہ زند نہ

ع إن معدجيد التيم الس111.

مع این معرجید سانشم اس ۱۱۲،

لا بد لغابه جند الس1 ١٠٠،

مع اسدالغار جدد انس ۱۱۱ م

فياسدانغاب جندائس ١٠٠

ہوگے، میں محمد ﷺ الگ نہیں ہوسکتا وہ کہتا اچھا ش مرکز پھرزندہ ہوں گا،اور بھے کو مال اور اولا دیلے گی،اس وقت تمہارا قرض دول گا، (اس ہے مسلمانوں کے اس عقیدے پرتعریض کی کہمرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی)اس واقعہ پر کلام اللہ کی ہے آیت نازل ہوئی ہے افرایت الذی کفر بایتنا و قال لاو تین مالا و ولدا، اطلع الغیب ام اتسخد عند الرحمٰن عهدا، کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا، و نوٹه ما یقول و یا تینا فردا رمو یہ شاہ و م

ا ہے محمر ! کیا تم نے اس محف کے حال پر نظر کی جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ ( قیامت میں بھی ) مجھ کو مال اوا اور ملے گی ، کیا اس کوغیب کی خبر ہوگئی ، یا اس خدائے رمن سے عبد لیا ہے ، ہم گزنمیں یہ جو یکھ کہتا ہے ہم اس کولکھ لیتے ہیں اور اس کے عذا ہ میں فظیل و ہے جا ہا گیں گے اور جو بھے وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں اور یہ تنبا ہمارے سامنے لایا جائے گا۔

ہجرت وموا خات ..... خباب مرتوں نہایت صبر واستقلال کے ساتھ یہ تمام مصبتیں جھیلتے رہے، پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینہ آگئے ، ہجرت بھی تکلیف و مصائب کے خوف سے نہ کی تھی ، بلکہ خاصۃ لوجہ اللہ ہجرت کی تھی ، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ میں آنخضرت کے خوف سے نہ کی تھی ، بلکہ خاصۃ لوجہ اللہ ہجرت کی تھی ، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ میں آنخضرت کھی کے ساتھ خالفتاً لوجہ اللہ ہجا یہ یہ آ نے کے بعد آنخضرت کھی نے ان میں اور خراش بن صمہ غلام تم مے در میان موا خات کرادی ۔ ۳ ب

غر وات ..... مدینة نے کے بعد شروع ہے آخر تک تمام غز وات میں شریک رہے ہے فلافت فاروقی ..... حضرت عمر ان کے نضائل کی وجہ ہے ان کا بہت احتر ام کرتے تھے ایک دن بیان سے ملنے گئے تو حضرت عمر نے ان کواپنے گدھے پر بٹھا یا اورلوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک محص اور ہے جواس پر جینے کامشحق ہے، خباب نے پوچھا امیر المونین اوہ کون؟ فرمایا لا ! آپ نے عرض کیا، وہ میر سے برابر کیوں کرمشحق ہوسکتے ہیں، مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے، لیکن میر اپوچھنے والا بہوائے خدا کے کوئی نہ تھا، اس کے بعد اینا استحقاق بتاتے ہوئے اپنے مصائب کی داستان سنائی ۔ ۵۔

> ع مندا بن صبل جلد ۵ ش ۱۰۹، هم بن معد جزاح ق اس ۱۵،

اِبْخَارِی کتابالنفسر باب تولدونر شایقول، ساسدانغاب نِ ۲سب ۱۰۷ ساسدالغاب نِ ۲سب

فی مشدرک حام می ۱۳ مذکره خباب تن ارت

کفن لا یا گیا تواہے و کی کرآنگھول ہے ہے اختیار آنسو جاری ہو گئے فرمانے لگے ،، آہ! مُزوَّکو بوراکفن بھی میسر نہ ہوا تھا ، ایک معمولی جھوٹی می چادر میں کفنائے گئے کہ اگر بیر ڈھنکا جاتا توسز ممل جاتے تھے ، آخر میں سر ڈھا تک کراذخر (ایک شم کی گھاس) ہے یا دُن جھیائے گئے۔

کے لوگ عیادت کرنے کو آئے اور کہا ابوعبد اللہ تم کوخوش ہونا جا ہے ،کل تک اپنے ساتھیوں سے لی عیادت کر نے کو آئے اور کہا ابوعبد اللہ تم موت سے بیں گھبرا تاتم لوگوں نے ایسے لوگوں سے لوگوں کے ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کو یا د دلایا جواس د نیا ہے اجر کے سخق اٹھے ، مجھ کوخوف ہے کہ کہیں تو اب آخرت کے ایسے اور کی میں ما

کے بدلہ میں مجھ کو بیدد نیانہ کی ہورا

وصیت اور و فات ..... کوفہ والے عموماً اپنے مردول کوشہر کے اندر دفن کرتے تھے کیکن انہوں نے وصیت کردی تھی کہ بیرون شہر فن کرنا ،اس وصیت کے مطابق ان کوشہر کے باہر دفن کیا آپ پہلے صحابی ہیں جن کی قبر سے کوفہ کے باہر ویر انہ کی آبا دی ہوئی و فات کے وقت بہتر ۲ کے سال کی عمر تھی ، حضرت علی جنگ صفین سے واپس ہور ہے تھے ، خباب کی و فات کی اطلاع ملی چنا نچہ آپ نے نماز جناز و پڑھائی ، بیاس سے ٹابت ہوتا ہے کہ سے میں و فات پائی ،ایک روایت یہ بھی ہے کہ واج میں مدینہ میں ہوند فاک ہوئے اور حضرت عمر نے جناز و کی نماز برا ھائی۔

ؤریعہ ٔ معاش ..... زمانہ جا ہلیت میں اوراس کے بعد عرصہ تک ملواری بنا کرکسب معاش کرتے رہے ، اسلام کا ابتدائی زمانہ بہت عسرت میں بسر ہوا ، لیکن پچھ دنوں کے بعد خدانے فارغ البال کیا اور آئی دولت ملی کہ پچرکسی پیشہ وغیرہ کی احتیاج باقی نہیں رہی ، وفات کے وقت

عاكيس بزار درجم پس انداز تھے۔ مع

فضل و کمال اسد خباب کو آتخضرت کالڈے اتو ال واعمال کی بڑی جبتو رہتی تھی اور دو کمسے اور دو کمسے اور میں بھی اور دو کمسے اور میں استعمار کرتے ، ایک مرتبہ آتخضرت کالٹی نے ساری رات نماز پڑھی ، یہ پوری رات دکھتے رہاد ہوئے کو اس کا در سے اور میں کو تھے اور میں ہوری رات کو ایس کے متعلق استعمار کرتے ، ایک مرتبہ آتخضرت کی نے ساری رات نماز پڑھی ، یہ پوری رات کو آپ نے الیمی در کی میں میں میں اور ایک نماز بڑھی کہ اس کے بل بھی نہ پڑھی تھی ، فر مایا دہ بیم ورجا کی نماز تھی ، میں نے بارگا وایر دی میں تین چیزوں کی دعا کہ تھی ، دومقبول ہوئیں اور ایک نامقبول ایک دعا کہ تھی کہ خدامسلمانوں کو اس

الابن معد جز۳ ق اص ۱۱۸ حضرت عمز و کی تلفین کا واقعه بخاری کتاب المغازی اورمسنداین صبل ج ۵۰۹ میں

ہے، میستدرک حاکم ن ۳۸۶۳، سیابن سعدج سمق الد کر وخباب

سرالصحابِ تبلد دوم مباجرين حصد دوم مباجرين حصد دوم عنداب سے نہاجرين حصد دوم عنداب سے نہاجرین حصد دوم عنداب سے نہاجرین حصد دوم عنداب سے نہاجرین حصد دوم مبادر میں اور میرے دشمنوں کو مجھ مرعالب نہ کرے، بید دونوں دعائیں تو قبول ہو گئیں لیکن تیسری قبول نہیں ہوئی لے

ان کی مرویات کی مجموعی تعداد ۳۳ ہے،ان میں سے سامتفق علیہ ہیں اور ۲ میں امام بخاری اورایک میں مسلم منفرد ہیں بی صحابہ اور تابعین میں جن بزرگوں نے ان سے حدیثیں سی ہیں ، أن كے نام حسب ذيل بيں۔

آب كے صاحبر اوے عبداللہ اور ابوا مامہ باللی ، ابوعمر ،عبداللہ بن مخیر ،قیس ابن ابی عازم ، مسروق بن اجدع اورعلقمه بن فيس <del>ا</del>وغيره

> إسنداحمر بن طنبل ن ١٠٨ ع تبذيب الكمال تذكره خباب بن ارت، ع تبذيب العبذيب في المساح ١٣٣٠،

### حضرت سلمه بن اکوع ط

نام ونسب ..... سنان تام ، ابوایاس کنیت ، سلسله نسب بید به سنان بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن قشیر بن حزیمه بن ما لک بن سلامان بن اسلم قصی ال اسلام و بیجرت ..... ارباب سیران کے زمانداسلام کے بارے میں خاموش ہیں ،گراس قد دمسلم ہے

اسلام وہجرت .....ارباب سیران کے زمانداسلام کے بارے میں خاموش ہیں بگراس قدرمسلم ہے کہ کھے سے پہلے مشرف باسلام ہوئے ،اسلام کے بعد ہجرت کا شرف حاصل کیاا کثر مہاجرین نے مع بال بچوں کے ہجرت کی تھی کہکن سلمہ نے راہ خدامیں بال بچوں کو بھی جھوڑ کریدیندی غربت اختیار کی۔ غزوات ..... مدينة نے كے بعد قريب قريب تمام غزوات من شريك رے،سب سے پہلے غزوهٔ حدیبیه میں شریک ہوئے اور خلعت امتیاز حاصل کیا ملح حدیبیہ کے سلسلہ میں بیعت رضوان كوتاريخ اسلام ميں خاص اہميت حاصل ہے، جب آنخضرت ﷺ نے حضرت عثمان كى شہادت كى خبرس کرمسلمانوں ہے موت پر بیعت لینا شروع کی تو سلمہ نے تین مرتبہ بیعت کی ، پہلی مرتبہ سب سے اول جماعت کے ساتھ بیعت کر چکے تھے ، دوبارہ آنحضرت ﷺ کی نظریزی تو فرمایا سلمہ! بیعت کرو ،عرض کیا یارسول اللہ! جال نثار پہلے ہی بیعت کر چکا ہے ،فر مایا کیا ہرج ہے دو بارہ سہی ،اس وقت سلمہ ؓ نہتے تھے ،آنخضرت ﷺ نے ایک ڈھاڵ عنایت فر مائی ،تیسری مرتبہ آنخضرت ﷺ کی نظر پیزی تو فر مایا که سلمهٔ ابیعت نه کرو کے ؟ عرض کی یارسول الله! دومرتبه بیعت كرچكا ہوں، فرمايا تيسرى مرتبه سى، چنانچدانہوں نے سه بارہ بيعت كى، آنخضرت على نے یو حیماً سلمہ اوْ ھال کیا گی ؟ عرض کی کہ میر نے جیا بالکل خالی ہاتھ تھے ،ان کو وے دی ،آپ نے ہنس کر فر مایا ہمہاری مثال اس محف کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ خدایا! مجھ کوایسا دوست و ہے جو مجھے کواپنی جان ہے زیادہ عزیز ہو،ابھی بیعت کاسلسلہ جاری تھا کہ اہل مکہ اورمسلمانوں کے درمیان صلح ہوتی اورلوگ مطمئن ہوکرایک دوسرے ہے ملنے جلنے نگے ،سلم بھی ایک درخت کے بنچے ، لیٹ رہے،اتنے میں عارمشر کین آئے اوران کے قریب میٹھ کر آنحضرت ﷺ کے بارے میں الی با تمن کرنے لگے، جب ان کونا گوار ہوئیں ، بیاٹھ کر دوسرے درخت کے بینچے بطلے محتے ،ان کے جانے کے بعد حیاروں ہتھیارا تارکراطمینان سے بیالیٹ گئے ،ابھی لیٹے ہی تھے کہ کسی نے نعرہ وگایا ،مہاجرین دوڑ ناابن زینم قبل کردیئے گئے آوازین کرسلمہ ؓ نے ہتھیارسنجال لئے اورمشر کوں کی طرف کیکے، یہ سب سورے تھے، سلمہ آن ان کے اسلحہ پر قبضہ کر کے ان سے کہا خیرای میں ہے کہ سید ھے میر ہے ساتھ چلے چلو، خدا کی تئم اجس نے سراٹھایا، اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، چنانچہان سب کوکشال کشال لاکرآنخضرت ہوگائی خدمت میں پیش کیا، ان کے بچاعام بھی ستر (۵۰) اکہتر (۵۱) مشرک گرفتار کر کے لائے تھے، لیکن رحمت عالم نے سب کوچھوڑ دیا، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

و هو الذي كف ايديهم عنكم و ايديكم عنهم ببطن مكة من بعد

ان اظفر کم علیهم (فتح ٣٠)

اوروہ خدا ہی تھ ،جس نے مین مکہ میں تم کو کا فرول پرفتیا ب کرنے کے بعدان کے ہاتھوں کوتم ہے اورتمہار ہے ماتھوں کوان سے روک دیا۔

مسلمانوں کا قافلہ مدینہ ہے والیسی میں ایک بہاڑ کے قریب خیرزن ہوا ہشرکین کی نیت

پچھ برتھی ،آنخصرت بھٹے کواس کی اطلاع ہوگئی اور بڑاؤ کی نگرانی کی ضرورت محسوس ہوئی ،
چنانچ آپ نے اس نقص کے لئے دعائے مغفرت کی جو بہاڑ پر چڑھ کر نگرانی کرے ،سلمہ ٹنے یہ
سعادت حاصل کی اور دات بھر میں کئی مرتبہ بہاڑ می پر چڑھ کر آ ہٹ لیتے رہے لے
غزوہ فو فی قردہ ۔۔۔۔ آنخصرت بھٹے کے کھاونٹ ذی قردہ کی جراگاہ میں چرتے تھے ،ان
کو ہنو غطفان ہنکا لے گئے ،سلمہ بن اکوع طلوع فجر کے اس کھر سے نگلے ، تو حضرت عبد الرحمٰن
بن عوف تکے غلام نے ان ہے کہا کہ آنخضرت بھٹے کے اونٹ لٹ گئے ہو چھا کس نے لوٹا ، کہا
تو خطفان نے یہ من کر آپ نے اس زور کا نعرہ لگایا کہ مدینہ کے اس سرے ہاں ہرے تک
آواز کو بخ گئی اور تن تنہا ڈاکوؤں کے تعاقب میں نگل کھڑے ہوئے ، وہ پائی کی تلاش کر رہے
شھے کہ سلمہ بھٹے گئے ، یہ بڑے قاور انداز تھے ، تاک تاک کر تیز برسانا شردع کر دیئے ، تیز برساتے

انسسا ابسن الاكبوع اليسوم يسوم السرضيع

میں اکوئ کا بیٹا ہول آئ کا وان تخت جنگ کا وان ہے

اوراس قدر تیر باری کی کہ ڈاکوؤں کواونٹ جھوڑ کر بھاگ جاتا پڑا،اور بدحوای میں اپنی جا دریں بھی چھوڑ گئے ،اس درمیان میں آنخضرت ﷺ بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے ،سلمہؓ نے عرض کیا، یارسول! میں نے ان لوگوں کو پانی نہیں چئے دیا ہے،اگر ابھی ان کا تعاقب کیا جائے تومل جائمیں گے،لیکن رحمت عالم نے فرمایا کہ قابو پانے کے بعد درگذرکرویی

إُسلم نَ أَسَار ٩٩، ٩٩٠ طبوعه مصر.

ح. خارى جند ٣ كمّا ب المغازى باب غزوهٔ في قروه اورمسلم جند ٣ حواله مُركور

خیبر .....اس بعد بی خیبر کی مہم میں داوشجاعت دی ، نتیخ خیبر کے بعداس شان سے لو نے کہ آنخضرت ﷺ کے دست مبارک میں ہاتھ دیئے ہوئے تھے۔!

غر وہ گھیف وہواز ن ..... خیبر کے بعد غروہ تھیف وہواز ن بیں شریک ہوئے اس غروہ کے دوران میں ایک محف مسلمانوں کے لشکر گاہ میں اونٹ پرسوار ہوکر آیا اوراس کو با ندھ کر مسلمان کے ساتھ ناشتہ میں شریک ہوگیا ،اس کے بعد جاروں طرف نظر ڈال کرمسلمانوں کی طاقت کا جائزہ لیا اور سوار ہوکر تیزی ہے نکل گیا ،اس طرح اجا نک آنے اور فوراً جلے جانے ہے مسلمانوں کو جاسوی کا شبہ ہوا ، ایک محف نے اس کا تعاقب کیا ،سلم " نے بھی ہیجھا کیا ،اور آگے برھ کراس کو پکڑلیا ،اور تکوار کا ایسا کاری وارکیا کہ ایک ہی وار میں وہ ڈھر ہوگیا اور ایک سواری پر قضہ کراس کو پکڑلیا ،اور تکوار کا ایسا کاری وارکیا کہ ایک ہی وار میں وہ ڈھر ہوگیا اور ایک سواری پر قضہ کر کے واپس ہوئے ، آنخضرت کو لیک کیا ،لوگوں نے عرض کیا سلم " نے بی ماری کا سب سامان ان کا ہے ۔ بی

سر میر بنی کلاب ..... کی بین آنخضرت کی نے ایک دسته حفرت ابو بکری امارت میں بنوفزارہ کی طرف بھیجا، اس میں سلمہ بھی تھے، انہوں نے تن تنہا سات خانوادوں کو تہ تی کیا، جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، ان کی عورتوں کو گرفتار کرلیا، ان میں ایک لڑکی نہایت حسین تھی، الوگ بھاگ کھڑے دھزت سلمہ تھی ودے دیا، وہ جب اسے لے کرمدینہ آئے تو آنخضرت الحکانے فرمایا، سلمہ! بیلا کی میرے حوالہ کردو، عرض کی یارسول اللہ! میں نے ابھی تک اس کو ہاتھ منہیں لگایا ہے اورلڑکی لاکر حاضر کردی، آنخضرت بھی نے اس کو مکہ تھے کراس کے بدلہ میں ان چند مسلمانوں کو آزاد کرایا جو کفار کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے تھے۔ سی

غرزوات کی مجموعی تعداد.....اسلام کے بعد بیشتر غرزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا،
بعض روایتوں میں ہے کہ ۱۲ غرزوات میں انہوں نے شرکت کی ،ان میں سے سات میں
آنخضرت والیکی ہمرکانی کا شرف حاصل ہوااور سات وہ تھے جوآنخضرت ویکھانے مختلف اطراف
میں ہمیجے بہاور متدرک کی روایت کے مطابق ان غروات کی تعداد سولہ تک بہنچ جاتی ہے۔ ہے
وفات ..... آنخضرت والیک کی وفات کے بعد ہے ہرابر مدینہ میں رہے، حضرت عثمان کی
شہادت کے بعد مدینہ مجھوڑ کر ریزہ میں سکونت اختیار کرلی، وہاں شادی کی اوراولادی ہوئیں
ہروایت بخاری سمی جو مدینہ والیس ہوئے، والیس کے دوہی چاردن کے بعد وفات پائی
اور گھوم پھر کر بالآخر دیار صبیب کی خاک کا پیوند ہوئے۔ لا

ساین سعد صدر مفازی سریز الی بکرصدین سات خانوادول کِتَلَ کاذ کرمنداحرین خنبل جلد ۴ میں ۴ میں بھی ہے، سیاستیعاب جلد ۴ سی ۵۸۴، هیمتدرک جلد ۳ سال ۵۱۴،

بے صابہ جلد سام ۱۱۸

فضل و کمال ..... حضرت سلم شرف محبت ہے بھی فیضیاب ہتھ، اور غز وات میں آنخضرت ہوگئے ہم رکاب رہے کا زیادہ موقع ملا تھا اور حاشیہ نشینان بارگاہ نبوت ہے بھی استفادہ کرتے تھے، چنا نچے رسول کھٹا کے علاوہ حضرت عرش، عثان اور سلحہ ہے بھی روایتیں کی بین اور علی ان کی مرویات کی تعداد کے تک پہنچ جاتی ہے جن میں سے ۱۲ استفق علیہ ہیں ،اور عیں ،اور کمیں بخاری اور ۹ میں امام مسلم منفر دہیں ،اان کے رواۃ میں ایاس بن سلمہ، یزید بن عبیدہ، عبدالرحمٰن بن عبدالله اور ۶ میں دار حدید تا بل ذکر ہیں ۔ بی

انفاق فی سبیل اللہ ..... خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت فیاض تھے، جو مخص خدا کا واسطہ دے کرسوال کرتا اس کو بھی نا کام نہ وا پس کرتے اور فرماتے کہ جو مخص راہ خدا میں نہیں دے گا، پھر کس میں دے گا، پھر کس میں دے گا، پیکن خدا کا واسطہ دے کر ما تھنے کو برا تجھتے تھے اس میں الحاف ہے۔ سے صدقات سے اجتناب ..... گرا پی ذات کے لئے صدقہ کا مال حرام سمجھتے تھے، اگر کسی چیز میں صدقہ کا مال حرام سمجھتے تھے، اگر کسی چیز میں صدقہ کا مال حرام سمجھتے تھے، اگر کسی جیز میں صدقہ کی کوئی چیز دو بارہ بھی ہوتا تو اس کو استعمال نہ کرتے ، چنا نچیا بی صدقہ کی کوئی چیز دو بارہ بھی ہے نہ کہ تے ہے۔ ہم

شدت احتیاط ..... تمام اوامر ونو ای میں احتیاط کا بہی حال تھا ،ھے چنانچ بعض ایسے کھیل جن میں جوئے کی مشابہت کا شائبہ نکلتا تھااہنے بچوں کو نہ کھیلنے دیتے تھے۔ بی

شجاعت ..... شجاعت و بہادری خصوصاً پیدل تیز دوڑنے میں تمام صحابہ میں ممتاز ہے صاحب اصابہ لکھتے ہیں کسان میں الشجیعان و بسبق الفریس عدو ۱، کیلیمنی وہ بہادروں میں ساحب اصابہ لکھتے ہیں کسان مین الشجیعان و بسبق الفریس عدو ۱، کیلیمنی وہ بہادروں میں ہے ایک تھے،اور دوڑ میں گھوڑ دن ہے مقابلہ کرتے تھے اور ان ہے آگے بڑھ جاتے تھے سلح حد بیبیہ کے موقع پر آنحضرت کھی نے فرمایا کہ بہتر سواروں میں ابوقتاد ڈاور بہتر پیادوں میں سلمہ بن اکوع ہیں،اس تعریف کے بعد آپ کودو حصے دیئے،سوار کا الگ اور پیدل کا الگ ہے۔ می

ایشبذ ریب انگرانیش ۱۳۹۸ ۱۳ این معد جزیه شهراس ۱۳۹۰ ۱۲ این به جدهاش ۱۱۱۸ ۱۸ این معد جزیم ق ایس ۱۳۹

# حضرت ابن ام مکتوم ً

نام ونسب ..... حضرت ابن ام مکتوم کی کنیت اتنی مشہور ہوئی که ان کا اصلی نام بالکل حبیب عمیاٰ چنانچہ ارباب سیرنے ان کے مختلف نام لکھے ہیں بعض عبداللہ کہتے ہیں اور بعض عمر وہتا تے ہیں، باپ کا نام قیس تھا، لیکن مال کی نسبت ہے ابن ام مکتوم مشہور ہوئے ،سلسلہ نسب یہ ہے، عمر بن قيس بن زائد بن اصم بن هرم بن رواحه بن حجر بن عدى ابن معيص بن عامر بن لو تي القرشي ، مال كانام عا تكدتها، تانها في تجره عا تكدينت عبدالله ابن عنكشربن عامر بن محزوم ب\_ل اسلام ..... ابتدائے بعثت میں سرز مین مکہ میں مشرف باسلام ہوئے ، ابن ام مکتوم می کوظا ہری آ تکھول کی روشی ہے محروم تھے ،گرچشم دلواتھی ،اس لئے مکہ میں جیسے ہی اسلام کا نور جیکا وہ كفر كی تاریکی ہے باہرنکل آئے اور ذات نبوی ہے ایک خاص قرب واختصاص حاصل ہو گیا، چنانچہ ا کشر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے مکہ کے مغرورامراءاور روساء بھی مجلس نبویٌ میں آیا کرتے تھے اور آنخصرت بھٹا ہے کہتے تھے کہ ہماری مجلس میں ایسے لوگ برابر نہ میٹا کریں ،آنخضرت ﷺ کے دل میں میگن تھی کہ کسی طرح قریش کے روسا ، دعوت قبول کرلیں ، اس کئے آپ ان کی خاطر داری کرتے تھے ، ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ روسائے قریش میں تبلیغ فرمارے تھے کہ اس درمیان میں حضرت ابن ام مکتوم آئے ،اور کچھ ندہبی مسائل یو چھنا شروع كرديئے آنخضرت بھا كوان كى بديموقع تفتگواس لئے نا كوار ہوئى كداس ہے روسائے قریش کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور ان کے دلوں میں تاثر کے بجائے تکدر پیدا ہوتا ،اس لئے ابن كمتومً كي طرف التفات نه فر ما يا اور بدستورسلسله تفتلُو جاري ركفاً ، آنخضرت عليه كا طرزعمل صحتبلغ حق اور دعوت اسلام کی تھی خواہش پر بنی تھا تا ہم خدا کے در بار میں نابیندیدہ ہوااوراس پر بيآيت نازل ہو كي۔

عبس و تبولی، ان جاء ہ الاعمی، وما یدریک لعله یزکی، او یدکر فنیفعه الذکری اما من استغنی فانت له تصدی و ما علیک الا یزکی و اما من جانک یسعی و هو یخشی فانت عنه تلهی (۱۰۱۰) محمد جب تبهارے پائل تابینا آیاتو تم ترش روبوئ اورمندموژ ایااورتم کیاجانو کم یجب نبین وه تبهاری تعلیم سے پاک بوجائے یا نصیحت سے اور اسکو وہ نصیحت

فائدہ بخشے ، نیکن جو محض بے تو جبی کرتا ہے اس کی طرف تم خوب توجہ کرتے ہو، حالانکہا ً مرہ ہ درست نہ ہوتو تم پر کوئی الزام نہیں اور جو تمہارے پاس خدا کے مقارد ہے دوڑتا ہوا آتا ہے تو تم اس ہے بے اعتبائی کرتے ہو۔

اس آیت کے نزول کے بعد رسول ﷺ خاص طور پر ابن ام مکتوم کالحاظ رکھتے تھے ،اور کاشانہ نبوی میں ان کی بڑی خاطر مدارات ہوتی تھی ،حضرت عائشہ صدیقتہ آپ کولیموں اور شہد کھلایا کرتی تھیں کہ نزول آیت کے بعد بیابن ام مکتوم کاروزینہ تھا۔

ہجرت .....اذن ہجرت کے بعد حضرت این ام مکتو میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اس وقت تک آنخضرت و کھٹانے ہجرت نہیں فر مائی تھی بڑآ پ کی ہجرت کے بعد موذ ٹی کے جلیل القدر منصب پر مامور ہوئے ،رمضان میں ان کی اذان اختیام تحر کا اعلان ہوتی تھی ،اس کے بعد لوگ کھانا چینا بند کردیتے تھے۔ س

غرز وات ..... ، جمرت مدیند کے بعد غرزوات کا سلسله شروع ہو گیا تھا، کیکن ابن ام کمتوم ؓ اپنی مجبوری کے باعث جہاد کی شرکت ہے معذور رہا کرتے تھے، جب بیآیت نازل ہوئی۔ لایستوی القاعدون من المؤمنین و المجاهدون فی سبیل اللّٰه

رنسا. ۹۵)

یعنی وہ مسلمان جو گھروں میں بینے رہتے تھے وہ رہیہ میں مجاہرین فی سبیل اللہ کے برابرنہیں ہیں۔

اور آنخضرت ﷺ کا تب وی حضرت زید بن ثابت سے اس کولکھانے گے تو ابن ام مکتوم میں ہیں ہیں ہوگئے اور عرض گذار ہوئے یا رسول اگر مجھے کو جہاد کرنے کی قدرت ہوتی اور اس کے لائق ہوتا تو میں بھی شرف جہاد حاصل کرتاان کی بیہ پرحسرت آرز و بارگاہ خداوندی میں آتی پہند ہوئی کہوتی آلی ہے در بعدے ہوئی کہوتی آلی ہے جاد حاصل کرتاان کے جیسے تمام مجبورا شخاص کو تکم کے ذریعہ ہے

لا يستوى القباعدون من المؤمنين غير اولى الضررو المجاهدون في سبيل الله بامو الهوو انفسهم (نسا. ٩٥)

لیعنی ضرر رسیدہ لوگول کے علاوہ مسلمان جو گھروں میں بینصے رہتے ہیں وہ مرتبہ میں ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابز ہیں ہیں جوائی جان و مال سے جباد کرتے ہیں۔ مستعنی کر دیا ہم اور تمام مجبور اشخاص پر سے شرکت جہاد کا فرض ساقط ہو گیا ،کیکن اس تکم

> امتدرک هاتم جندسوس۱۳۴۰ تا بن سعد جزیه ق اص ۱۵۰ تا بخاری کتاب الا ذ ان باب اذ ان قبل الفجر سیبخاری کتاب النفسیر باب لایستوی القاعدون

ے ان کا ولولہ جہاد کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، چنا نچہ نا بینا ہونے کے باوجود بھی بھی جنگ میں شریک ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کوعلم دے کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دو، میں نا بینا ہوں ،اس لئے بھا گئے کا کوئی خطرہ نہیں ہے،االلہ اللہ بیہ جوش فدویت و جال نثاری کہ ظاہری آ تکھیں بے نور ہیں ،ایک قدم جلنا مشکل ہے ،تین جہاد فی سبیل اللہ میں گئے کے لئے رگ جال ترب رہی ہے ،درحقیقت بی وہ کمال اخلاص تھا ،جس نے ذات خداوندی کو متوجہ کرلیا تھا ،اور یہی ولولہ تھا جس نے اسلام کی توت کا لو ہاساری دنیا ہے منوالیا تھا۔

گوتھ ابن ام مکوم ابن معدوری کے باعث اکثر جہاد کے تشرف ہے تھے، کین اس سے بڑھ کر شرف یہ حاصل ہوتا تھا کہ جب آخضرت کے باعث الکار مہاجرین اکار مہاجرین وانصار کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو ابن ام کموم کو جومعدوری کی وجہ سے دیدی میں رہتے تھے، امامت کی نیا بت کا شرف عطا فر ماتے تھے، چنانچہ غروہ ابوار، ابواط، ووالعسیر جہید، سویق، غطفان، جمراء الاسد، نجران، وات الرقاع دغیرہ میں ان کو پیلیل القدر منصب عطا ہوا، بدر میں بھی کچھونوں اس منصب کے حال رہ کیکن چندوروز کے بعدیہ شرف ابول با بہی جانب منقل ہو گیاتا مجموعی حثیت سے ان کو سال مرتبہ آخضرت کے نفر نیابت کا شرف حاصل ہوا ہوا۔ میں گیاتا مجموعی حثیت سے ان کو سال مرتبہ آخضرت کے بعد سے خلافت فاروقی کے اختیام تک ان کے وفات کے بعد سے خلافت فاروقی کے اختیام تک ان کے حال ت یہ دہ بھی خال ہے کہ جنگ قاد سید میں علم بلند کیے ، زرہ بھتر حال سے مولی، کیکن زیبر بن بکار کی روایت کی روسے قاد سید میں شہادت یا ئی بھا کثر ارباب سیر اس مولی، کیکن زیبر بن بکار کی روایت کی روسے قاد سید میں شہادت یا ئی بھا کثر ارباب سیر اس مولی، کوئی تیجہ جسے جس ۔

جماعت کی حاضری سامیناتے، مجد نبوی سے گھر دورتھا، راستہ میں جھاڑیاں پڑتی تھیں کوئی راہ نماجھی نہ تھا،ان تمام دشوار ہوں کے باوجودا بن ام مکتوم ہمیشہ مجد نبوی میں نماز پڑتے تھے ،ایک مرتبہ آنخضرت بھٹے سے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت چاہی ،لیکن اذان اور اقامت کی آوازان کے گھر تک جاتی تھی ،اس لئے آپ نے اجازت نہ دی ، چنانچہ اس حالت میں جھڑی اوازان کے گھر تک جاتی تھے ،حضرت عمر نے اچازت نہ دی ، چنانچہ اس حالت میں جھڑی فضل و کمال ..... حضرت ابن ام امکتوم کا سب سے بڑا طغرائے امتیاز تو بھی ہے کہ ان کو فضل و کمال ..... حضرت ابن ام امکتوم کا سب سے بڑا طغرائے امتیاز تو بھی ہے کہ ان کو

لإصابادا مقيعاب ترجمها بن امبكتوم

ع اسد الخارجيد مص ١٣٥

سي تبذيب الكمال من ١٨٩.

ع این سعد جزوجوس ۱۵ اواصابه جدید منس ۱۸۴،

ھے! بن سعد حوالہ م*ذ کور* ،

سیرالصحابہ بلددوم میرالصحابہ بلددوم میرالصحابہ بلددوم میرالصحابہ بلددوم میرالصحابہ بلددوم میں دوم مید نبوی کی امامت کرتے ہے ،اس کے علاوہ قربان مجید کے حافظ تھے اور مدینہ آنے کے بعدلوگوں کوقر اُت سکھاتے تھے ،ا آنخضرت علاوہ قربان مجید کے حافظ تھے اور مدینہ آنے کے بعدلوگوں کوقر اُت سکھاتے تھے ،ا آنخضرت ان کا دامن خالی ندتها ، چنانچان سے امادیث سے بھی ان کا دامن خالی ندتها ، چنانچان سے انس اور زربن حبیش نے احادیث روایت کی ہیں ہے

### حضرت بريده بن حصيب

نام ونسب ..... بریده نام ،ایوعبدالله کنیت ،نسب نامه به سه که بریده بن حصیب بن عبدالله بن حارث بن اعرج بن سعد بن زراح بن عدی بن سهم بن مازن بن حارث بن سلامان بن اسلم اسلمی -

اسلام ..... برید قین زمانه بجرت میں مشرف باسلام ہوئے ،اسلام کا واقعہ بیہ ہے کہ جب مرکز نبوت مکہ کے تقل ہونے نگااور کو کہ نبوی مرکز نبوت مکہ کے تقل ہونے نگااور کو کہ نبوی عمیم بہنچا تو بیآ تخضرت بھٹاکی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ نے اسلام پیش کیا برید ہے نا بلا میں و چیش قبول کرلیا ،ان کے ساتھ بنواسلم کے ۸۰ خانواد سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ، پھر پچھ دنوں قرآن کی تعلیم حاصل کرکے گھرلوٹ گئے ۔!

ہجرت اورغز وات ..... بدروا مد کے معرکے ان کے وطن کے قیام کے زمانہ میں ختم ہو چکے تھے، غالبا اچھ یااس ہے چھے پہلے ہجرت کا شرف حاصل کیا بیا اور سب ہے پہلے طبح مد بیبیہ بیش شر یک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف حاصل کیا ہیں ہے جس بین آیا، مد بیبیہ بیش آیا، مد بیبیہ بیش بیش تھے، چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصر ہ کیا پہلے دن ابو بکر اس میں بیٹ فیلے ان ابو بکر ان فیلے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصر ہ کیا پہلے دن ابو بکر ان فیلے بین کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصر ہ کیا ہے آئے ضرت اور وہ بین کہ مل ایس ایسے خفس کو علم دوں گا، جس کو خدا اور اس کارسول مجوب رکھتا ہے اور وہ بھی خدا اور اس کے رسول ہے مجبت کرتا ہے وہ فتح کرکے لوئے گا، لوگ بہت خوش ہوئے کہ کل بیم سر ہوگی ، دوسر سے دن صبح کو آئے ضرت نے فجر کی نماز پڑھ کرعلم منگوا یا، لوگ اپنی اپنی صفوں میں سے ، پھرعلی کو طلب فر ما یا، ان کو آشوب چیشم کی شکایت تھی ، آئے ضرت ہوگئے نے لعاب و ہمن لگا

الم میں آتخفرت کی نے مکہ پر جڑ ھائی کی آس میں بھی یہ ہمر کاب تھے چنانچہ بیان کرتے تھے کہ فتح کے دن آتخفرت کی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھیں ۔ ھے ان کی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھیں ۔ ھے فتح کہ کے بعد آتخفرت کی ناختی میں جوسریہ نمین بھیجاتھا، ہرید ہجی

یابن سعد جزوم ق اص ۱۷۸ اواستیعاب خ اص ۱۹۹، سیاسدالغابه جلدانس ۱۷۵ اوابن سعد حواله ند کور، هم منداحمه بن حنبل ج۵ص ۳۵ سو، اس میں ساتھ تھے، بعد کو پھرای مقام پر حفرت بانی گی آئتی میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیجی گئی اور پوری فوج کی امارت حضرت بانی کوتفویش ہوئی جنگ کے بعد آپ نے مال غنیمت میں سے ایک لونڈی خس میں اپنے لئے مخصوص کرلی، حضرت بریدہ کویہ بات بسند نہ آئی، انہوں نے لوث کریدوا قعد آنحضرت ہوئی ہے کینہ ہے، انہوں نے صفائی ہے اس کا اقر ارکیا، فر مایا، ان سے کینہ نہ رکھو، ان کوشس میں اس سے زیادہ کا انہوں نے صفائی سے اس کا اقر ارکیا، فر مایا، ان سے کینہ نہ رکھو، ان کوشس میں اس سے زیادہ کا حق ہوں کے دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ہوئی کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور فر مایا بریدہ ایک کیا موثنین پر میر احق خودان کی ذات سے مقدم نہیں ہے، عرض کی باں یارسول اللہ! فر مایا! جس کا میں مولی ہوں علی بھی اس کا مولی ہے، باحضرت بریدہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ہوئی کر بین میں مارک سے یہ لفظ میں کرمیری ساری شکایت حضرت علی ہے جاتی رہی اور ان سے آئی مجت ہوگی دوسرے سے نہیں تھی۔ سے جوگی دوسرے سے نہیں تھی۔ سے

آنخضُرت اللهٰ کی زندگی میں جس قدرغز وات بھی ہوئے، بریدہٌ تقریباسب میں شریک تھے،ان کے غز وات کی مجموعی تعداد سولہ ہے، ہی آنخضرت اللہٰ نے اپنے مرض الموت میں اسامہ کی زیر سرکردگی جو سریہ شام بھیجا تھا،اس میں بھی بیشریک اور سریہ کے علمبر دار تھے ہے آنخضرت اللہٰ کی زندگی بھر دیار حبیب میں رہے، آپ کی وفات کے بعد جب حضرت عمرٌ کے زمانہ میں بھر ہ آباد ہوا تو دوسرے صحابہ کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئے اور یہیں مستقل گھر بنا

لیا۔ لیے

ان کی رگ رگ میں جہاد کا خون دوڑتا تھا ،لوگوں ہے کہا کرتے تھے کہ زندگی کا مزہ

گھوڑے کدانے میں ہے ، بےاس جذبہ دولولہ کی بنا پر خلفا ، بے زمانہ میں بھی مجاہدانہ شریک

ہوتے تھے،حضرت عثمان کے عہد خلافت میں خراسان پر فوج کشی ہوئی ،اس میں آپ کی مکوار
فائے۔

محر مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی تلوار ہمیشہ نیام میں رہی ، چنانچے شیخین کے بعد جس قدر خانہ جنگیاں ہو نمیں ان میں سے کسی میں شریک نہیں ہوئے ، بلکہ شدت احتیاط کی بنا پران لوگوں کے بارے میں جواس میں شریک تھے کوئی رائے بھی نہ قائم کرتے تھے ،ایک فخص نے حضرت ملی ،عثمان ،طلح اور زبیر کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لئے ان کے سامنے

ل صحيح بخاري جديم باب بعث ملى الى اليمن ومنداحمه بن خبل ف ١٣٥٠ و٣٥٠

ع منداحدا بن خنبل خ دم د ۱۳۸۰، ۳ منداحد ابن خنبل خ دم د ۱۳۸۰،

سى بخارى تماب المغازى باب كم غزالني صلى القدملية وسلم

هے طبقات این معدصه مفازی س ۱۳۹۱

لا امن سعد ج مهن الذكروبريدؤون معيب على اليشاس ٩-١

ان ہزرگوں کا تذکرہ کیا، ہربیدہ فوراً قبلہ روہ ہوکر دست بدعاً ہو گئے کہ خدایا! علی کی مغفرت فرما، عثال کی مغفرت فرما، عثال کی مغفرت فرما پھراس خفس سے خاطب ہوکر کہا کہ تو مجھ کومیرا قاتل معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا حاشا میں قاتل کیوں ہونے لگا، اس استفسار سے میرابیہ مقصد تھا، فرمایا ان لوگوں کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ جا ہے گا تو ان کی نیکیوں کے بدلہ میں بخش دے گا اور اگر جا ہے گا تو ان کی نیکیوں کے بدلہ میں بخش دے گا اور اگر جا ہے گا تو ان کی نیکیوں کے بدلہ میں بخش دے گا اور اگر جا ہے گا تو ان کی غلطیوں کی سرامی عذاب دے گا۔ اِ

و فات .....بزید کے عہد حکومت میں سلاھ میں وفات پائی ، دولڑکے یادگار چھوڑے، عبداللہ اور سلیمان۔

مبر المال و کمال ..... فضل و کمال کے اعتبار ہے بھی عام صحابہ کی جماعت میں متازیں، احادیث فضل و کمال ..... فضل و کمال کے اعتبار ہے بھی عام صحابہ کی جماعت میں متازیں، احادیث نبوی کی کافی تعدادان کے حافظ میں محفوظ تھی ، ان کی مرویات کا شار ۱۹۳۷ حدیثوں تک پہنچتا ہے، اس میں ایک متفق علیہ ہے اور ۲ میں بخاری اور ایک میں مسلم منفرد ہیں ، سیان کی مرویات تمام تر براہ راست زبان نبوت سے منقول ہیں ، ان کے تلانہ و میں ان کے صاحبز ادی عبداللہ اور سلیمان اور دوسرے اوگوں میں عبداللہ اور میں اور کی جمعی اور کی بین اسامہ قاتل ذکر ہیں ہیں۔ سیے

عام حالات ..... حضرت بریدہ کو ہارگاہ نبوی میں پذیرائی حاصل تھی ، حضورا نوران سے بے تکلفا نہ ملتے تھے ، بھی بھی آنخضرت ﷺ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے ہوئے نکلتے تھے ، ایک مرتبہ یکسی ضر درت ہے کہیں جارہے تھے ، راستہ میں آنخضرت ﷺ سے ملاقات ہوگئی آپ نے ان کا ہاتھ پکڑلیا اور آ گے بڑھے ہیں۔

حق گوئی ..... حق گوئی ان کا خاص وصف تھا، اور وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے مقابلہ میں بھی کلہ حق کی دی ۔... حق بہنا ہواان کلہ حق بہنا ہوا ان کے باس کئے، ایک شخص بہنا ہواان سے با تیں کررہا تھا، ہرید ہے نہا ہیں بھی بھی کہ کہ سکتا ہوں، حضرت معاویہ ہمجھے یہ بھی پہلے خص کی طرح مجھے سراہیں گے، کہا شوق سے فر مایا میں نے آخضرت و الحاؤ فر ماتے ہو ساہے کہ مجھ کو امید ہے کہ قیامت کے دن میں روئے زمین کے نگر، بھراور درختوں کی تعداد کے برابرالوگوں کی شفا عت کروں گا، معاویہ! کیا اس عام شفاعت کے مستحق ہواور علی نہیں ہیں؟ فی(غالباً پہلا محص حضرت علی کی خدمت کررہا تھا، اور معاویہ بریدہ کی زبان سے بھی ہی سنتا جا ہے تھے) مفر مان نبوی برعمل .... آخضرت و گوئی زبان مبارک سے ایک مرتبہ جو من لیا، وہ حرز فر مان نبوی برعمل ..... آخضرت و گوئی کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ جو من لیا، وہ حرز مراب مان نبوی برعمل ..... آخضرت و گوئی کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ جو من لیا، وہ حرز میں مان نبوی برعمل ..... آخضرت و گوئی کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ جو من لیا، وہ حرز میں مان نبوی برعمل ..... آخضرت و گوئی کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ جو من لیا، وہ حرز میں مان نبوی برعمل ..... آخضرت و گوئی کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ جو من لیا، وہ حرز میں مان نبوی برعمل ..... آخضرت و گوئی کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ جو من لیا، وہ حرز

جان بن گیا ،ایک مرتبہ آنخضرت اللے کے پاس بیٹے تھے،آپ نے فرمایا کہ میری است کوڈ حال

هايعاص ١٣٧٤

سيتبذيب العبذيب جاول صعصه

لِابن سعد جزوم ق اص ۲ کما

ع تبذيب الكمال ص ٢٧،

سيمنداحد بن طبل ج٥ج٥ص ١٣٥٠،

کی طرح چوڑے چوڑے اور چھوٹی آنکھ والی تو م تین مرتبہ ہنکائے گی یہاں تک کہ اس کو ہنکاتے ہئکا تے جزیر قالعرب کے اندر محدود کردے گی ،اس کے پہلے بلہ میں جولوگ بھاگ جائیں گے، وہ نج ہوجائیں گے، تیسرے بلہ میں سب کے سب اس آگ میں پڑجائیں گےلوگوں نے پوچھایا نبی اللہ! وہ کون ہیں؟ فرمایا ترک، پھر فرمایا اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ اپنے گھوڑوں کو مسلمانوں کی مجدوں کے ستونوں سے باندھیں گے،اس ہولناک پھنگوئی کے بعد بریدہ ہمیشہ مسلمانوں کی مجدوں کے ستونوں سے باندھیں گے،اس ہولناک پھنگوئی کے بعد بریدہ ہمیشہ دو تھی اور شان دونے کا برتن ساتھ رکھتے تھے کہ جیسے ہی بیدونت آئے فوراً اس عذاب سے بھاگ نگلیں لے

# حضرت طفيل بنءمرودوسي

نام ونسب ..... طفیل نام ، ذ والنورلقب ،سلسلهٔ نسب بیه ہے طفیل بن عمرو بن طریف بن العاص بن تعلیہ بن تعب ابن العاص بن تعلیہ بن تعب ابن علامات بن تعلیہ بن تعب ابن حارث بن تعربین اذ داز دی لے

دوس کے قبیلے سے تھے،اس لئے دوی کہلاتے تھے، یہ قبیلہ بمن کے ایک گوشہ میں آباداور خاصہ طاقتور تھا،ایک قلعہ بھی اس کے پاس تھا،حضرت طفیل اس قبیلہ کے رئیس اور غالباً تجارت پیشہ تھے اورائ تعلق سے مکہ عظمہ آتے رہتے تھے۔

مکہ کاسفر ..... جس زمانہ میں آنخضرت اللہ کھی دعوت اسلام فرمارہ ہے ہے، اس زمانہ میں طفیل کا کمہ آنا ہوا، قریش کے وہ اشخاص جولوگوں کو آنخضرت اللہ کے پاس آنے ہو اس کے ازراہ خیرخواہی تم کو سے ،ان کے پاس بھی پہنچے اور کہاتم ہمارے شہر میں مہمان آئے ہو ،اس لئے ازراہ خیرخواہی تم کو آگاہ کے دیے ہیں کہ اس محض ( آنخضرت اللہ ) نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال کر ہمارا شیرازہ بھیر دیا ہے اور ہم لوگوں کو بہت تک کررکھا ہے نہیں معلوم اس کی زبان میں کیا سمر ہم بہر کے دور ہے بیٹے کو باب سے بھائی کو بھائی ہے ، یوی کوشو ہر سے چھڑا دیتا ہے ، ہم کوخوف جس کے ذور سے بیٹے کو باب سے بھائی کو بھائی ہے ، یوی کوشو ہر سے چھڑا دیتا ہے ، ہم کوخوف دوستانہ مشورہ ہے کہ ہماری قوم بھی ہم لوگوں کی طرح اس کے دام میں نہ آ جائے ،اس لئے ہمارا دوستانہ مشورہ ہے کہ تم اس سے نہ طواور نہ اس کی بات سنو، غرض ان لوگوں نے طفیل کو سب نشیب وفراز سمجھاکر آنخضرت ہوگئی کھا قات سے دوک دیا طفیل نے اس خیال سے کہ مبادہ آنخضرت وفراز سمجھاکر آنکون میں نہ پڑ جائے ، دونوں کا نوں میں ردئی خونس لی۔

اسلام ..... اتفاق ہے ای حالت میں ایک دن مجد کی طرف ہے گذرہ ، اس وقت اسلام .... اتفاق ہے اس حالت میں ایک دن مجد کی طرف ہے گذرہ ، اس وقت اس خضرت ہیں مقدر ہو چکا تھا،
اس لئے تمام احتیاطیں ہے کار ثابت ہو کیں اور پھھ سین ان کے کان تک پہنچ گئی یہ کھڑے ہو کر سننے لگے ، تو اس میں بری ولآ وزی معلوم ہوئی ، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں بھی کیا وہمی ہوں ، میں خودا پیاشاعر ہوں ، کلام کے کاس ومعائب کو بھے سکتا ہوں ، پھراس محض کا کلام کیوں نہ سنوں ، اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کے کاس ومعائب کو بھے سکتا ہوں ، پھراس محض کا کلام کیوں نہ سنوں ، اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کے اعتر اف میں بخل نہ کرنا چاہے اور اگر نا قابل توجہ ہے تو النفات کی ضرور ہے آیات قر آئی ہے ہے تو النفات کی ضرور ہے آیات قر آئی سن ، یہ کیا معلوم تھا کہ کلام کے حسن وقع کا فیصلہ ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیگا جب تک آئی خضرت

المنظ نماز پڑھے رہے، مقبل کوش ہوش سے سنتے رہے، ادھر آپ نے نمازختم کی ، ادھر مقبل کی قسمت کا فیصلہ ہوگیا اوروہ بے اختیارانہ آپ کے پیچے پیچے چلے ، کا شانۂ اقدس پر پہنچ کر قریش کی پوری گفتگوسنا کرعرض کیا اس خوف سے میں نے کا نول میں روئی رکھ لی تھی کہ آپ کا مجزانہ کلام نہ من سکول ، لیکن خدا کوسنا تا منظور تھا، اس لئے بیاحتیاط بے کار ٹابت ہوئی ، اب آپ اپنی تعلیمات سنا ہے ، آخضرت و اللہ نے اسلام کی تعلیمات بتا کر قرآن کی پچھاور آیات تلاوت تعلیمات منا کر قرآن کی پچھاور آیات تلاوت فرما کمیں ، طفیل من کر متحیر ہو گئے اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، خدا کی تم آج تک اس سے بہتر فرما کمیں ، طفیل من کر متحیر ہو گئے اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، خدا کی تم آج تک اس سے بہتر کلام ندمیر سے کانوں نے سنا اور نداس سے زیادہ عاولانہ کوئی ند بہب و کھا، میں بطیب خاطر اس ندہر ہے تو کو قبول کرتا ہوں۔

تھا،اس کئے آپ نے ان کی دعوت تبول نے فر مائی یے

ہجرت ..... اس درمیان میں آنخضرت اللہ ہجرت کر کے مدینہ آگئے ، بدر ، احداور خندق کی الزائیاں بھی ختم ہو گئیں ، اور خیبر کی تیاریاں شروع ہو کی تھیں کہ حضرت طفیل تقریباً اسی (۸۰) گھرانوں کے ساتھ مدینہ تشریف لائے ، لیکن آنخضرت کی خیبر میں تقے اس لئے یہ پورا قافلہ بھی وہیں روانہ ہوگیا۔

غز وات .....اوریہ سب کے سب غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور طفیل کی خواہش پر آنخضرت ﷺنے دوسیوں کوخیبر شکن فوج کے میمنہ پر مقرر کیا ،اس کے بعد سے پھر فتح مکہ تک آنخضرت ﷺکے ہمر کاب رہے ہے

سمریہ فروالکفین ..... اگر چددوس کے اکثر خانوادے شرف باسلام ہو چکے تھے، تاہم مدتوں کے بعد عقا کدوفیۃ نہیں بدل سکتے تھے، چنانچہ ذوالکفین نامی بت کاصنم کدہ ہاتی تھااور بہت ہے لوگ اس کی بوجا کرتے تھے، کیان طفیل کا موحد دل دوس کے دامن پرشرک کا ایک دھیہ بھی نہیں گوارا کرسکتا تھا، اس کے آنخضرت بھی ہے درخواست کی کہ مجھ کو ذوالکفین گرانے کی اجازت مرحمت ہو، آپ نے ابازت دے دی۔ سے جنانچہ وہ کچھ دوسیوں کو لے کر گئے اور بتکدہ کو ڈھا کر میں آگ لگادی اور بتکدہ کو ڈھا کر میں آگ لگادی اور بتکدہ کو ڈھا کر میں آگ لگادی اور بیشعر پڑھتے جاتے تھے

یسا ذالسک فیسن لسبت مسن عباد کیا میسلاد نسسا اقسادم مسن میسلاد کسیا انسی حششست لسنسا فسی فسو اد کیا اے دو ہاتھوں والے بت! اب جس تیرے پرستاروں جس بول ،میری

، سے روہ موں وہ سے بت ، ب میں یرسے پر عاروں میں ایر پیدائش سے قدیم ہے ، میں نے تیرے قلب میں آگ بحروی۔

طائف کی واپسی کے بعدوہ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں مستقل طورے رہنے لگے اور

ایسلم جلداص ۵۸ باب الدلیل علی ان قاتل نفسه لا یکفر، تا بن سعد جزیه آن اص ۱ ساد استیعاب ج اص ۲۱۸، سیابین سعد جلد ۴ آن اص ۱ سا سیابین سعد حصهٔ مفازی ص ۱۱۳ تاوفات نبوی آپ کے قدموں سے جدانہ ہوئے۔

فتندار مداد میں نہایت سرگری سے حصد لیا اور طلیحہ ونجد کے فتوں ہے فراغت کے بعد

یمامه میں شریک ہوئے والور الصین ای میں جام شہادت پیائے میان میں میں میں میں ایک اور کا میں میان میا

اولا د .....ادلا دمیں صرف ایک لڑ کے عمر و کانام معلوم ہے ، یہ بھی بمامہ کی جنگ میں شریک حدید میں سر میں میں میں ایک اور کانام معلوم ہے ، یہ بھی بمامہ کی جنگ میں شریک

تے اور برموک کے معرکہ میں شہادت حاصل کی ۔

فضل و کمال ..... حَفَرت طَفَیل مُنهی علوم مِن کوئی مرتبه حاصل نه کر سکے ،اس کا سبب بیرتھا کہ وہ ابتدا میں مدینہ میں رہنے کے بجائے اپنے وطن میں اسلام کی دعوت کا فرض اوکر تے رہے لیکن فضل و کمال کا یہ باب بھی کچھ کم نہیں کہ آپ کی کوششوں سے قبیلہ دوس مشرف باسلام ہوا ، البتہ شاعر کی حیثیت سے ممتاز تھے۔

### حضرت عقبه بن عامرجهنيٌّ

نام ونسب ..... عقبمنام ،ابوعمر وکنیت ،سلسلهٔ نسب بید ہے ،عقبہ بن عامر بن عبس بن عمر و بن عدی بن عمر و بن رفاعہ بن مود و عد بن عدی بن غنم بن ربیعہ بن رشدان بن قیس بن جہید جہتی ۔ اِ حضرت عقبہ آئے تضرت عقبہ آئے عدید تشریف لانے کے بعد مشرف با سلام ہوئے ، اسلام کا واقعہ بیہ ہے کہ جب کو کہ بنوی ننقل ہوا تو عقبہ جمریاں چرار ہے تھے آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر بکریاں چھوڑ کر خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور عرض کی مجھ سے بیعت آجہ بیت بہتر ساتھ ہوئے ۔ پہنے ،آخضرت ہجرت کہا بیعت ہجرت ، چنا نچہ بیعت کرکے مدینہ علی مقیم ہو گئے ۔ بی

عہد خلفاء..... غز وات میں شرکت کا پتہ نہیں چانا ،عہد فاروقیؓ میں شام کی فتو حات میں مجاہدانہ شریک ہوئے ، دمشق کی فتح کامٹر دہ حضرت عمرؓ کے پاس یہی لائے تھے، سیجنگ صفین میں حضرت امیر معاویہؓ کے طرفدار تھے اور انہی کی حمایت میں لڑے ،مصرف پر تسلط کے بعد انہوں نے ان کو وہاں کا امیر الخراج بنایا اور نماز کی امامت کا منصب بھی عطا کیا۔ ہم

یہ چیں اُمیر معاُویۃ کی ایما ہے روڈس پرحملہ کیا الیکن جنگ کے دوران میں معزول کر دیے گئے اوران کی جگہ سلمہ کا تقرر ہوا معزولی کے بعد جنگ ہے بھی کنارہ کشی اختیار کرلی ہے وفات نے گئے اوران کی جگہ سلمہ کا تقرر ہوا معزولی کے بعد جنگ ہے بھی کنارہ کشی اختیار کی اوفات یائی۔ وفات نے بارہ میں مختلف روایت ہیں ، بدروایت سی ہے ہے میں وفات یائی۔ فضل و کمال سے علم وفضل کے اعتبار ہے حضرت عقبہ ممتاز شخصیت رکھتے ہیں عقبہ قرآن صدید فقہ ، فرائض اور شاعری سب میں امتیازی پایہ تھا ، علا مہذبی لکھتے ہیں عقبہ قفیہ ، کماب اللہ کے قاری ، فرائض کے ماہر ، فضیح اللمان ، شاعراور بلند مرتبہ خص تھے۔ یہ

قرآن کی تلاوت سے خاصاً دوق تھا اور بڑے دوق وشوق سے اس کی تعلیم حاصل کرتے سے ، بعض سور تیں خود زبان وی والہام سے سیمی تھیں ، ایک مرتبہ آنخضرت اللے کے قدموں سے چنٹ گئے کہ یارسول اللہ بھی کوسور و ہودو پوسف پڑھا ہے ، اس دوق وشوق نے ان کوقر آن کا قاری بنادیا تھا ، ایک قرآن انہوں نے خود مرتب کیا تھا ، اس کی تر تیب عثانی مصحف سے مختلف

لإسدالغا بهجلد سيستهم

ع إن سعد جز وبهتهم إن ٦٦ ، واصابه به تذكر وابن عامر ،

سخاصا به جنواص ۹۸۹، ۱۵ بن معدجز دیمهم آند کردین عامر،

سع تهاب الوالية كندى س ١٣٥٠ الي تد مرة الحفاظ جلد اول س ١٣٦

تھی، یہ نسخانویں صدی ہجری تک مصر میں موجود تھا، اوراس کے اخیر میں عقبہ کے دست وقلم کی الکھی ہوئی تحریر موجود تھی، ' قرآن عقبہ بن عامر نے اپنے ہاتھوں ہے لکھا' ۔ اِ صلایت کی محرویات کی مجموعی تعداد ۵۵ ہے صلایت کی سے بھی تھی دائن نہ تھے، ان کی مرویات کی مجموعی تعداد ۵۵ ہے ان میں سے متعنق علیہ ہیں اورا یک میں بخاری اور کے میں سلم منفر دہیں ہی گوان کے علم کے مقابلہ میں یہ تعداد بہت کم ہے، لیکن اکا برصحا بہ تک بڑی بڑی مسافت طے کر کے ان سے استفادہ کے لئے آتے تھے، حضرت ابوابو بٹ صرف ایک حدیث سفنے کے لئے خاص طور پر مدینہ سے مصرآئے اور من کرفوراً واپس می ہی مصرت ابن عباس جو حمر الا مہ تھے، عقبہ ہے خوشی مدینہ میں بن ابی حازم ، جبیر بن نفسیر، عبی کرتے تھے، ان کے تلا نہ ہی تعداد کانی تھی ، ان میں امامہ قیس بن ابی حازم ، جبیر بن نفسیر، بھی بن عبار الخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد النہ بہنی ، دھین بن عامر ، ربعی بن خراش ، عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد النہ بھی ، دھین بن عامر ، ربعی بن خراش ، عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد اللہ بھی بن حراش ، عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد اللہ بھی بن حراش ، عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد اللہ بھی بن عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد اللہ بھی بن حراش ، عبد الرخمن ابن شامہ بھی بن رباح قابل ذکر کے بی بن عبد اللہ بھی بن حراش ، عبد الرخمن ابن شام بن بھی بن حراش ، عبد الرخمن ابن شام بن عبد اللہ بھی بن حراش ہے بھی بن حراش ، عبد کی بن در اس میں بن ابن میں ابن میں بن ابن عبد کی بن در اس میں بن جو کی بن در اس میں بن حراش ہو کی بن در اس میں بن میں ب

میں ہم فقہ میں مجمی آپ کو بیرطولی حاصل تھا۔ شما عرکی .....نہ ہمی علوم کے علاوہ عرب کے دوسرے مروجہ علوم خطابت وشاعری میں بھی رضل تھا،خود بھی خوش کوشاعر تھے۔ ہے

اخلاق ..... عقبہ مو بلند پا یہ صحابی تھے ، کین ذہبی ذمہ داری ہے بہت گھبراتے تھے ، وہ اگر چا کیے زمانہ بیں مصربی امامت کے عہدہ پررہ چکے تھے ، کین پھراس بیں احتیاط کرنے گئے تھے ، ابوعلی ہمدانی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر بیں او گوں نے درخواست کی کہ آپ آنخضرت علیہ کے ساتھ ، ابوعلی ہیں ، اس لئے آپ نماز پڑھائے ، فر مایا نہیں! بیں نے آنخضرت علیہ سے سنا ہے کہ جس نے امامت کی اور سیح وقت پر پورے شرائط کے ساتھ نماز پڑھائی تو امام اور مقتدی دونوں کے لئے باعث اجر ہے اور اگر اس بیں کوئی فروگذاشت ہوئی تو امام ماخوذ ہوگا اور مقتدی بری الذمہ ہوں گے ۔ بی

حرمت رسول..... آقائے نامدار ﷺ کی خدمت گذاری ان کا خاص مشغلہ تھا چنانچ سفر میں آخصرت گذاری ان کا خاص مشغلہ تھا چنانچ سفر میں آخضرت بھلا کی خدمت ان ہی کے متعلق ہوتی تھی ، کسان صاحب بغلة رصول الله صلى الله عليه و سلم الشهباء۔ بح

اس خدمت ور فاقت کے طفیل میں ان کو ہڑے تیمتی دینی نو اکد حاصل ہوتے ہے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں آنحضرت اللہ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا میں سواری اقدی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں آنحضرت اللہ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا میں ہوا ہوں، میں کھینچ رہا تھا، آپ نے فر مایا، عقبہ ایمن تم کودو بہترین سورتیں پڑھنے کے قابل بتاتا ہوں، میں

ع تبذیب انکمال ص ۲۲۹ هم تبذیب انکمال ص ۲۲۹ ۲ کتاب الواد و کندی ص ۲۷ اتبذیب العبذ ب جلدی س ۲۳۳ سیمسنداحرین فنبل جدیهش ۱۵۹ چیمسنداحرین فنبل جدیهش ۱۳۵ پیمسنداین فنبل جدیمش ۱۵۳ نے عرض کی ارشاد ہو، فرمایا، قل اعو ذہر ب الفلق اور قل اعو ذہر ب الناس یا احتر ام بنوی ..... ذات نبوی کا اتنا احتر ام ملحوظ تھا کہ آنخضرت والٹا کی سواری پر بیٹھنا بھی سومادب سجھتے ہے ، کہ آنخضرت والٹا کی سومادب سجھتے ہے ، کہ آنخضرت والٹا کی سومادب سجھتے ہے ، کہ آنخضرت والٹا کی سومادب بھا دی اور خود اتر کر فرمایا عقبہ! ابتم سوار ہولوع ض کی سبحان اللہ یارسول اللہ! جس اور آپ کی سواری پرسوار ہوں! دوبارہ پھر آپ نے تھم دیا ، انہوں نے وہی عرض کی ، جب زیادہ اصرار بڑھا تو الا مرفوق الا دب کے خیال سے بیٹھ گئے اور سرکار دوعالم ان کی جگہ سواری کھینچنے کی فدمت انبام دینے گئے ہے۔

عیب پوشی ..... عیب پوشی عقبہ کاشیوہ تھا، کسی کی برائی کا اعلان کر نابہت برا بیجھتے تھا ایک مرتبہ غلام نے آکر عرض کی کہ ہمارے ہمسائے شراب ہے ہیں ، فر ما یا جانے دو، کسی پر ظاہر نہ کرنا، اس نے کہا ہیں مختسب کو خبر کر دوں گا ، فر ما یا بڑے افسوس کا مقام ہے ، جانے بھی دو ہیں نے آنخضرت کی ہے سنا ہے کہ جس نے کسی گی عیب پوشی کی ، اس نے کو یا مردہ کو زعمہ کیا۔ سے سپا ہیانہ فنون سے بڑی دو جسی تھی ، تیرا ندازی کا بڑا ذوق تھا، سپا ہیانہ فنون سے بڑی دو جسی تھی ، تیرا ندازی کا بڑا ذوق تھا، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، ایک مرتبہ خالد بن ولید کو بلا کر بیر حدیث سائی کہ میں نے دسول کی اس کی ترغیب دیتے تھے، ایک مرتبہ خالد بن ولید کو بلا کر بیر حدیث میں داخل کر تا ہے ، اس کے بنانے والے کو اور چلانے والے کو، تا ہے ، اس کے بنانے والے کو اور چلانے والے کو، حضور نے نہ ہمی فر ما یا کہ تمام کھیوں میں صرف تین کھیل جائز ہیں ، تیرا ندازی سکھر کر بھلا دی اس نے بڑی فرت کھو دیے تا دی۔ اور اپنی ہوی سے بنی دل گلی کرنا ، جس نے تیرا ندازی سکھر کر بھلا دی اس نے بڑی فرت کھو دی۔ کو دی۔ بھی فر ما یا کہ تمام کھیوں میں صرف تین کھیل جائز ہیں ، تیرا ندازی سکھر کر بھلا دی اس نے بڑی فرت کھو دی۔ کو دی۔ بھی فر ما یا کہ تمام کھیوں میں صرف تین ندازی سکھر کر بھلا دی اس نے بڑی فرت کھو دی۔ کہا دی گ

آس دلچیں کی بنا پران کے پاس اسلحہ کا بڑا ذخیرہ تھا، چنا نچہ و فات کے وقت ان کے پاس ستر کما نیں تھیں، دوسر ہے لوازم اس کے علاوہ تھے، یہ سارا ذخیرہ خدا کی راہ میں وقف کر گئے۔ ھے ساوگی .....عقبہ محوفارغ البال بتھے، غلام بھی پاس تھے، کیکن غایت سادگی کی بنا پراپنا کام آپ کرتے تھے۔

### حضرت عمير بن وهب

تام ونسب ..... عميرنام، ابواميد كنيت، سلسلة نسب بديم عمير بن وبهب بن ظف ابن وبهب بن ظف ابن وبهب بن ظف ابن وبهب بن سعيد وبهب بن حذافه بن محمير مال كانام ام خيله تها، نانهالى نسب نامه بديه بهام تخيله بنت باشم بن سعيد بن مهم قرشى -

قبل اسلام اور پیخبراسلام کے خت دیمن تھے، بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کی قوت کا اسلام اور پیخبراسلام کے بیٹ کے مریس تھے، بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کی قوت کا انداز ہ لگانے کے لئے بہی نظیر تھے، مگراس غزوہ میں انہوں نے جنگ کوٹا لئے کی بڑی کوشش کی ، ابن سعد کا بیان ہے "و فد کان حویضا علی د دفریش عن دسول الله صلی الله علیه و سلم ببدر" کیکن جب اس میں تاکا می ہوئی تو دوسرا طریقہ بیا تھتیار کیا کہ قریش سے انصار کی تذریب کے کہا کہ ان کے چرے سانپول کی طرح میں ، جو بیاس سے بھی نہیں مرتے ، ان کی سی خال کہ ہمار سے مقابلہ میں آکر بدلہ لیس ، اس لئے ان روشن و تاباں چرہ و الوں (قریش) کو سی جو اللہ میں آکر بدلہ لیس ، اس لئے ان روشن و تاباں چرہ و الوں (قریش) کو ان سے تعارض نہ کرنا چاہیے ، انصار نے جو اب دیا ، بی خیال چوڑ دو ، اور اپنے قبیلہ کو جنگ پر آبادہ کروڈ دب بید بیر بھی ناکام رہی تو مجوراً لانا پڑا' ایس کا نتیجہ قریش کی شکست کی صورت تابان کا اور بی سلمانوں کے ہاتھوں میں گرفآر ہوگیا۔

آنخضرت المسلمانوں ہے بدلہ لینے کے لئے طرح طرح کے منصو بہو چنے لئے ایک دن عمیراور اوروہ مسلمانوں ہے بدلہ لینے کے لئے طرح طرح کے منصو بہو چنے لئے ایک دن عمیراور سرخیل مشرکین صفوان نے کہا بدر کے متحقولین سرخیل مشرکین صفوان نے کہا بدر کے متحقولین سرخیل مشرکین صفوان نے کہا بدر کے متحقولین کے بعد زندگی جاتا رہا،اگر مجھ پر قرض کے بعد زندگی جاتا رہا،اگر مجھ پر قرض اورانل وعیال کی پرورش کا ہارنہ ہوتا تو میں مجھ کے لئی کوشش کرتا صفوان میں کر پھولا نہ سایا، اور اللہ وعیال کی پرورش کا ہارنہ ہوتا تو میں مجھ کے لئی کا میں ذمہ لیتا ہوں اور جس طریقہ سے میں ایک اور کی پرورش کھی کروں گا اور ایک طرح کے لئے اللہ وعیال کی پرورش کرتا ہوں ای طرح تمہار ہے اہل وعیال کی پرورش بھی کروں گا اور عمیر سے ہدایت کر کے کہ ابھی کچھ دنوں میرے حالات پوشیدہ رکھنا کہ یہ بنچے اور مسجد نبوی کے دروازہ پرسواری کے کہ ابھی کچھ دنوں میرے حالات پوشیدہ رکھنا کہ یہ بنچے اور مسجد نبوی کے دروازہ پرسواری کے کہ ابھی کچھ دنوں میرے حالات پوشیدہ رکھنا کہ یہ بنچے اور مسجد نبوی کے دروازہ پرسواری کے کہ ابھی کچھ دنوں میرے حالات پوشیدہ رکھنا کہ یہ بنچے اور مسجد نبوی کے دروازہ پرسواری کے کہ ابھی کچھ دنوں میرے حالات پوشیدہ رکھنا کہ یہ بنچے اور مسجد نبوی کے دروازہ پرسواری کے کہ ابھی کے کہ ابھی کے دان کے کہ ابھی کے دروازہ پرسواری کے کہ ابھی کہ کہ دنوں میں میں ایک میں ایک میں ایک کو کہ کو کہ کے کہ ابھی کے کہ ابھی کے کہ ابھی کے کہ ابھی کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ 
وه تھبرائے ہوئے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بہنچے اور عرض کی یارسول اللہ اعمیر کوئمی قیمت پر امان نہ دیجئے گا،فر مایا احجماان کولے آؤ،حضرت مڑ چنداشخاص کو آنخضرت کی حفاظت کے لئے متعین کر کے خو دعمیر کو لانے چلے محے، وہ تکوار لئے ہوئے داخل ہوئے اس وقت آنخضرت الملكان عرق كو مثاديا ، عميرة في سلام وعليك كي حكه " أنعموا صباحا" جابليت كاسلام كيا، آنخضرت على نے فر ما يا ،الله عز وجل نے تمبارے طريقه تحيه سے مم كومشغني كر ديا اور ہمارا طریقة تبحیه سلام متعین کیا ہے، پھر پوچھا کیے آنا ہوا عمیر نے کہاا ہے قید بوں کوچھڑا نے کے لئے آ خرتم بھی تو ہارے ہی ہم قبیلہ اور ہم خاندان ہو، آنخضرت ﷺ نے پوچھا، بیلوارکیسی گلے میں آورزاں ہے، کہااین تکواروں کابراہو، بیہ مارے کس کام آئیں، اتر نے وقت کلے سے نکالنا بمول گیا تھا،اس کے لئکی رہ گئی، پھرآنخضرت ﷺ نے بوجیعا، پنج سیج بتاؤتم کس ارادہ ہے آگئے ہوکہاِ صرف قیدیوں کوچھڑانے کے لئے ،فیر مایاتم نے صفوان سے کیاشرط کی تھی ،اس سوال برعمیر ا بہت گھبرائے اور کہا میں نے کیا شرط کی تھی فرمایا ان شرا نط کے ساتھ تم نے قمل کا وعدہ کیا تھا۔ اسلام ..... بیت بی حالت بدل می ،جس زبان سے آنخصرت الله کے آل کا عبد کر کے آئے تھے،ای زبان سے بےاختیاراشہد انک رسول الله و اشهدان لا اله الا الله نکل گیا۔ اِ قبول اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں سے فر مایا کہا ہے بھائی کو آرام پہنچاؤ،اوران کے قیدی چھوڑ دو، چنانچہ وہب کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا تمیاع مكه كى واليسى اوراشاعت اسلام ..... كمهم صفوان نهايت بي چينى سان كام كا انظار كرر باتها، اورقريش ے كہتا چرتا تها، كديس تم كوالي كامياني كى خوشخرى سنا تا ہوں جس كے بعد بدر کی تنگست کاعم بھول جائے گا اور ہرآنے جانے والے سے بوچھتا کدمدیند میں کوئی نیا واقعہ تونبيں پیش آیا (بعن آنخضرت و کاکا کام تمام تونبیں ہوا) ایک دن بالکل خلاف تو قع خبرسیٰ کہ جو شکار کرنے نکلاتھا، وہ خودشکار ہو گیا، بعنی عمیر مسلمان ہو گئے ،اس خبرے بہت ج و تاب کھایا اور عبد كرليا كداب بهى عمير سے نه بولوں كا ،اور نداس كى كى قتم كى مددكروں كا ،تمام شركين نے عمير ا کے اسلام پر اظہار ملا مت کیا ، اس درمیان میں عمیر " نے قرآن کی سیجھ تعلیم حاصل کر لی اور آتخضرت وللطائب عرض كياءا كراجازت بوتومين مكهمين جاكراشاعت اسلام كافرض انجام دوں، شاید خداان لوگوں کو ہدایت دے آپ نے منظور فر مایا اور عمیر سنے مکد میں آگر بڑی سرگرمی سے تبلیغ شروع کردی اوران کی کوششوں سے بڑی تعداد اسلام کے شرف سے بہرہ ورہوئی سے ججرت وغُز وات ..... مكه مي عرصه تك تعليم دار شاد كا فرض انجام دية تنے ، پھرا حد ك قبل ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور اُحد، تبوک، فتح مکہ وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت اللہ کے

الصابع ۵ ص ۲ ۳۰ واین سعدج سمق اول ۱۳۲۰ ۱ پاین سعد جزوم ق اص ۱۳۷۶

ہمرکاب رہے اورائی مکوارکے جو ہردکھائے۔

عبد خلفاء .... آخضرت والله کے بعد حضرت ابو بکر کے عبد خلافت میں مہمات امور میں برابر شریک رہے ، حضرت عمر کے عبد خلافت میں جب عمر و بن العاص نے معر پرچ وائی کی اور ابتدائی فتو حات کے بعد اسکندر یہ کی شخیر میں زیادہ دیر لئی ، تو حضرت عمر نے دس بزارا مدادی فوج چارا مراء کی سرکر دگی میں ہیجی ، ان میں ایک عمیر ہمی تھے ، آاور یہ بدایت کر دی تھی کے حملہ کے وقت ان چاروں کو آئے آئے رکھنا ، چنا نچان بی چاروں کی کوششوں سے اسکندر یہ کی مہم سر وقت ان چاروں کی کوششوں سے اسکندر یہ کی مہم سر وی اسکندر یہ کی مجم سرکر کی اسکندر یہ کی تھے ، اس سلسلہ میں عمیر شنے جھوٹے مقامات کی شخیر کے لئے علیحہ و علیحہ و افسر متعین کے تھے ، اس سلسلہ میں عمیر شنے بہت سے مقامات فتح کیے ، تیلس ، وفات دیر و میرو فیص طور سے قابل ذکر ہیں ۔ سے وفات .... حضرت عمر شکے عہد کے آخر عہد خلافت میں وفات پائی ۔

## حضرت زيدبن خطاب

نام ونسب ..... زیدنام ،ابوعبدالرحن کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه به زید بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن عالب ابن فهر بن مالک بن نعنر بن کنانه قرشی عدوی \_

ماں کا نام اساءتھا ، نانہالی سلسلۂ نسب ریہ ہے ، اساء بنت وہب بن حبیب اسدی ، آپ حضرت عمرؓ کے سوشیلے بھائی اور عمر میں ان سے بڑے تھے لے

اسلام وہنجرت ..... موابتداء میں خطاب کا گھر حضرت عرقو تحقیوں کے باعث اسلام کی و تختیوں کے باعث اسلام کی و تختی و تمنی سے تیروتار ہور ہاتھا، کیکن حضرت زید محضرت عمر سے بہت پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے، اور مہاجرین کے پہلے قافلہ کے ساتھ ہجرت کی تھی ،اور آنخضرت و اللے کا حدید تشریف لانے کے بعدان میں اور معن بن عدی محلانی میں مواغاۃ کرادی ہے

غرزوات ..... مدیندآنے کے بعد سب سے پہلے بدر پس شرکت کا شرف حاصل کیا، پھراحد پس شریک ہوئے ، غایت شجاعت نے زرہ سے بے نیاز کردیا تھا، میدان جنگ پس نظے بدن مجے ، حضرت عمر کوان سے برس محبت تھی ، انہوں نے قتم دلا کرا بی زرہ پہنا دی لیکن طالب شہادت کے لئے زرہ عارتھی ، تعوزی دیر پہن کراتار دی اب عرباں سینہ دشمنوں کا ہدف تھا،

حفرت عمر فے سب پوچھا،فر مایاتمہاری طرح مجھ کو بھی جام شہادت پینے کی تمناہے۔ سے احد کے بعد ملح حدید ہیں کے موقع پر جب آنخضرت ﷺ نے موت پر ہیعت لیما شروع کی تو فدا کارانہ جانباز دل کی فہرست میں نام لکھایا ۔ سیاس کے علاوہ ،خند ق حنین اور او طاس وغیرہ میں بھی برابر شریک رہے۔

جہۃ الوداع میں بھی آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے، ای موقع پر آپ نے ان سے بیہ صدیث بیان فر مائی تھی ، کہ جوتم کھاتے پہنتے ہو، وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلا ؤ پہنا ؤ ،اورا کروہ کسی جرم کے مرتکب ہوں اور تم ندمعاف کرسکوتو فروخت کرڈ الو۔ ہے

فتنهُ روہ اور شہادت ..... عبدصد بقی من فتهٔ ارتداد کے استیصال کے لئے مسلمانوں کے

ع استیعاب جنداص ۱۱۹۰ سی ستیعاب جندج اس ۱۹۰

بالسدالغا بدجندانش ۲۲۸، سیابن سعد جز ۱۳سق انس ۲۷۵،

هے بن سعد جزوم ق اص ۱۷۸

ساتھ نکلےاورمتعد دسرکش بے دینوں کو واصل جہنم کیا۔

مشہور مرتد نہاؤ بن عنفوہ جس کے متعلق اس کے زمانہ اسلام میں آنخضرت ﷺ نے پیشکو کی فرمائی تھی ،ان بی کے ہاتھ ہے مارا گیا۔ اِ

جنگ بمامہ میں اسلامی فوج کی علمبر داری کا منصب سپر دہوا، بنوطنیقہ نے ایک مرتبہ اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے باؤں اکھڑ گئے، کچھلوگ میدان جنگ سے بھاگ نظے اس سے زید کا جوش اور بڑھ گیا ، انہوں نے شہید ہو جاؤں اور مسلمانوں کو لاکارا کہ آنکھیں بند کر کے، منہ منہ نہ بچھیر دوں یا خودلاتے لڑتے شہید ہو جاؤں اور مسلمانوں کو لاکارا کہ آنکھیں بند کر کے، دوسری داڑھیں داب کر دشمنوں کے قلب میں گھس جاؤی آیک طرف نوگوں کو ابھارتے تھے، دوسری طرف زبان بارگاہ ایز دی میں معذرت میں مصروف تھی ، کہ 'خدایا میں اپنے ساتھیوں کی پسپائی برتیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں' ، اس حالت میں علم ہلایا، اور دشمنوں کی تھیں چرتے ہوئے مسلم کے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ، سی آپ کی شہادت کے بعد حضرت سالم نے علم سنجالا ، لوگوں نے کہا سالم ! تمہاری علمبر داری سے شکست کا خطرہ ہے ، کہا اگر میر سسب سے شکست ہوتو بھی سے برتر حامل قرآن کون ہوگا ہیں

حضرت عمر مکاغم ..... حضرت عمر ان کو بہت محبوب رکھتے تھے،ان کی شہادت سے بہت غم زدہ ہوئے اور جب بھی کوئی مصیبت پیش آئی تو فر ماتے کہ سب سے برداداغ زید کا تھا ،اس کواٹھا یا اور مبر کیا۔ ہے کثر فر مایا کرتے کہ بادصبا سے زید کی خوشبوآتی ہے اس سے ان کی یاد تا

زه ہوجاتی ہے۔ لے

ای زبانہ میں مشہور شاعرتم بن نویرہ کا بھائی ایک معرکہ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے مارا گیا، تم اپنے بھائی کا عاشق وشیفتہ تھا، اس حادثہ نے اس کوایسا وارفتہ کر دیا کہ د کیھنے والوں کو ترس آتا تھا، اس عالم میں اپنے بھائی کا ایسار قت انگیز مرشد کھا کہ سننے والے بیقر ار ہوجاتے انفاق سے حضرت عرش سے ملاقات ہوگئ، آپ نے فر مایاتم کواپنے بھائی کا کس قد رقان ہے، کہا ایک مرض کی وجہ سے ایک آئھ کے آنسو خشک ہوگئے تھے، کیکن بھائی کے تم میں جب سے اشکبار ہوئی ہے، آج تک ندر کی محضرت عرش نے فر مایا، یہ رنج والم کی آخری حد ہے، کوئی جانے والے کا ہوئی ہے، آج تک ندر کی ، حضرت عرش نے فر مایا، یہ رنج والم کی آخری حد ہے، کوئی جانے والے کا

لا حتيعاب خ انس١٩٠،

۲۱: ان اثیرجلد اص ۲۷۷،

مع العنداص 224

سم ابن سعد جزوم ق اص ۲۵۴، ومشدرک ها کم ج ۱۳س ۲۲۷،

هے متدرک حاکم جساص ۲۴۷

العد الغابدج من ۲۲۷

سیرانسخابۂبلددوم مباجرین حصد دم اتناغم نہیں کرتا ،اس کے بعد فرمایا خدازید کی مغفرت کرے ،اگر میں شاعر ہوتا تو میں بھی ان کا مرثیہ کہتا ہمتم نے کہا،امیرالمومنین،اگرآپ کے بھائی کی طرح میرا بھائی شہید ہوا ہوتا تو میں بھی اشکباری نہ کرتا ،حضرت عمر کوایک کونہ آلی ہوگئی یا فر مایا کہ اس ہے بہتر تعزیت کسی نے نہیں کی بیالیکن بھائی کے ساتھ شدیدتعلق قلب کے باو جودصبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا،جس وقت حضرت زید کی شہادت کی دلخراش خبر ملی ،اس وقت بجائے نالہ وشیون کرنے کے فر مایا کہ میرے بعائی دونیکیوں میں مجھ سے سبقت لے محتے ، مجھ سے پہلے اسلام لائے اور مجھ سے پہلے جام شهادت پیارسی

حليه .... عليه بيقفا، قد بلندو بالا ، رنگ كندم كول ـ

از واج واولا د ..... آپ کی دو بیویان تھیں ،لبابداور جمیلہ،لبابدے عبدالرحمٰن تھے اور جمیلہ

ہے اسام میں ہیں

فضل وکمال ..... آپ سے متعددا شخاص نے صدیث روایت کی ہے۔

لاين سور برس ق اص ۲۵۵،

<u>سیعاب جلدام ۱۹۱</u>

الاستيعاب جاس ١٩١٠

م ابن سعد جز ۳ ق اص ۴۷۵

# حضرت ابورا فعط

نام ونسب.....نام میں بہت اختلاف ہے، زیادہ مشہورا کلم اور ابورافع کنیت ہے نہی شرف کے لئے بیسند کافی ہے کہ آقائے دوعالم کی غلامی کا شرف رکھتے تصاور حضور نے بیر کہ کرا ہے خاندان میں شامل کرلیا تھا کہ مولسی المفوم من انفسھم الاس مرتبہ کے بعد خاندالی اور نہیں عظمت کا کون سادرجہ باتی روجاتا ہے۔

غلامی اور آزادی نیست ابتدا میں ابورافع حضرت عباس کے غلام تھے انہوں نے آخضرت ملامی اور آزادی نیست برآزاد کردیا ہے اسلام کودے دیا تھا، آخضرت والگانے حضرت عباس کے اسلام کی مسرت پرآزاد کردیا ہے اسلام میں بین جن کے دل پر نبوت کا پر جلال چروہ ہی دیکھ کر اسلام کانقش بیٹھ گیا، ان کے اسلام کے متعلق ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ بچھے پر قر لیش نے آخضرت والگا کے پاس کسی کام ہے بھیجا، آپ کود کیستے ہی میرا دل اسلام کی طرف ہوگیا میں انجام کے عرض کی یا رسول اللہ! اب میں داہی نہ جاؤں گا، آپ نے فر ما یا میں قاصد کو نبیس رو کتا اور عہد فلی نبیس کرتا، اس وقت تم لوٹ جاؤ، اگر بچھ دنوں تک بدستور تمہارے دل میں اسلام کا جذبہ باتی رہاتو بھر چلے آنا، چنانچہ اس وقت تو یہ داہی چلے گئے اور بھر دو بارہ حاضر ہو کرمشرف ماسام مو کے سا

ابتلا و آر ماکش ...... لیکن بدر تک جابره قریش کے خوف ہے اسلام کا اعلان نہیں کیا ایک دن چاہ ذرخ م کی چہارہ یواری میں بیٹھے تیر درست کرر ہے تھے، حضرت عباس کی اہلیہ بھی پاس بی بیٹھی ہوئی تعیں کہ استے میں ابولہب آسمیا اور حجره کی طناب کے پاس بیٹھا، اس کے بعد ابوسفیان آئے ، ابولہب ان سے بدر کے حالات دریا فت کرنے نگا اس نے کہا کیا ہو چھتے ہو مسلمانوں نے ہماری ساری قوت تباہ کردی ، بہتوں کو تہ تیج کرڈالا ، کچھلوگوں کو گرفار کیا ، اس سلسلہ میں ایک واقعہ بجیب وغریب بیان کیا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں آسان سے زمین تک سفید پوش سوار بھرے ہوئے ، اس برابورافع نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، یہن کر ابولہب نے ان کے منہ براور افع نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، یہن کر ابولہب نے بی دیا وہ دیا اور درسے ایک طمانچہ مارا ، یہ منہ کے ، گر کمزور تھے ، اس لئے ابولہب نے بی دیا اور

لابوداؤد جيداص ١٦٦،

ع إبن سعد جز وهم ق اص ۵۱،

سے ابوداؤ د جنداص ۱۷۲۳ ومتدرک حاکم جند سوس ۵۹۸

سینہ پر چڑھ کر جہاں تک مارسکا مارا ،حضرت عباس کی بیوی سے بیظلم ندویکھا گیا ،انہوں نے ایک ستون اٹھا کراس زور سے مارا کہاس کاسر کھل گیا اور پولیس اس کا آقاموجو دہیں اس لئے کمزور مجھ کر مارتا ہے لیا

ہجرت .....بدر کے بعد ہجرت کر کے مدنیہ گئے اور آنخضرت اللے کے ساتھ مقیم ہوئے ہے غروات .....بدر کے علاوہ احد ، خندق وغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ، آنخضرت اللہ نے حضرت علیٰ کی امارت میں یمن کی طرف جوسریہ بھیجا تھا ، اس میں یہ بھی تھے ، چنا نچہ حضرت علیٰ نے اپنی عدم موجود کی میں سرید کی تکرانی ان کے سپرد کی تھی ۔ س

و فات ..... حضرت علیٰ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں و فات یا گی ہیں

اولاد ..... وفات کے وقت ۱ اولا دیں تھیں ،حسن ، رافع ،عبیداللہ ، مغیر واور کلی ہے ۔ فضل و کمال ..... اسلام نے غلاموں کو برسم کی ترقی کے جومواقع عطا کیے ہیں ، ابورافع اس کی بہترین مثال سے ، کو بیہ غلام سے ، کیکن فضل و کمال ہیں آز اووں کے ہمسر سے ، ان کی بہترین مثال سے ، کو بیہ غلام سے ، کیکن فضل و کمال ہیں آز اووں کے ہمسر سے ، ان کی ۱۸۸ روایتیں حدیث کی کتابوں ہیں موجود ہیں ،ان میں سے ایک میں بخاری اور ۱۳ میں مسلم منفر د ہیں ۔ ان

آزادی کے بعد بھی آستانہ نبوی کی خدمت گذاری کا فخر نہ چھوٹا اس لئے ان کومعمولات نبوی کے متعلق بہت معلومات تنے ،ادران کے بارے بیں اکا برصحابہ ان سے استفادہ کر تے تنے ،ابن عباس ان کے پاس ایک کا تب لے کر آتے تنے ادر سوال کرتے تنے ،رسول ان کے فلاں فلاں دن کیا کیا ہے بیان کرتے جاتے تنے ،ادر کا تب فلم بند کرتا جاتا ہے۔

تلافدہ .....ان کے سرچشمہ فضل و کمال سے سیراب ہونے والوں کا دائرہ خاصہ وسیع تھا چنانچیان کے لڑکوں میں حسن ، رافع ، معتمر ، عبیداللہ ، پوتوں میں حسن ، صالح اور عام لوگوں میں عطاء بن بیار ، ابو غطفان بن طریف ، ابوسعید مقبری اور سلیمان بن بیاران کے خوشہ چینوں میں تھے۔ ۸۔

عام حالات ..... آنخفرت ﷺ فا گرچابورافع کوآزادکردیا تھا، مگروہ بستورآپ کی فلای میں گرفتارہ کو انداز کی از ادی کے اقتارہ کا انداز کی میں گرفتارہ کی انداز کی انداز کی انداز کی میں رونے کا کیا موقع ہے، کہا آج سے ایک اجرجا تارہا، واس کے بعد اگر چہقانوناً آزاد ہو مکے

<u>۳ایناص۵۲،</u>

سیاسدالغابهبلده مسا۱۹ برتبذیب الکمال مس۱۹۸ پرتبذیب العبذیب حواله ندکور ابن سعد جزوم ق اص۵۰ سیمتدرک حاکم جلدس ۵۹۸، هجهذیب العبذیب جلد ۱۳ ۵۲۰، بحاصا به جلد مس ۴۹ مستدا حمد بن منبل جهوس ۳۳۳ سیرالصحابہ بلدودم میں خصہ دوم شعے الیکن خدمت گذاری کا شرف نہیں جھوڑا، چنانچے سفروغیرہ میں خیمہ بہی نصب کرتے تھے، ا آ قائے دوعالم کے ساتھ غلامی کی نسبت بہت مجبوب تھی ، ہمیشدا پنے کوآ تخضرت وہ ایکا غلام کہتے ہے۔ عمرو بن سعید بن عاص نے مدینہ کی امارت کے زمانہ میں اپنا غلام کہلا تا جا ہا، لیکن یہ برابر انکار کرتے رہے، تا آ تکہ سعید نے ۵۰۰ کوڑے لگا کرز بردی انپا غلام کہلا یا ہے۔

## حضرت سعيدين عامر بن خديمٌ

نام ونسب ..... سعیدتام ،سلسلهٔ نسب به ہے ،سعید بن عامر بن خدیم بن سلامان بن رہیمہ بن سلامان بن رہیمہ بن سعدا بن حج بن عمر و بن مصیص بن کعب ، ماں کا نام اروی تھا ، نانہالی سلسلهٔ نسب به ہاروی بنت الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد تمیں بن عبد مناف ل

اسلام وہجرت .....غزوۂ خیبر ہے قبل مشرف باسلام ہوئے ،اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آگئے ہے <del>۔</del>

غز وات .....مدینہ آنے کے بعد سب ہے اول غز وہ خیبر میں شریک ہوئے ، پھر تمام لڑائیوں میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب رہے۔ س

جنگ برموک ..... حضرت عمرٌ کے عہد خلافت میں جب حضرت ابوعبیدہؓ نے برموک کی مہم کے لئے مزیدا مدادی فوج طلب کی تو حضرت عمرؓ نے ان کوایک جمعیت کے ساتھ دروانہ کیا اس مہم میں انہوں نے بڑے نمایاں کارنا ہے دکھائے۔

حمص کی گورنری ..... عباس بن عنم کی وفات کے بعد حضرت عرق نے ان کی جگدابن عامر کو حمص کی گورنری پر مامور کیا، ان کے عہد حکومت میں کسی نے حضرت عرق کواطلاع دی کہ سعید پر جنون کا اثر رہتا ہے، آپ نے ان کو تحقیق کے لئے ظلب کیا، اس طبی پر حمص کا والی اس سروسامان سے آیا کہ ہاتھ میں ایک عصافا، اور کھانے کے لئے ایک بیالہ حضرت عرق نے پوچھا بس اس قدر سامان ہے عرض کی اس سے زیادہ اور کس چیز کی ضرورت ہے بیالہ میں کھا تا ہوں اور عصابی زادراہ الٹکا تا ہوں پوچھا میں نے سنا ہے تم پر جنون کا اثر ہے ابن عامر نے اس سے انکار کیا، حضرت عرق نے فرمایا، پھر جھے کہ کیسے اطلاع کی کہ تم پر عنی کے دور ہے ہوتے ہیں، کہا ہاں بچ ہا۔ سکا سب یہ ہے کہ حبیب بن عدی کے مصلوب ہوتے وقت میں بھی موجود تھا اور دہ اس کے جب یہ منظر سے مات میں تریش کے لئے بدد عاکر تے تھے اور چونکہ میں بھی قریش ہوں، اس لئے جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو عشی کی می کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس تحقیق کے بعد حضرت عرق نے واپس کرنا حیاب این عامر نے جانے ہے انکار کیا، مگر حضرت عرق نے مجب رکھنے کے واپس کیا۔ ھے جانا این عامر نے جانے ہے انکار کیا، مگر حضرت عرق نے مجب کہ میں کہا ہاں تا ہے تو عن نے بعد حضرت عرق نے بیان کیا ہے واپس کیا ہو واپس کیا ہے واپس

على سقيعاب ني المسريات. الأسد الغاب ني مس الا ع اصابه جلد ۳ س ۹۹، والينيا ال بن سعد جزوم بشم الس<sup>سال</sup> مع اسد الغابه جلد الس الساء

ھالی*س س*ال کی عربھی <u>ہے</u>

ققر و درویشی .....ابن عام گاز بدوتقو کی درجه کمال کو پنجا بواتھا ہم میں گورنری کے زمانہ میں اس فقیرانہ شان ہے رہتے تھے ، کدان میں اور عام مساکین میں کوئی امتیاز باتی ندر ہاتھا ، حضرت عمر جب ہم میں گئے تو ہاں کے فقراء کے معاش کا انظام کرنے کے لئے ان کی فہرست طلب کی ، فہرست تیار ہوکر آئی تو مجملہ اور ناموں کے ایک نام سعید بن عام بھی تھا ، حضرت عمر نے پوچھا ، یہ سعید بن عام کون ہیں؟لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین ہمارے اور آپلے امیر آپ نے جہا ، اس کو وہ ہاتھ نہیں نے چرت ہے پوچھا کہ تمہاراامیر اور فقیر! وظیفہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ،اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے ، حضرت عمر ہیز مدوور عین کررو نے گے اور فور آایک ہزار دینار کی تھی ابن عامر کے لگاتے ، حضرت عمر ہیں ان الملہ و اندالبہ باس ہوگی کہاں کو این خرور بات میں صرف کریں ، سعید نے اس کو دیکھتے تی ان الملہ و اندالبہ باس ہوگی گئے دیا ہوگیاں کو خدانخو است کوئی گز ند پہنچا فر ما بیاس ہے نو بادہ انہ اللہ و اندالبہ نے زیادہ اہم عاوی نے ہوگیا کہا کیا تیا مت ہے ، کیا امیر المونین کو خدانخو است کوئی گز ند پہنچا فر ما بیا سی کہا آخر معالمہ کیا ہے ، فر ما یا دنیا فتوں کو لے کرمیر ہے ہیاں آئی ہو وہ لیس بھرکوئی تر معالمہ کیا ہے ، فر ما یا دنیا فتوں کو لے کرمیر ہے ہیاں آئی ہو وہ لیس بھرکوئی تر میں در اپنیا تیار کی کہا آخر معالمہ کیا ہے ، فر مایا دنیا فتوں کو لے کرمیر ہے ہیاں آئی ہو دو ایس بھرکوئی میں در اپنیا تیاں کی ضرور یات کے لئے تدارک کیا کہ بوری رقم ایک تو ہز ہو ہیا گیا کراس کی ضرور یات کے لئے در در در ادا ا

محکوم کی ہمدردی ..... محکوموں کی ہمدردی وغمخواری آپ کا نمایاں وصف تھا، جہاں جاکم رہے وہاں کی رعایا آپ سے بہت خوش رہتی تھی، ایک مرتبہ حضرت محر نے دریافت کیا کہ شام والے تم سے اس قد رمجت کیوں کرتے ہیں کہا میں ان کی گلہ بانی کے ساتھان کے محفواری بھی کرتا ہوں ، آپ نے خوش ہوکر دس ہزار کی گراں قدر رقم ان کو دیتا چاہی ، انہوں نے بیہ کہ کر لینے سے انکار کردیا کہ میرے گھوڑ وں اور غلاموں کی آمدنی میرے گھوڑ وں اور غلاموں کی آمدنی میرے کھوڑ وں اور غلاموں کی آمدنی میرے گھوڑ وں اور غلاموں کی آمدنی میرے لئے کافی ہے ، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کام فی سمیل اللہ کروں ، حضرت میر نے اصرار کیا کہ اس کو لیاو ، واپس نہ کرو ، ایک مرتبہ آنخضرت کھی نے بھی کو بچھ مال دیا تھا، نے اصرار کیا کہ اس کو لیا کہ واب دے کر واپس کرنا چاہتا ہوں کے خدادے تواس کو لیا کرو کہ وہ اس کا عطیہ ہے ہے کے خدادے تواس کو لیا کرو کہ وہ اس کا عطیہ ہے ہے

# حضرت عقيل بن ابي طالب ً

نام ونسب ..... عقیل نام ، ابویز ید کنیت ،سلسلهٔ نسب به ہے ،عقیل بن ابی طالب بن عبد المطلب ابن عبد المسلم عبد المسلم القرشی الهاشی ، مال کا نام فاطمه تھا ،آپ حضرت علی کے سوتیلے بھائی اور عمر میں ان ہے بیس سال بڑے ہتھے۔ ا

عہد مرتضوی .... خلفائے ثلاثہ کے زمانہ ہیں کہیں پہنیں چلنا ، خنین کے بعدامیر معاویہ اور جناب امیر کے اختلافات کے زمانہ ہیں نظرا تے ہیں ، یہ گو حضرت علی کے بھائی ہتے ، کین اپی ضروریات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ سے تعلقات رکھتے تھے ، اور مدید چھوڑ کرشام چلے سے مناس کا سبب یہ تھا کے قبل مفلس ، مقروض اور روپید کے حاجت مند تھا اور جناب امیر کے یہاں یہ شے عقائقی ، اور امیر معاویہ گاخزانہ ہر خص کے لئے کھلا ہوا تھا ماس لئے افلاس و ناداری نے امیر معاویہ کا ساتھ دینے پر مجبور کرویا تھا ، امیر معاویہ کے باس جانے سے پہلے ناداری نے امیر معاویہ کا ساتھ دینے پر مجبور کرویا تھا ، امیر معاویہ کے باس جانے سے پہلے

ع این سعد جزیه می انس ۲۹ . میراهها به جلده می ۲۵ ۵

لاسدانغا بهداه ۱۳۳۳، ۳ اسدانغا به جلد ۲۳۳ س

ایک مرتبہ قرض کی اوا یکی کی قریم حضرت علی کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے بڑی پذیرائی کی ، حسن گو تھم دیا ، انہوں نے لاکر کیڑے بدلائے ، شام کو دستر خوان بچھا تو صرف روثی ، نمک اور ترکاری آئی ، تھیل نے مطلب بیان کیا کہ میرا قرض اواکر دو ، حضرت علی نے نو بھاکس قد رہے ، کہا ، ہم بڑار آپ نے جواب دیا ، بیان کیا کہ میرا قرض اواکر دو ، حضرت علی نے پوچھاکس قد رہے ، کہا ، ہم بڑار آپ نے جواب دیا ، میرے پاس اتنارو پید کہاں ؟ تھوڑ اصر کیجئے جب چار بڑار میرا وظیفہ ملے گاتو آپ کو دے دول گا ، تقیل نے کہا تھ کوکیا وشوفہ کے انظار میں کہ بتک رکھو گے ، حضرت علی نے فر مایا میں مسلمانوں کا ایمن بول ، آپ چا ہے ہیں کہ خیانت کرے ان کا مال آپ کے حوالہ کر دول یہ جواب من کر تھیل چلے اور امیر معاویہ کے پاس کر کے ان کا مال آپ کے حوالہ کر دول یہ جواب من کر تھیل بیا ، جواب دیا ، و ولوگ رسول کر سے معالی ہیں ، بس صرف اس قدر کی ہے کہ آخضرت میں گئی اور ان کے موالہ میں ، اور تم اور تم اور تم مول میں میں ، اور تم اور تم اور تم موال بین ، بس صرف اس کے حوار یوں کی طرح ہو ، گراس موز انہ کے بعد بھی دوسرے دن امیر معاویہ نے در بار میں آبیں بلوا کر بچاس بڑار در ہم دلولئے ۔ ا

عقیل کے شام جانے کے بعدامیر معاویہ اوگوں کے سامنے ان کومثال میں پیش کر کے ان کوا پی جمایت پرآ مادہ کرتے تھے اگر میں حق پر نہ ہوتا تو علی کے بھائی ان کوچھوڑ کر میں ان کوا پی جمایت کے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے یہی دلیل پیش کر رہے تھے ، عقیل بھی موجود تھے ، انہوں نے جواب دیا کہ میرا بھائی دین کے لئے بہتر ہے اور تم دنیا کے لئے ، یہ دوسری ہائت ہے کہ میں نے دنیا کو دین پرتر جے دی ، رہا آخرت کا معاملہ تو اس کے لئے اس کے لئے اس کے خدا ہے حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہوں ہے

وفات.....امیرمعاویهٔ کے اخیرعهد یایزید کے ابتدائی زمانه میں وفات یائی۔ سے اہل وعیال..... عقیل ؓ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں ،ان کی بیوی اور اولا دوں کے نام ہیہ ہیں۔

> <u>اولا د</u> رید به سعید علی مجمد ، رمله جعفر ، اکبر ، ابوسعید ، احول

مسلم، عبدالله، عبدالرحن ،عبدالله ، الاصغر

بيوي امسعيد ظليله ام ننين ام دلد

السدانغاب في السياس الأمام. السدانغاب في السياس الأمام.

اساء بنت سفیان

ان کے علاوہ جعفر ،اصغر ،حمز ہ ،عثمان ،ام ہائی ،اساء ، فاطمہ ،ام قاسم ،زینب اورام نعمان وغیر ہ مختلف لونڈ یوں کیطن سے تقیس لیا

ذریعه ٔ معاش ..... آخضرت ﷺ نے نیبر کی پیدادارے ڈیڑھ سووس سالانہ مقرر فرمایا تھا۔ ا

استعداد علمی ..... ہجرت کے بعد پھر مکہ لوٹ گئے تھا در عرصہ تک وہاں تھیم رہے، اس لئے صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا بہت کم موقع ملا ،ای لئے رسول کے عزیز ہونے کی حیثیت سے علم میں ان کا جو پاریہ و نا چاہیے تھا ،وہ نہ بیدا ہوسکا ، تا ہم حدیث کی کتابوں میں ان کی دو چار روایتیں موجود میں مجمد حسن بھری اورعطا آ کے زمر وُروا قامیں ہیں۔ سے

ندہبی علوم کے علاوہ جا بلی میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، چنانچیلم الانساب کے جوعر بوں کا خاص علم تھا، بڑے ماہر تھے، ایا م عرب کی داستانیں بھی ان کواز برتھیں اوران علوم میں لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے، چنانچے مسجد نبوی میں نماز کے بعد ہیٹھتے تھے اور لوگ ان ہے مستفید میں تا ہتے ہیں۔

ہوتے تھے۔ ہم

آنخضرت ﷺ کی محبت ..... آنخضرت ﷺ ان سے بہت محبت کرتے تھے ،فر مایا کرتے تھے کہ ایا کرتے تھے ،فر مایا کرتے تھے کہ ای قر ابت کے سبب سے ، دوسری اس وجہ سے کہ میرے جیاتم کومجوب رکھتے تھے۔ فی

پابندی سنت ..... عقیل شادی و مسرت کے موقعوں پر بھی جبدلوگ عموماً کچھ نہ کھے ہے اعتدالی کرجاتے ہیں مسنون طریقوں کا لحاظ رکھتے تھے، ایک مرحبہ بنی شادی کی ، صبح کوا حباب مبارک باد دینے آئے اور عرب کے قدیم و متور کے مطابق ان الفاظ میں تہنیت پیش کی کہ " مبالوفاء و البنین" اگر چدان الفاظ میں کوئی خاص قباحت نہیں تھی الیکن چونکہ مسنون طریقہ تہنیت موجود تھا، اس لئے کہا کہ یہ نہ کہو بلکہ "بارک الله لک و بادک الله علیک" کہوکہ ہم کوائی کا تھم ملا ہے۔ لیے

ع المدالق به جهده من ۱۳۶۳. هم الدائد مان منتسل جهداس ۱۳۹۱. من القريفات جهدوم سن ۱۳۶۳ لااین معد بزوج آل اس ۲۹. مع مندرک دام جده س ۲۰۰۵. چینبذیب الکمال س ۱۰۰۰.

## حضرت نوفل بن حارث

نام ونسب ..... نوفل نام ، ابو حارث کنیت ، نسب نامه یه ہے، نوفل بن حارث بن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی قرشی ہاشی ، مال کا نام غزید تھا ، نانہالی شجرہ یہ ہے ، غزید بنت قبس بن طریف بن عبد العزیٰ بن عامرہ بن عمیرہ بن ودیعہ بن حارث بن فہر ، نوفل ، آنخضرت ﷺ کے چیاز ادبھائی تھے۔

بدر ..... وعوت اسلام کے زمانہ میں آنخضرت ﷺ کے عزیز قریب بھی آپ کے وتمن ہو گئے تھے ، کیکن نوفل کے نون میں جمیشہ کیسال برادارانہ محبت قائم رہی ، چنانچہ صالت شرک میں بھی آپ سے مقابلہ کرنالبند نہ کرتے تھے ، بدر میں جب طوعا و کربا مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کو نکلے ،اس وقت یہ بر طوص اشعار وردز بان تھے۔

حسرام عملتی حسرب احتماد انتیا اری احتماد امنی قسر پیتااو اصبره

مجدياحمرت بنك كرناحرام بدووير سيقرين ومزينين

اسلام ..... بدر میں جب مشرکین کو فلست ہوئی تو دوسرے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوئے ، آنخضرت علی نے فرمایا، نوفل فدید دے کرر ہا ہوجا ؤ،عرض کی یارسول اللہ! میرے پاس فدید کے لائق کوئی چیز نہیں ، فرمایا جد ہوا ہے نیز کے فدید میں دو،اس کے جواب میں انہوں نے آپ کی رسالت کا اعتراف کیا اور ہزار نیز نے فدید میں پیش کے اور ذیل کے اشعار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ۔ ا

البحد البحد السحد استسى لمست مستحد البحد السعد مستحد تبدرات مسن ديسن الشيد خ الاكسابير و الاكسابير و وربوه من تميزاري جماعت من لهم تبير بوال المرقر أيش كريز مد الوربود من تميزاري من وي الربول من وي ا

شهسدت عسلسي أن السبسي متحسمات أتسى بسا لهسدي منن ربسه و البصبا تسر

میں ئے شہادت دی ہے کے محمد نبی جی اور خدائی جانب سے وہ مدایت اور بھیرت لائے جی ۔

و ان دسول السلسه بدعوا السی التقسی
و ان دسسول السلسه لیسسس لشساعسر
اور رسول الته تقوی کی طرف بایات بین اور رسول النه شاعر نیس بین به
عسلسی ذلک احسی شسه لیست مسوقیسا
و السوی عسلیسه مینسا فسی السمقسایسر
مین ای پرزند ور مول گااورای پر بین قیر بین و حت کی جانت بین سوؤل گااور
پرمای پرفیامت کے دن اضول گا۔
پھرای پرفیامت کے دن اضول گا۔

اسلام کے بعد پھر مکہ واپس جلے سے ،غز دہ خندق یا تنتی مکہ کے زمانہ میں حضرت عباس کے ساتھ مدینہ کے قصد ہے روانہ ہوئے ، ابواء پہنچ کر رہیعہ بن حارث بن عبد المطلب نے لوٹنے کا ارادہ کیا ،نوفل نے کہا ،اس شرک کدہ میں کہاں جاتے ہو ، جہاں کے آ دمی رسول اللہ ہے لڑتے اوران کی تکذیب کرتے ہیں ،اب خدا نے رسول کھی کوعزت دی ہے ،اوران کے ساتھی بھی زیادہ ہوگئے ہیں ،ہارے ساتھ جلے چلو ، چنانچہ یہ قافلہ بجرت کرکے مدینہ پہنچا ہے ساتھی بھی زیادہ ہوگئے ہیں ،ہارے ساتھ جلے چلو ، چنانچہ یہ قافلہ بجرت کرکے مدینہ پہنچا ہے

نوفل اور عباس سے قدیم تعلقات تھے ، اس لیے آنخضرت ﷺ نے ان دونوں میں موا خات کرادی اور عباس سے اور مکان مرحمت فرمائے ، ایک مکان رحبۃ القصنا میں مجد نبوی کے مصل تھا اور دوسرا بازار میں تیجۃ الوداع کے راستہ ہے۔

غرزوات ...... مدینة نے کے بعد سب سے پہلے فتح کم میں شریک ہوئے ، پھر طائف وحنین وغیرہ میں داد شجاعت دی ، خصوصاً حنین میں نہایت شجاعت و پامردی سے مقابلہ کیااوراس وقت بھی جب مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور وہ بے تر تیب ہو گئے ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی ، سالمانوں کی میں انہوں نے مسلمانوں کی بڑی گراں قدر مدد کی تھی ، ساہرار نیز سے تخضرت میں چیش کے ، آپ نے مدحیہ فرمایا 'میں دکھے رہا ہوں کے تمہارے نیز ے مشرکوں کی پیٹے تو ڈر سے ہیں'۔

وفات ..... حضرت مر نے ضلیفہ ہونے کے ایک سال ۱۳ ماہ بعد مدینہ میں وفات پائی حضرت عمر نے نماز جناز ہ پڑھائی اور جنت البقیع میں سپر دخاک کیا۔ ہم

اولاً د ..... و فات کے بعد متعد داولا دی چیور سی، عبدالله، عبدالرحن ربید، سعید ، مغیرہ ، نوفل کی اولا دیدینہ ، بھرہ اور بغداد میں بکثرت پھیلی ،عبدالله ، امیر معاویہ ؓ کے زمانہ میں مدینہ کے

لإن سعد جزو بهم ق الس ۳۰۰.

ع اسدالغابه جدد دس ۲ س

سے مشدرک جا کم جلد اس ۲۴۹ مهابن سعد جزومه ق اس ۳۱

سیرانسحا به خلد دوم قاصنی اور سعید فقید تھے ل

عام حالات:

آنخضرت ﷺ وقتاً فو قنان کی خبر گیری فر مایا کرتے تھے،ان کوشادی کی ضرورت ہوئی تو آتخضرت ﷺ نے ایک عورت سے شادی کرادی ،ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، آنخضرت ﷺ نے ابورافع اور ابوابوب کے ہاتھ اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی اور اسكے بدلے تمیں صاع جو لے كرعطاكى يع

# حضرت فضل بن عباسً

تام ونسب، سلسلهٔ نسب به به محد کنیت ،" ہمر کاب رسول" لقب ،سلسلهٔ نسب به به مضل این عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ، مال کانام لبابہ تھا ،آنخضرت والملاک کے اور او بھائی تھے۔

۔۔۔۔۔۔بدر کے بل مشرف باسلام ہوئے ؛اِس ز مانہ میں ان کا پورا کھر اسلام ہے منور ہو چکا تھا،لیکن مشرکین کے خوف ہے اعلان نہیں کیا تھا ہے

ہنجرت ..... فتح مکہ کے بچھ دنوں پہلے اپنے والد ہزرگوار حضرت عباس کے ساتھ ہجرت کی۔ غز و ات ..... ہجرت کے بعد غزوہ فتح ہوا، سب سے پہلے ای غزوہ میں فضل شریک ہوئے۔اس کے بعد حنین کامعر کہ چیش آیا،اس میں غیر معمولی جان فروشی دکھائی،اور مسلمانوں کی ابتدائی شکست میں جب فوج کا ہزا حصہ منتشر ہوگیا،ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور ہدستور پیکر اقدس کے ساتھ جے رہے۔ ۳

ر لاین معدجز ایم ق انس س<sup>ین</sup> ا

ع منداحمه بن منبل بروايت ابورافع ،

على بالمن معد جزوم في السن 172 م

سمان سعد جزوماق انس ميه تعوز به تغير كساتمة بهوا تعديناري كما بالعمر وباب هج المرأة مين بعي ندكور بها . هيا بود الأون انس ٩٦

سہارے زنانخانہ سے باہر تشریف لائے تھے،ان میں سے ایک حضرت نصل تھے،اوران ہی کے ذریعہ سے مسلمانوں میں خطبہ دینے کا اعلال کرایا تھا،ابسب سے آخری سعادت جسدا طہر کے عنسل کی حاصل ہوئی، چنانچہ جن لوگوں نے آپ کونسل دیا تھا،ان میں ایک نصل بھی تھے،وہ یائی ڈالتے تھے اور حضرت علی تہلاتے تھے ہی۔

و فات ..... آپ کی و فات کے بارہ میں مختلف روایتیں ہیں ،بعض کہتے ہیں کہ شام میں طاعون عمواس میں و فات پائی ،بعض کا خیال ہے کہ اجنا دین کے معر کہ میں شہید ہوئے ، دوسری روایت زیاد ومتند ہے،امام بخاری نے بھی اس پراعتاد کیا ہے۔ سی

حليه ..... نهايت حسين وجميل تنه يهم

اہل وعیال ..... اولا دہیں صرف ام مکتوم تھیں ، جن کے ساتھ بعد میں حضرت حسن ؓ نے شادی کی اوران کی طلاق کے بعد ابوموی اشعریؓ کےعقد میں آئیں۔ ھے

فضل و کمال ..... فضل بن عباس کے ۲۷ حدیثیں مردی ہی ،ان میں متفق علیہ ہیں ،آیا کابر صحابہ میں ابن عباس ،اور ابو ہربرہ اور عام لوگوں میں کریب جتم بن عباس بن عبیداللہ ربیعہ بن حارث ،عمیر،ابوسعید ،سلیمان بن یاس معلی ،عطا ، بن ر بی رباح ،وغیرہ نے روایتیں کی ہیں ۔ بے

ع القيماب جدواس ١٥٣٥،

-

ويتبذيب الكمال مسوويون

الإسابين وسيرااء.

ع إصاب خ دش ۲۱۳.

في ستيعاب جدواس ١٥٣٥،

يتهذيب التهذيب ن ١٨٠٠ ٢٨٠

## حضرت طليب بن عمير

نام ونسب ..... طلیب نام ،ابوعدی کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه ہے،طلیب بن عمیر بن و ہب بن عبد بن قصی بن کلاب بن مرہ قرشی عبدری ،آپ کی ماں اروی عبدالمطلب کی لڑکی اور آنخضرت ﷺ کی پھوپھی تھیں ۔ا

اسلام ..... آنخضرت وہی کے ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے کے بعد دولت اسلام سے بہرہ درہوئے ، قبول اسلام کے بعد گھر اور ماں ہے کہا'' میں خلوص دل ہے اسلام لا کرمحم کا بیرو ہوگیا ہوں'' ، ان نیک خاتو ن نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی غیروں ہے زیاہ تمہاری مدد کے مستحق ہیں ، اگر جھے میں مردول جیسی قوت ہوتی تو ان کو کفار کی دراز دستیوں ہے بچاتی ، ماں کے اس شریفا نہ جذبات کوئن کر کہا کہ پھر آپ کو اسلام لانے ہے کیا چیز روکتی ہے ، آپ کے بھائی حمزہ بھی اسلام لاچے تھے ، بولیس جھ کو اپنی بہنوں کا انتظار ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں ، ان کے بعد میں مجھی ان بھی اسلام لاچھے تھے ، بولیس جھ کو اپنی بہنوں کا انتظار ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں ، ان کے بعد میں مجھی ان بھی کی پیروی کروں گی ، طلیب نے اصرار کیا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دلا تا ہوں ، آپ محمد کا تیاس جیلے اوران کی رسالت اور خدا کی تو حید کا قرار سیجے ۔

مال کا اسلام .....ان خاتون کادل شروع ہے آنخضرت ﷺ کی جانب ماکل تھا ،اس لیے اس اصرار برا نکار کی ہمت نہ ہوئی اورای وقت کلمہ تو حیدز بان پر جاری ہوگیا۔

اروی عورت تھیں تکر اسلام کے بعد مردانہ ہمت واستقلال کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی امکانی مدد کرتی رہیں،نسائیت کی وجہ ہے تملی امداد ہے تو مجبورتھیں ،تکرزبان سے جو پچھ بن بڑتا تھا،کہتی تھیں اورائیے فرزندکوآنخضرت ﷺ کی امداد دامانت برآماد ہ کرتی تھیں ہے۔

آنخضرت کے گئی مدد ..... ابتدائے اسلام میں جب آنخضرت کے بڑالم وستم کی بجلیاں گرج کرج کر بری تھیں ،طلب آنخضرت کے اسلام میں جب آنخضرت کے بھے ،مٹر کیبن نے حضورانو ملک ایذارسانی کواپنامستقل شیوہ بنالیا تھا ،ایک مرتبعوف بن صبرہ سبمی آپ کی شان میں نارواالفاظ استعال کر رہاتھا ،طلیب نے اس کواونٹ کی ہڈی سے مارکر زخمی کر دیا تھا ،لوگوں نے ان کی مال سے شکایت کی ،ان نیک خاتون نے جواب دیا۔ ع

ان طبیلیسیا تستسیر ایسن ح<mark>سیا لیسه</mark> واسیسیا د فسیی دمیسیه و مسیالسینه

#### طلیب نے اپنے مامول کے جئے کی مدد کی اوراس کے بنون اوراس کے مال کی مختواری کی ۔

ایک مرتبدابواہاب بن عزیز دارمی کو قریش نے آنخضرت ﷺ کے مار نے پر آ مادہ کیا ،گر قبل اس کے کہ وہ بیتا پاک ارادہ پورا کرتا ،حضرت طلیبؓ سے ملا قات ہوگئ ،آپ نے اس کے ارادہ فاسدِ کواس کے ساتھ پورا کر دکھایا۔

مشرکین کا سرغندابولہب جومسلمانوں کی ایذ ارسانی میں سب ہے آگے رہتا تھا،ان کا حقیق ماموں تھا، جب اس نے مسلمانوں کو قید کیا تو طلیب ؓ نے اس کو مار نے میں بھی دریغی نہ کیا،اس جرائت پرمشرکین نے ان کو با ندھ دیا،کین ابولہب کے بھا نجے تھے،اس لیے اس نے خود چھوڑ دیا اور ابنی بہن سے شکایت کی ،انہوں نے جواب دیا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہی ہے، جس میں وہ محمد کی مدد کریں ا

ہمرت وموا خات ..... کفار مکہ کے ظلم وستم کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا ،اس لیے ہجرت ٹانیہ میں صبشہ چلے گئے ، وہاں سے مدینہ آئے عبداللہ بن سلم تحبلا نی کے مہمان ہوئے ہے ، وہاں سے مدینہ آئے عبداللہ بن سلم تحبلا نی کے مہمان ہوئے ہے بدر ..... جس خفس نے ظلم وستم کی گھٹاؤں میں رسول کھٹے کی علانیہ مدد کی وہ آزادی ملنے کے بعد کب خاموش روسکتا تھا ،اس لیے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے معرکہ بدر عظمیٰ میں شریک ہو کرحق شحاعت اداکیا ہے ،

وفات ..... بدرتے بعدے وفات تک کے حالات پرد و میں ہیں انیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بھر جہاد میں شریک ہوتے رہے، چنانچائی سلسلہ میں اجنادین کی جنگ میں جمادی الاولی ساجے میں شہادت یائی ، وفات کے دفت کل ۵۳سال کی مرتقی ، ادلا دکوئی نہتی ہی

الاسا بجدي<sup>س ۲۹</sup>۵،

عِلان معدجِز العلق السنداء. علامة علي جيد الس111.

سمان سعد *جند ۳ سام*ق اول

## حضرت ثوبانًّ

نام ونسب ..... توبان نام ،ابوعبداللد کنیت ، خاندانی تعلق یمن کے مشہور تمیری خاندان سے تھا ، غلام سے ،آنخضرت ﷺ نے خرید کرآ زاد کر دیا ،اور فر مایا دل جا ہے اپنے خاندان کے پاس چلے جا وَ اور دل جا ہے میر سے ساتھ رہو ، میر سے ساتھ رہو گے تو اہل بیت میں شار ہوگا ،انہوں نے خدمت نبوی کی حاضری کو اہل خاندان پرتر جیح دی اور زندگی بحر خلوت جلوت میں آ ہے کے ساتھ رہے۔ ا

آپ کی وفات کے بچھ دنوں بعد تک مدینہ ہی میں تقیم رہے ، کیکن آقا کے سانحہ رحلت نے گلشن مدینہ کو ضار بنادیا ، اس لئے یہاں کا قیام چھوڑ کر رملہ (شام ) میں اقامت اختیار کرلی اور مصر کے فتو حات میں شریک ہوتے رہے ، پھر رملہ سے منتقل ہو کر حمص میں گھر بنالیا ، اور یہیں

س<u>مه م</u>ين وفات يائي يرع

فضل و کمال ..... نو بان رسول الله عظیے خادم خاص تصاوران کوخلوت وجلوت ہرونت ساتھ رہے کا موقع ملتا تھا ،اس کے قدرہ و ہعلوم نبوی ہے زیادہ بہرہ ور ہوئے ، چنا نچدان سے ساتھ رہے کا موقع ملتا تھا ،اس کے قدرہ و ہعلوم نبوی ہے زیادہ بہرہ ور ہوئے ، چنا نچدان سے ساتھ اس کی اشاعت کا فرض بھی اوا کرتے تھے ، علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں کہ ثو بان ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حدیثیں حفظ کین اور اس کے ساتھ ان کی اشاعت بھی کی ہے۔

آپ کے حفظ حدیث کی بنا پرلوگ آپ سے حدیثیں سنتے تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے حدیث سنتے تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے حدیث سننے کی خواہش کی ، آپ نے فر مایا جومسلمان خدا کے لئے ایک مجد فر کرتا ہے، خدااس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی خطاؤں سے درگذر کرتا ہے۔ سم

محدثین دوسروں سے نی ہوئی حدیثوں کی تقید لیں ان سے جا ہتے تھے، معدان بن طلحہ نے جو بلند پاریہ محدان بن طلحہ نے جو بلند پاریہ محدث تھے، حضرت ابو در دائٹ سے ایک حدیث بن تو ثوبان سے اس کی تقید لیں گی ، ہے آنحضرت بھی تھے۔ لیے آنحضرت بھی کا بعد جو جماعت صاحب علم وافرا بھی ،اس کے ایک رکن رہمی تھے۔ لیے ان کے تلا غدہ کا دائر ہ بھی وسیع تھا، معدان بن طلحہؓ، راشد بن سعد "، جبیر بن نضیر "عبدالرحمٰن ان کے تلا غدہ کا دائر ہ بھی وسیع تھا، معدان بن طلحہؓ، راشد بن سعد "، جبیر بن نضیر "عبدالرحمٰن

لِ اسدانغا بِجِنْدانِ ٢٣٩، ومتدرك حاكم جِنْد ٥٥ المرم،

ع اسنیعاب جلد اول ص ۸۱ و فات کا ذکر متدرک میں ہے،

۱۲ اینها، مع منداحمه بن حسبل خ دیس ۲ سام

في إبودا وُدِيْ اول ص ١٣٦٥ م المراه الموقعين ج اس ٥٥.

بن عتم ، ابوادر لیں خولانی ، آپ کے خوشہ چینوں میں تھے۔ اِ

اخلاق وعادات ..... ان كواحتر ام نبوي ميں اتناغلوتھا كەغىرمسلموں ہے بھى كوئى لفظ ايسا نہیں س سکتے تھے،جس ہے ذرائھی نبوت کے احتر ام کوصد مہ پنچتا ہو،ایک مرتبدایک یہودی عالم نے آکرالسلام علیک یا محمدً ! کہا تو بان مجر گئے ادر اس زور ہے اس کو دھکا دیا کہ وہ گرتے تحریتے بیا،اس نے متعمل کراس برہمی کا سب یو جھابو لے تو نے یا رسول اللہ! کیوں نہ کہاوہ بولا ، اس میں کیا گناہ تھا کہ میں نے ان کا خاندانی نام لیا، آنخضرت ﷺ نے فر مایا ہاں میرا خاندانی نام محرّ ہے۔ ی

نبوت کا احر ام تو بری چیز ہے، تو بان آپ کے ساتھ اپن غلامی کی نسبت کا بھی احر ام کرتے تھے،اگر کوئی شخص اس میں ذرا کمی کرتا تو متنبہ کرتے تھے جمص کے قیام کے زیانہ میں ا بیار ہوئے ، یہاں کا والی عبداللہ بن قرط از دی عیادت کرنے نہیں آیا ،آپ نے اس کو ایک رقعہ لکھوایا کہا گرموی اور عیسی کا غلام تمہارے یہاں ہوتا ،تو تم اس کی عیادت کرتے ،والی کو بیر قعہ ملاتواس بدحوای کے ساتھ گھر ہے نکلا کہ لوگ سمجھے کوئی غیر معمولی واقعہ بیش آگیا۔ بیاای حالت

من آب کے گھر پہنچا اور دیر تک میشار ہاہم

یاس فر مان رسول ..... آنخضرت ﷺ کے فر مان کااس قد رلحاظ کرتے تھے، کہ جو تھم آپ نے دیے دیا وہ ہمیشہ جان کے ساتھ رہا اور ہراس کام سے احتر از کرتے رہے جس میں آپ کی وعدول حکمی کا کوئی خفیف سابھی پہلونکاتا ہوا یک مرتبہ آنخضرت ﷺ نے ان سے فر مایا تھا کہ بھی سس ہے سوال نہ کرنا ،اس حکم کے بعد عمر بھر بھی کسی کے سامنے دست سوال نیہ دراز کیا جتی کہ اگر آ سواری کی حالت میں کوڑا ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو خود اتر کے اٹھاتے مگرکسی کو اٹھانے کو نہ کتے۔ہ

إتبذيب التبذيب جلدانس اس مومنداحر بن فنبل جلد ۵۴۷ ۴۸۰۰ مهم منداحمه بن طنبل جلد ۵۳ ما ۴۸ ه

## حضرت عمروبن عبسه

نام ونسب .....عمرونام إبويح كنيت ،سلسلة نسب بيه ،عمرو بن عبسه بن عامر بن خالد بن عاضره ابن عمّاب ابن امرا وَالقيس ، مال كا نام رمله بنت وقيعه تقا ، بيرخا تون قبيله بن حزام ہے تھیں عمرومشہور صحابی حضرت ابوذ رعفاریؓ کے ماں جائے بھائی تھے ۔ اِ

اسلام .....عمروا بتداى سے سليم الفطرت تھے، چنانچەز مانه جاہليت ميں جب كەساراعرب بت پرٹنی میں مبتلا تھا،ان کواس نے نفرت بھی اور بت پرستوں کو گمراہ سمجھتے تھے،بعثت نبوی کی خبر یا کر مکه آئے ،اس وقت آنخضرت ﷺ مشرکین کے معاندانہ روش کے باعث علی الاعلان دعوت اسلام نہیں کرتے تھے،اس لئے عمرو بن عبسہ ؓ نے خفیہ طور پر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر مورسوال کیا،آپ کون میں؟ آنخضرت اللے نے فر مایا بی موں، پوچھانی کیا چیز ہے؟ فر مایا مجھ کو خدانے بھیجا ہے ، یو چھا کن تعلیمات کے ساتھ؟ فر ما یا صلدرحی ، بت شکنی اور تو حید کے ساتھ یو چھاکسی اور نے بھی اس دعوت کو قبول کیا؟ فر مایا ایک غلام اور ایک آزاد نے اس وقت صدیق ا كبرُ أور سرخيل عشاق بلال آپ كے ساتھ تھے،اس سوال و جواب كے بعد عرض كى ، مجھ كو بھى خدا پرستوں کے زمرہ میں داخل سینجئے ، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا ،فر مایا الیمی حالت میں جب آ کہ ہر چہار جانب سے میری مخالفت کے طوفان اٹھ رہے ہیں ،میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہواس وقت تم وطن واپس جاؤ،میر نظہور کے بعد پھر چلے آیا۔

وطن کی والیسی ..... غرض مشرف باسلام ہونے کے بعد حسب ارشاد نبوی وطن لوث گئے ، اور آنے جانے والوں سے برابر حالات کا پینہ چلاتے رہے، اتفاق سے بیٹر ب کے بچھاشخاص آب کے یہاں آ گئے ،ان سے بوچھا کہ جو تحض مدینہ آیا ہے ،اس کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہلوگ جوتی درجوق اس کی طرف ٹوٹ رہے ہیں ،اس کی قوم نے تو اس کے قل کردیے کا تہیہ

کرلیاتھا، مگرفل نہ کرسکی ،اب وہ مدیندآ گیاہے۔

ہجریت .....اس خبر کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے ادر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوکراینا تعارف کرایا ،آپ نے فرمایا ، میں نے تم کو پہچان لیا ،تم مکہ میں مجھ سے ملے تھے ، پھر پجھ صوم و صلوۃ کےمسائل وغیرہ دریا دنت کر کے وہیں مقیم ہو گئے ہے

غز وات ..... ہدر،احد،حدیبیاورخیبروغیرہ کےمعر کے دطن کے زمانہ قیام میں ختم ہو چکے

سے ،سب سے پہلا عزوہ جس میں ابورہم شریک ہوئے قتے کہ ہے، ابطا کف میں بھی شرکت کا ایک روایت سے پتہ جاتا ہے، ان کابیان ہے کہ طاکف کے حاصرہ میں آنخضرت ہے۔ فر مایا جو خص خدا کے راستہ میں ایک دروازہ کھل جائے گا، اس کے لئے جنت میں ایک دروازہ کھل جائے گا، یہ بشارت می کر میں نے 11 تیر چلائے ، بڑ طاکف کے ملاوہ اور کسی غزوہ کی شرکت کی تصریح نہیں ملکن ، لیکن اس قد رمعلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی بعض غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ وفات …… زمانہ وفات صحت کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا ،ار باب سیر قیاساً آخر عہد عثانی بتاتے ہیں ، چنا نجے صاحب اصابہ نے کھل اس قیاس پر کہ بید عہد عثانی کے فتنوں اور معاویہ گئی نظر سے روایت ہے کہ اس کے امر معاویہ گاؤور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا ، جس میں نظر ہیں آتے ، ان کا زمانہ وفات آخر عبد عثانی لکھا ہے ، سی کی معاہدہ ہوا تھا ، جس میں معاہدہ ہوا تھا ، جس کی روے امیر معاویہ گائی مدت معید تک ان پر تمار نہیں کر سکتے تھے ، چنا نچہ یہ اس حساب سے ملہ کی تیاریاں کر کے چلے کہ دومیوں کی سرحد تک چہنچتے میعاوش ہوجانے کے ساتھ ہی فور آ محلہ کی تیاریاں کر کے چلے کہ دومیوں کی سرحد تک چہنچتے میعاوشتم ہوجانے کے ساتھ ہی فور آ محلہ کی تیاریاں کر کے چلے کہ دومیوں کی سرحد تک چہنچتے میعاوشتم ہوجانے کے ساتھ ہی فور آ محلہ کی تیاریاں کر می جلے کہ دومیوں کی سرحد تک چہنچتے میعاوشتم ہوجائے کے ساتھ ہی فور آ

اس روایت سے بیا حمال ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے زبانہ تک زندہ تھے، کین اگر صاحب
اصابہ کا قیاس میچے مانا جائے تو بید واقعہ اس عہد کا ہوگا ، جب معاویہ بحبہ عمانی بیس شام کے گورز
تھے، کیوں کہ اس زمانہ میں بھی ان کے اور رومیوں کے درمیان نبر دآ زمائیاں ہوتی رہتی تھیں۔
فضل و کم ال ..... عمرو بن عب " کو گو صحبت نبوی " نے فیضیاب ہونے کا کم موقع ملا ، تا ہم جو
لمحات بھی میسر آئے ان میں خوشہ چینی سے عافل ندر ہے، چنا نچہ یدید آئے اور اپنا تعادف کرانے
کے بعد سب سے بہلا سوال آنحضرت کی تھے ہی کیا کہ علمنی ما علمک اللہ آپ کو جو خدا
نے سکھایا ہے، وہ تعوڑ البحے بھی سکھا ہے ، اس لئے اس قلیل مدت کے باوجود آپ کی ۱۲۸ روایتیں
کتب حدیث میں موجود ہیں، ہے اور آپکے روا ہ کے نام حسب ذیل ہیں، عبداللہ بن مسعود، مہیل
کتب حدیث میں موجود ہیں، ہے اور آپکے روا ہ کے نام حسب ذیل ہیں، عبداللہ بن مسعود، مہیل
کتب صدیث میں موجود ہیں، ہے اور آپکے روا ہ کے نام حسب ذیل ہیں، عبداللہ بن مسعود، مہیل
کتب صدیث میں موجود ہیں، ہے اور آپکے روا ہ کے نام حسب ذیل ہیں، عبداللہ بن مسعود، مہیل
کتب صدیث میں موجود ہیں، ہے اور آپکے دوا ہ تے نام حسب ذیل ہیں، عبداللہ بن معدان بن الی طلحی، ابوا مامہ بابلی ، معدان بن الی طلحی، ابوعبداللہ صنا بحی ، شرصیل بن محداللہ بن معدان بن الی طلحی، ابوعبداللہ صنا بھی ، شرصیل بن محداللہ بی معدان بن الی طلحی، ابوعبداللہ صنا بھی ، شرصیل بن محداللہ بن محدان بن الی طلح ، ابوعبداللہ صنا بحی ، شرصیل بن محدال

صاربيددمن و المايشان ا

سلامینداحمر بن طنبل جدید به ۱۱۳، پیروانیت تر ندی مین بھی ہے ، مهاومها په جدد دسی ۱

#### حضرت وليدبن وليده

نام ونسب ..... وکید نام ،سلسلهٔ نسب به ہے ، ولید بن ولید بن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشی مشہور صحالی خالد بن ولید اور آب ایک ہی ماں کے بطن ہے تھے ل بدر کی شرکت اورگر ف**آری .....** بدر میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ لانے نکلے اور فککست کھا کرعبداللہ بن جحش کے ہاتھوں گر فقار ہوئے ، دونوں بھائی خالد بن ولید اور ہشام بن ولید جھیرانے کے لئے آئے ،حضرت عبداللہ بن جحش نے حیار ہزار فدیہ طلب کیا ، خالد ؓ کو ٰ اتنى برى رقم دينے ميں تر دوہوا، ہشام نے كہاتم كوكيالاگ ہوگی جم تو ان تے بھائى ہونيں ،اگر عبدالله الله السيجمي زياده مانكيس توتيمي حيفرانا ہے ، دوسري روايت بديے كه آتحضرت على نے ر ہائی کےمعادضہ میں نفذ کے بجائے ان کے دالد کی زرہ ،تکوارا درخود طلب کی ،مجبوراً یہ قیمت بھی اداکی ،اورگلوخلاصی کے بعد بھا تیول کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے ، ذوالحلیفہ پہنچ کر بھاگ آئے ، اور آنخضرت على كل خدمت ميں حاضر ہوكرمشرف باسلام ہو محتے ، دو بارہ جب بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ، جبتم کواسلام ہی لا ناتھا تو پھرفدیہ کے قبل کیوں نہ مسلمان ہو کئے ،خواہ مخواہ والد کی نشانیاں بھی ضائع ہوئیں اور کوئی نتیجہ نہ نکلا ، کہااس وقت اس لئے اسلام نہیں لایا کہ میں بھی اینے قبیلہ کے لوگوں کی طرح فدید دے کرآ زاد ہونا جا ہتا تھا، تا کہ قریش کو بیہ طعنه دینے کا موقع نہ ملے کہ ولید فدیہ کے ڈریے مسلمان ہو گیا۔ قید محن ..... اسلام لانے کے بعد مکہ لوٹ محتے ، راستہ میں بھائیوں نے تو کوئی تعرض نہ کیا مگر مکہ بہنچ کردورے بلاکشان اسلام کی طرح ان کوبھی قید کردیا ،اور عیاش بن ابی ربیعہ اورسلمہ بن ہشام ا کے ساتھ طوق وسلاسل کی نگرانی میں دن کا شنے لگے، بدر کے قبل آنخصرت کے عیاش اور سلمہ کے لئے دعافر ماتے تھے، بدر کے بعد جب دلید قید ہوئے توان کے لئے بھی دعافر مانے لگے۔ قید ہے فرار ..... عرصہ تک قیدمن کی مصبتیں جھلتے رہے،ایک دن موقع یا کرنگل بھا محےاور سید ھے مدینہ مہنچے، آنخضرت ﷺ نے عیاش اور سلمہ کا حال ہو چھا، عرض کیا ان پر بہت بختیاں ہورر ہی ہیں ،ایک بیڑی میں دونوں کے ہیرڈال دیئے گئے ہیں ،فر مایاتم واپس جاؤ ،و ہاں کالوہار اسلام قبول کر چکاہے،اس کے بہال تھہر داور قریش ہے آئکھ بچا کر خفیہ عیاش اور سلمہ کے یاس پہنچواوران ہے کہو کہ میں رسول اللہ ﷺ کا فرستادہ ہوں میر ہے ساتھ نکل چلو،

ایک کارنامہ.....ای فرمان کے مطابق بید کمہ بہنچاورعیاش دسلمہ ہے ٹل کران کوآنخضرت ﷺ کا بیام سنا دیا، بید دنوں نکل کرساتھ ہو گئے ،قریش کوخبر ہوئی تو خالد بن ولید نے کچھاوگوں کو لے کرتعا قب کیا، مگرنا کام رہے اور میختفرقا فلہ بخیروخو بی مدینہ پہنچ گیا۔ ا

عمرة القصناء اور خالد كا اسملام ..... عمرة القصناء مين آنخضرت النظاء كم مركاب تھے خالد اس وقت تك اسلام نبيل لائے تھے، اس لئے كہيں رو پوش ہو گئے تھے، كه آنخضرت النظاء اور صحابةً كاسامنانه ہو، آپ نے وليد ّ نے فرما يا اگر خالد مير ب پاس آئے تو ميں ان كا عز اروا كرام كرتا، محمد كو سخت تعجب ہے كہ ان جيسے زيرك و دا تا تخص كے دل ميں ابھى تك اسلام كا اثر نہيں ہوا، چنانچ وليد نے خالد ت كو خط لكھا، اس خط سے انكاول اسلام كی طرف ماكل ہوگيا، اور بيميلان آئنده چل كراسلام كی شكل ميں طاہر ہوا ہے

وفات .... وفات کے متعلق دوروایتی ہیں، ایک یہ کہ جب مسلمہ اور ہشام کوچھڑا کرواپس ہور ہے تھے، تو مدینہ ہے جھے فاصلہ پراس ہم کے صدمات پنچ کہ مدینہ آتے آتے انقال کر گئے لیکن ارباب سرکااس پراتفاق ہے کہ آپ عمرة القضاء بیس موجود تھے، علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔ و الصحیح انه شہد مع رسول الله صلی الله علیه و مسلم عمرة القضاء، سے ادر عمرة القضاء ہے ادر عمرة القضاء ہے دوسال پہلے ہے کے آخر میں ہوا، اوراس روایت کی روسے ان کا انقال عمرة القضاء ہے دوسال پہلے ہے میں ماننا پڑے گا، کونکہ ایمان لائے اوراسلام کے بعد ہی موائیوں نے قید کردیا، جس کی مدت زیادہ سے زیادہ دوسال ہوگی، رہائی کے بعد فوراً حضرت سلمہ گاور ہشام کو چھڑا نے گئے، یکل مدت ہے ہے آگے ہیں بڑھتی، اس کے چھڑا نے وغیرہ میں صرف موسے نہوں گے، ان کی مجموعی مدت ہوئے آگے ہیں بڑھتی، اس لئے بیروایت قطعاً غلط ہوئے ہوں گے، ان کی مجموعی مدت ہے۔ آگے ہیں بڑھتی، اس لئے بیروایت قطعاً غلط ہوئے اندر ہی

مال کی بیقراری ..... آپ کے انقال کے وقت آپ کی ماں زندہ تھیں ، ان کے دل پر قیامت گذرگئی ، بیدول دورصد مدان کے لئے نا قابل برداشت تھا ، اس لئے آنخضرت ﷺ نے ان کو ماتم کرنے کی مخصوص اجازت دے دی تھی ، اور وہ نہایت دل دوزلہجہ میں میر ثیر پڑھتی تھیں جس کا ایک شعر یہ ہے۔ ھے

لا این معدجز مهم ق اص ۱۹۸۰ و استیعاب ترجمه ولیدین و نید .

ع إسرالغا بيجدد وسعو.

سم الشيعاب جندانس ١٢٠،

حاین-عدجزه ق اس ۹۸

یا عین فاہ کی للولید بن الولید بن المغیر ہ
کان الولید بن الولید فتی العشیر ق
اے آنھوااس ولید کی یاد پراشکبار ہو، جو شجاعت اور بہادری میں اپنے باپ
کی مثل خاندان کا ہیر وتھا۔
آنخضرت و اللہ نے سنا تو فر مایا پیرنہ کہو بلکہ قر آن کی بیآ بیت تلاوت کرو
و جائت سکر ق الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید (ق. ۲)
اور موت کی بے ہوتی ضرور آکر ہے گائی وقت کہا جائے گا کہ بیوہ ہے جس

# حضرت سلمهٌ بن هشام

نام ونسب.... سلمه نام ،سلسله نسب بیہ بہ سلمہ بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرالمخر وم القرشی ، مال کا نام ضباعه تقا ،سلمہ شمہ مشہور تشمن اسلام ابوجہل کے بھائی تھے۔ اسلام ، ججرت اور شدا کہ .... . وعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور بجرت کر کے حبشہ گئے ، کیکن کچھ دنوں کے بعد اہل مکہ کے اسلام کی غلط خبر من کر دوسرے مہاجرین کے ساتھ واپس آگئے ، کیکن کچھ دنوں کے بعد اور لوگ تو واپس جلے گئے ، کیکن ان کو مہاجرین کے ساتھ واپس آگئے ، کیکن ان کو بھی کہ بھی کہ تا بالکل بند کر دیا ، مار پیٹ بھی کرتا تھا، کیکن بیدہ بھی کرتا تھا، کیکن بیدہ بھی کرتا تھا، کیکن بیدہ دونشہ نہ تھا جس کو تنی کی تختی کہ تختی اند دیتی ، اس کئے اس کی تمام کوششیں ناکام سلمہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے دعافر ماتے تھے ، کہ خدا یا ولید بن ولید ، سلمہ بن ہشام اور عیاش سلمہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے دعافر ماتے تھے ، کہ خدا یا ولید بن ولید ، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن رہید کو مشرکیون مکہ کی تختیوں سے نجات ولائے

ر ہائی آور ہجرت .....ولید کے حالات میں ان کے ذریعے سلمہ کی رہائی اوران کے مدینہ آنے کا واقعہ گذر چکا ہے۔ س

مغازی ..... بدرکامعرکدان کی قید کے زمانہ میں ختم ہو چکاتھا، رہائی کے بعداورتمام لڑائیوں میں برابرشریک ہوتے رہے، غروہ موتہ میں جن سحابہ کرام کے بیرا کھڑ گئے تھے،ان میں ایک سلمہ " بھی تھے،اس ندامت میں انہوں نے باہر نگلنا چھوڑ دیا، جب باہر نگلتے تو لوگ'' فرار'' ملمہ اُسر تھے۔ کی سلمہ میں انہوں نے باہر نگلنا حجوز دیا، جب باہر نگلتے تو لوگ'' فرار'' مملہ آور کہہ کر حوصلہ افز ائی مرتب تھے۔ ہے۔ کی موصلہ افز ائی فرماتے تھے۔ ہے۔

و فات ..... عہدصد بقی میں شام کی فوج کشی میں شریک ہوئے ،اسی سلسلہ میں حضرت عمر ا کے عہد خلافت میں سماج میں مرج روم کے معر کہ میں شہید ہو گئے۔ لا

ع] بن سعد جزوم ق الش ۹۹،

إإسدالغا ببجلداص امهها،

سيمتندرك حاكم جندسوص ٢٥٦ وابن معدص ٩٦ ،

ي إصله جلد موس ١٢٠،

سياسدالغابه جلداض وبهس

ق مندرک حاتم جلد عص ۲۵۲

## حضرت عبدالله بن سهيل

نام ونسب ..... عبدالله نام ، ابوسهيل كنيت ، سلسله نسب بير بي عبدالله بن سهيل بن عمر وابن عبدهم بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی ، ماں کا نام فاخنه نقاء نانها لی سلسلهٔ نسب یہ ہے، فاختہ بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصی لے اسلام وہنجرت ..... دعوت اسلام کے ابتدائی زیانہ میں مشرف باسلام ہوئے ہجرت ثانیہ میں مہاجرین کے قافلہ کے ساتھ ہجرت کر کے حیشہ گئے۔ ۲ مکہ کی والیسی ..... حبشہ ہے مکہ واپس آئے ،ان کے باپ تبدیل ند ہب پر بہت غضبناک تھے،اس کئے قابویائے کے بعد قید کر کے ارتداد پرمجور کرنا شروع کردیا ہیں انہوں نے مصلحت وقت کے خیال ہے بطاہران کا کہنا مان لیا الیکن دل میں بدستوراسلام کی محبت قائم رہی۔ غز وات ..... ہجرت عظمیٰ کے بعد مشرکین مکہ بڑے اہتمام ہے مسلمانوں کا استیصال کرنے نُكِلَ عبدالله ملمي اینے والد کے ساتھ مشركین کے گروہ میں تھے ، والدمطمئن تھے كہ اطاعت شعار بیٹا کہنے میں آگیا، یہ ندمعلوم تھا کہ ندہب کی چنگاریاں اندرہی اندرسلگ رہی ہیں جوموقع یاتے ہی بعِرْک أَصِينٌ كَى ، چِنانچہ جب جنگ كى تيارياں شروع ہوئى تو بعبدالله موقع يا كرنكل گئے اوراسلامى فوج میں آ کرشامل ہو گئے ،اس وقت والد برحقیقت حال واضح ہوئی بیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لئے خاموش رہے اور عبداللہ باطمینا ن مشرکین کے مقابلہ میں نبر د آز ما ہوئے ہیں اس کے بعداحد، خندق اور صلح حدِ یبیدو غیرہ میں برابرشر یک رہے، فتح مکہ میں جب کفار کی قو تنمی ٹوٹ چکیں اور ہمتیں پہت ہوئئیں اور ان کے لئے سوائے دامن رحمت کے کئی جائے یناہ باقی ندر ہی ،عبداللہ کے والد کا نام بھی مجرموں کی فہرست میں تھا ،اب ان کے لئے بجزر و بوشی کے کوئی جارہ نہ تھا ،اس لئے گھر میں گھس کراندر ہے کواڑے بند کر لئے اورعبداللہ ہے کہلا بھیجا که آنخضرت ﷺ ہے میری جان بخشی کراؤ ، ورنہ میں قبل کر دیا جاؤں گا ،سعادت مندلڑ کا خدمت نیوی ﷺ میں حاضر ہو کرعرض گذار ہوا ، یا رسول اللہ! میرے والد کوامان دے دیجئے رحمت عالم ّ

سے انسیٰ بہددوم مباجرین حصدوم نے فر مایا وہ خدا کی امان میں ہیں اطمینان سے گھو میں پھریں اور حاضرین سے مخاطب ہو کر فر مایا كهتم من جو خص ان ہے ملے تو بختی ہے نہ پیش آئے ، خدا كی تتم ، وہ صاحب عقل وشرف ہیں ، ان کے جیساز برک آ دی اسلام سے ناوا تف نبیس روسکتا ال

جنگ يمامه اورشهادت ..... خلافت صديق ساجين جنگ يمامه مين شريك موي، اور جواث محمر کہ میں شہید ہوئے ،اس دفت ان کی عمر کل ۳۸ سال کی تھی ،اور ان کے والد سهیل زنده تھے،حضرت ابو بکر ان عبداللہ کی شہادت پرتعزیت فرمائی اس پرانہوں نے کہا'' میں نے سنا ہے شہیدا ہے گھرانے کے ستر آ دمیوں کی سفارش کرسکتا ہے، مجھ کو آمید ہے کہ میراشہید لخت جگر نبلے میری سفارش کرے گا''یں

## حضرت معيقيب مبن اني فاطمه دوسي

نام ونسب....معیقیب نام نہبی تعلق قبیلہ از دے تھا اور بی عبد شمس کے حلیف تھے لے اسلام و ہمجرت ..... دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور ہمجرت ثانیہ میں ہمجرت کر کے حبشہ گئے ، وہال ہے خیبر کے زمانہ میں مدینہ آئے ہے ،

غروات ..... مدینة نے کے بعد تمام از ائیوں میں شریک ہوتے رہے ، بعض روایتوں سے بدراور بیعت رضوان کی شرکت کا شرف بھی ثابت ہوتا ہے ،اس اعتبار سے وہ خیبر سے بھی پہلے مدینة آ ہے تھے ،لیکن میچے روایت یہی ہے کہ خیبر کے بعد مدینة آئے اور بدرو خیبر میں شریک نہیں ہوئے ،این سعد نے بھی ان کوصی لیہ کرام کے اسی زمرہ میں لکھا ہے ، جوقد یم الاسلام تو تھے ،لیکن میں شرید

بدر میں شریک نہیں ہے۔ عہد شیخین ..... آنحضرت ﷺ کی زندگی میں خاتم رسالت ان ہی کے پاس رہتی تھی ، آنخضرت ﷺ کی و فات کے بعد حضرت ابو بکر "عمرٌ خاتم بر دار کی حیثیت ہے ان کا خاص لحاظ کرتے تھے، چنانچہ دونوں بزرگوں کے عہد میں مالیات کا صیغدان کے متعلق رہا،اور بیت المال

میں خازن کے عہدہ پر متاز تھے۔ سے

حضرت عمر کا کو ان ہے بہت محبت تھی ،ان کوجذام کی شکایت ہوگئ تھی حضرت عمر نے علاج میں کوئی دفقہ نہیں اٹھار کھا، جہال مشہورا طباء کا پتا چلتا تھا، بلا کرعلاج کراتے تھے، کیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا، آخر میں دویمنی طبیبوں سے علاج کرایا جس ہے مرض تو زائل نہیں ہوا،البتہ آئندہ برضے کا خطرہ باتی ندر ہا،عموماً لوگ جذامی آ دمیوں کے ساتھ کھانے پینے ہے پر ہیز کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر ان کوا ہے ساتھ دستر خوان پر بٹھاتے اور فرماتے کہ بیطر زعمل تمہارے ساتھ مخصوص ہے ہیں، مخصوص ہے ہیں۔

عہد عثمانی اور و فات ..... حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا بھی وہی طرز عمل رہا اور غالباً خاتم برداری کا قدیم منصب بھی ان ہی کے سپر دتھا ، کیونکہ آنحضرت ﷺ کی انگوشی ان ہی کے ہاتھ سے بیرُ معونہ میں گری تھی ، ۵ اس عہد کے آخر میں و فات یائی۔ لا

ع الشيعاب في الس ۲۹۰، مع يمن معدجزوهم في الس ۵۸، مع المعالمة المقاب في مهم سومهم یاایشنا جزومه ق انس ۸ ۸، سیاستیعاب ج انس ۲۹۰، دیمسلم ج تاص ۲۱۴مطبو به مصر، سیرالصی بیٹبلددوم مہاجرین حصدوم اولاد ...... آپ کی اولا دوں میں صرف محمد بن معیقیب کا پنة چلتا ہے، انہوں نے آپ سے

روایت بھی کی ہے گیا۔ علمی حالت ..... علمی حیثیت ہے کوئی ممتاز شخصیت نہ تھی ، تا ہم نوشت وخواند میں پوری مہارت رکھتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے جب اپنی املاک وقف کی تو اس وقف نامہ کی کتابت ان ہی نے کی تھی، اواد بث نبوی کے خوشہ چین بھی تھے، چنا نجدان کی متعددروایات احادیث کی كتابول مين موجود بين ،ان مين دومتفق عليه بين ،اورايك مين امام مسلم منفر دبين يس

> ياتبذ يب المتبذ يب جلده الس ١٤٥٠، الإداؤر صدائل و،

## حضرت عبدالله بن حذافه مهي

نام ونسب ..... عبداللہ نام ، ابوحذیفہ کنیت ،سلسلہ نسب یہ ہے ،عبداللہ بن حذا فہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سم بن عمرو بن صیص بن کعب بن لوی قرشی سہی لے اسلام و ہجرست ..... عبداللہ دعورت اسلام کی ابتدائی زیان میں مشرف ساسلام ہو کے ماسلام

اسلام وہجرت....عبداللہ دعوت اسلام کی ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے ،اسلام لانے کے بعد عرصہ تک آنحضرت ﷺ کے ساتھ دے، پھرمہا جرین کے دوسرے قافلہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہے

سفارت .... ٢ من جب آنخضرت والناخر به جوار كے سلاطين كے پاس دعوت اسلام كے خطوط بيسے تو شہنشاه ايران كے پاس دعوت نامه لے جانے كی خدمت ان كے سرد موئى كه اس كوابرانی كورزمتعينه بحرين تك يہنچاديں اور ده اس كودر بارايران بينج ديں ،انہوں نے اسكوامير البحرين كے ياس بحفاظت پہنچاديا۔ ٣

مغازی .....بدر کے علاوہ تمام غز وات میں شریک ہوئے ،حضرت ابوسعید خدری ً بدری بتاتے ہیں،کین موی بن عقبہ اورا بن پخق وغیرہ تمام اسکے مخالف ہیں۔

امارت سرید ..... آنخفرت کی نے ان کوالیک سرید کا امیر بنا کر بھیجااور ماتخوں کو ہدایت فرما دی کہ کسی بات بین ان کی عدول تھی نہ کرنا ، منزل مقصود پر پہنچ کرعبداللہ کو کسی بات پرغصہ آگیا اور مجاہدین ہے کہا کیا تم لوگوں کو آنخضرت ہیں نے میری اطاعت کا تھم نہیں دیا ہے ، سب نے کہا ہاں دیا ہے ، کہا اچھا! لکڑیاں جع کر کے اس میں آگ دے دواور بھا ند پڑو ، سب نے لکڑیاں جا نئیں اور پھا ند نے کو تھے کہ دفعۃ کسی خیال ہے ایک دوسرے کی طرف و کھنے لگے ، لکڑیاں جا نئیں اور پھر خو و اور پھا ند نے کو تھے کہ دفعۃ کسی خیال ہے ایک دوسرے کی طرف و کھنے لگے ، اور بھر خو و اور بھر خو و و بی آگ میں کو دیں ، یہ مہاحثہ بیبال تک جاری رہا کہ آگ شنڈی ہوگی اور اس در میان میں ان کی آتش غضب بھی سر د پڑئی ، واپس آگر سب نے آنخفرت کھنے ، اطاعت صرف ان بی چیزوں نے فرمایا ، اگر تم لوگ آگ میں گھس گئے ہوتے تو پھر بھی نہ نکلتے ، اطاعت صرف ان بی چیزوں میں واجب ہے جس کی خدانے اجازت دی ہے ہے

لاسد الغابياتي عيس عهما، المسلط التي النيائية . سي فاري جيدا أنتاب أمغازي باب التي صلى الله وتلم إلى سرى وقيصر ، حيرها ري مثاب الإركام باب بشمل والطاعه لا الأم الكم يكن معطاية

خلفا ء کا عہد ..... عہد فارو تی میں فتو جات شام میں شریک تھے، سوءا تفاق ہے ایک معرکہ میں رومیوں نے گرفتار کرلیا، رومیوں کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کے سامنے اپنانہ ہب پیش۔ کرتے ہیں اوروہ ا تکارکر تا تو اس کوایک عظیم الجنة تا ہے کی گائے کے جوف میں جس میں زینون کا تیل کھولتا ہوتا تھا، ڈال لیتے ، چنانچے انہوں نے ان کے سامنے اپنا نہ ہب چیش کر کے کہا ،اگرتم اس کونبیں قبول کرو گے تو تم کوگائے پر قربان کر دیا جائے گا بگراس ہے مطلق خوفز دہ نہ ہوئے ، اور قبول مذہب سے انکار کر دیا ، ان جلا دوں نے ان کی عبرت پذیری کے لئے ایک دوسرے مسلمان قیدی کو بلا کرعیسویت کی دعوت دی،اس نے بھی انکار کیا تو اس کوزیتون کے کھو کتے ہوئے تیل میں ڈال دیاوہ کشتہ حق جل بھن کر کہاب ہو گیا ، یہ منظر دکھا کر بولے ،اگرنہیں قبول كرتے تو تمہارا بھى يہى حشر ہوگا ،كين جذبہ حق اس ہے زياد وآ زمائش كے لئے تيار تھا ، پھرا نكار كرديا ، حكم ہوا ڈال دو ، آپ كى آئكھول ہے آنسورواں ہو گئے ،روميوں نے كہا آخر ڈركررو نے لگے ،فر مایا میں اپنے انجام برنہیں روتا بلکہ اپنی کم مانگی پر آنکھیں انتکبار ہیں کےصرف ایک جان خدا کی راہ میں کام آئے گی 'کاش ایک جان کے بجائے میرے ہرموئے بدن میں ایک مستقل جان ہوتی توبیسب راہ خدامیں نثار ہوتیں ، یہ قوت ایمانی دیکھ کر وہ لوگ دیگ رہ گئے اوراس شرط یرر ہا کر دینے کے لئے تیار ہو گئے کہ شاہ روم کی بیشانی کو بوسہ دیں ہیکن اس پرستار حق کالب ایک صلیب برست کی بہتائی ہے آلو دونہیں ہوسکتا تھااس ہے انکار کیا اس انکار پر انہوں نے مال ودولت اورحسن ورعنائی کے سبر باغ دکھائے ،آپ نے ان دل فریدوں کوبھی نہایت حقارت ے تھکرادیا، آخرمیں ان ہے کہا، اگر میری پیشانی کو چوم لوتو تمام مسلمان قیدی جھوڑ دیئے جائیں ے بسلمانوں کی جان سب سے زیادہ عزیز بھی ،اسلے اس برآمادہ ہو گئے اور ایک بوسہ کے صلبہ میں اسی مسلمانوں کی گراں بہا جانیں نیج گئیں ، جب واپس آئے تو حضرت مُرَّ نے فرط مسرت ے ان کی پیشانی چوم لی بعض صحابہ آپ سے مزاحاً کہتے کہتم نے ایک بے دین کی پیشانی کا بوسددیا، جواب دیتے ہاں جو مالیکن اس نے بدلہ میں استی ۸۰ مسلمانوں کی جانیں بے کئیں۔ إ وفات ..... حضرت عثمانٌ كعمد خلافت من مصر من وفات يا لَي يع نسب کی خفیق ..... ایک مرتبه آنخضرت ﷺ نے جلال کی حالت میں فرمایا کہتم لوگوں کو جو یو چھنا ہو پوچھو،اس وقت جو بات یوچھو گے بتاؤں گا ،آپ نے اٹھ کر یو چھامیرا باپ کون ہے ، فر مایا، ابو صدیفہ! سے آپ کی ماں نے ساتو کہا کہم نے رسول سے کتنا خطر ناک سوال کیا تھا، اگر خدانخو استہ وہ کچھاور بتائے تو میں سب کے سائنے رسوا ہو تی ، جواب دیا کہ میں نسب کی تحقیق

ع اسدالغابه جند ۱۳۳س ۱۳۳۳.

ع التيعاب جلد الس ٣٥٧،

ع بخار کی کماب الفتان وازن سعد جز و م ق ایس ۱۳۹۹

كرناجا متاتفا

فضل و کمال ..... آپ ہے متعدد حدیثیں مروی ہیں ،ان میں ہے ایک بخاری میں بھی ہے آپ ہے روایت کرنے والوں میں ابووائل ،سلیمان اور ابن بیار قابل ذکر ہیں ہے

#### حضرت حجاج شبن علاط

نام ونسب .... حجاج نام ،ابومحد کنیت ،سلسلهٔ نسب به ہے ، حجاج بن علاط بن حالد بن نو مرہ ابن خثر بن ہلال میں عبید بن ظفر بن سعد بن عمرو بن بہر بن امرؤ القیس بن بہٹ بن سلیم بن منصورر سلمی ل

اسلام ..... جاج خیبر کے بل مشرف باسلام ہوئے ،اسلام کامحرک بیدواقعہ ہے کہ ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ جار ہے تھے ، راستہ میں ایک بھیا تک وادی میں رات ہوگئ اس لئے سب لوگ و ہیں شب باش ہو گئے ، جائے سب کی پاسبانی کرنے گئے،اتنے میں کوئی محض تلاوت کرتا سنائی دیا۔

یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت و الارض فانفذوا لا تنفذون الابسلطان (رحمن) المرجن وانس عَرده، إرَّم آسانوں اور زمین کے گناروں سے نکل کتے ہوتو نکل جاؤاور تم بغیر سلطان کے نائل سکتے ہوتو نکل جاؤاور تم بغیر سلطان کے نائل سکو گ۔

کہ بنچ تو یہ واقع قریش ہے بیان کیا، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی ہو ہی ہو گئے ، یہ تو وہی کلام ہے ، جو محم کے زام میں ان کے اوپر نازل ہوتا ہے ، تجاج نے اس واقعہ کی تصدیق اپنی اپنی کا میں ہوگئے ہیں۔

تصدیق اپنی ہمراہیوں ہے کرائی اور مدیند آکر مشرف باسلام ہوگئے ہیں۔

بعد کل اٹا شدید یہ نظل کرنے کی ضرورت ہوئی ، ور نہ شرکین کا دست نظا دل دراز ہوجاتا ، کین وہ بعد کل اٹا شدید یہ نظل کرنے کی ضرورت ہوئی ، ور نہ شرکین کا دست نظا دل دراز ہوجاتا ، کین وہ کوگ مشتبہ ہو چکے تھے ، آسانی ہو لا ناجی ممکن نہ تھا ، اس لئے انہوں نے آنحضرت ہوئی ہوگئے ۔

ایک تدبیر کی اجازت ما تکی ، آپ نے مصلحہ وی ، یہ اجازت لے کر مکہ گئے قریش نے آئی ۔

ایک تدبیر کی اجازت ما تکی ، آپ نے مصلحہ وہ کے ، انہوں نے کہا محمد ہوئی نے بہت خت شکست ما منافی مارے گئے وہ خودگر فار کر دیئے گئے ہیں اور عنقر بہت مولوگوں کے مام ماتھی مارے گئے وہ خودگر فار کر دیئے گئے ہیں اور عنقر بہت مولوگوں کے مام میاتھی ، آپ کی اس طرح مشرکین کو فوش کر کے کہا محمد ہوئی کا ماز و مسان فروخت میں یہ خورہا ہے ، اگر تم لوگ کوشش کر وقو آسانی ہے وصول ہو سکتا ہے ، سب اس 'کار خیز' کے لئے تیار مورہا ہے ، اگر تم لوگ کوشش کر وقو آسانی ہے وصول ہو سکتا ہے ، سب اس 'کار خیز' کے لئے تیار مورہا ہے ، اگر تم لوگ کوشش کر وقو آسانی ہے وصول ہو سکتا ہے ، سب اس' کار خیز' کے لئے تیار ہورہا ہے ، اگر تم لوگ کوشش کر کے کل بقایا وصول کر او یا ، اس کے بعد گھر کا کل اندو خدت لیا ، حضرت عباس کے ہوگئے اور کوشش کر کے کل بقایا وصول کر اورپا ، اس کے بعد گھر کا کل اندو خدت لیا ، حضرت عباس کے بعد گھر کا کل اندو خدت لیا ، حضرت عباس کے کوشک کے اس کا میک کی کوشش کے بعد گھر کا کل اندو خدت لیا ، حضرت عباس کے بعد گھر کا کل اندو خدت لیا ، حضرت عباس کے بعد گھر کا کل اندو خدت لیا ، حضرت عباس کے بعد گھر کا کل اندو خدت لیا ، حضرت عباس کے بعد گھر کا کل کا دورہ خدت لیا ، حضرت عباس کے بعد گھر کا کل کا دورہ خدت کیا میں کی میں کی کو خور کی کی کو خور کی کی کو خور کی کا کی کو خور کر کی کر خور کی کی کو خور کو کی کی کو خور کی کی کو خور کی کو خور کی کو خور کی کو کو کی کر کی کیا کو خور کی کو کی کو خور کی کو کی کو خور کی کو کی کو کی کو کی کو کر کر کو کر کی کو کو کو کی کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کر کیا کو کر کر کر کی کو کر کر کر ک

غر وات ..... خیبر کے بچھ بی دنوں پہلے شرف باسلام ہوئے ،اس لئے سب سے پہلے ای غروہ میں شریک ہوئے ، فتح مکہ کے زمانہ میں مدینہ سے باہر تنھے ،آنخضرت ﷺ نے حملہ کا ارادہ کیا تو ان کو بلوا بھیجا ہے

تغمیر مکان ومسجد..... حجاج جود ولت مند تھے،اورا پناکل اٹا شد مکہ سے لے آئے تھے چنانچہ مدینہ میں اپناذ اتی مکان بنوایا اورا کی مجد تغمیر کرائی۔ س

و فات .....و فات کے بارے میں دوروایتیں ہیں ، آبک بید کہ عہد فاروتی کی ابتدا میں وفات یا دومری بید کہ جنگ جمل میں کام آئے ، کیکن پہلی روایت زیادہ متند ہے، جنگ جمل میں باکہ ان کے لڑکے معرض قبل ہوئے تھے ہیں ۔

تمول..... حجاج تمام صحابه میں مال و دولت سے متاز تنے ،اور بنوسلیم کی کا نیں ان ہی کی ملکیت میں تنیں ۔ فی ملکیت میں تنیں ۔ فی ملکیت میں تنیں ۔ فی ا

اولا د ..... جاج کے متعدد ادلا دیں تھیں، ایک معرض جو جنگ جمل ہیں کام آئے اور دسرے عصر ، بیاس قدر حسین تھے، کہ اکثر عورتیں ان پر شیفتہ ہو جاتی تھیں، ای خطرہ سے حضرت عمر نے ان کومدینہ سے بھر ہنتقل کر دیا تھا۔ بی

علايضاص 10،

لا بن سعد جز وبه قشم وص ۱۵،۱۶۳

سي الينيانس ١٣٦٤،

ساصابه خداص ۱۳۲۷،

<u>آ</u>اصا ببطدا ص۲۹۰

استيعاب جلدانس ١٣٦١،

# حضرت ابو برز هلميًّ

نام ونسب ..... نصله نام ، ابو برز و کنیت ، سلسلهٔ نسب بید ہے ، فصله بن عبدالله بن حارث ابن جبال بن ربعیه بن وعمل بن انس بن خزیمه بن ما لک بن سلامان بن اسلم بن انصی اسلی ۔ اسلام وغر وات ..... وعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اسلام لا کے اسلام کے بعد جس قدر غز وات بوئے سب میں آنخصرت بھی کے بمر کاب رہے ، افتح کہ میں خون کا ایک قطرہ فتیں گرا تھا ، اور رحمت عالم نے تمام دشمنان اسلام کے لئے عفوہ ورگذر کا اعلان فرما دیا تھا ، چند معافہ بن جن کا عناد اور جن کی سرتشی حد ہے بردھی ہوئی تھی البتہ اس ہے سنگی تھے اور ان کا خون معافہ بن جن کا عناد اور جن کی سرتشی حد ہے بردھی ہوئی تھی البتہ اس ہے مارک کے تھا اسلام لا چکا تھا ، مگرا ہے ایک مسلمان معادم کوئی کر دیا ، اور اسلامی عدالت کے قانون قصاص ہے ڈر کر پھر مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا ، خوار کا فون قصاص ہے ڈر کر پھر مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا ، خوار کا فون تصاص ہے ڈر کر پھر مرتد ہو کر کہ بھاگ گیا ، کوئی تعین بنا ہو کہ کا خانہ کوئی تعین بنا ہو کہ کہ خواتو امان کے لئے خانہ کعب کا غلاف کی بڑکر کرنگ گیا ، آخضرت پھی ہو ہو ہو کہ کہ کوئی تعین بنا ہو ہی  ہو بنا ہو ہی بنا ہو بنا ہو بنا ہو بنا ہو ہو ہو بازار دوں بی بنا ہو بنا ہو بنا ہو بنا ہو ہو ہو بازار ہوں بی بنا ہو بی بنا ہو بن بنا ہو بنا ہو بن بنا ہو بنا ہو بنا ہو بن بنا ہو بن بنا ہو بنا ہو بن بنا ہو 
'' ابو برز ہُ آنخضرت ﷺ کی زندگی بھر مدینہ میں رہے، حضرت عمرؓ کے ذیانہ میں مصر میں رہنے لگے، جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے، نہروان میں غارجیوں کا مقابلہ کیا، پھر شدرت کی فقد میں میں میں شدہ سے میں ہوئے۔

خراسان کی فتو حات میں مجاہد نہ شریک ہوئے ہے .

وفات ..... زمانہ وفات میں اختلاف ہے، بعض ۲۰ ہے اور بعض ۱۵ ہے بتاتے ہیں ، دوسری روایت زیادہ سے ، کیونکہ مروان اور ابن زبیر کے ہنگا مول تک زندہ تھے، اور کہتے پھرتے سے ، کہ بیسب دنیا کے لیے جھگڑتے ہیں، نے وفات کے بعدا یک لاکامغیرہ یادگار چھوڑا۔
فضل و کمال ..... ابو برز ﷺ کو آنخضرت ﷺ کی صحبت سے نیض باب ہونے کا کافی موقع ملا، اس لئے احادیث نبوی کی معتد بہ تعدادان کے حافظ میں مخفوظ تھی ، انجی مرویات کی مجموعی تعداد اس کے احادیث بیں کان میں اور ہمسلم میں منفرد ہیں۔ ل

يابين سعد جلدانس بهما

ع الإواؤد كتاب الجهاد باب في قتل الاسيو صبوا، عايضا، ع إصاب جند الذكرة هلد، وإيضا، لا تبذيب العمال ص ٢ م

ان کے تلاندہ کی تعداد بھی کافی ہے، ذیل کے نام قابل ذکر ہیں۔

مغيره ،ابومنهال رياحي ،ارزق بن قيس ،ابوعثان نهدي ،ابوالعاليه رياحي ، كنانه ابن تعيم ابو الزاع ، رابسي ، ابوالوضي ، سعيد بن عبدالله ، ابوالسواري عدوي ، ابوطالب ،عبدالسلام وغيره ال ز مدوعفا ف ..... حضرت ابو برزهٌ میں زیدوعفاف کارنگ بہت نمایاں تھا، نہ بھی بیش قیت کیٹر ایہنا اور ندگھوڑے برسوار ہوئے ، گیروے رنگ کے دو کپٹروں سے ستر پوشی کرتے تھے ،ان کے ایک معاصر عائد بن عمر بیش قیمت کیڑا بھی پہنتے اور گھوڑے پر بھی سوار ہوتے تھے ،ایک تخص نے ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے خیال سے عائذ سے آ کرکہا، ابو برز ہ کود کیکھئے، وہ لباس اوروضع قطع میں بھی آئی مخالفت کرتے ہیں ،آپنز (ایک بیش قیمت کپڑا) اِستعال کرتے ہیں،اور گھوڑے پرسوار ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں چیزوں سے احتر از کرتے ہیں،کین صحابہ کی اخوت لباس اورطرزمعاشرت کے اختلاف سے بلندھی، جواب دیا، خداابو برز و پررم کرے، آج ہم میں ان کے رتبہ کا کون کے ، یہاں ہے مایوں ہو کریڈفس ابو برز ہ کے پاس پہنچااوران ہے کہا عالمُدكود كيك ،آپ كى وضع تك ان كونالسند ب، تھوڑ سوارى ميں بے بخر كالباس زيب تن ہے، مگر یہاں بھی وہی جواب ملا کہ خِداعا کد پررخم کرے،ہم میں ان کاہمر تنہ کون ہے؟ ہے سكيين نو ازې .....مسكين نو ازې ان كا خاص شعارتها ، صبح و شام معمولاً فقراءادرمسا كين كو کھانا کھلاتے تھے جسن بن تکیم اپی مال کی زبانی بیان کرتے ہیں کدابو برز ڈایک کاسہ ژید (ایک فتم کاعر یوں کامرغوب کھانا) صبح اورا یک کاسِدشام ہواؤں، تیموں اورمسا کین کوکھلاتے ہیں سو احتر ام نبوت .... ذات نبوی کے ساتھ کسی قتم کا طنز و تسنح برداشت نبیں کر سکتے تھے ،عبداللہ ابن زیدکوحوض کور کے متعلق کچھ یو چھنا تھا ،اس نے لوگوں سے یو چھا،حوض کور کے متعلق کون بتا سكتا ہے، انہوں نے ابو برزہ كانام ليا، عبيد اللہ نے ان كو بلا بھيجا يہ گئے ،اس نے آتے ويكھا تو بہ سنبیل استہزاءکہا کہ تمہارے بیٹھری ہیں ابو برز ہے نہمی سے جواب دیا ، خدا کاشکر ہے کہ میں ، ایسے زمانہ تک زندہ رہاجس میں شرف صحبت پر عار دلایا جاتا ہے، اور اس برہمی کی حالت میں تخت يربينه كئے ،عبيدالله في ابناسوال پيش كيا ،انہوں نے جواب ديا كہ جو تحص اس (حوض كوثر) کو جھٹا کے گا، وہ نہاس کے پاس جانے پائے گا اور نہ خدا اس کواس سے سیراب کرے گا یہ کہا اور اٹھ کے جلے آئے ہیں

# حضرت ہشامؓ بن عاص

نام ونسب ..... ہشام نام ،ابومعیط کنیت ،سلسلہ کنب ہیہے ، ہشام بن عاص بن وائل ابن ہاشم بن سعید بن سہم قرشی ،اموئی مشہور صحابی عمر و بن عاص فاتح کے چھو نے بھائی تھے۔ لِ اسلام وہجرت ..... خوش بختی اور بدبختی عمر کے تفاوت برمنحصرتہیں ، گوہشام عمر و بن العاص ا ے عمر میں جھوٹے تھے بلیکن ان کی قسمت ان سے زیادہ اور ان کا بخت ان سے زیادہ بیدارتھا، چنانچے عمرو بن العاصؓ جب کفر کی صلالت میں گھرے ہوئے تھے ،اس وقت ہشام کی بیشانی پر اسلام کانور چیک رہاتھا،اسلام کے بعدمہا جرقافلہ کے ساتھ حبشہ گئے، کچھ دنوں رہ کرآنخضرت ﷺ کی ججرت کی خبرین کر مکہ واپس آئے ، یبال ہے پھر مدینہ کا قصد کیا ،کیکن باپ اور اہل خاندان نے قید کردیا ،عرصہ تک محصور رہے ،غزوۂ خندق کے بعد موقع ملاتو مہینہ آئے یکی غز وات .....بدر ،احداور خندق وغیره کی لزائیاں ان کے ایام اسپری میں ختم ہو چکی تھیں ، البته خندق کے بعد جتنے معر کے پیش آئے سب میں داد شجاعت دی۔ سے عبد خلفاء.... بشام اس خاندان کے مبر تھے، جوسید سالاری کے عبدہ جلیل کا حامل اور اپنی شجاً عت وشہا مت میں ممتاز تھا ،اس لئے تکواروں کی حیماؤں میں ان کی نشو ونما ہو کی تھی ، آنخضرت ﷺ کی د فات کے بعد حضرت ابو بکر ؓ کے عہد خلافت میں ان کی تلوار کے جو ہر چیکے ، پھر عہد فاروقی میں شام کی مہم میں شریک ہوئے ،ایک ہی دومعرکوں کے بعداجنا دین کامعرکہ پیش آیا،اس قبقلاءاور تذارق روی میں سیہ سالا رایٹ کشکر جرار کے ساتھ اجنا دی میں مسلمانوں کے مقابله میں آئے ، جمادی الاولی سامے میں دونوں کا تخت مقابلہ ہوا ہم مسلمانوں میں بچھ كمزورى بیدا ہو چکی تھی ، ہشام نے ویکھا تو جوش میں آ کرسرے خودا تارکر پھینک دی اور للکار کر ہو لے مسلمانو! به غیرمختون تگوار کے سامنے بیں تھہر سکتے ، جو میں کرتا ہوں وہی تم کرو، به کهه کررومیوں ک<sup>ی مف</sup>یں چیر نے ہوئے قلب لشکر میں گھتے جلے گئے اورمسلمانوں کوغیرت دلاتے جاتے تھے کہ

ا ِالشّعَابِ جِدِي اللهِ كنيت السابِ مِن بَ، المِسْدِركِ جالمَ جِند السِّرِيةِ اللهِ اللهِ

<sup>4)</sup> شره

سمارين التيرجليرونس ۴۳۰.

مسلمانو! میں عاص بن واکل کا بیٹا ہشام ہوں ،میر ہے ساتھ آؤتم لوگ جنت میں بھا گتے ہو ،ای طرح للکارتے شجاعت اور بہاوری ہے لڑتے مارتے شہید ہو گئے ؛ اِحضرت عمر کاعلم ہوا تو فر مایا خدان براینی رحمت نازل کرے ،اسلام کے بہترین مددگار تھے۔ ع

ہشام کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ چند قریثی خانہ کعبہ کے عقب میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ عمر و بن العاص طواف کرتے ہوئے گذرے، ان کو دیکی کرلوگوں نے آپس میں سوال کیا کہ ہشام افضل تھے، یا عمر و بن العاص عمر و بن العاص نے اس کوئ لیا، طواف ختم کرنے کے بعد آکر یو چھا، تم لوگ کیا با تمیں کرتے تھے، انہوں نے کہا'' تمہار ااور تمہارے بھائی کا مقابلہ کر رہے تھے، کہ دونوں میں کون افضل ہے'' کیا میں تم کوایک واقعہ سنا تا ہوں اس سے فضیلت کا انداز ہ ہوجائے گا، ہم اور وہ دونوں بر موک کی جنگ میں شریک ہوئے اور رات بھر شہادت کے لئے دست بدعار ہے، جم بوئی تو ان کی دعا کا تمر ویل گیا اور میری دعا نا مقبول ہوئی ، اس سے تم فضیلت کا انداز ہ کرلو۔ س

فضاً کل ..... اسلام کی پختگی کا آخری درجه ایمان ہے، ہشام کا اسلام ای درجہ میں تھا ،خو د زبان نبوت نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ابن العاص مومنان یعنی ہشام وعمر ہے

ا منتدرک حاکم جلد۳۳ س۴۳۰، شباوت کا ذکراین اثیرجند تافتوح البلدان بلاؤری س۴۰ یس ۱۳۰ یس بھی ہے، اورین سعد جزیم تی اص۱۳۳۰،

سیا بن سعد جزیم ق اص اسمان اس روایت میں۔ اجنا دین کے بجائے برموک کا نام ہے، غالبار اوی ہے سبو ہوگیا ہے، یا ان دونوں لڑائیوں کی قربت کی وجہ ہے خود تمروین العائش کوالتباس ہوگیا، ورندا جناوین میں ان کی شہاوت طے شدہ ہے،

م مع مندام بن طنبل جدد وص ۳۵۶

#### حضرت قيرامهٌ بن مظعون

نام ونسب سن قدامه نام ،ابوعمر کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه به ،قدامه بن مظعون بن حبیب بن وجب بن و وجب بن حفرت مرکزیت ،سلسلهٔ نسب بیه به وقد امه بخوش کی متھے لے وجب بن حذافه بن جمح القرش الم جمعے ، قدام بخوش دولت اسلام سے بہر ورجوئے اور اپنے اسلام و جم رت سن رعوت اسلام کے آغاز میں دولت اسلام سے بہر ورجوئے اور اپنے بھائی عثمان اور عبداللہ کے ساتھ جم رت کر کے عبشہ گئے ہے۔

مغازی ..... پھر حبشہ ہے مدینہ آئے ،اورسب سے پہلے غز وہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل کیااور اِحدِ، خندق وغیرہ میں شریک ہوتے رہے۔ سے

بحرین کی گورنری ..... حفرت عمر نے اپ عبد خلافت میں قدامہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا، ای د مانہ میں ان پرشراب نوتی کی حد جاری ہوئی، گو حفرت عمر کے سامنے انہوں نے اس جرم کا افرار نہیں کیا، اور بدری سحالی ہونے کی حثیت سے ان کا بیان لائق اعتاد تھا، کیک حضرت عمر کے نزد یک شہادت جرم نابت ہوگیا تھا، اس لئے آپ نے حد جاری کی اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جارود بنوعہ قیس کا سردار حفرت عمر کے پاس قدامہ کی شراب نوتی کی شکایت لے کرآیا، حضرت عمر نے فرمایا ، تہارے ہوئے دو کھا حضرت عمر انہوں نے شراب بیتے ہوئے تو نہیں ویکھا البتہ نشے میں قے کرتے ہوئے ویکھا حضرت عمر انہوں نے شراب بیتے ہوئے تو نہیں ویکھا البتہ نشے میں قے کرتے ہوئے ویکھا حضرت عمر انہوں نے فرمایا ، حب وہ آپ جو کہ البتہ کو بحرین نا بت ہوتا، مزید تحقیقات کے لئے قدامہ کو بحرین نا بدی موتا، مزید تحقیقات کے لئے قدامہ کو بحرین نا بین موتا، مزید تحقیقات کے لئے قدامہ کو بحرین نا بوئی نا بوئی نا بوئی نا باس شہادت کا فرض ادا کر چکے ، اب تم حضرت عمر نے فرمایا ، تم شاہد ہویا فریق الم اس اسرار پر حضرت عمر کو شہد خواہ تو بوئی ہو اور و نے قسم دلا کر حدکا مطالبہ کیا، اس اصرار پر حضرت عمر کو ہوئی ہوئی انسان سے بحید ہو، کہ تمہار اابن عمر شراب بیتے ، اورتم الئے میری تبدیہ کرو، ابو ہریرہ نے مواب نے ابو ہریہ کے دخرت عمر ہے کہا کہ آپ نے ان کی بوئی کو بلا کر بوج چے لیجئے ، آپ نے ان کی بیوی محضرت عمر ہے کہا کہ آب ہو نے ابو ہریہ کے دخرت عمر ہوئی کہ باکہ کہ آپ نے ان کی بوئی کو بلا کر بوج چے لیجئے ، آپ یہ خواب کر بی کو بلا کر شدہ کی انہوں نے ابو ہریہ کی تصدی کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں ہوئی کو بلا کر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریہ کی تصدی کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں ہوئی کو بلا کر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریہ کی تصدی کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں ہوئی ہوئی کو بلا کر بیا کہ آپ نے ان کی ہوئی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو بلا کر شہد کی انہوں نے ابو ہریہ کی تصدی کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں میں بیا کہ کو بلا کر شہد کی انہوں نے ابو ہریہ گو گو بلا کر بیا کی ہوئی کی بیا کی کو بلا کر شہد کی انہوں نے ابو ہریہ گو گو بلا کر بیا کی ہوئی کی کی موبول فارو تی کو تی کی کی موبول کی کو بلاکر میں کی کی کی کو بلا کر بیا کی کو بلاکر کو بلاکر کی کی کو بلاکر کو بلاکر کو بلاکر کو بلاکر کو بلاکر کو بلا

ع إسدالغا به جيد مهم 194،

ال شيعاً ب جدوانس ۵۲۸، الام شدرگ حاکم جداعه ۳۷۹

آگیا،اورفر مایا قدامہ! حدکے لئے تیار ہوجاؤ،قدامہ نے کہا،اگر بالفرض میں نے ان لوگوں کی شہادت کے ہموجب شراب بی بھی تو آپ کواجرائے حد کاحق نہیں ہے، فرمایا کیوں!عرض کیا خدا فرماتا ہے۔

ليس على الذين امنوا و عملوا الصلحت جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصخلت (ما نده. ١١)

جواوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے توجو انہوں نے (تحریم سے قبل) کھا

یااس برکوئی گناونبیں ہے، جبکہ پر بیز کیااورایمان الے اور نیک کام کے۔

فرمایاتم تادیل میں تلطی کررہے ہو،اگرتم خداہ قریت تو تعظی حرام چیزوں ہے احتراز کرتے،اس وقت حضرت قدامہ بیار تھے،اس لئے حضرت عریّ نے لوگوں کومشورہ ہے بچھ دنوں کے لئے مد کا اجراء ملتوی کر دیا، کین اثبات جرم کے بعد اجرائے حدیث تاخیر آپ کے لئے بار تھی،اس مرتبہ بھی سب نے التوا کامشورہ دیا، فرمایا بجھ کو سہ فی ،اس لئے لوگوں ہے دوبارہ مشورہ کیا،اس مرتبہ بھی سب نے التوا کامشورہ دیا،فرمایا وران کا زیادہ پندہ کے کہ وہ کوڑوں کے نیچ خدا ہے ملیں، بنسبت اس کے کہ میں خدا ہے ملوں اوران کا بارمیری گرون پر ہو،غرض آبی بیاری کی حالت میں صد جاری کی،اور قدامہ ہے تعلقات منقطع کر لئے، بچھ دنوں کے بعد دونوں نے ساتھ ج کیا، لو نے وقت ایک مقام پر حضرت عریکی آ تھے کل گئی،خواب میں آپ کوقد امہ ہے صفائی کرنے کی ہدایت ہوئی، بیدار ہوتے ہی قدامہ کو بلوایا، گئی،خواب میں آپ کوقد امہ ہے صفائی کر دیا دوسری مرتبہ بھر آ دی بھیجا کہ اگر آسانی سے نہ آ دی تو زیروتی کا بیا جائے ہوئی ہوگئے لئے مرانہوں نے ملئے سے انکار کر دیا دوسری مرتبہ بھر آ دی بھیجا کہ اگر آسانی سے نہ آ دی تو زیروتی کو ایا جائے، چنا نچہ دہ آ دی اور آپ نے خور گفتگو کی ابتدا کی اور پھر بدستور تعلقات قائم ہوگئے لئے وفات سے مرک کے اور آپ نے کے بعد حضرت علی سے محمد خلافت استامی میں وفات بیائی ہے۔

اہل وغیال ..... آپ کے تین ہو یاں اور ایک لونڈی تھی ،جن ہے سب ذیل او لا دیں ہوئیں۔

> نام اولاد عمر، فاطمه عائشه رمله هضه

نام بيوي هند بنت وليد فاطمه بنت الي سفيان صفيه بنت خطاب ام ولد

## حضرت ابواحمة بن جحش

نام ونسب ..... عبدنام ،ابواحد کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه ہے،عبد بن جحش بن رباب بن بیمر بن جبیر ابن مرہ بن کثیر بن عنم بن دودان بن اسد بن حزیمہ بن مدر که بن الیاس بن مصر ،ان کی والد وامیمہ عبدالمطلب کی بی تھیں ،اورام المؤمنین حضرت زینب کے قیقی اور آنخضرت بھی کے بچوپھی زاد بھائی تنے لے

وفات ..... سنوفات محیح طور پر تعین نہیں کیا جاسکتا ہیکن سمجے کے بل وفات پانچکے تھے، کیونکہ ان کی بہن حضرت زینبؓ کا انقال مع پیم ہوا اور بیان کی زندگی میں وفات پانچکے تھے۔ مع

از واح واولا د ..... اولا دکوئی نتھی ،گھر میں تنہا ہوی تھیں ،ایک مرتبہ عتبہ بن ربیعہ ،عباس

رایاین سعدی مهق اص ۷۱. اتاین سعد جزیمانشم اص ۷۱. ۱۳ شیعاب جیدوس ۲۴۱

ئن مطلب اورابوجهل ادھر ہے گذر ہے، رفاعہ کو تنہا دیکھ کرعتبہ نے تھنڈی سائس لی کہ''افسوس آج بنی جحش کے گھر میں کوئی رہنے والا تک نہیں''ابوجہل جواپی کینہ پروری کا ہر جگہ ثبوت دیتا تھا، بولا ان پر روتے کیا ہو، بیسب ہمارے بھنچے کا کیا دھرا ہے،ان بی نے ہماراشیراز و درہم برہم کیا۔!

برہم کیا! فضل و کمال..... شاعری قریش کا طغرائے کمال تھا ،حضرت ابواحمہ یہمی شاعر تھے ، چنانچہ ابوسفیان نے ان کو گھر بھیجاتو انہوں نے ایک منظوم شکایت کھی ،جس کے دوشعریہ ہیں ج

اقسطسعت عقدک بینندا و السجساریسات السی ندامه دار ابسن عسمک بسعتهسا تشری بهساعنک الندامه

### حضرت عمرة بن سعيد بن العاص الاكبر

نام ونسب ..... مرونام ،ابوعقبه کنیت ،سلسلهٔ نسب به به ،مروبن سعیدالعاص بن امیه بن عبد مس القرشی الاموی ، مال کا نام صفیه تھا ،قبیله بنونخزوم سے تعلق رکھتی تھیں ،حضرت عمر وٌ خالد بن ولید ؓ کے بھو پھی زاد بھائی تھے۔!

اسلام و ججرت .....ان کے گھر میں سب سے پہلے ان کے بھائی خالد بن سعید مشرف باسلام ہوئے ہے ان کے بھائی خالد بن سعید مشرف باسلام ہوئے ہے ان کے بچھ دنوں کے بعد عمر و دائر واسلام میں داخل ہوئے ، تیسر سے بھائی ابان نے جوابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، دونوں بھائیوں کے اسلام پراشعار میں تا پہندیدگی کا اظہار کیااس کا ایک شعریہ ہے

الاليست ميساب انتظرية شاهد

لنصايفتنزي فني النديس عمرو خالد

ان تتنوں کے والد مقام ظریبہ میں وفن تھے ، ان کی طرف اشارہ کرکے کہتا ہے کہ '' کاش ظریبہ کامرنے والا دیکھیا کہ عمر واور خالد نے دین میں کیاا فتر ا، پر دازی کی ہے''۔ حضرت عمر وؓ نے بھی اس کا جواب نظم میں دیا جس کا آخری شعریہ ہے

فبدع عبنك ميتنا قندمضي بسبيسلية

و اقبىل عملسي البحق البدي هو اظهمر

''ابات مرنے والے کا تذکر وجھوڑ دو جوا پناراستانے کے چکااوراس حق کی

طرف آؤجس کاحق ہوہ واقعیاں ہے''

عمرو بن سعید نے اپنے بھائی خالد کی ہجرت کے دوسال بعد ہجرت ٹانیے میں مع اپنی بیوی فاطمہ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں ہے مسلمانوں کے قافلہ کے ساتھ کشتی کے ذریعہ غزوہ خیبر کے دوران میں مدینہ آئے ہے

یبرےردوں میں مدیدہ ہے۔ یہ غزوات .....مدینہ آنے کے بعد فتح کمہ، حنین ، طائف اور تبوک وغیرہ تمام غزوات میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب رہے۔ ہے

ح النسي ،

الإسهرالي بيجيهمس والوا

امارت آنخضرت المخضرت المنظمة نها المن عدات نها بت المنتان بناسان و مند کے مغربی مقامات بوک ، خیبراور فدک و غیرہ کا عامل مقرر کیا ایج بال وہ حیات نبوی تک اپنی خد مات نها بت جا نفشانی تا انجام دیتے رہے ، آنخضرت المنظی کی خبر و فات من کر و ہال ہے واپس ہوئے واپس کے بعد حضرت الو بکر نے فر مایا تم ہے زیادہ امارت کا کون منحی ہوسکتا ہے بی اور دو بارہ واپس جانے کی خواہش کی ، لیکن آپ نے یہ کہ کرا نکار کر دیا کہ ہم رسول اللہ بیلی کے بعد کسی کے عامل نہ بنیں گے ہیں فوج تشی کی فوج تشی کی فوج تشی کی بعد منام اور و فات سام اور و فات سام اور و فات سام بادات ہے واپسی کے بچھ بی دنوں بعد شام پرفوج تشی کی تیاریاں شروع ہوئی می ، عمر قبی اس بی مجامد اند شریک ہوئے اور سام بین اجنادین کے معرک میں نہا ہے جو ش وقر ایکار میں زرائجی افرش ہوئی تو بیلکار کر شات واستقلال برآ مادہ کرتے ، ایک مرتبہ بوش بیس آ کر کہا کہ بیس اپنے ساتھیوں کا میدان جنگ بیس بلہ کمر وزئیس دیکھ سکتی ، اب بیس خود گھستا ہوں یہ کہدکر دشنوں کے قلب بیس تھے ہوئے دیکھ بیس بلہ کمر وزئیس دیکھا گیا تو سارا بدن بھی اور بڑی بے جگری ہوگیا تھا شار کرنے پرتمیں سے زیادہ زخم جم پر نگلے ہیں۔

ع اصابیجندمهن اس.

ا ایشاش ۱۳۴۰،

س التيعاب جيدان ١٥٥٠

سے واقعہ کی تفصیل اصابہ جدد مہمس اوس سے ماخو ذ ہے کیکن شبادت کا تذکر وفق آ البلدان واؤ ری فتح اجنادین میں

# حضرت مطحط بن ا ثا ثه

نام ونسب ..... عوف نام ، ابوعباد كنيت ،سلسلهٔ نسب بيه بيمسطح بن ا ثاثه بن عباد بن مطلب ابن عبدمناف بن قصی قرشی مطلی عوف حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے الے اسلام وغز وات.....منطح بهت ابتدامین مشرف بإسلام ہوئے ،البیۃ ہجرت کاوقت متعین نہیں ہے، لیکن بدر کے قبل ہجرت کر کے مدینہ آ جکے تھے ،اور بدر میں شریک تھے، بدر کے بعد اورغز وات میں بھی ان کی شرکت کا پیۃ چلتا ہے، چنانچہوہ غز وہ بنومصطلق جس میں افک کاواقعہ چیش آیا ، بیشریک تھےاوراس فتنہ میں ان کا دائمن بھی محفوظ نہرہ سکا ، جب منافقین نے بیوا قعہ مشہور کیا تو بعض صحابہ مجھی ان کے دام فریب میں آ گئے ،ان میں ایک منطح بھی ہیے جنگ ہے والسی کے بعد انہوں نے میدواقعہ اپنی مال سے بیان کیا ، وہ حضرت عائشہ کے یاس کمئیں اور کسی بات پر سطح کو بددعا دی ،حضرت عا کشہ نے کہاتم بدری سحالی کو بدد عادی ہو،انہوں نے کہاتم کو نہیں معلوم ،ان لوگوں نے کیاافتر اء پر دازیاں کی ہیں اور کل واقعہ حضرت عا کشہ کوسنایا ،حضرت عائشہ کواس افتراء پردازی کا سب ہے پہلے ان ہی کے ذریعہ سے علم ہوا منطح حضرت ابو بکر ا کے خالہ زاد بھائی تھے،اس لئے وہ ان ہے مسلوک ہوتے رہتے تھے، جب انہوں نے افک کے واقعہ میں شرکت کی اور قر آن پاک نے اس کوافتر اوقر اردیا تو حضرت ابو بکڑنے ان کوامداد کرنا بند کر دی اور فرمایا که اب مطح پرایک حببین فرچ کروں گااس پرییآیت نازل ہوتی۔ و لا يناتبل اولنوا الفضل منكم و السعة أن يوتوا أولى القربي و

المسكيس و المهاجريان في سبيل الله و ليعفوا و ليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (نور ٢٠)

تم میں ہے جولوگ صاحب فضیلت اور بعاجب مقدرت ہیں، وہ قرابت والول مختاجوں ادرمہاجرین فی سبیل القد کوامداد نہ دینے کی قسم نہ کھا تیں اور جا ہے کہ معاف کرویں ،اوردرگذرکریں ہسلمانو! کیاتم نہیں جائے کےالندتمہاری مدد کرے اورالقه بَخْتُ والامهر بان ہے۔

و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة (نور. ٣)

یعنی جولوگ پاک دامن عورتو ل پرتهمت نگائیں اور چار گواہ نه لاسکیس تو ان کو ساز

ای کوڑ ہے لگاؤ۔

اس لئے دوسر ہے لوگوں کے ساتھ ان پر بھی حدجاری ہوئی۔ ا و فات ..... زمانہ و فات میں اختلاف ہے ، بعض روایتوں ہے سی سی عہد عثمانی میں و فات تا بت ہوتی ہے اور بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے عہد تک زندہ تھے ، اور جنگ صفین میں ان کی حمایت میں لڑے اور اس سال سے میں انقال فرمایا ، و فات کے وقت ۲۵سال کی عمرتھی بی آخری روایت زیادہ مستند ہے۔

### حضرت مرثد بن الي مرثد غنويٌ

نام ونسب ..... مرثد نام ،سلسلهٔ نسب به ہے ،مرثد بن کناز بن حصین بن بر بوع بن جہینہ بن سعد بن طریف بن خرشہ بن عبید بن سعد بن عوف بن کعب بن جلال بن عنم بن بحجی ابن یعصر بن سعدابن قیس عملان بن مصر لے

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة و الزنية لا ينكحها الا زان

او مشرك و حرم ذلك على المؤمنين (نور . ١)

الإين معدج إلى مانتم العن العلام العن المعالم المعالم المعالم العن المعالم الم

اللومندرك واكم جيدتانس الالاه

سی یہ واقعہ استیعاب جیدائس ہے 7 میں مفصل اور ابودا ؤوجید نس ۲۰۳ میں مجمل مذکور ہے ،ابن جریم نے اس آیت کے نزول کے سنسد میں منجمالہ اور واقعات کے بیرواقعہ بھی تقل کیا ہے۔

بدكروارمروبدكارعورت يامشرك ستانكات كريكااور بدكروارغورت كوبدكارمرو

یا مشرک کے سواکوئی نکاح میں شداائے گااورائیان والوں پر میرام ہے۔

شہاوت ..... بوصل وقارہ نے اسلام لانے کے بعد آنخضرت کی اسے ذہی تعلیم کے لئے چند معلم بھیخے کی درخواست کی تھی ،آپ نے ان کی درخواست پر باختلاف روایت حضرت مرحد یا عاصم بن جا بت کی زیرا ادرت ایک جماعت بھیجی ،یہ لوگ مقام رجیع تک پہنچے تھے کے بنو بذیل اچا تک نظی کو ادیں لئے ہوئے آگئے اور کہا ہمارا مقصد تمہارا خون بہانا نہیں ہے بلکہ تمہارے بدلہ میں اہل مکہ ہے رو پیر حاصل کرنا چاہے ہیں اور تمہاری حفاظت جان کا عہد کرتے ہیں ،حضرت مرحد "مالڈ اور عاصم نے کہا کہ ہم مشرکین سے کی تشم کا عہد کرتا نہیں چاہتے اور جینوں نے لاکر

جان دی۔ اِ فضل و کمال ..... فضل و کمال کے ثبوت کے لئے بیدواقعہ کا فی ہے کہ فدہبی تعلیم کے لئے آنخضرت کا کیا نے ان کا انتخاب فر مایا تھا، چونکہ آنخضرت کا کیا گئی حیات میں انتقال کر گئے ،اس لئے ان کے ملمی جو ہر کھلنے نہ پائے تا ہم ان کی روایت سے حدیث کی کما ہیں یکسر خالی ہیں ہیں ہیں۔ بی

## حضرت ابورهمٌ غفاري

نام ونسب ..... کلتوم نام ،ابورہم کنیت ، منحور' لقب ،سلسلهٔ نسب بد ہے ،کلتوم بن حصین بن خالد عسفس بن زید بن عمیں بن احمس بن غفار ہے

اسلام ..... آنخضرت ﷺ کے مدینة تشریف لانے کے بعد شرف باسلام ہوئے۔

غز وہ اُحد .... سب ہے پہلے احد میں شریک ہوئے اور ایک تیرسینہ پر کھا کرنشان امّیاز حاصل کیا، آنخضرت ﷺ نے زخم پرلعاب دہن لگایا، چونکہ سینہ پر آنخضرت ﷺ نے لعاب دہن میں تیریب کے دونرن کی جب میں میں ایک میں ایک میں میں ایک میں میں ہے۔

لكاما تها، اورسينه كودنم" كتب بين اس مناسبت الوك ان كودمنحور" كتب لك ير

صلح حدیدبیمی بھی آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے،اور بیعت رضوان میں شرف بیعت حاصل کیا۔ ۳

اس کے بعد غزوہ خیبر میں شریک ہوئے اور مال نتیمت میں ہے آنخضرت علی نے ان

کود و ہراحصہ دیا ہے

نفتح مکہ میں شریک نہ ہوسکے تھے، لیکن اس میں اس ہے بھی بڑا بیشرف حاصل ہوا کہ جب آنخضرت ﷺ فتح مکہ کے لئے نکلے تو مدینہ میں ان کو اپنا قائم مقام بنا گئے اس کے علاوہ عمر ق القصناء میں بھی بہ شرف حاصل ہوا تھا۔ ہے

طائف کے کاضرہ میں بھی شریک تھے، واپسی کے وقت یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ جب آنخضرت ﷺ طائف سے واپسی کے بعد جعر انہ کی طرف چلے تو ابور ہم گی او خمنی آپ کی او خمنی سے بھڑگئی اوران کے جوتے کا کنارہ ران مبارک سے رگڑ کھا گیا، آنخضرت ﷺ کواس کی خراش سے تکلیف ہوئی، آپ نے ان کے پاؤں کوکڑ ہے ہے کو پچھ کر فرمایا یاؤں ہٹاؤ، میری ران میں خراش آگئی، ابور ہم بہت خوفر دہ ہوئے کہ مباداوی کے ذریعہ اس گتاخی کی تنبیہ نہ ہو ہے کو جب قافلہ جعر انہ بینچ کر خیمہ ذن ہوا تو ابور ہم محسب معمول اونٹ جرانے نکل گئے، مگر دل میں یہ خطرہ قافلہ جمر انہ بینچ کر خیمہ ذن ہوا تو ابور ہم محسب معمول اونٹ جرانے نکل گئے، مگر دل میں یہ خطرہ آگار ہا، اس لئے واپس آتے ہی لوگوں سے دریا فت کیا تو بظا ہر اس خطرہ کی صحت کے آثار نظر آگئے ،معلوم ہوا کہ آنخضرت ہوئے یا دفر مایا تھا، چنا نجہ بیڈر تے ڈرتے حاضر ضدمت ہوئے

ع التن سعد جز وس قراس ۱۸۰۰

سياسدالغال جيد (ي<sup>س</sup> ١٩٦)،

یان بهبدیش ۱۸. ۳ اسدانفار جنده س ۱۹. داستیعاب جندانس ۱۹۸

کیکن یہ تصیر وکسر کی کی شہنشاہی نہ تھی ، جس میں ادنی گتاخی بھی سخت ترین پا داش کا مستحق بنادیق ہے، بلکہ دہمۃ للعالمین کے لطف و کرم کا دربارتھا، جس میں آقا غلام ، مالک اور مملوک کا کوئی احمیاز نہیں اور جس کی تعزیرات میں غیظ وغضب ، سز ااور انتقام سے زیادہ لطف و ترحم کی دفعات ہیں ، پہنچ تو آپ نے فر مایا کہتم نے جھے کو تکلیف بہنچائی تھی ، اس کے بدلہ میں میں نے تمہار سے بیرکوکوڑ ہے ہوئیا تھا ، اب اس کے موض یہ بکریاں انعام میں لو، حضرت ابورہم کہتے ہیں کہ آنحضرت ابورہم کہتے ہیں کہ آنحضرت بھڑھی ۔ ا

غزدہ تبوک میں بھی شریک ہوئے اور اپنے ساتھ اپ اور بہت سے قبیلہ والوں کوشریک
کیا ، اس غزوہ میں عرب میں ایسا قحط اور الیی شدت کی گری تھی کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا
وشوارتھا، اور منافقین مسلمانوں کوشر کت جنگ ہے منع کرتے تھے، اس لئے آنحضرت ہو گئے کواس
کے لئے خاص اہتمام کی ضرورت پیش آئی ، چنانچہ جب ابور ہم شنے حسب معہ بھی دوسر سے
غزوات کی طرح اس میں بھی شرکت کے لئے تیاریاں شروع کیں تو آنخضرت ہو گئے نے فرمایا ہم
جاکرا پے قبیلہ والوں کو جنگ پر آمادہ کرو، اس ارشاد کی تعیل میں انہوں نے قبیلہ غفار کے بہت
سے لوگوں کوشرکت برآمادہ کردیا، اور ان کی معتد بہ تعداداس غزوہ میں شریک ہوئی ہے۔

#### حضرت عمروٌ بن اميه

نام ونسب ..... عمرونام ،ابواميه کنيت ،سلسلهٔ نسب بيه ہے ،عمرو بن اميه بن خويلد بن عبدالله ابن یاس بن عبید بن ناثر و بن کعب بن جدی بن حمز و بن بکر بن عبدمنا و بن کنانه کنانی لے اسلام ..... بدراور احد کی لڑا ئیوں میں مشرکین کے ساتھ تھے ،اورمسلمانوں کے خلاف نہایت شجاعت اور یا مردی ہےلڑے لیکن بدرواحد کےمعرکوں میں جوشخص مسلمانوں کےخون ہے بیاس بجھانے آیا تھا، وہ احد کے بعد اسلام کے سرچشمہ ایمان سے سیراب ہو گیا ہے بیرمعونہ.....اسلام لانے کے بعدسب سے پہلے بیرمعونہ میں شریک ہوئے ،اس کاواقعہ یہ ہے کہ ایج میں ابو برا ، قبیلہ کلاب کے رئیس نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ بچھ سلمان ہمارے قبیلہ میں دعوت اسلام کے لئے بھیجئے آپ نے فر مایا مجھ کو نجدوالوں کی طرف سے خطرہ ہے، کیکن اس کی ضانت کے بعد ستر آ دمیوں کی جماعت منذرین عمرو کی ماتحتی میں بھیج دی ،ان لوگوں نے بیرمعو نہ پہنچ کر قیام کیااور حرام بن ملحان کے ہاتھ آ تخضرت ﷺ كا دعوت ناميه عامر بن طفيل كے ياس بھجوا ديا ،اس نے ان كونل كر ديا ،اور عصيه ، رعل اور ذکوان وغیرہ کے قبائل میں منادی کرا دی ، پیسب جمع ہو گئے ، یہاں جب حرام کی واپسی میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کی تلاش میں نکلے لیکن آ گے بڑھ کر رعل و ذکوان وغیرہ کا سامنا ہو گیا ان سب، نے مل کرمسلمانوں برحملہ کر کے ان کی بوری جماعت تہ تینج کر دی ،صرف حضرت عمرو بن امیڈلوعامر بن طفیل نے بیر کہ کرکہ''میری ماں نے ایک غلام آ زاد کرنے کی نذر مانی تھی'' حچوڑ دیا ،اورنشان ذلت کے طور پر بیشانی کے بال تراش کئے ، یہ واپیں ہور ہے تھے، کے راستہ میں دوکلا فی محص ملے ،ان دونوں کو آتحضرت ﷺ نے امان دے دی تھی انیکن عمر و کومعلوم نہ تھا ، اس لئے دونوں کوقصاص میں قتل کر دیا آنخضرت ﷺ کوخبر ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا ،اور دونو ں کی دیت ادا کی ہے

حضرت عمرؤی سفارت اور نجاشی کا اسلام .... ویمین آنخضرت ﷺ نے ان کونجاش کے پاس دعوت اسلام کا خط لے جانے پر مامور کیا ،اس خط میں دعوت اسلام کے علاوہ مہاجرین کی مین میز بانی کی سفارش اور حصرت ام حبیبهؓ (جواس وقت مهاجرین حبش کے ساتھ حبشہ میں موجودتھیں ) کے ساتھ نکاح کا قیام بھی تھا ،اس دعوت نامہ کے اثر سے نجاشی حضرت جعفر کے ہاتھ برمشرف باسلام ہوااورآنخضرت ﷺ کے نامہ مبارک کے جواب میں ایک عریضہ اکھا،

جس میں اسلام کا اقر ار ،قدم بوی کی تمنا اورمہاجرین کی میز بانی وغیرہ کا ذکرتھا ،اس کے بعد نعاشی نے حضرت ام حبیبہ کو آنخضرت اللے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا ،اورخود آنخضرت ﷺ کی طرف ہے وکیل بنااور نکاح کے بعد آپ کی طرف سے جارسودینار مہم عجل ادا کیا ۔ اِ ا بیک سریہ .....اس سفارت کے بعدابوسفیان کی ایک شرارت کا بدلہ لینے کی خدمت سپر د ہوئی، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابوسفیان قریش کے پچھلوگوں کوآنخضرت ﷺ کے تل پر آ مادہ کرر ہا تھا، ایک اعرابی نے اس کا بیڑااٹھایا اور ابوسفیان نے ضروری سامان مہیا کردیا ، وہ مدینہ پہنچا ، آنخضرت والمامنجد مين تشريف ركھتے تھے يہ بھی وہيں پہنچا اليكن آنخضرت والاس كى نبيت تأثر گئے ،فر مایا کہ بیکوئی فریب کرنا جا ہتا ہے ،اعرابی حملہ کرنے ہی والا تھا کہ حضرت اسید بن حفیر " نے جھپٹ کر دیوج لیا،اغرابی کے ازار ہے خنجر گرا، جرم کھلا ہوا تھا،کسی شاہد کی ضرورت نہھی، آ کیکن رجمة للعالمین نے معاف کر دیا ،اس نے پورا پورا واقعه سنایا ، چونکه اس جرم کا اصل باتی آبو سفیان تھا اوراس کی بدولت اہل مدینداور قریش کی باہمی جنگ گی ہی حالت قائم تھی ،اس لئے آتخضرت المائية في عروبن اميه اورسلمه بن اسلم كواس غرض سے بھيجا كه اگر موقع في في اس فتنه کے بانی کو ہمیشہ کے لئے خاموش کردیا جائے ، بیدوونوں بزرگ کمہ پہنچے، کیکن معاویہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کو دیکھے لیا اور قرلیش کوخبر کر دی ،ان لوگوں نے کہا ،ان کا آتا ہے سبب نہیں ہےاور بیکوئی نہکوئی حرکت ضرور کریں گےان لوگوں نے جب دیکھا کہ راز فاش ہوگیا تو مکه ہے نگل گئے راستہ میں عبیداللہ بن ما لک اور بنو مذیل کا ایک آ دمی ملا ،عمروٌ نے عبیداللہ کا اورسلمہ نے دوسرے محض کا کام تمام کر دیا،اس کے بعد قریش کے دو جاسوس کے جوان ہی کی حلاش میں پھرر ہے تھے،ان دونوں بزرگوں نے ان میں ہے بھی ایک لوکل کر دیااورایک کو پکڑ کر أتخضرت والكاكي فدمت من لائے يا

وفات ..... امير معاوية كآخري عهدامارت والبير كتبل مدينه من وفات پائي سي

اولاد ..... جعفر عبدالله اورفضل تمن لا کے یادگار تھے ہے۔

فضل و کمال ..... نضل و کمال میں گوگوئی متناز حیثیت نتھی ، تا ہم ان کی ۲۰روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ، خلانہ و میں ذیل کے نام ہیں ، عبداللہ ، جعفر بصل ، زبرقان ، شعبی ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ، ابوقلا یہ ، جرمی اور ابوالم ہا جر \_ھ

عام حالات ..... شجاعت وشها مت اور جرأت د دلیری میں عرب کے متاز لوگوں میں تھے، ایاس لئے آنخضرت ﷺ ہم امور کی تحیل ان کے سپر دفر ماتے تھے۔ بے

ع ابن معدجز ٢ ق الس ٢٨،

مع تبذيب العبذيب ن ١٩٠٨، ال تبذيب العبذيب حوال مذكور، یظیری ۱۵۷۹-۱۵۷۹ ۳ تبذیب انکمال م ۲۸۷۰ ج تبذیب انکمال م ۲۸۵۰ بیاسدالغابی مهم ۱۸۷

#### حضرت ابان بن سعيد بن العاص

نام ونسب ابان نام، سلسلهٔ نسب به به ابان بن سعید بن العاص بن امیه بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد شما بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی القریشی الاموی ، مال کانام به دبنت مغیره قعا ، ان کا سلسلهٔ نسب پانچویی پشت پرعبد مناف پر آنخضرت الله خاندان کی طرح آنخضرت نر مانه جا بلیت ..... اسلام لانے کے بل ابان بھی دوسرے اہل خاندان کی طرح آنخضرت میں الله اور مسلمانوں کے خت خلاف تھے ، جنانچ جب ان کے بھائی خالد اور عمر ومشرف باسلام بوئے وانہوں نے اشعار میں اظہار تاراضگی کیا بی جس کا ایک شعریہ ہے

الاليست ميتسا بساليظ ريسه شباهد

لمايفترى في الدين عمرو و خالد

كاشْ ظريبه مين موت كي نيندسونے والا ديكھٽا كهرواورخالد نے دين ميں كيا۔

افتراءكها ہے۔

غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی تمایت میں اپنے بھائی عبیدہ اور عاص کے ساتھ لڑنے نکلے ،عبیدہ اور عاص مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے مکئے ،لیکن ابان پچ کرنگل عرب سن

صلح حدید ہے موقع پر جب آنخضرت ﷺ نے حضرت عثمان گو قریش کے پاس صلح کی گفت وشنید کے لئے بھیجاتو و ہ ابان ہی کے پہیں مہمان ہوئے تھے، کیوں کہ یہ حضرت عثمان کے عزیز تھے،اوران ہی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی ہیج

ایک راہب سے گفتگو ..... گودہ اسلام اور پینجبر اسلام بھٹا کے خلاف تھے تاہم اصل حقیقت کی جبتو رہتی تھی ،اورآ تخضرت بھٹا کی نبوت کے بارہ میں واقف کاروں سے پو چھا کرتے تھے،اس وقت شام اصحاب علم وخبر کا مرکز تھا، یہ تجارت کے سلسلہ میں وہاں جایا کرتے تھے،اک وقت شام اصحاب علم وخبر کا مرکز تھا، یہ تجارت کے سلسلہ میں وہاں جایا کرتے تھے،ایک مرتبہ ایک راہب سے کہا میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں ای قبیلہ کا ایک شخص اپنے کو خدا کا فرستادہ ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے جھ کو بھی خدا نے عینی اور موتی کی طرح نبی بنا کر بھیجا ہے، راہب نے نام پوچھا، انہوں نے کہا محمد راہب نے صحف آسانی کی روسے نی مبعوث کا

الإيشاء

\_المدالغابه جلدانس00، سالصابه جلدانس•۱، نب وغیرہ بتایا،ابان نے کہایہ تمام با تمی تو اس مخص میں موجود ہیں ،راہب نے کہا تو خدا کی تسم و وقعیرہ بتایا،ابان نے کہا یہ تمام با تمی تو اس مخص میں موجود ہیں ،راہب نے کہا تو خدا کے اس و وقعی عرب برافتد ارحاصل کرنے کے بعد تمام دنیا پر چھا جائے گا،تم واپس جانا تو خدا کے اس نیک بندے تک میراسلام پہنچادیتا، چنانچہ ابان جب واپس ہوئے تو رنگ بدل چکا تھا اوراسلام اور مسلمانوں کے ساتھ وہ برخاش باتی نہ رہی ہے

اسلام وہجرت..... مجی دنوں تک آبائی مذہب کی لاج اور ہم چشموں کی طعنہ زنی کے خیال سے خاموش رہے لیکن زیادہ دنوں تک جذبہ حق نہ دب سکا اور خیبر کے قبل مشرف باسلام ہو گئے ؟ اور غالبًا اسلام کے بعد ہی ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی ۔

غر وات .....اسلام لا نے کے بعد بی آخضرت اللے نے ایک سریکا امیر بنا کرنجد روانہ کیا،
وہاں سے کامیاب ہو کر واپس ہوئے تو خیبر فتح ہو چکا تھا، ای وقت حضرت ابو ہر برہ مجھی
مہاجرین جش کے ساتھ واپس ہوئے تھے، دونوں نے عرض کی یارسول اللہ خیبر کے مال تنہمت
سے بچھ ہم لوگوں کو بھی مرحمت ہو، ان میں اور حضرت ابو ہر برہ میں پہلے ہے بچھ چھمک تھی،
انہوں نے کہایارسول اللہ! ان لوگوں کو نہ دہ بجتے ، ابان کو غضہ آگیا بولے پہاڑ کی بھیڑی اتری وہ بھی بولی! آخضرت ہوں کو خاموش کیا ہیں

نجد کی مہم کے علاوہ ان کو دوسر ہے سریوں کی امارت بھی عطا کی گئی۔

بحرین کی امارت ..... علاء بن حضری کومعز ول کرنے کے بعد آنخضرت کے ان کو بحر ان کی امارت ..... علاء بن حضری کومعز ول کرنے کے بعد آنخضرت کے ان کو بحر بن کے بری اور بحری دونو ن حصول کا عامل مقرر کیا، آپ کی و فات تک بدا پنے فرائض ذمہ داری سے انجام دیتے رہ و فات کی خبرس کروہاں سے واپس ہوئے ہے۔ بعد خلا افت صد لیقی ..... حضرت ابو بکڑی بیعت عام کے بعد قریش کے جو چندا فراد پچھ دنوں تک ان کی بیعت سے دست کش رہے تھے، ان میں ایک ابان بھی تھے، لین جب بنوہا شم نے بیعت کرلی، تو ان کو بھی کوئی عذر نہ ہوا، صدیق آکر نے آخضرت کی عامل کو معز ول بیعت کرلی، تو ان کو بھی کوئی عذر نہ ہوا، صدیق آکر نے آخضرت کی عامل کو معز ول خواہش کیا تھا، ابان بھی آپ کے مقرر کردہ عامل تھے، اس لیے ان سے دو بارہ وا پس جانے کی خواہش کی ایک بین کردہ عہدہ خواہش کی ایکن انہوں نے یہ کہ کرا نکار کردیا کہ بین آنخفرت کی اس عبدہ پرقائم ہیں رہے تیول نہیں کرسکتا ، بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں رہے تیول نہیں کرسکتا ، بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں رہے تیول نہیں کرسکتا ، بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں رہے تیول نہیں کرسکتا ، بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں رہے تیول نہیں کرسکتا ، بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں رہے تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں رہے تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں رہے تیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں دیوں تک اس عبدہ پرقائم نہوں تک کیا تھوں تک دیوں تک اس عبدہ پرقائم نہیں دیوں تک دو تک دور تک دور تک دیوں تک دور 
وفات ..... زباندوفات میں بہت اختلاف ہے بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

اور خلیفه اول کے اصرار بریمن کی گورنری قبول کر گی۔ هے

لاسدالغا ببطداص۳۶، تا شیعاب جلداص۳۵، سیخاری جلد۶ کتاب المغازی غزوه مخیبر میں دو مختلف قسم کی روابیتی ہیں ہم نے دونوں کی تطبیق کی کوشش کی ہے، سیاستیعاب جلداص ۳۵، ۵) ساتھا ہے جلدامس سے

سرالسی بالد دوم مهار مین مصدوم ابو کرا کے آخرعمد خلافت میں جنگ اجنادین میں شہادت پائی ، ابن آخل کی روایت ہے کہ جنگ ابو کرا گئے آخرعمد خلافت میں جنگ اجنادین میں شہادت پائی ، ابن آخل کی روایت ہے کہ جنگ یر موک میں شہید ہوئے ، ایک روایت کے مطابق پتہ چاتا ہے کہ حضرت عثمان کے عہد ضلافت تک زندہ تھے ،اور مصحف عثمانی ان بی کی تگر انی میں حضرت زید بن ٹابت کا تب وحی نے لکھا تھا ہیکن ان سب میں متند تر اجنادین کی شہادت کی روایت ہے چنانچہ صعب ، زبیر اور دوسرے نسابوں کا بھی یہی خیال ہے لے

# حضرت نعيم بن مسعورةً

تام ونسب ..... نعيم نام ،ابوسلم كنيت نسب نامديد بي العيم بن مسعود بن عامر بن انيف بن تعلبه ابن قنفذ بن حلاوه بن سبع بن بكر بن التبحع بن ريث بن عطفان عطفاني الجعي \_ قبل اسلام ......غزوۂ احزابِ <u>ہے میں اپ</u> قبیلہ کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کو <u>نکلے تو</u> تعیم آس وقت آبائی مذہب پر تھے بھی آنخضرت ﷺ ہے قدیم شناسائی کی بنایران کا دل اسلام ہے متاثر تھا،غز وہُ احزاب میں بیاثر پورے طور برنمایاں ہو گیا ، چنانچہ ایک ون کسی کواطلاع دئے بغیر مغرب وعشاء کے درمیان آنخضرت ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوئے ،اس وقت آپ ً نماز میں مشغول تنصاس سے فارغ ہونے کے بعدان کودیکھا، بوجھا کیسے آئے ہوعرض کیا حلقہ مجوش ہونے آیا ہوں، جو خدمت میرے قابل ہواس کے لیے حاضر ہوں ،فر مایا اگران قبائل (احزاب کااجماع) کوکسی طرح ہٹا سکتے ہوتو ہٹانے کی کوشش کرو، موعرب کے نڈی دل قبائل کا منتشر کرنا آسان نہ تھا ،اس لیے قعیم نے ان میں پھوٹ ڈلوادی ، پہلے بنوقر بظ کے پاس گئے اور کہا قریش اورغطفان کا کوئی اعتبارتہیں ،اگرموقعہ ملاتو و ومسلمانوں سے لڑیں گئے ور نہ واپس جائیں گے ہم لوگوں کو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے ،اس کیے تم درمیان میں پڑ کرخواہ مخواہ کیوں جھکڑا خریدتے ہو،ایگرتم کوقریش کا ساتھ ہی دینا ہے تو ان کے پچھآ دمی امانت کے طور پر ا ہے یہاں رکھلوکہ وہ کسی تتم کی بدعہدی نہ کرسکیں ،ان لوگوں نے بیمشورہ قبول کیا ،اس کے بعد ابوسفیان کے باس مجے ،اور کہا قریظ مسلمانوں کے ساتھ کشیدگی پر بہت تا دم ہیں اور ان سے ازمرنو تعلقات خوشکوار بنانا جا ہے ہیں ، چنانچ انہوں نے محرکے یاس کہلا بھیجا کہ ہم قریش اور غطفان کے استرآ دمی عنقر یب تمہارے باس بھیجیں ہے ہتم ان کی گردن اڑا کراپنا بدلہ لینا، اوران دونوں کے ہٹانے میں بھی ہم تمہار ہے معاون و مدد گار رہیں تے ،اس لئے میرادوستانہ مشورہ ہے کہتم ان کے دام فریب میں ندآؤ،اگروہ صانت وغیرہ میں کچھآ دمی مانگیں تو ہرگز نددو، اس کے بعد قبیلہ غطفان کو بھی ہی مشورہ دیا، یہ خوداس قبیلہ کہ آدمی تنے،اس لیےسب نے متفقہ ان کی تائیدگ۔

اس کے بعد بنو قریظ نے ابوسفیان کے پاس آ دمی بھیجا کہ ہم کوخطرہ ہے کہ تم لوگ ہم کو چھوڑ کرمجر کا ساتھ دو گے ، اس لئے ہم اس دفت محد سے لڑنے میں تمھاراساتھ نہیں وے سکتے جب تک ہمارے اطمینان کے لیے ستر آ دمی ضانت کے طور پر ہمارے یہاں نہ بھیج دو ، ابوسفیان نے کہانعیم کا کہنا تی تھا، اس کے بعد غطفان کے پاس بھی یہی پیغام بھیجا، کیکن سب نے آدمی دستے سے انگار کردیا اور کہا ہم آدمی تو نہیں دے سکتے اگرتم کو یقین نہیں ہے تو ہم ہے الگ ہوکرتم خود مسلمانوں سے مقابلہ کرو، یہودیوں نے کہا تو راق کی شم نعیم کا کہنا بالکل سے تھا، غرض اس کے بعد کسی کوایک دوسرے پراعتبار نہیں رہا، اور آپس میں چھوٹ پڑگئی۔ ا

ا تفاق سے اُسی دوران میں ہوا کا ایساطوفان آیا کہ خیموں کی طنامیں اکھر گئیں اور چولھوں پر سے ہانڈیاں الٹ گئیں ،غرض کچھ تا اتفاقی اور پچھ موسم کی خرائی کی وجہ سے سب نے اپنی اپنی راہ لی اور فیم کی کارکردگی ہے کفار کے بادل ہوا بن کراڑ گئے۔

ہجرت....ا*ل غز وہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہی* 

غز وات .....غزوۂ احز اب کے بعد دوسرے غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے غزوہ تو سے نوزوہ تو رہے غزوہ تا ہے۔ تو کہ کے میں توک میں اپنے قبیلہ کو ابھار کرلائے ، پھر فتح کہ کے لیے بنوا جمع کوآ مادہ کرنے کے لئے گئے ہے و فات .... و فات کے بارے میں دوروایتیں ہیں ، ایک میر کہ جنگ جمل میں کام آئے دوسری میرک اس عہد میں وفات یائی ہے .

فضل و **کمال .....** کے اعتبار سے کوئی قابل ذکر مرتبہ ندتھا، تاہم ان کے صاحبر اوے سلمہنے ان سے روابیتیں کی ہیں ہے

يا.ن سعد جزمهن الم

اإلينيا،

مواليضاء

سی استیعاب ج اول ص ۱۳ تذکر وقعیم بن مسعود ، چتبزیب الکمال ص ۴۰۳

#### حضرت واقتدبن عبداللله

نام ونسب یہ واقد نام ، والد کا نام عبداللہ تھا ، سلسلہ نسب یہ ہے۔ واقد بن عبداللہ بن عبد مناف بن عربی مناف کرین اسلام و ہجرت کے گھر میں بناہ گزین ہونے کے اوراؤن ہجرت کے بعد وطن چھوڑ کر مدینہ کی غربت اختیار کی اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے مہمان ہوئے ، آنخضرت کے بعد وطن چھوڑ کر مدینہ کی اجنبیت دور کرنے کی اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے مہمان ہوئے ، آنخضرت کی اجنبیت دور کرنے کے لئے ان میں اور بشرین برا و بن معرو و رمیں مواضا قاکرادی لیا

غروات ..... ہجرت عظمی کے بعد آنخضرت ہیں نے سب سے پہلے سربہ مقام نخلہ میں عبداللہ ابن جحق کی زیرا مارت قریش کی نقل وحرکت کا پنہ چلانے کے لئے بھیجا، اس میں حضرت واقد بھی تھے، ان لوگوں نے منزل مقصود پر پہنچ کر قیام کیا، ابھی بیلوگ پہنچ بی تھے کہ قریش کا قافلہ ادھر سے گذرا، مسلمانوں نے تملہ کرنے کا مشورہ کیا، کیکن رجب کامہینہ تھا جس میں عرب میں خوزین کے درا، مسلمانوں نے تملہ کرنے کا مشورہ کیا، کیکن رجب کامہینہ تھا جس میں خوزین کے رام تھی ، اس لیے سب ابتدا کرتے ہوئے جھجک محسوس کررہ ہے تھے، کیکن حضرت واقد نے ہمت کر کے عمر و بن حضری کو تیر کا نشانہ بنا دیا، مکہ والوں نے آنخضرت واقد کے پاس شکل ہے تھا کے پاس شکل ہے تھا ہے۔ کہا ہمیں خوزین کی کرنا برا سمجھتے ہو، شکل ہے کہا ہمیں خوزین کی کرنا برا سمجھتے ہو، پھرتہارے آدمی نے ہمارے ایک آدمی کا خون کیوں بہایا ؟ اس پر بیآ یت نازل ہوئی ہے۔ پھرتہارے آدمی نے ہمارے ایک آدمی کا خون کیوں بہایا ؟ اس پر بیآ یت نازل ہوئی ہے۔

يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صد عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اكبر عندالله و الفتنة اكبر من القتل (بقره ٢٦)

اے محد استرکین تم ہے شہر حرام میں لڑائی کے متعلق یو جھتے ہیں ،ان ہے کہد دو کہاس میں لڑتا بڑا گناہ ہے لیکن خداکی راہ سے رد کنا اور لوگوں کو مسجد حرام میں نہ جانے وینا اور اس مسجد میں عبادت کرنے والوں کو نکالنا اللہ کے نز ویک اس ہے بھی بڑا گناہ ہے ،اور فساد ہر پاکر ناقل ہے بھی بڑھ کر ہے۔ سریہ کے بعد بدر،احد،خندق وغیرہ کی تمام معرکہ آرائیوں میں برابرشریک ہوتے رہاای سریہ کے بعد بدر،احد،خندق وغیرہ کی تمام معرکہ آرائیوں میں برابرشریک ہوتے رہا ہے وفات ..... حضرت عمر کے معمد خلافت میں وفات پائی یے فضل و کمال سے محمد خلافت میں وفات پائی یے فضل و کمال سے کاظ ہے کوکوئی لائق ذکر مرتبہ نہ پاسکے، تا ہم ان کی ایک آ دھردوایت کتب احادیث میں موجود ہے۔

## حضرت عياش بن الي ربيعة

نام ونسب ..... عیاش نام ،ابوعبدالرحمٰن کنیت ،نسب نامہ بیہ بے ،عیاش بن ابی ربیعہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم مخز ومی ،عیاش مشہور دخمن اسلام ابوجہل کے مال جائے بھائی تھے۔ اِ اسلام و ،جر ست ..... گوعیاش ابوجہل جیسے کینہ پر ور کے بھائی اوراس کے ،ہم صحبت تھے تا ہم ان کا آئینہ قلب کدورتوں ہے باک اور پر تو حق قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا چنانچہ دعوت اسلام کی ابتدائی ایام میں بینی آنخضرت بھی کے ارقم کے گھر میں تشریف لانے کے قبل دولت ،اسلام سے بہر ہور ہوئے ،اور اجرت ثانیہ میں مع ابنی بیوی اساء کے ،جرت کر کے عبشہ چلے گئے ، یہاں ایک صاحبز اور عبداللہ بیدا ہوئے ، پھر حبشہ ہے گئے ، یہاں میں جبر اور عبداللہ بیدا ہوئے ، پھر حبشہ ہے مکہ آئے ،اور مکہ ہے حضرت عمر کے ساتھ ،جمرت کر میں حساتھ ،جمرت کر کے عباتھ ،جمرت کے ساتھ ،جمرت کر ہے ماتھ ، جمرت کر ایک ساتھ ، جمرت کر سے حضرت عمر کے کا شرف حاصل کیا ہے ۔

ابتلا و آز مائش ...... ابوجهل جو دوسروں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برا بیختہ کرتا تھا،
اوراس جرم میں اپنے زیر دستوں کو بخت سے بخت سزا تیں ویتا تھا، اپنے بھائی کا اسلام کس طرح شنڈ ہے دل ہے گوارا کرلیتا، چنانچا کی تلاش میں مکہ ہے یہ بند آگیا، اور عیاش ہے کہا کہ والدہ تمہاری جدائی ہے بخت بے قرار ہیں، اور انہوں نے تسم کھائی ہے کہ جب تک وہ تم کو دوبارہ نہ دکیے لیس گی اس وقت تک نہ سر میں تیل ڈالیس گی اور نہ سامید میں بیٹھیں گی، عیاش ماں کی سیوالت سن کران کی محبت میں ابوجہل نے ان کو قید کر دیا،
اور عرصہ تک اس قید میں گرفتار رہے، آنخضرت کے میاں پہنچ کر ابوجہل نے ان کو قید کر دیا،
اور عرصہ تک اس قید میں گرفتار رہے، آنخضرت کے دوسرے مسلمان قید یوں کے ساتھ ان کے لیے بھی دعافر ماتے تھے، کہ خدایا ان کوشر کین کے لئم ہے نبات دلا ہے

ہے ں دہ رہ سے سے معددیوں تر رہ ں سے بات بات و است میں تاہد ہے ، وہ کسی طرح جھوٹ کرنگل عیاشؓ کے ساتھ ایک اور ہزرگ ولید بھی ای جرم میں قید تھے ، وہ کسی طرح جھوٹ کرنگل گئے اور آنخضرت ﷺ نے ان کی مصیبت بیان کی ، آنخضرت ﷺ نے انہیں دو بارہ عیاشؓ اور سلمہ "کو چھڑانے کے لیے واپس کیا جنانچہ میہ مکہ گئے اور ان دونوں ہزرگوں کو قید ہے نکال السام عمرہ

و فات ..... حضرت ابو بكراً كے عہد میں فتو حات شام میں مجاہدانہ شر یک ہوئے اور ایک روایت کی رویے اور ایک کی رویے اور دوسری روایت کی

ع بن معد جزوم ق اس ۹۵ عما بن معد جزوم ق اس ۹۵ لا سدالغاب خام من الآل. سخاستيعاب جلد العس 200 سرالصحابہ بلد نہاجرین حصددوم روسے شام میں وفات پائی الیکن طبری کے بیان کے مطابق شام سے واپس ہوکر مکہ میں پوند

خاك ہوئے لے فضل و كمال ..... ان كى روايات احاديث كى كتابوں ميں موجود ہيں ،ان سے روايت كرنے والوں كى تعداد ميں انس اور عبد الرحمٰن قائل ذكر ہيں ہے

# حضرت ابوفكيهه

نام ونسب ..... بیارنام ، ابوفکیه یکنیت نبی تعلق قبیله از دے تھا ، ابتدا میں بنوعبد دار کے غلام یقے۔

.. دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے ،آغاز دعوت اسلام وشدائد.. میں آ زادمسلمان بھی مشرکین مکہ کے ظلم وستم ہے محفوظ نہ تھے ،ابوفکیہ " تو بے یاروید دگارغلام تھے اور سنگدل آقا خود آمادہ ستھے اس لیے اسلام لانے کے بعد ظلم وستم کا نشانہ بن مجے اور بنو عبد داران کوطرح طرح کی در دانگیز سزائمیں دیتے تھے بھیک دوپہر کو پینی ہوئی ریت پرمنہ کے بل لٹا کر بیٹھ پرایک بھاری پھرر کھ دیئے تا کے بنش نہ کرسکیں ادراس عبرت آنگیز سزا کا سلسلہ اس وقت تک قائم رہنا جب تک ابوفکیہ ہ ہے ہوش نہ ہوجاتے ،ایک مرتبدا میدنے یا وَل مِس بیر یال ڈ ال کر گھسیٹ کے جلتی ہوئی ریت میں ڈال دیا،ادھرے ان کا بیٹاصفوان گذراہی بھی''گرگ زادہ'' تھا، ابوقکیہے ؓ ہے یو جھا کیا یہ(امیہ) تیرے ربنہیں ہیں؟ اس حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میرارب خداہے،اس جواب پرصفوان نے غضب ناک ہوکر ابوفکیہ ہ کا گلا گھونٹما شروع کمیااس کے دوسرے بھائی نے للکارا کہ ذرااورز ورسے صفوان نے شکنجہ اور کس دیا اوراس وقت چھوڑا جب موت کا خطرہ پیدا ہو گیا،حسن اتفاق سے ای وقت ستم زدہ غلاموں کے مولی (ابو بمرصدیق)ادھرہے گذرے،انہوں نے اس حال میں دیکھاتو خریدگر آزاد کر دیاہے ہجرت ووفات..... آزادی کے بعد ہجرت ثانیہ میں حبشہ چلے گے ہیکن طرح طرح کے المناك عذاب سہتے سہتے قویٰ ضعیف اوراعضاء كمزور ہو چکے تنصاس ليے ہجرت کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے ،اورغز و وُہدر کے قبل انقال کر کے کشتگان خبرسلیم میں جا ملے سے

#### حضرت عبدالله بن مخرمةً

نام ونسب ..... عبدالله نام ،ابومحد کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه به عبدالله بن مخر مه بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبد و و دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لو کی قرشی ، عامری ، مال کا نام بهنانه تقااور قبیله بنو کنانه به تعلق رکتهی تھیں یا

اسلام وہجرت ..... آغاز دعوت میں مشرف باسلام ہوئے ،اسلام کے بعد ہجرت عبشہ کا شرف حاصل کیا، پھر وہاں ہے مدینہ آئے پھر وہاں ہے مدینہ آئے اور کلثوم بن ہم کے یہاں اترے،آنخضرت ﷺ نے ان میں اور فر دہ بن عمر و بیاضی میں مواضاۃ کرادی ہے

غز وات....مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے بدر عظمی میں شریک ہوئے اور بدری ہونے کا امّیاز حاصل کیا ،اس وقت ان کی عمر میں سال تھی ، بدر کے بعد احد اور خندق وغیر ہتمام معرکوں میں آنخضرت ولکا کے ساتھ رہے ۔ سم

شہادت ...... حضرت عبداللہ کا جذبہ شہادت اتنابر هاہوا تھا کہ ہرموئے بدن خوننا بہ فشانی کے لیے بقر ارد ہتا تھا، چنانچہ وہ دعا کیا کرتے تھے، کہ ' خدایا تو جھے اس وقت تک دنیا ہے نہ اٹھا جب تک میرے جسم کا جوڑ جوڑ تیری راہ میں زخموں سے چور چور نہ ہو جائے ، ' بید عاقبول ہوئی اور بہت جلد اس کا موقع مل گیا، حضرت ابو بکر ' کے عہد خلافت میں فتندار تداد کی مہم میں مجاہدانہ شریک ہوگئے اور مرتد وں کے مقابلہ میں اس بے جگری ہے لڑے کہ جسم کے تمام جوڑ بند زخموں سے چور ہوگئے ، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، روز ہ رکھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر غروب نظروں سے جور ہوگئے ، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، روز ہ رکھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر غروب آتے انہوں آتی تا ہوں نے کہا ہاں، قربایا میرے لیے آگے انہوں نے کہا ہاں، قربایا میرے لیے بھی پانی لاؤ، کیکن پانی آئے آئے انہوں نے کہا ہاں، قربایا میرے لیے بھی پانی لاؤ، کیکن پانی آئے آئے انہوں نے کہا ہاں، قربایا میرے لیے بھی پانی لاؤ، کیکن پانی آئے آئے انہوں اس کی خربہ سے جوز ہو جھا ابن می خرد مدھنہ لب حوض کوڑ پر پہنچ گئے اس وقت ان کا اکتابیہ وال سال تھا ہے اللہ وعیال سے بین بین بنت سراقہ اللی وعیال ہے، بین بنت براقہ سائل عیا ہیں۔ بنت سراقہ سائل عیا ہے ۔

فضل و کمال ..... ابن مخرمہ علم وعمل اور زہرو ورع کے لحاظ ہے متاز شخصیت کے مالک تھے،صاحب اسدالغابہ لکھتے ہی و کان فاصلا عابدالینی ابن فکیہہ ؓ فاضل اورعبادت گذار تھے۔ لیے

> ع بن معد جلد ۳ ق اص ۲۹۳. نیمان معد جند ۳ ق اس ۲۹۳،

لا سدالغابه جدم ۱۳۵۳، مج استیعاب جداد آن س ۲۵۰، مج اسدالغابه جندم س ۳۵۳

# حضرت نعيم النحام ً

نام ونسب ..... نعیم نام ،نحام لقب ،نسب نامہ یہ ہے ،نعیم بن عبداللہ بن اسید بن عوف بن عبد اللہ بن اسید بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب عدوی قرش ،نحام کے لقب کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک مرتبہ فر مایا کہ میں نے جنت میں نعیم کی''نحمہ'' نعیٰ آواز بن ای وقت سے نحام ان کالقب ہوگیا ہے

اسلام ..... نعیم نے اس وقت تو حید کی دعوت پر لبیک کہا جب کل ۹یا • ابندگان خدانے اس دعوت حق کا جواب دیا تھا جی کہ حضرت عربی اس وقت تک نفر کی تاریکی میں محصور تھے بہالیکن اس زمانہ میں اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ میں شدید ترین جرم تھا ، اس لیے عرصہ تک اسلام کا اعلان نہ کر سکے ، ہجرت کے افزن کے بعد جب مسلمانوں کے لیے بیت الامن مدینہ کا دروازہ کھلا تو انہوں نے بھی ہجرت کا رادہ کیا ، مگر بنی عدی کی جن بیوا وَں ادر بیموں کی پرورش اور خبر کیری تو انہوں نے بھی ہجرت کا رادہ کیا ، مگر بنی عدی کی جن بیوا وَں ادر بیموں کی پرورش اور خبر کیری جانے کا قصد نہ بیجئے آپ ہے کوئی محص تعرض نہیں کرسکتا ، پہلے ہم سب کی جانیں قربان ہو جانے کا قصد نہ بیجئے آپ ہے کوئی گر ند بہنے سکے گا ، اس مجبوری کی بنا پر ابتدا میں ہجرت کا شرف جاسکی ، اس وقت آپ کوکوئی گر ند بہنے سکے گا ، اس مجبوری کی بنا پر ابتدا میں ہجرت کا شرف حاصل نہ ہو سکا ، ایک بیوان اور بیواؤں کی پرورش خود الی فضیلت ہے ، جس کے مقابلہ میں ہجرت کی تا خبر چنداں اہمیت نہیں رکھتی۔

ہجرت ..... ہے میں اپنے چاکیس اہل خاندان کے ساتھ ہجرت کرکے مدینہ گئے،
آنخضرت ﷺ نے گلے لگا کر بوسہ دیاس اور فرمایا تعیم تمہارا قبیلہ تمہارے میں میرے قبیلہ ہے
ہمتر تھا، انہوں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ کا قبیلہ بہتر تھا، فرمایا یہ کیے؟ میرے قبیلہ نے توجھ
کو نکال دیا، گرتمہارے قبیلہ نے تم کو تھرائے رکھا، عرض کیایارسول اللہ آپ کی قوم نے آپ کو ہجرت پرآمادہ کیا، اور میری قوم نے مجھ کواس شرف سے حروم رکھا۔ ہے

ا ،متدرك حاكم جلد ٣٣ ص ٢٥٩ ،

مع استيعاب جلداول ص ١١٦

سے اسد الغابہ جلد ۵۵ ۳۳ عالم نے مشدرک میں روایت کیا ہے کہ حبشہ کی ہجرت میں شریک تھے، کیکن اور تمام ار باب سیرا سکے خالف ہیں۔

سماین سعد جلد م ق اص ۲۰۱

في صابي جلد ٢ ص ٢٣٨،

سیرانسخابہ فلددوم مہاجرین حصددوم غزوات.... مدینہ آنے کے بعد تمام غزوات میں آنخضرت کی کے ہمر کاب ہے۔ و فات ..... بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں اجنادین کےمعرکہ میں شہادت یائی اور بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ اچھ میں ریموک میں شہید ہوئے لیا

اولاو ..... وفات کے بعداولا دوکور میں ابراہیم اورانات میں امدچھوڑیں ،اوّل الذكرزينب بنت حظله كيطن سے تھے اور ٹانی الذكر عاتكه بنت حذیفہ كيطن ہے تھيں ہے عام حالات ..... نہایت فیاض، رحم دل، تیبیوں کا ملیا، بیواؤں کا مادی اورغریوں کے مددگار تھے، نی عدی میں بتیموں اور بیوا وال کے علاوہ اور جس قدر فقراء تھے، ان سب کومہدینہ مہدینہ کر کے · کھانا کھلاتے تھے ہیں

#### حضرت معمرً بنعبدالله

تام ونسب ..... معمرنام ، باپ كانام عبدالله ،سلسلة نسب بدے معمر بن عبدالله بن نعمل بن عبدالعزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب القرشي العدوي .

اسلام و ہجرت ..... معمرابتدائے دعوت اسلام میں اسلام لائے ،اور ہجرت فاند میں حبشہ گئے ، پھر دہاں ہے مکہ واپس آئے اور عرصہ تک یہاں مقیم رہے ،اس لئے مدینہ کی ہجرت میں تاخير مونى اور بالكل آخر من بيشرف حاصل موسكايل

ججة الوداع .....اسلام کے بعد کا زمانہ زیادہ تر حبشہ اور مکہ میں گذارا تھا، اس لئے غزوات میں شرکت کا موقع ندل سکا اور مدینہ آنے کے بعدسب سے پہلے آنخضرت ﷺ کے ساتھ ججة الوداع من شريك موية ، اس سفر من سوارى مبارك كا اجتمام الني كي سير د تعا اور كياده وغیرہ بہی کتے تھے،ایک دن کسی حاسد نے اس کوڈ میلا کردیا جس ہے وہ چلنے میں ملنے لگا مبح کو آنخضرت الله في فرماياك "رات تل وميلامعلوم بوتا تعا"، عرض كي من في حسب معمول س کر باندھا تھا،اس شرف بریسی حاسد نے ڈھیلا کر دیا ہوگا، تا کہ میری جگی<sup>ک</sup>سی دوسرے کو بیہ خدمت سپردکر دی جائے ،آپ نے فر مایا'' تم مطمئن رہو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے کونہ مقرر کردں گا''ای نج میں ان کوموئے مبارک تراشنے کا شرف حاصل ہوا، جب بیاسترا لے کر ٠ تيار ہوئے تو آنخضرت ﷺ نے مزاحاً فرمایا''معمرتم کورسول اللہ (ﷺ) نے اپنے کان کی لویر قابودے دیا ہے اور تمہارے ہاتھ میں استرہ ہے''عرض کی خدا کی شم یارسول اللہ! بیرخدا کی کتنی بڑی نعمت اور اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھ کوحضور کے بال تراشینے کا شرف عاصل مور ہاہے ہے فضل وكمال ..... معمر كوآ تخضرت الله كالمحبت كازياده موقع نبيس ملاتمان ليمرف دو

حدیثیں مروی ہیں۔ ۳ احتیاط ..... تاہم کملی زندگی میں ادنی ادنی باتوں میں بیزی احتیاط کرنے تھے، ایک مرتبہ غلام احتیاط ..... تاہم کملی زندگی میں ادنی ادنی باتوں میں بیزی احتیاط کرنے تھے، ایک مرتبہ غلام كوكيبون ديا كماس كون كراس كى قيت عدو خريدلائ ،غلام في بي كي بجائد اس بدل لیا اور و کی مقد ارزیاد و کی ،ان کومعلوم ہوا تو باز برس کی کہم نے اسام کیوں کیا، تباولہ میں مساوات كالحاظ ركها كرو ، رسول الله الله المناف فر مايا كه كمان حيرون كاتبادله كمان في جيزون کے ساتھ برابر برابر ہونا جا ہے ،اورائ وقت غلام کو میج کروائی کراویا ہے

جيمسلم جلداص ۱۳۳۳ طبع معر

الين سعد جزوم ق اس ١٠١٨ جمه معم مسلم المستداحمه بين مسل جلد المس ح تهذيب الكمال مسه ١٩٨٠.

### حضرت عمروبن عوف

نام ونسب ..... عمرونام ،ابوعبدالله کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه ہے،عمرو بن عوف بن زید بن ملیحه ابن عمرو بن بکر بن افرک بن عثمان بن عمرو بن او بن طابخه بن ایساس بن مصر۔

اسلام وہجرت ..... عمرہ بن عوف ابتدائے دعوت اسلام میں مشرف باسلام ہوئے اور آنخضرت علی کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔!

غز وات .....ابن سعد کی روایت کے مطابق سب سے پہلے غز وہ ابواء میں شریک ہوئے لیکن بعض خندق ہتاتے ہیں ہے

غروہ تبوک ..... غروہ تبوک کے زبانہ میں عرب میں ایسا سخت قط تھا کہ ذکی حیثیت سحابہ کے لیے اس میں شریک ہونے کا انظام مشکل تھا نادار سحابہ کا تو ذکر ہی نہیں ، چنانچہ جب آنحضرت واللے نے غروہ تبوک کے لیے تیاریاں شروع کیں اور دولتہ ند سحابہ اپنا سازوسا مان درست کیا تو وہ صحابہ جوا کیان کی لازوال دولت کے سوامادی دولت سے تمی دامن تھے، خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ، ان میں حضرت عربہ ہی تھے، ان سب نے مل کر درخواست کی کہ'' ہم بالکل بے مایہ ہیں ، اگر ہمارے لئے کچھا نظام فرمایا جائے ، تو ہم بھی شرف جہاد سے محروم نہ بالکل بے مایہ ہیں ، اگر ہمارے لئے کچھا نظام فرمایا جائے ، تو ہم بھی شرف جہاد سے محروم نہ بین '، یہاں فقر و فاقہ کے سواکیا تھا ، جواب ملا ، میرے پاس کیا ہے یہ لوگ جہاد کی محرومی پر جین' ، یہاں فقر و فاقہ کے سواکیا تھا ، جواب ملا ، میرے پاس کیا ہے یہ لوگ جہاد کی محروم کے ان کو جہاد سے مستفی کر دیا اور اس تھم نے ان کو جہاد سے مستفی کر دیا ہوں

ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقو ن.

(تو په ۱۲.)

اور ندان لوگوں پر (الزام) ہے جوتمبارے پاس آئے کدان کوسواری بہم پہنچا دوتو تم نے جواب دیا کدمیر نے پاس کوئی الیسی چیز نہیں ہے جس پرتم کوسوار کروں (بیان کر)وہ لوٹ گئے ،خرج نے نہیسر آئے کئے میں ان کی آنجھیں اشکبار تھیں۔ وفات بیان کی آنجھیں اشکبار تھیں۔ موفات بیائی ہیں۔

ع اصابه جددیس ۹ سم استیعاب جلد ۱۳س الاستیعاب جند تانس ۱۳۵۰ میانسیراین جربرجند و اص ۱۳۱۱

### حضرت عثمان بن طلحه

نام ونسب معنان بن عبددار بن صی بن کلاب بن مره قرشی العبدری مان کا تام سامه تها، بیقبیله عبدالله بن عبدالله بن مره قرشی العبدری مان کا تام سنامه تها، بیقبیله عبدالعزی بن عبددار بن صی بن کلاب بن مره قرشی العبدری مان کا تام سنامه تها، بیقبیله بن عمروی تصی ،عثمان کے والد طلحه احد میں مشرکین کے ساتھ صف آرا تنے اور حضرت علی کے مقابلہ میں آئے نیکن و والفقار حدیدری سے نہ بی سکے، زبانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی کلید برداری کا منصب طلحہ کے متعلق تھا، اور زبانہ اسلام میں بیورا شت عثمان کولی لے

اسلام وہجرت ..... فتح مکہ کے پہلے خالد بن ولید اور عمر و بن العاص کے ساتھ اسلام قبول کیا ،اور ۸ھے میں ہجرت کر کے مدینہ کا قیام اختیار کیا ہے

غزوہ فتح ..... ہجرت کے بعد سب سے پہلے غزوہ فتح میں شریک ہوئے اور خانہ کعبہ میں آخفہ میں آخفہ میں وقت کلید برداری کے منصب پر یہی فائز تنے ، آخفرت ہیں نے اس وقت کلید برداری کے منصب پر یہی فائز تنے ، آخفرت ہیں نے اس نے اس نے اس نے اس نے دینے انکار کردیا، (غالباً بیاس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں ) بولے ابھی حوالہ کردوورنہ خداکی فتم یہ توار پیٹے میں اتاردوں گااور کنی لے کرآنخضرت ہیں تا کی خدمت میں بیش کی ،آپ دروازہ محمول کراندر داخل ہوئے ، یہ بھی ساتھ ساتھ تنے دونوں کے اندر جانے کے بعد دروازہ اندر کے بند کرلیا گیا ہے پھر تھی دونوں کے اندر جانے کے بعد دروازہ اندر کے بند کرلیا گیا ہے پھر تھی ماتھ جب آخضرت ہیں برآید ہوئے تو کنی عثمان کے حوالہ کر کے بایا ، جو تنفس اس کوتم سے چھینے گاوہ ظالم ہوگا ہی

وفات ..... تاحیات نبوی مدید میں رہے، آپ کی وفات کے بعد کلید برداری کے فرائض کی وجہ سے پھر مکہ مجے ادر بہیں سام میں وفات یائی۔ هے

ع مشدرک حاکم جند ۱۳۵۳ (۲۳۹ م ۲ استیعاب جند دخش سیمهم،

یاسدالغارچیده سوس ۳۵۲. سیمسلم جندانس ۹۸ دیکش مصر فیایینها

### حضرت مهل بن بيضاءً

نام ونسب ..... سہل نام ، والد کا نام و ہب ، نسب نامہ یہ ہے ، ہمل بن و ہب بن رہید ابن ہلال بن ما کئے ہوں ہیں رہید ابن ہلال بن ما لک بن صبہ بن حارث بن فہر بن ما لک ، ماں کا نام بیضا ء تھا ، نا نہا کی شجر ہ یہ ہے۔ بیضا ء بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن حارث بن فہر ، مہل باپ کے بجائے ماں کی نیست سے مشہور ہوئے ، چنانچہ عام طو پر سہل بن بیضا ء کہلاتے تھے۔

اسلام .....اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد مہل مشرف باسلام ہوئے کیکن مشرکیین مکہ کے خوف ہے اپنے اسلام لانے کا اعلان نہیں کیا اور نہ ہی فرائض خفیہ اوا کرتے رہے۔
بدر ..... غزوہ بدرتک انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا اور مشرکیین مکہ ان کو آبائی ند ہب بر سجھتے تھے، چنانچہ اپنے ساتھ بدر میں لے گئے ، جب مشرکیین کو شکست ہوئی تو مہل بھی گرفتار ہوئے ، عبداللہ بن مسعود ان کے اسلام سے واقف تھے اور مکہ میں ان کونماز بھی پڑھتے و مکھ بچکے تھے، چنانچہ ان کی شہادت بر مہل کی رہائی ہوئی ہے

ہجرت اورغز وات ..... رہائی کے بعد مستقلاً مدینہ میں رہنے لگے اور بعض بعض غز وات میں بھی شریک ہوئے ۔ س

و فات .....زمانہ و فات کی تعیین نہیں کی جاسکتی مگراس قدرمسلم ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد و فات یا گیا ہے

یا ستیعاب جلدام ۵۸۵ ۲ این سعد جلد ۴ ق اس ۲ ۱۵۰

### حضرت مهيل بن بيضاءً

نام ونسب ..... سہیل نام ،ابوموی کنیت ،باپ کا نام وہب تھا،حضرت سہیل مذکورالصدر بزرگ حضرت مہل کے حقیقی بھائی تتھے۔

اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے ،ااسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے ،ااسلام کے بعد ہجرت کرکے عبشہ گئے ، وہاں عرصہ تک مقیم رہے اور جب اسلام کے علانیہ بلغ ہونے گئی تو مکہ داپس آئے ، پھرآنخضرت ﷺ کے ساتھ مدینہ گئے ۔ ع

غروات ..... مدینة نے کے بعد سب سے پہلے بدر میں شریک ہوئے ،اس وقت ان کی عمر اس کی تھی اس کے بعد احداور خندتی و غیرہ کے تمام معرکوں میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہے ہم بڑو وہ تہوک میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ رہے ہم بڑو وہ تہوک میں آپ نے ساتھ آپ کی سواری پر سوار تھے، داستہ میں آپ نے ان کو تمین بلند آواز سے پکارا، یہ برابر جواب ویتے رہے اور لوگ بھی اس پکار کا مقصد سمجھ گئے ،اور سب تہدد آواز سے پکارا، یہ برابر جواب ویتے رہے اور لوگ بھی اس پکار کا مقصد سمجھ گئے ،اور سب تہدد آپ کے گرد جمع ہو گئے ،آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے خدا کی تو حید کی شہادت وی اس پر خدا آتش ووز خ حرام کرد ہے گا اور جنت بھینی ہوجائے گی ہیں

و فات ..... تبوک ہے واپسی کے بع<u>د 9 ج</u>یش و فات پائی ،آنخضرت نے مسجد میں نماز جناز ہ پڑھائی ،ھےموت کے بعدان کی کوئی اولا دیا دگار نہی۔

البعض ارباب سے کلفتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا اسلام چھپایا تھ انبکن کے بیٹی نبیل ہے، بیٹی دائقہ بن مسعود ہے بھی کہنے اسلام اور نجے تھے اور حبث کی جانب جم سے گی تھی و بجم مدین جانب سے بعد خزوات میں برابرشر کیک ہوئے رہے، اسلام چھپاتے والے ان نے بھائی معترت کہل تھے جو بدر میں مرفق ربوٹ اور مبدالقہ بن مسعود کی شہاوت ہے چھوڑے۔ کے دائن معدود بھی کی شیل ہے ، مجمولان معد جارہ تی اس الاتھا۔

ر المن العدمات الماري المورس المعربية المن المدجيدة التمراس المن المدجيدة التمراس المن المعربية المن المدجيدة التمراس المن المدجيدة التمريخ المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة الم

### حضرت ابوتيس بن حارث

نام ونسب ..... نام اور کنیت دونوں ابوقیں ہے، والد کا نام حارث تھا،نسب نامہ یہ ہے ابو قیس بن حارث تھا،نسب نامہ یہ ہے ابو قیس بن عدی قیس بن حارث بن عدی مرداران قریش میں سے تھے،اور باپ حارث اس کینہ پرورگردہ میں تھا، جوقر آن کامفتحکہ اڑایا کرتا تھا،اورجس کے متعلق بیآیت نازل ہو گی ہے۔

الذبن جعلوا القران عضين فو ربك لنستلنهم اجمعين عما كانبوا يتعلممون فناصندع سما تؤمر و اعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين (حجر. ٥)

جن او کول نے قرآن کے کنز کے نکو کے کرڈالے بنمہارے رہ کی تشم ہم ان کا عمال کی نفرور باز پرس کریں کے پیس تم کو قلم دیا گیا ہے اس کو کھول کر سنا دواور مشرکیون کی پرواوند کرو، جواؤٹ تم پر جنتے جی ہم ان کے لیے کافی جی ۔

اسلام و ججرت ..... لیکن ای آ ذر کے گھر میں ابوقیس جیسا بت شکن پیدا ہوا ، جن نے وعوت کی آواز سنتے ہی لبیک کہااور سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل کیا ، اسلام کے بعد پھر ججرت حبشہ کا شرف حاصل کیا ہے۔ ججرت حبشہ کا شرف حاصل کیا ہے

غرزوات.....احداور خندق وغیرہ سب میں شریک ہوئے ہیں۔ شہاوت ..... حضرت ابو بکر ؒ کے عہد خلافت میں ارتداد کے سلسلہ کی مشہور جنگ بمامہ میں شہادت پائی ہے

م انسا پرجید سائس ۱ ۱۵۰

لِاستَيْعابِ جِيداً تُسْمِيمَ عِيد. مع استرالغا به جنده من ۲۹۹

#### حضرت ابوكبشة

نام ونسب ..... سلیم نام ، ابو کبشه کنیت ، وطن اورنسب کے بارہ میں مختلف روایات ہیں ، بعض فاری بعض دوی اور بعض کی بتاتے ہیں ،ابو کبٹ غلام تھے آنخضرت ﷺ نے خرید کرآ زاد اسلام .....ان کے اسلام کا زمانہ تعین طور برنہیں بتایا جاسکتا ،شرف غلامی ہے قیاس ہوتا ہے کہ عوت اسلام کے قریب تر زمانہ میں اس شرف ہے مشرف ہوئے ہوں گئے۔ هجرت ..... مکه کیار باب ژوت اور صاحب و جاهت مسلمانو ل کی عزت و آبر د تک مشركين كے ہاتھ محفوظ نديھي ،ابوكبشة ملام تھے ،ان كاپشت بناه كون تھا ،اس ليے اون جمرت کے بعد مدینہ چلے آئے اور کلثوم بن ہدم کے یہاں مقیم ہوئے ہا غز وات....مدینهٔ آنے کے بعد سب سے پہلے بدری ہونے کا شرف حاصل کیا، پھراحداور دوسرے غروات میں جھی شریک ہوئے تھے۔ س مشر کین کی سفاہت ..... کفار قریش آنحضرت علیٰ کی شان اقدیں میں طرح طرح کی گنتاً خیاں کرتے تھے، چنانچہ ایک سفاہت یہ بھی تھی ، کہ آپ کونعوذ باللہ ابو کہنٹہ کا بیٹا کہتے تھے، ار باب سیراس کی مخلف تو جیہیں کرتے ہیں ،ان میں سب سے زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ ابوكبت كانهالى اجداديس كوئى تخص ابوكبت گذراتها، جوتمام عرب كےخلاف "شعرى" كى كو یسٹش کرتا تھا ،آنخضرت ﷺ نے سرے ہے بت یر تی کے خلاف آواز بلندی تھی ،اس لیے غربوں کی مخالفت کے اس اشتر اک کی بنا ءیرلوگ کہنے لگے کہ بید دسرااس کا بیٹا پیدا ہوا اور بیہ ابوكبيث اصحاب كرام ميس تنے،اس ليےادهر ذال ديا كر تحر ابوكبيت كے بينے بيں يم و فات ..... ۴۲ جمادی الثانی سام یوم سه شنبه کوجس دن حضرت عمرٌ خلیفه ہو ہے و فات يائي\_ھ

بإين معدجد القيام

الاسدالغام جدد فس ۱۸۹۰. الاستيعاب جدوان مرسال

سياستيعاب جيدونس ١٥٠٠،

هيايان سعد جند القراس ٣٣٠. (ديايان سعد جند القراس ٣٣٠.

### حضرت سليط بن عمرةً

نام ونسب .....سلیط نام ، والد کا نام عمر و تھا ،نسب نامہ بیہ ہے ،سلیط بن عمر و بن عبد تمس بن عبد و دبن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی قرشی ، ماں کا نام خولہ تھا ، نانہالی تجر ونسب بیہ ہے ،خولہ بنت عمر و بن حارث بن عمر و بن عبس ۔

اسلام ..... وعوت اسلام کے آغاز میں مکہ میں مشرف با سلام ہوئے ،اور حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیا بالے پھر مدینہ آئے۔

غز وات.....مرینه آنے کے بعد بدراحد، خندق وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت ﷺکے ہمرکاب رہے۔ بے

سفارت ..... ۲۰۰۰ میں جب آپ نے آس پاس کے امراء اور سلاطین کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیج تو ہوزہ بن ملی حفی کے پاس خط لے جانے کی ضدمت سلیط کے سپر دہوئی ، ہوزہ نے بڑی خاطرہ مدارت کی اور انعام واگر ام اور ضلعت نے نواز ااور جواب میں لکھا کہتم جس چیز کی دعوت دیتے ہو بہت بہتر ہے ، کیکن میں بھی عرب کا ایک معزز ومقتد رخص ہوں ، اس لیے اگر بعض امور میں مجھ بھی شریک کرلوتو میں تمہاری پیروی کے لیے تیار ہوں ، آنخضرت علی شائے نے ہواب سنا تو فرمایا کہ اگروہ زمین کا ایک جھوٹا سائلز ابھی مائے تو میں نہیں دے سکتا ہے جواب سناتو فرمایا کہ اگر وہ زمین کا ایک جھوٹا سائلز ابھی مائے تو میں نہیں دے سکتا ہے شہید ہوئے ، اولا دمیں خباایک لڑے سلیط بن سلیط تھے ہی

ااسا پردیدانس≤<sup>۱۳</sup>۰

عاباین معدجزوه ق انس ۹ ۱۰ بدری شانسها کافر مراصا به ناس ب هاباری کی جده ساسه ۱۹۰۸ ۱

علية والمعدج والأقل المواه الأ

#### حضرت ابومر ثدغنوي ً

نام ونسب است کناز تام ،ابوم جد گذیت ، باپ کا تام حمین تھا،نسب تامدید ہے ، کناز بن حمین ابن بر بوع بن جبینہ بن سعد بن طریف بن فرشہ بن عبید بن سعد بن عوف بن کعب بن جلان ابن غم بن حجی ابن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان بن مقر اسلام و چرت ابن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان بن مقر کے بعد مدین آخفرت بیلی اور اون جرت کے بعد مدین آخفرت بیلی اور اون جرت کے آخفرت بیلی اور اور دو مری معرک آرائیوں میں آخفرت بیلی کا کو وات بدر ، احد ، خندق اور دو مری معرک آرائیوں میں آخفرت بیلی کا اور وہ کی ساتھ رہے بیا مشہور صحالی حفرت حاطب بن ابی بلتعہ جرت کر کے مدینہ آگئے تھے ،کیکن ان کے اہلی و عیال مکہ میں ان کے حلیف کے نگر انی میں تھے ، جب آخفرت بیلی نے فتح مکہ کا ارادہ کیا تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے ابلی بچوں کی حفاظت کے خیال سے اپنے حلیف کواس کی خیر مورک بی میں اس تحریری اطلاع دے دی ،آخفرت بیلی کی خبر ہوئی ،تو آپ نے چند موار حضرت میں کی مرکز دگی میں اس تحریری اطلاع دے دی ،آخفرت کورگ فار کر لیا اور جامہ تلاثی کے کرخط برآ مدکیا۔ سے کہ باغ میں خط کے جانے میں خط اور کا میں اس کی خبر خلافت تاہد میں جسیا سے سال کی عمر میں و فات میں ۔ حضرت ابو بکر صد ہیں کے عہد خلافت تاہد میں جسیا سے سال کی عمر میں و فات میں ۔ حضرت ابو بکر صد ہیں کے عہد خلافت تاہد میں جسیا سے سال کی عمر میں و فات سے دورت ابو بکر صد ہیں کے عہد خلافت تاہد میں جسیا سے سال کی عمر میں و فات سے دورت کی گئی ہیں۔

### حضرت ذ والشمالين

نام ونسب ..... عمیر نام ، ابو محد کنیت ، ذوالشمالین لقب ، نسب نامه بیه به عمیر بن عبد عمر و بن عامر ۔

بن نصلہ بن عمر و بن غیشان بن سلیم بن ما لک بن عبسی بن حارث ابن عمر و بن عامر ۔

اسلام و جمرت ..... ان کا زمانه اسلام تعین نہیں قبول اسلام کے بعد مدید جمرت کی ، اور سعد بن خشیمہ کے مہمان ہوئے ، آنخضرت بھی نے ان عمل اور یزید بن حارث علی موافاة کرادی ی شہاوت ..... حضرت فو والشمالین ان خوش نصیب بزرگوں میں تھے ، جن کا وامن زیادہ شہاوت .... محضرت فو والشمالین ان خوش نصیب بزرگوں میں تھے ، جن کا وامن زیادہ عرصہ تک دنیا ہے ملوث ند ہوئے ان کااوّل و تر محمد تک دنیا ہے ملوث ند ہوئے ان کااوّل و آخر خرد و یہی تھا ، اس میں جام شہادت بی کرپاک وصاف دنیا ہے اٹھ گئے ، سونح بت کے مگسار آخرت میں ساتھ نہ چھوڑ ااور انہوں نے بھی ای غزوہ علی میں مرتبہ شہادت حاصل کیا ہے۔

غزوہ عیں مرتبہ شہادت حاصل کیا ہے۔

> ع بن معدجز و ۳ ق اص ۱۹۸۸ سم اسد الغابه جدد الش ۱۳۱۱ مع این سعد جزو ۳ ق انس ۱۴۹

### حضرت ابوسبره بن ابی رہم ؓ

نام ونسب ..... ابوسره کنیت ہے، محراس کی شہرت نے اصل ، م چھپا دیا ،نسب نامہ رہے۔ ابوسر ہ بن الی رہم بن عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لو کی قرشی عامری ،ان کی والدہ بر وعبدالمطلب کی جین تھیں اور رشتہ ہے آنخصرت ﷺ کے بھو پھی زاد بھائی ہوئے ۔لے

اسلام و ججرت ..... حضرت ابوسر ق سابقین اسلام بیل تنے، اور حبشہ کی دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل کیا، دوسری ہجرت بین ان کی بیوی کلٹوم بھی ساتھ تقیس، ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے مہا جرین کے ساتھ حبشہ ہے مدینہ آئے اور منذر بن محمد کے یہاں اترے آنخضرت بھی نے ان بیس اور سلمہ بن سلامہ بیس موافاۃ کرادی۔ بی

غر وات ...... مدینہ آنے کے بعد بدر، احدادر خندق دغیرہ جس قدرغز وات ہوئے سب میں شریک رہے ہے تا حیات نبوی والگا مدینہ میں قیام رہا، آپ کی و فات کے بعد مکہ چلے آئے بدری صحابیوں میں تنہا بھی میں جنہوں نے مدینہ کا قیام ترک کر کے دوبارہ مکہ کی سکونت اختیار کی ہے۔

وفات اوريبين حضرت عثمان كعبد خلافت مين وفات يائي ه

ع ایشا سیاصا به طدی ش ۱۸۱ یا بیشانس۲۹۳ سیاستیعاب جندانش ۷۰۱ هجاین سعد جزوس اس۲۹۳

### حضرت ختيس بن حذافهٌ

نام ونسب بن حذا فدین قیس بن می ابوعد یفدکنیت ،نسب نامه بید به جنیس بن عذا فدین قیس بن عدی بن سعد بن سهم بن عمر و بن بصیص بن کعب بن لوئی قرشی ،ام المومنین حضرت هصه پہلے ان بی کی زوجیت میں تھیں ،ان کے انقال کے بعدام المومنین کے زمرہ بیں شامل ہو تیں ہا اسلام و ججرت میں بناہ گزین ہونے سے پہلے آپ اسلام و ججرت بناہ گزین ہونے سے پہلے آپ کے دست جن پرست پر شرف باسلام ہوئے اور ججرت نانید میں جبشہ کے اور پھر و ہاں سے مدینہ آئے اور دفاعہ بن عبدالمنذ رکے مہمان ہوئے ،آنخضرت بھی اور افی عیس بن جبیر میں مواضاة کرادی۔ بی

غر وات وشہادت ..... سب ہے پہلے بدرعظمی میں آلموار کے جو ہردکھائے کھراحد میں شریک ہوئے اور میدان جنگ میں نخم کھایا ، زخم کاری تھا ،اس ہے جان ہر نہ ہو سکے اور اس صدمہ ہے ۔ سمجے میں مدینہ میں و فات پائی ،آنخضرت ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مشہور سحائی حضرت ﷺ نے نماز جنازہ پڑھائی اور مشہور سحائی حضرت عثمان بن مظعون کے بہلومیں فن کیے گئے ،وفات کے وقت کوئی اولاد نہ تھی ۔ سے

ع بن معدج والق الس ٥٨٦

<sup>۔</sup> عیابن معد جزو ۳ قی اص ۲ ۴۸ ، زخمی : ویٹ کا دافعہ استیعاب سے ماخو ذہب

#### حضرت عتبه بن مسعوداً

اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ، ہجرت ثانیہ میں حبشہ پھروہاں سے مدینہ گئے ہے

غز وات ..... مدینہ آنے کے بعد سب ہے اول احد میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کے تمام غز وات میں آنخصرت ﷺ کی ہم رکانی کافخر حاصل کرتے رہے۔ سے

و فات ...... حضرت عمر کے عہد خلافت میں و فات پائی ،ان بی نے نماز جناز ہر پڑھائی ہی ۔ حضرت عبداللہ بن مسعوداس وقت زندہ ہتے ،ان کو بھائی کی موت کا بخت قلق ہوا، ضبط و حمل کے باوجود بے اختیار آنسو جاری ہو گئے ، ہے لوگوں نے تبعی روتے ہیں؟ باوجود بے اختیار آنسو جاری ہو گئے ، ہے لوگوں نے تعجب کے لہجہ میں پوچھا آپ بھی روتے ہیں؟ جواب دیا میرا بھائی آنخضرت عرفہ کی صحبت کا میراساتھی تھا اور عمر بن الحظاب کے علاوہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ بی

فضل وکمال ..... عبداللہ بن مسعودٌ اپنے فضل و کمال کے لحاظ سے حمر الامۃ کہلاتے تھے عتبہ بھی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان سے کم نہ تھے بیکن دنیا ہے کم من گئے اس لیے ان کے جو ہرنہ حیکنے بائے ۔ بے

> ع ایشا عیمت درک میآم خ ۳س ۲۵۸ ایم تندرک ما م جند ۳س ۲۵۸

الاین سعد جلدی آن ۹۳ ه. شاستیعاب جیدش ۴۰۸ ۵۰۸ هاین سعد جلد ۴۳ س۹۳ ، محسندرک حاکم جلد ۳۵۸ س ۲۵۸

### حضرت صفوان بن بيضائ

نام ونسب ..... صفوان نام ،ابوعمر وکنیت نسب نامہ یہ ہے۔ صفوان بن وہب بن رہیعہ بن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہر فہری ،حضرت صفوان محضرت مہل اور سہیل کے بھائی تھے۔ اسلام و ہجرت ..... حضرت مہل ارض مکہ میں مشرف با سلام ہوئے اوراؤن ہجرت کے بعد مدینہ آئے اور کلثوم بن ہم کے یہاں اترے ،آنخضرت بھی نے ان میں اور رافع بن معلیٰ میں موافاۃ کرادی ہے ا

غز وات ...... ہجرت کے بعد سب ہے اول عبداللہ بن جحش کے ساتھ ایک سریہ میں بھی ۔ شریک ہوئے ، پھر بدرعظمی میں شرکت کا شرف حاصل کیا ، ابن ایخق کی روایت کی رو ہے اس غز وہ میں طعیمہ ابن عدی کے ہاتھ ہے جام شہادت بیا ،کیکن ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محرؓ کے زمانہ میں طاعون عمواس میں وفات پائی اور بعض روایتوں ہے 174ھے میں وفات کا پہتہ چلنا ہے۔ بے

### حضرت سنان بن ابي َسنانُ

نام ونسب ..... سنان نام سلسلهٔ نسب به به سنان بن ابی سنان بن محصن بن حرثان بن قیس بن لبد بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمه۔

اسلام وہجر من ....زمانہ اسلام وہجرت متعین نہیں ، غالباً اپنے والد حضرت الب سنان کے ساتھ اسلام لائے ہوں گے اور ان ہی کے ساتھ ہجرت کی ہوگی۔

غزوات ..... بدرواحدوخندق وغیرہ تمام لڑائیوں میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب رہے ہیں <u>لاچ</u> میں غزوہ تبوک میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان میں جب آنخضرت ﷺ نے موت کی بیعت کینی شروع کی تو سنان ؓ نے بھی ہاتھ بڑھایا ، آنخضرت ﷺ نے بوچھاکس چیز پر بیعت

بالبن سعدن ٣٠ق انس٣٠٣.

ع إصابية جده من الاعواميد الغابية جنده ص 12 مع إبن سعد جدم ق اص 11

کرتے ہوء طن کی کہ جوآ کیے دل میں ہے لے وفات سے سم جی میں وفات یا کی۔

#### حضرت آنسه

نام ونسب..... آنسہ نام ، ابو سروح کنیت ، سراۃ میں پیدا ہوئے ،نسب کے لیے بیشرف کافی ہے کہ سرور عالم کی غلامی کاطوق ان کی گردن میں تھائے اسلام و ہجرت ..... اس شرف کی بنا پر آنسہ دعوت اسلام کے آغاز بی میں مشرف باسلام ہوئے ۔ اور ہجرت کے زمانہ میں مدینہ گئے اور سعد بن خشیہ کے مہمان ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہے ، آنخضرت گئی خدمت گذاری مجبوب مشغلہ رہا۔ غز وات ..... ہجرت کے بعد بدر عظمی میں شریک ہوئے اور روایت سے معلوم ہوتا کہ اس میں جام شہادت ہیا۔ میں جام شہادت ہیا۔ میں جام شہادت ہیا۔ وفات ..... کین زیادہ روایتیں حضرت ابو بکڑ کے عہد میں وفات کی ہیں۔ سے

## حضرت طفيل بن حارث

نام ونسب ..... طفیل نام ، والد کانام حارث ، نسب نامه بیه به طفیل بن حارث بن مطلب ابن عبد مناف قرشی مطلب ابن عبد مناف قرشی مطلب ، مان کانام سحیله تقا ، یه تقفی قبیله سے تقییل ۔ اسلام و ہجرت .... بدر کے قبل مشرف با سلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ مجے ، آنخضرت بھی اور سفیان بن نسر میں موا خاق کراویا ۔ ۵ فضرت بھی اور سفیان بن نسر میں موا خاق کراویا ۔ ۵ فخر وات میں آنخضرت بھی کے ہمر کاب رہے بدر ، احداور خند تی وغیرہ میں کوئی غوزہ وہ نہ چھوٹا۔ یہ احداور خند تی وغیرہ میں کوئی غوزہ وہ نہ چھوٹا۔ یہ احداور خند تی وغیرہ میں کوئی غوزہ وہ نہ چھوٹا۔ یہ

سرابن سعد ني ماق اص ٣٣

ع إسد الغابه ج اص۱۳۳

هابن سعدج ٣ ق اص ٣٥

سم ایصنا و اِصابه تذکره آنسه

لياستيعاب جلداص ٢١٦

سیر الصحابہ خبلد دوم وفات....عمر کے ستر مرطے طے کرنے کے بعد استے میں وفات پائی ہے اولا د ..... اولا دمي صرف عامر بن هيل كاپية چاتا ہے ي

#### حضرت سائب فشبن عثمان

نام ونسب ..... سائب نام ، باپ كا نام عثان تها ،نسب نامه يه ب ،سائب بن عثان بن منطعو **ن** ابن صبیب بن دہب بن حدا فہ بن جم بن عمرو بن مصیص بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی المحی مال کا نام خولد تھا، نانہالی سلسلہ نسب سے بخولہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن

ججرت حبشہ اور واپسی ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ہیں اور <u>ہے میں</u> اے والد بررگوار کے ساتھ جرت ثانیہ میں حبشہ گئے ہیں دہاں سے اہل مکہ کے اسلام کی افواہ س کر واپس آئے قریب ہنچے تو پیخبر غلط نکلی اس وقت واپس جا تا بھی دشوار تھا سخت کشکش میں مبتلا ہوئے ، بالآخر حضرت عثان بن مظعون اورولید بن مغیرہ کی تمایت حاصل کر کے مکہ میں مقیم ہو گئے ۔ ہے ہجرت مدینہ .....بدرے پہلے اپنے پورے کنبہ کے ساتھ مکہ کی سرز مین چھوڑ کریٹر ب غریب الوطنی اختیار کی ، لیدینه آنے نے بعد آنخضرت ﷺ نے ان میں اور حارثہ بن سراقیہ انصاری میں مواخاۃ کرادی۔ یے

نیابت رسول ....بدرے پہلے آنخضرت ﷺ چھوٹے جھوٹے دیتے قریش کے کاروان تجارت کا پیۃ لگانے کے لئے بھیجتے تھے،اوربعض میں پیفس نفیس شرکت فرماتے تھے،ای سلسلہ ے ایک سربیلواط میں جب نکلے تو سائب کو مدینہ میں اپنی قائم مقامی کا شرف عطافر مایا۔ <u>۸</u> غز وات ..... سائب مشہور تیرانداز تھے،اس لیےغُز دات میں بڑے جوش دولولہ کے ساتھ . شریک ہوتے تھے، چنانچہ بدر، احد، خندق اور ان کے علاوہ تمام معرکوں میں دادشجاعت دی۔ فی و فات .... حضرت ابو بكر الي عهد خلافت ساج من جنگ يمامه من شريك موع اور جنگ ہیںا بیا کاری زخم کھایا کہاس کےصدمہ ہے کچھ دنوں بعد و فات یا گئے ، و فات کے وقت ٣٠ سال ہے مجھاد برعم تھی۔ ا

ع ابن معدجد الآل<sup>اس س</sup>

همإبن سعد جزوع تل الس٢٩١،

٢١١ن سعد خ ٣ قراص ١٨٨٠

۸ بیرة ابن بشام ن<sup>۲</sup> ۲س۳۱ ولابن سعد جزوا ق الس٢٩٢ <u>س</u>اصا به جلد ۱۳س ۲۰

في اسدالغابه جند السرد ٢٨٠،

يإييناس ٢٩٢،

في استيعاب ج اص ٥٨٨

### حضرت عامر بن ابي وقاص 🖔

تام ونسب بن عبد منام ، والد كانام اني وقاص تها ،سلسلة نسب به به عامر بن اني وقاص بن و مسلسلة نسب به به عامر بن اني وقاص بن و جهيب بن عبد مناف بن زمره بن كلاب ، مال كانام حمنه تها ، نانها لي شجره به به جمنه بنت سفيان بن اميه بن عبد شمس امويه ، عامر مشهور صحافي حصرت سعد بن اني وقاص فا تح ايران كے حقيق بحالي اورام يرمعاوية كے بعالى عقر يا

اسلام ..... حضرت عامرٌ کے نانا ابوسفیان اسلام اور پیغبر اسلام کے بخت دشمن تھے ،لیکن حضرت عامرٌ نے اس ماحول میں اور اس وقت دعوت اسلام کو لبیک کہا، جب مسلمانوں کی تعداد انگلیوں برگنی جاسکتی تھی ، چنانچے اسلام لانے والوں میں انکادسواں نمبر ہے۔ بع

اس وقت انکی والد و زندہ تھیں ،ان کواڑ کے کی اس ' بے راہ روی' کا بخت صدمہ ہوا ،
انہوں نے تشم کھالی کہ جب تک عمر اسلام ہے تا ئب نہ ہوں گے اس وقت تک وہ نہ سا یہ میں بیٹھیں گی اور نہ کھا نا کھا ئیں گی ، حضرت سعد بھی اس وقت دولت اسلام ہے بہرہ ور ہو چکے بھے ،مال کی اس بے جاضد پر ہو لے ،امال آپ عامر کے لیے عہد کیوں کرتی ہیں،میرے لئے بھے ،مال کی اس بے جاضد پر ہو لے ،امال آپ عامر کے لیے عہد کیوں کرتی ہیں،میرے لئے بھے ،انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تا کہ اس وقت تک آپ نہ سایہ میں بیٹے عیس اور نہ کھا سکیں ، جب تک این جواب دیا میں تیرے لیے کیوں عہد کروں، میں اپنے جائے قیام دوز خ کوند و کھے لیس ،انہوں نے جواب دیا میں تیرے لیے کیوں عہد کروں، میں اپنے سعاوت مند میٹے کے لیے عہد کرتی ہوں، اس پر آیت تازل ہوئی سے کہ و ان جاھداک علی ان تشرک ہی ما لیس لک بے علم

فلاتطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا (لقمان)

ہجرت اور غز وات ..... بالآخر مال کی اس بیجا ضد ہے تنگ آ کر ہجرت ٹانیہ میں حبشہ چلے گئے ،اور و ہال ہے حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ آ کرا صرح میں شریک ہوئے ، ھے وفات ..... حضرت عمر کے عبد خلافت میں شام میں وفات پائی۔ لیے

الإن عدن من آس اقله سياسدالغاب ن ساس سي البعض الرباب من اس كافره ل هنتر منه عد سي تعلق كر من اين سياسه مد بي الاس اقل من هو اين سعد جزوم قرائس اقل من من الربية من الربية

#### حضرت وہب بن سعلاً

نام ونسب..... وہب نام ، والد کا نام سعد تھا ،نسب نامہ یہ ہے ، وہب بن سعد بن افی سرح بن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن حسل بن عامر بن لوٹی۔ اسلام وہجرت..... زمانہ اسلام متعین طور پر نہیں بتایا جاسکتا ،لیکن سرز مین مکہ بی میں اسلام لائے ،اسلام کے بعد مدینہ ہجرت کی اور کلثوم بن ہم کے یہاں اترے ، آنحضرت وہی نے ان کواور سوید بن عمر وکور شداخوت میں مسلک کر دیا۔! غرز وات ..... مدینہ آنے کے بعد احد ، خند تی اور حدید بید وغیرہ تمام معرکوں میں آنحضرت

غز وات .....مدینه آنے کے بعد احد ، خندق اور حدیبیہ وغیرہ تمام معرکوں میں آتحضرت ﷺ کے ہمر کاب رہے ہے

شہاوت ...... غزوہ موجہ میں میں خرب اوا کرتے ہوئے ،شہید ہوئے ،ان کے اسلامی بھائی سوید جنہوں نے ،ان کے اسلامی بھائی سوید جنہوں نے زندگی میں رفاقت کی تھی ،موت میں بھی ساتھ دیا ، چنانچہ وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ،سے شہادت کے وقت ان کی عمر جس سال تھی ہیں

### حضرت عبدالله بن حارث

نام ونسب ..... عبدالله نام ، والد كانام حارث تها ، سلسلهٔ نسب بد ب ، عبدالله بن حارث بن عبدالله بن حارث بن عبد المسلم بن عبد مناف بن قصى ، مال كانام عزیه تها ، نانها لی شجره بد به عزید بنت قیس ، بن طریف بن عبدالله و بن و دید بن حارث بن فهر ، آبا كی نام عبد تمس تها ، اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے عبدالله رکھا تھا ۔ ۵۔ اسلام کے بعد آنخضرت ﷺ نے عبدالله رکھا تھا ۔ ۵۔

اسلام وہجرت..... فتح کہ ہے پہلے اسلام قبول کر گے مدینۃ آئے۔ لے غز وات ..... گوان کی شرکت غز وات کی تصریح د تفصیل نہیں المتی بھین اس قدرمسلم ہے کہ اس شرف ہے محروم نہ تھے۔

من مرت سے رہ ہے۔۔ و فات ..... چنانچیکسی غزوہ میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ نکلے،وادی صفرامیں پینچ کروفات یا

> الان العدلي التي المساوية الم المن المدال المساوية 
سیرالصحابہ بنجلددوم مباجرین بھلادوم مباجرین بھلادوم مباجرین بھلادوم مباجرین بھلادوم مباجرین بھلادوں مباجرین بھلادت مل

### جضرت عمروبن سرافته

تام ونسب ..... عمرونام ، والد كانام سراقه تها ، شجره نسب بد ہے ، عمر و بن سراقه بن معتمر بن انس اواه بن زراح بن عدى بن كعب بن لو في قرقتي عدوي \_ اسلام وہجرت ..... وعوت اسلام كابتدائى زماند ميں مشرف باسلام ہوئے اور بلاكشان اسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدیرنہ آئے اور رفاعہ بن عبدالمنذ رکے یہاں مہمان ہوئے ہے غزوات ..... مدینة نے کے بعد تمام غزوات میں آنحضرت بھے کے ہمر کاب رہے ہدر، احد ،اور خندق سب میں شرف جہاد حاصل کیا ہوبر ے معرکوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سرایا تھی شریک ہوتے رہے ،بعض سریوں میں فاقہ پر فاقہ ہوتے ،لیکن ابرد برشکن تک نہ یڑتی ،عامر بن رہیعہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سریہ میں عمر و بن سراقہ ہمارے ہمراہ نتھے،راستہ میں فاقد کی نوبت آگئی،عمر دچھر رہے بدن کے نازک اندام اور لمبے آ دی تھے،اس لیےان کی حالت زیادہ نازک ہوگئی ،اور پھر باندھ کر چلنے کے لائق ہوئے ہیں۔ و فات ..... حضرت عثمانٌ کے عہد خلافت میں و فات یا کی اولا دکو کی نہھی ہے

### حضرت عبدالله بن سرافية

نام ونسب.... عبدالله نام ،نسب نامه بيه عبدالله بن مراقه بن معتمر بن الس بن اواه بن زراح بن عدى بن كعب بن لو كي قرشي عدوي ... حضرت عبدالله مذکورالصدرصحالی حضرت عمروؓ کے بھائی تھے۔

اسلام وہجرت .....بدر كِبَل مشرف باسلام موئے اور مكه سے براہ راست مدينة كے اور

أياصابيت تهموا بن سعد حواله مذكور علابن سعد جزوماق إنس ١٨٨٠، ۱۲۸ بن معدجز و۳ق انس ۱۸۱،

ساساب جهص ۲۹۹، وإليشا

رفاعہ بن عبدالمنذ رکے یہاں اتر ہے۔ لیے

غز وات.....مدینه نے کے بعد بدر احدوغیر ہتمام معرکوں میں شریک ہوتے رہے<u>۔ ت</u> وفات ..... حضرت ممرؓ کے عہد خلافت میں وفات پائی ، وفات کے بعدان کی نسل نہ چلی <u>س</u>ت

### حضرت اسود بن نوفل ً

نام ونسب .....اسودنام، والد کانام نوفل تھا پنجر ونسب یہ ہے، اسود بن نوفل بن خویلد بن اسد بن عبد السود بن نوفل بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کا ہب بن مر وقرشی اسدی مال کانام فرید تھا، نانہالی نسب نامہ یہ ہے ، فریعہ بنت عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی ، حضر سے اسودام المونین خدیج تصدیقہ کے سمجھنے اور ورقہ بن نوفل کے بھائی تھے ، ان کے والد نوفل سخت کینہ پرور شرک اور مسلمانوں کے مواثم سے بھائی تھے ، ان کے والد نوفل سخت کینہ پرور شرک اور مسلمانوں کے مواثم بن تھے ، ب

بڑے دشمن تھے ہیں اسلام ..... کیکن جس گھر میں خدا کا نام لینا بخت ترین جرم تھا ،اسی میں اسود نے تو حید کی صدایلند کی ۔ ۵

ہجرت ..... سبقت اسلام کے ساتھ اسود نے ہجرت حبشہ کا نثر ف بھی حاصل کیا اور وہاں سے آنحضرت اللہ کے مدینہ آنے کے بعد مدینہ گئے۔ آج

### حضرت ثمامه بن عديٌّ

نام ونسب.... ثمامة م باب كانام عدى تعانب تعلق قريش يه تعانيكن اس كى تصريح نهيس ملتى كداس كى كس شاخ ي تعلق تعادي اسلام ..... زمانه اسلام كى تعيين بھى نہيں كى جاسكتى مگرا تنامعلوم ہے كہ بيشرف ابتدائى ايام

إلة باسعد جزوهم قرانس موا

ع التيعاب ف الس ٣٩٣ واحد برتر زير مبدالله بن مراق

على مدالغانيان الماس ١٠٠٠

موتبذيب ملمان من 199

1200 Pig mit

العالصاء

ے اسدائٹا بے جیدائش 1997

میں حاصل ہوا، چنانچار باب سیر نے آپ کومہاجرین اولین کے ذمرہ میں شامل کیا۔ ا غز وات ..... ہجرت کے بعد بدر عظمی میں شریک ہوکرا متیاز خاص حاصل کیا۔ بع حضرت عثمان کے زمانہ میں صنعا کی مسند حکومت پر سرفراز ہوئے ، آپ کی شہادت کے وقت یہیں تھے، یہ المناک خبرین کر آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ، اس حالت میں خطبہ دیا، صبط گریہ گلو گیرتھا، بمشکل چند جملے کہہ سکے کہ امت محمد عظمی آج خلافت سلطنت ہے بدل گئی ، اب جو محص جس چیز پر قابض ہوگا اس کو کھائے گا۔ س

#### حضرت سعد بن خوله ً

نام ونسب ..... سعدنام ، والد کا نام خولہ تھا ، یہ عجمی نز ادیمنی مسکن اور بنو عامر بن لوئی کے حلیف تھے۔ حلیف تھے۔

اسلام وہجرت ..... حضرت سعد سابقین اسلام میں تھے، حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی ،وہاں سے مدینہ آئے اور کلثوم بن ہم کے پہیں قیام پذیر بھوئے ہے۔ ہجرت کی ،وہاں سے مدینہ آئے اور کلثوم بن ہم کے پہیں قیام پذیر بھوئے ہے۔ غرزوات یا بدر ،احد ،خندق اور حدیبی میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے اور بدر میں پچپیں

سر درت سال کی مرتقی۔ھے

و فات ..... ججۃ الوداع میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ مکہ گئے ، یہیں بیار پڑے اور و فات پاگئے ، لےمہاجرین کے لیے مکہ میں مرنا آنخضرتﷺ پندنہ فرماتے تھے، اس لیے سعد کی و فات ہے بہت محزون ہوئے ۔ بے

اولا د ..... آپ کی و فات کے دو ہی دن بعد آپ کی بیوی سبیعہ بنت حارث کے بطن سے ایک اولا د ہو کی الیکن کچھ ہی دنوں کے بعد فوت ہوگئی۔

> ع إسدالغا به جلداول مس ۲۴۷۹. مع ابن سعد خ ۳ ق الس ۲۹۵.

لا مسلم ن اول ص ١٨٥٥ طبع مصر ،

إاصاب فاص ١١٢.

على شيعاب جي اول ص 24 هدار شا

يإبن سعدت القر ٢٩٤.

### حضرت معمر بن ابی سرح "

نام ونسب ..... ابوسعید کنیت ،نسب نامہ بیہ ہے ،معمر بن الی سرح بن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن ضب بن حارث بن فہر فہری ، مال کا نام زینب تھا ، نانبالی تجرہ بیہ ہن جیر بن عبد بن معیص بن عامر بن اوئی۔

بن ہلال بن ضباب بن تجیر بن عبد بن معیص بن عامر بن اوئی۔
اسلام و ہجرت .... وجوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اسلام لائے ، دوسری ہجرت میں حبشہ گئے ، وہاں ہے مدید ہجرت کی اور کلثوم بن ہدم کے مہمان ہوئے ۔ فیصل خوات میں غزوات .... بدر ،احداور خندق تمام مشہور لا انہوں میں آنحضرت ہے گئے کے ساتھ رہے ہے وفات .... حضرت عثمان کے عبد خلافت میں وفات پائی ہے ۔ اور واح واولا و .... حضرت معمر کے دو ہو یاں تھیں ، امامہ بنت عامر اور حضرت ابو عبید ہی کہن ، بہن ، بہلی کیطن سے عبد اللہ شے اور دوسری سے قمیر ہے ۔

### حضرت محميه بن جزءً

نام ونسب ..... محمیه نام ، والد کانام جز ، تقا ،نسب نامه میه ہے نمیه بن جز ، بن عبد یغوث ابن عوج بن ممر و بن زبیدالاصغر ، بنوجح کے حلیف تھے ،حضرت عبائ کے چھوٹے صاحبز ادے فضل کے ساتھ ان کی صاحبز ادی بیا بی تھیں ۔

اسلام و ججرت ..... وعوت اسلام كابتدائى ايام مين اسلام لائ واور ججرت تانيه من حبث كنده

غز وات ..... نز وه مریسیع (بنومصطلق) کے زمانہ میں ججرت کی ،اسی غز وہ ہے شرکت کی ابتدا ہوئی ک

۔ آنخضرت ﷺ نے ان کونمس کا عامل بنایا ،غز وہ مریسیع میں بھی بیے خدمت انہی کے سپر و

ا بن عدجبد حق اس ۴۰۳.

مهايئن معددوال يذوره

الإستريعات في الوال من ١٠٠٨. الما ستريعات في الوال من ١٠٠٨.

٠ توبن شرد٠٠٠

هرازن عدوزاء مقراس وهار

مسمى ب

تخضرت ﷺ ان ہے بہت خوش رہا کرتے تھے ، ایک مرتبہ اظہار خوشنو دی کے طور پر نہایت خوبصورت لونڈی عطافر مائی تھی ہے

#### حضرت عدى بن نصله ﴿

نام ونسب ..... عدى نام ، والد كانام نصله تفا اثبحر ونسب بيه ب عدى بن نصله بن عبد العزى ابن حرثان بن عوف عوج بن عدى بن كعب -

اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مکہ میں مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت کر کے حبشہ گئے ۔۳

وفات ..... وقت بورا ہو چکا تھا ،اس لیے مدینہ جانے کی نوبت نہیں آئی اورائ غربت کدہ میں پیوند خاک ہو گئے ،مہاجرین میں عدی پہلے خص ہیں ،جنہوں نے ارض حبشہ کو آرام گاہ بنایا ہے اولا و ..... و فات کے بعد متعد داولا دیں یادگار چھوڑیں ،صاحبز ادوں میں نعمان اور نعیم اور صاحبز ادیوں میں آمنہ تھیں ،حضرت عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں نعمان کو بیسان کا عامل بنایا تھا ، یہ شاعر آدی تھے ،ایک غرل میں ایک عورت کی تشبیب کر ڈالی حضرت عمر تومعلوم ہواتو انہوں نے نوراً معزول کر دیا ،نعمان نے بڑی صفائی چش کی کہ اس کا مقصد شاعری تھا واقعہ ہے اس کو کی تعلق نہیں ،کین آپ نے کوئی عذر معقول نہ تمجھا اور فر مایا ،ان اشعار کے بعد تم میر سے عامل نہیں رہ سکتے ہے ہے۔ ہے

### حضرت يزيد بن زمعه

نام ونسب ..... بزید نام ، والد کا نام زمعه تھا ،نسب نامه به ہے ، بزید بن زمعه بن اسو د بن مطلب ابن اسد بن عبدالعزی قریشی اسدی ، مال کا نام قریبه تھا ، نانهالی تیجر و به ہے ،قریبہ بنت

> چاند پائ ۳ س.۱۹ چاپنده ساپائ ۱۳۳۵ (۲۲۳)

الإصابيان المحل 19 10 النائن معدا والديد كور معلان معد جزاء القرائس 10 ا هيازي معد جزام قرائس 10 ا خاندان زبانه جالمیت ہےمشورہ کے عہد وجلیل کا حامل چلا آتا تھا ،اورظہوراسلام کے وقت بیاس يرفائز تتھے۔لے

اسلام وہجرت ..... وعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت ٹانیہ میں حبشہ کئے ہے

غز وات وشہادت.....مدینہ آنے کے بعد آنخضرت ﷺ کے ساتھ برابر جہاد میں شریک ہوتے رہے،غزوہ طاکف میں بھی آیکے ساتھ تھے،اتفاق ہے میدان جنگ میں ان کا گھوڑا بھڑک کر بھا گا ،انہوں نے بکڑ کرشہید کر دیا ، ۳ کو کی اولا و نہھی ۔

### حضرت سكران بن عمروً

نام ونسب ..... سکران نام ، والد کا نام ممروتھا ،نسب نامہ یہ ہے ،سکران بن ممروبین عبدتشس ا بن عبدود بن ما لک بن حسل بن عامر بن لو کی قرشی عامری ، ماں کا نام جبی تھا، نانہالی تجروبیہ ہے، حبی بنت قیس بن مبیس بن ثقلبه بن حبان بن عنم بن ملیح بن ممر وخز ا می ۔ اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں اسلام قبول کیا اور ہجرت ٹانیہ میں مع اپنی الميه كے مبشہ گئے۔

و فات ..... موسی بن عقبہ کی روایت کے مطابق حبشہ میں و فات یائی ،اور ابن اسحاق کی روایت کے روے حبشہ سے مکہ آئے اور مدینہ جانے کی نوبت نہ آسکی لیبیں و فات یا گئے ، ہےان کی و فات کے بعدان کی بیوی سود ہؓ ام الموشین کے زمرہ میں شامل ہو میں۔

### حضرت ابوسنان بن محصن

تام ونسب ..... وبهب نام ،ابوسنان كنيت ،والدكانام محصن تها ،نسب نامه بيريه ،وبهب ابن

ع النان معدين عمل أس ٨٩٠، لاصابين لانس مهمه،

مع) بينها واستيعاب ني موس 1 ٦٢ واقعه ل تفصيل ابن عد مين ب

مع فينت معد جزوم قل المنص والذرب المنظم المنظم عن المنظم عن من المن عدموال مذكور

محصن بن حرثان بن قیس بن لبه بن غنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه، و بهب مشهور صحالی ، حفزت عکاشهٔ بن محصن کے بھائی اور قبیلہ بنوعبد شمس کے حلیف تنھے۔

اسلام وہجرت .....زمانہ اسلام کی صحیح تعیین نہیں کی جاسکتی مگر اتنامسلم ہے کہ اون ہجرت کے پہلے اسلام لا چکے تھے ،اور بدرے پہلے مدینہ آ گئے تھے۔

بدر .....مدینه آنے کے بعد ہی بدر کامعر کہ پیش آیا ، چنا نچہاول اول اس میں شریک ہوئے پھرا حداور خندق میں جان بازیاں وکھائیں لے

و فات .... مده چین بنوقریظ کی مہم میں نکلے اور دوران محاصرہ میں انقال کر مھئے ، اور بنوقریط کے قبرستان میں سیر د خاک ہوئے ہے .

تعض ارباب سیر کابیان ہے، کہ ابوسنان صلح حدیب میں موجود تھے اور بعیت رضوان میں سب سے پہلے انہوں نے بیعت رضوان میں سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی تھی الیکن میکش التباس ہے، غزوہ بنوقر بظہ میں ان کی و فات مسلم ہے اور بیعت اس ہے ایک سال بعد آجھ میں ہوئی ، بیعت کرنے والے بینبیں بلکہ ان کے لارکے سنان بن ابوسنان تھے۔

### حضرت فراس بن نضره

نام ونسب ..... فراس نام ، والد کا نام نظر تھا ، نسب نامه به ہے فراس بن نظر بن حارث ابن علقمه بن کلد و بن عبد مناف بن عبد دار بن قصی ، ماں کا نام زینب تھا ، ننہالی شجر و به ہے زینب بنت بناش بن زرار و بن اسد بن عمر و بن تمیم تمیم ہے۔

مدن کی استام و ہجرت ..... مکه میں ابتداء میں مشرف باسلام ہوئے ، اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ گئے ہیں

شہاوت .....ان کی مدنی زندگی کے حالات پچھنیں معلوم ،حضرت عمرؓ کے زمانہ میں شام کی لڑائیوں میں شریک ہوئے ،اوراس سلسلہ کے مشہور معرکہ ریموک میں جام شہادت پیا ہے۔

التنامعدن٣ق الس١٥٠،

ع ساب ن ۱۸ م

ع المن معدن مه ق السوم.

سماصا بدواستيعاب ترامدفر وس

#### حضرت حاطب بن حارثً

نام ونسب ..... حاطب نام ، والدكانام حارث تها ،نسب نامه يه به ماطب بن حارث بن معمرٌ بن صبیب ابن و ہب بن حدّ اف بن جمح ، ماپ کا نام تقیلہ تھا ، نا نہالی سلسلۂ نسب یہ ہے تقیلہ بنت مظعون ابن صبیب بن وہب بن حذافہ بن جمج ۔ اسلام وہمجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے اور ہمجرت ثانیہ میں

مع ابل وعيال حبشه گئے ۔ إ

و فات ..... پیاندعمرلبریز ہو چکاتھا ،اس لئے مدینہ جانے کی نوبت نہ آسکی اور اسی سرز مین کو آرام گاہ بنایا بی بے بیس آپ کے اہل دعیال مدینہ واپس ہوئے ، بچوں میں محمد اور حارث بادگار تھے۔ ہے

#### حضرت معمر بن حارث

نام ونسب .... معمرنام والدكانام حارث تھا ،سلسلەنسب يە بے ،معربن حارث بن معمرابن حبيب بن وہب بن حذاف بن بح ، مال كانام قتيله تھا، حضرت معمر مشہور صحابي حضرت عثمانً مظعون کے بھانچے تھے۔

اسلام و ہجرت ..... آنحضرت كارقم كے گھر ميں تشريف لانے كے بل مشرف باسلام ہوئے اور بھرت کے زمانہ میں مکہ ہے مدینہ گے ،آنخضرت ﷺ نے ان میں اور معاذبن محفرا ، میں مواخاۃ کرادی ہی

غز و ات .....مدینه آنے کے بعد بدر واحد و خندق و غیرہ تمام غز وات میں آنخضرت 🗯 کے ساتھ تھے ہے

و **فات . . . .** حضرت ممر کے عہد خلافت میں و فات یا ئی ۔

وبالدين السرية سيبن مدجرة القراق السراجوم إلذن عدن مقل الساساء، أأيان عدوالمدور ه ستيها ب خ ۱۰ ل ۲۵۸ ه

### حضرت ابورہم اشعریؓ

نام ونسب ..... مجدی نام ،ابور ہم کنیت ،سلسلۂ نسب یہ ہے ،مجد بن قیس بن حضار بن جرب بن عامر بن بکر بن عامر بن عذر بن واکل بن نا جیہ بن جماہر بن اشعر ،حضرت ابور ہم مشہور صحافی حضرت ابوموسی اشعریؓ کے جھوٹے بھائی تھے۔!

اسلام و ہجرت ..... ہڑے بھائی کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے ،اوران ہی کے ساتھ حبشہ گئے اور حضرت جعفر "کے ساتھ مدینہ آئے یہ جنگ خیبر کا زبانہ تھا، مگر ابورہم اس میں شریک نہ ہوسکے تھے تا ہم آنخضرت علیہ نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی نگایا اور فر مایاتم لوگ دو ہرے مہاجر ہو،ایک مکہ سے حبشہ کی ہجرت دوسری حبشہ سے مدینہ کی ہے

مدینہ آنے کے بعد ہے ان کے حالات کا پہتنہیں چلٹا ، پھر دورفتن میں نظر آتے ہیں ، سہ طبعا ہنگامہ پسند تھے،فتنہ کے زیانہ میں بھی بہت نکلتے تھے،اور حضرت ابوموی ان کورو کتے تھے۔

#### حضرت ابوبردة

نام ونسب.... عامرنام ،ابو بردہ کنیت ، یہ بھی حضرت ابوموی اشعریؒ کے بھائی تھے۔ اسلام .... بھائی کے ساتھ اسلام لائے اور ان ہی کے ساتھ حبشہ گئے ، بھروہاں سے حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ آئے ہے۔ یہ بندآنے کے بعد کے حالات کا بچھ بیتہ نہیں جاتا۔

### حضرت حارث بن خالدًّ

تام ونسب ..... حارث نام ، والد كانام خالد ،نسب نامديه ب، حارث بن خالد بن صحر بن

ع اسدالق بين ٢٥٥ ل ١٩٥٥.

النس

سمع معدالغاب عبدلاس عافا

ع شيوب تي السريد ١٠٠٠

عامرين كعب بن سعد بن تيم بن مره

اسلام و ججرت ..... دعوت کے ابتدائی زمانہ میں اسلام لائے اور دوسری ججرت میں مع اپنی المیدر پط کے صبشہ گئے ہے!

### حضرت عياض بن زبير

نام ونسب ..... عیاض نام ، ابوسعد کنیت ،سلسلهٔ نسب سه به عیاض بن زبیر بن افی شداد
ابن ربیعه بن ہلال بن ما لک بن ضب بن حارث بن فہر قرشی ، ماں کا نام سلمی تھا ، نانہا کی شجرہ سه
ہے سلمی بنت عامر بن ربیعه بن ہلال بن مال بن ضبه بن حارث یس اسلام و بجرت عائمہ سے اسلام و بجرت شانیه میں حبشہ گئے وہاں سے مدینہ آئے اور کلٹوم بن ہدم کے یہاں اتر ہے۔ سے مرکا بورہ احداد در خندتی وغیرہ تمام غز وات میں آنخضرت اللہ کے ہمرکا ب رہے۔ ہے وفات بیانی ۔ ا

ام باین امد ۱۵ م آل اس ۱۳۰۵. افراند برای برای ۲۰ س ۱۹۳۵

### حضرت خباب الم

نام ونسب ..... خباب نام ،ابو تحی کنیت ،حباب بنونوفل بن عبد مناف کے حلیف اور مشہور صحابی حضرت عتبہ من عزوان کے غلام تھے۔ صحابی حضرت عتبہ من غزوان کے غلام تھے۔

کاب سرت مدبین کروان ہے علام ہے۔ اسلام و ہجرت .....ان کے اسلام کا زمانہ متعین نہیں الیکن قیاس ہے کہ اپنے آقا حضرت عتبہ ؓ کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے ہوں گے ،حضرت متبہ کلّد یم الاسلام تھے،ان ہی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ، آنخضرت کالٹے نے ان میں اور تمیم کے غلام خراش بن صمہ میں مواحاۃ کرادی لے

غز وات ..... مدینه آنے کے بعد سب سے پہلے بدرعظمی میں شریک ہوئے ، پھراحداور خندق وغیرہ میں دادشجاعت دی۔۲

و فات ..... حضرت عمرؓ کے عبد خلافت <u>واج</u> میں مدینہ میں وفات پائی ، وفات کے وفت پچاس سال کی عمرُتھی ہے

## حضرت مسعود بن ربيج

نام ونسب.....مسعود نام ،ابوعمیر کنیت ،نسب نامه بیر ہے،مسعود بن رہیج بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی۔

اسلام و بجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز لینی آخضرت کے ارقم کے گھر میں تشریف لانے سے پہلے مشرف باسلام ہوئے بھر بجرت کے زمانہ میں مکہ سے مدینہ گئے آخضرت کے لانے سے پہلے مشرف باسلام ہوئے بھر بجرت کے زمانہ میں مکہ سے مدینہ گئے آخضرت کے لیے ان میں اور ابو مبید بن تیبال میں مواضاۃ کرادی ہے غروات بین تیبال میں مواضاۃ کرادی ہے غروات بین تیبال میں مواضاۃ کرادی ہے غروات میں شریک ہوتے رہے ہے وفات بین شریک ہوتے رہے ہے وفات سے اور پری عمرتی ۔ لا

ع اليف عوال مدالخاب ع المسته المساهة الواسة بعاب ع السراهة الاتن معد جزوع آن اس ۳۸۳۰۳۸۳ علامة بعاب خ الأل س ۱۵۹ هيادن معد جزوع آن اس ۱۱۹

# حضرت ربيعية بن اكثم

نام ونسب ...... ربیدنام ،ابوزیدکنیت ،نسب نامدیه به ربید بن آثم بن نجره بن عمر و بن کم و بن کم و بن عمر و بن کم بیرابن عامر بن غنم بن دودان بن اسد بن خذیمه اسدی اسلام و بجرت .... بدر کے بل مشرف باسلام بوئے ،اسلام کے بعد بجرت کر کے مدینه گئے ہے۔ شہاوت ..... اور سب ہے پہلے بدر عظمی میں شرکت کا امتیاز حاصل کیا ، پھراس کے بعد تمام مہمول ، احد ، خندق اور حدیبیہ و غیرہ میں آنخضرت کی کے ہمر کاب رہے اور غزوہ خیبر میں حادث یہودی کے ہاتھ ہے جام شہاوت بیا ہے

### حضرت عمير بن رياب

نام ونسب ..... عمیرنام ، والد کانام ریاب تھا ، تجر ونسب یہ ہے عمیر بن ریاب بن حذیفہ بن جہتم ابن سعد بن سلبم ، مال کانام ام والل تھا ، نانہا لی نسب نامہ یہ ہے ، ام واکل بنت معمر بن صبیب بن و بہب بن حذافہ بن ججے ۔

صبیب بن و بہب بن حذافہ بن ججے ۔

اسلام و ہجرت ثانیہ میں حبیب کے بل اسلام لائے اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ گئے ۔ سل شہاوت ..... عراق کی مہم میں خالد بن ولید تھے اور میں التمر کے معرکہ میں شہد ہوئے ۔ ہم،

لايناش ١٨٥

على بن سعد جزوم ق اول مس ١٤٠٠

سع این سعد جزوم ق اول می ۱۳۵۵ م

عجابين معدجيد السرياس ١٣٩٨م.

### حضرت عمروبن عثمان

نام ونسب ..... عمرونام ، والد کا نام عثمان تھا ،سلسلہ نسب ہیہ ہے ،عمرو بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔

اسلام و ہجرت ..... مکہ میں دعوت اسلام کے آغاز میں اسلام لائے اور ہجرت ٹانیہ میں عبشہ گئے لے

وفات ..... حفزت عمر کرز ماندمیں ایران کی فوج کشی میں شریک ہوئے اوراس سلسلہ کے مشہور معرکہ قادسیہ میں شہادت کے وقت کوئی اولا دندھی ہے

### حضرت خطاب بن حارثً

نام ونسب سے ، خطاب نام والد کا نام حارث تھا، سلسلۂ نسب یہ ہے ، خطاب بن معمر بن حبیب ابن وہب بن حفال بن معمر بن حبیب ابن وہب بن حدافہ بن مح ۔ اسلام ...... وعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اسلام لائے ، اور ججرت ثانیہ میں مع اپنے بچوں کے حبشہ محکے ۔ سع بچوں کے حبشہ محکے ۔ سع وفات ..... حضرت عمر مح عبد خلافت میں وفات یائی ہیں۔

# حضرت عاقل بن ابی بکیر ٔ

تام ونسب ..... حضرت عاقل جار بهائى تنه، عاقل الياس، خالداور عامر،ان كوالد كاتام الى بكيرتها ان سب كانسب نامه يه بهمائى تنه، عاقل اليل بن ناشب بن غير وابن سعد بن ليبر بن عبد ما الشب بن غير وابن سعد بن ليب بن بكر بن عبد منا ة بن كنانه كناني كيش -

ع اساب ق دست.

لإين معدجز وم ق اش99 حلاين معدجز وم ق اس81 اسلام وہبجرت .... ارتم کے گھر میں قبول اسلام کا آغاز ان ہی چاروں بھائیوں ہے ہوا تھا چنا نچہ آنخضرت ﷺ کے ارقم کے گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے یہی چاروں مشرف باسلام ہوئے اور سب نے مع بال بچوں کے لیے ایک ساتھ مدینہ کی ہجرت کی اور مکہ میں گھر کا درواز ہ بالکل ہند ہو گیا ، مدینہ آنے کے بعد چاروں رفاعہ بن عبدالمنذ رکے یہاں اترے ،ااور آنخضرت ﷺ نے ایاس اور حارث بن خزیمہ میں خالداور بزید بن دھنہ میں ،عاقل اور مجذر بن زیاد میں ،اور عامر اور ٹابت بن قیس بن شاس میں مواضاۃ کرادی۔

غرزوات ...... مدینة نے کے بعد جاروں غرزوات میں شریک ہوتے رہے، عاقل ان سب میں زیارہ خوش تھیں ہے ، انہوں نے بدر میں مالک بن زہیر کے ہاتھوں حیات جاوید حاصل کی بڑای کے بعد خالد نے بدراورا حد کے معرکوں میں شرکت کے بعد سرید جیج میں ہے میں جو میں جام شہادت بیا ہیں عامر، بدر، احداور خندق میں آنحضرت کے ہم رکاب رہاور ساچ میں مرقدوں کی سرکونی پر مامور ہوئے اور اس سلسلہ کی مشہور جنگ بمام میں شہادت حاصل کی ہی سب ہے آخر میں ایاس، بدر، احد، خندق، خیبراور دوسری معرکہ آرائیوں میں شریک ہوتے رہے، ہوتے رہے، ہوتے ہیں رائی ملک بقاہوئے ، الے

اس طرح تخرالذكر بزرگ كے سواسوا سال كى مدت ميں تين بھائى خداكى راہ ميں كام آئے۔

### حضرت عبدالتدالاصغرة

نام ونسب .....عبدالله نام، والد کانام شهاب تھا، سلسله نسب به ہے،عبدالله بن شهاب ابن عبدالله بن حارث بن زہرہ بن کلاب،عبدالله مشہور صحافی حضرت عبدالله بن مسعودؓ کے بھائی اور امام علی کے نانا تھے۔

ججر ٰت ..... دعوت اسلام کے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور اذن ججرت کے بعد حبشہ گئے ۔ بے ہو۔ کے بعد حبشہ گئے ۔ بے ہو

وفات ...... بیانهٔ عمرلبریز ہو چکاتھا ،اس لیے مدینہ آنے کی نوبت ندا سکی ،ادرای غربت کدہ میں پیوند خاک ہوئے۔ ۸

البان معد جزوس آن اس ۱۸۳۰. البان معد جزوس آن اس ۱۸۳۰. البان معد جزوس آن اس ۱۸۳۰. البان معد جزوس آن اس ۱۸۳۰. البان 
### حضرت فيس بن عبدالله

نام ونسب ..... قیس نام ، والد کانام عبدالله تھا آسی تعلق قبیله بنواسد بن فزیمه سے تھا ، ان کی اور یہ خود ان کے پہلے شوم رعبید الله بن عبشہ کی ارتبیس ، اور یہ خود ان کے پہلے شوم رعبید الله بن عبشہ کی زوجہ تھی ۔ ا زوجہ تھی ۔ ا اسلام و ہجرت ..... دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور اپنے آقا

اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور اپنے آقا عبید اللہ بن جمش کے ساتھ مع اپنی بیوی ہر کہ بنت بیار کے حبشہ مکتے ،عبید اللہ نے بیہاں نہ ہب عیسوی قبول کرلیا کیکن قیس نے اس میں آقا کی پیروی نہ کی اور اپنے نہ ہب پر قائم رہے ہے

### حضرت ما لك بن زمعه

نام ونسب ، ما لك نام ، والدكانام زمعة ها، نسب نامه يه ب ، ما لك بن زمعه بن قيس ابن عبد من عبد ود بن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لو فى ، ما لك ام المونين حضرت سودا كے حقیق بھائى تھے۔ سے اسلام و جمرت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے اور جمرت ثانيه میں اسلام و جمرت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے اور جمرت ثانية میں

اسلام وہ جرت..... دعوت اسلام کے آغاز میں مسرف باسلام ہوئے اور اجرت ٹانیہ میں مع اپنی بیوی عمیرہ کے جبشہ گئے ہیماس سے زیادہ ان کے حالات معلوم ہیں۔

> المسدالغاب جند به اسماره واصاب جدد ۴۳ سا۲. المدار

ع ابن سعد جزوم ق الس 24

سع بن سعد جزوم آل اص ۱۵۰،

الينا

#### حضرت حاطب بن عمروٌ

نام ونسب ..... عاطب نام ، والد كانام عمر وتفا ، نسب نامہ بیہ ہے ، عاطب بن عمر و بن عبد تمس بن عبد و د بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی ، مال كانام اسا ، تفا۔
اسلام و ججرت ..... آنحضرت ﷺ كے ارقم كے كھر ميں تشريف لانے كے قبل مشرف باسلام ہوئے ، اسلام كے بعد حبشہ كی ہجرت كی ، دونوں ہجرتوں كاشرف عاصل كيا با پھر و ہاں ہے مدينة تا خوالم منذ ركم ممان ہوئے .. با عد بدر عظمی میں شر یک ہوئے ، بیا بدر كے بعد احد ميں بھی شركت كا پية چلنا ہے ، بیا بگراس كے بعد بدر عظمی میں شر یک ہوئے ، بیا بدر كے بعد احد ميں بھی شركت كا پية چلنا ہے ، بیا بگراس كے بعد كے حالات معلوم نبیں۔

#### حضرت اربدبن حمير

نام ونسب .....ار بدنام ،ابوفشی کنیت ،نسبا قبیله بنواسد بن فریمه سے تھے۔ اسلام و بمجرت کر کے حبشہ چلے گئے ، و ہاں ہے ہجرت کے زمانہ میں مدینہ آئے ۔ ف غز وات ..... اور بدرعظمی میں شریک ہوئے ، بدر کے بعد کے حالات کا پیتذبیس چلنا۔ لے

لا شبعاب في سرام ١٠٠٠

عابين عد جزوات سرموم،

سوانها به عبداو رئس ۱۳۱۵.

مجابان عدحواله لمأور

ديا الدانغانية جيداوال <sup>م</sup>ل 24

الإبان عدجيد القراس ١٩

## حضرت جہم بن قبس

نام ونسب ..... جہم نام ،ابوخزیمہ کنیت ،نسب نامہ یہ ہے ، جہم بن قیس بن عبداللہ ابن شرحبیل بن ہاشم بن عبدمناف بن عبددار بن قصی ، مال کا نام رہیمہ تھا۔ ا بن ہاشم بن عبدمناف بن عبددار بن قصی ، مال کا نام رہیمہ تھا۔ ا اسلام و ہجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ادر ہجرت ثانیہ میں معلوم نے بوی بچوں کے حبشہ گئے ، یہیں ان کی بیوی حریملہ نے و فات پائی ہے ان کی و فات کے حالات نہیں معلوم۔ حالات نہیں معلوم۔

## حضرت ماشم بن ابوحذ يفيه

نام ونسب ..... ہاشم نام ، والد کا نام ابو حذیفہ تھا ،نسب نامہ بیہ ہے ، ہاشم بن ابو حذیفہ ابن مغیرہ بن عبداللّٰہ بن ممر و بن مخز وم مخز وم ۔ 'جمرت ..... حضرت ہاشمٌ قندیم الاسلام تنے ، بجرت ثانیہ بیں حبشہ گئے ۔ ۳ وفات ..... وفات کے متعلق صرف اس قند رمعلوم ہے کہ اس وقت کو کی اولا دنہ تھی ۔

# دعوت وتبلیغ اورمطالعہ کے لیے متند کتب

| مولان مجمد يوسف كالمدهنوي                                                               | ۳ جیداردوتر جمه | حياة الصحابه            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| موالا نامحرا حسان صاحب                                                                  | ۳ جلدا گُریزی   | حياة لصحابه             |
| يشخ الحديث مفترت مولانا محدزكرا                                                         | اررو            | فضائل اعمال             |
| شِيْ<br>مَا مُحديث معترت مولا نامحمرز كريَّا                                            | انگریزی         | فضائل اعمال             |
| في الحديث معزت مواد نامحمه ذكريًا                                                       | اررو            | فضائل صدقات مع فضائل حج |
| ين<br>شخ اغديث حقرت مولا نامحمه زكريًا                                                  | انگریز ی        | فضائل صدقات             |
| شخ الحديث معنرت مواد نامحرز كريًا                                                       |                 | فضائل نماز              |
| -<br>شخا دریث حضرت مودا نامجدز کریا                                                     |                 | فضائل قرآن              |
| م<br>شخ الحديث معفرت مولا نامحوذ كريًا                                                  |                 | فضاكل دمضان             |
| شخ<br>شخ اغدیث حفرت موما نامحدز کرای                                                    |                 | فضائل حج                |
| -<br>شُخْ الحديث معزمة مولا نامحدز كريًّا                                               |                 | فضائل تبليغ             |
| م<br>شخ الحديث حطرت موله نامحدز كريًّا                                                  | •               | فضائل ذكر               |
| شخ اعدیث حضرت موادا نامحمرز کریا                                                        |                 | حكامات صحابه            |
| شخ الحديث حفرت مواما نامحمه زكريًا                                                      |                 | شاكل ترندى              |
| مولا نامجمه بوسف كاندهلون                                                               | ايرو            | منتخب احاديث            |
| متر جمهمواد تامجر سعد مدهند<br>مورا نامجر پوسف کا تدهنوی<br>متر جم مولا نامجر سعد مدهند | انگریزی         | منتخب احادیث<br>حسسہ سے |

نَاسِّر؛ وَارْ الْإِنْ عَمَّ مِنْ اَرُدُوْ بِالْادَائِمَ لَهِ جَنَاحِ رَودُ سُوْرِدُ: ﴿ وَكُنْ الْوَ عَلَى مَا يَعَنِي مِنْ اللَّهِ م وعِمِوا دِن كَرُبُ دِمِنَا مِنْ مِنْ فِينَ مَكْرِجِهِمُ الْمُعَلَّمُ جِهُونِ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ